

رسائل

منت والناج باللطيف فساح يجيان

و سنرت والنامي شيد وزنان و كوي

وحذت ولل تخريالك المسكانة الأولى

منرت وللنائية يُخْتَدَرُم ثناه الله يَنْ الله عَلَى الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله ع

٠ جاپ يم ظهر حيان تريش ميلي تايي تي م

الإيان

جلدام

عَالِمِي مُجُالِمًا لِجَعَالِمُ الْجَعَالِمُ الْجَعَالُمُ الْجَعَالِمُ الْجَعَلِمُ الْجَعَلِمُ الْجَعَالِمُ الْجَعَلِمُ الْجَعَالِمُ الْجَعَلِمُ الْجَعَالِمُ الْجَعَالِمُ الْجَعَلِمُ الْجَعَلِمُ الْجَعَلِمُ الْعَلَمُ الْعَلِمُ الْعَلَمُ الْعَلِمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلِمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلِمُ الْعِلْمُ الْعَلِمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِمُ الْعِلْمُ الْعَلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعَلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْ

مضورى باغ رورٌ · ملتان - فون : 4783486-061

بسم الله الرحمن الرحيم!

نام كتاب : احساب قاديانيت جلدا كتاليس (١١)

عنفين : حفرت مولاناعد اللطيف صاحب جملي

حضرت مولا نامحمه فيروز خان ڈسکویٌ

حضرت مولا نامحمه ما لك كا ندهلويٌّ

حضرت مولا ناسيد پيرمحد كرم شاه الاز هريٌ

جناب عليم مظهر سين قريشي صديقي ميرهي

صفحات : ۵۹۲

قیت : ۲۰۰۰ روپے

مطبع : ناصرزین پریس لا مور

طبع اوّل: جنوری ۲۰۱۲ء

ناشر : عالمى بلس تخفظ فتم نبوت حضورى باغ روؤ لمان

Ph: 061-4783486

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم!

# فهرست رسائل مشموله .....ا ختساب قادیا نیت جلدا ۴

موض مرتب

ا..... ياكتان كاغدار حضرت مولانا عبداللطيف جهلى و

۲ ..... آئينة ويانيت حضرت مولانا محمد فيروزخان وسكوئ ١٥

سر..... قادياني فيرسلم الليب بن كررين بإسلام تول كري حضرت مولانا محمد ما لك كاندهلوي الم

۱۹۱ مند انگار ختم نبوت مطرت مولاناسید پیرمجد کرم شاه الاز برگ ا ۱۹۱ (حقائق و دا قعات کی روشن مین )

۵..... فتده مرزائيت اورياكتان ١١ ١١ ١١ ١٠

۲۱۵ چوهوي مدى كاسى كليم مظير سين قريش مديقي ميرشي الم

#### مِسْوِاللَّهِ الرَّفِيلِي الرَّحِيدِ !

### عرض مرتب

نحمده ونصلى على رسوله الكريم ، اما بعد!

قارئین کرام! لیج الله تعالی کے فضل وکرم واحمان سے احتساب قادیانیت کی الله تعالی کے فضل وکرم واحمان سے احتساب قادیانیت کی اکتالیہ وس جلد پیش خدمت ہے۔

حضرت مولا تا عبد الطيف جملی (وفات ٢٧٠ ما پريل ١٩٩٨ء) يادگار اسلاف تھے۔ جامعہ حفیہ الاسلام جہلی، جامعہ مبدگنبدوالی تحريک خدام الل سنت آپ کی يادگار ہیں۔ شخ الفير مولا تا احمولی لا بورک بُرسيد کے ظيفہ مجاز تھے۔ جمعیت علاء اسلام کا پاکستان ملتان عبر جوتا سیسی اجلاس منعقد ہوا اس میں آپ بھی شامل تھے۔ حق تعالی شانہ نے آپ کوخو بول کا مجموعہ بنایا تھا۔ بہت ہی نظریا تی عوالی شانہ نے آپ کوخو بول کا مجموعہ بنایا تھا۔ بہت ہی نظریا تی عالم دین تھے۔ آپ شخ الاسلام مولا تا سید حسین احمد مدنی بیسید کے شاگر دیتے۔ دار العلوم دیو بند سے متبر ۱۹۲۹ء میں دورہ حدیث شریف کھمل کر کے سند فراغ حاصل کی۔ زندگی مجر دافضیت و خارجیت اور اس کی جدید شکلیں (مودودیت ویزیدیت) کے ظاف برسر پیکار ہے۔ طالب علمی کے زمانہ سے قادیانی فتنہ کے ظاف سرگرم عمل ہوئے اور زندگی گئر آخری سائس تک عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور قادیا نبیت کے استیصال کے لئے ہمراق ل دستہ کی قیادت فرمائی۔ درقادیا نبیت کے استیصال کے لئے ہمراق ل دستہ کی قیادت فرمائی۔ درقادیا نبیت کے استیصال کے لئے ہمراق ل دستہ کی قیادت فرمائی۔ درقادیا نبیت کے استیصال کے لئے ہمراق ل دستہ کی قیادت فرمائی۔ درقادیا نبیت کے استیصال کے لئے ہمراق ل دستہ کی قیادت فرمائی۔ درقادیا نبیت کے استیصال کے لئے ہمراق ل دستہ کی قیادت فرمائی۔ درقادیا نبیت کے استیصال کے لئے ہمراق ل دستہ کی قیادت فرمائی۔ درقادیا نبیت کی آخری سائس تک عقدیا کرتا ہے۔

ا ..... پاکتان کاغدار: اس جلدیں شامل کرنے کی سعادت حاصل ہورہی ہے۔اس رسالہ کا دوسراایڈیش ۱۹۵۸ء میں شائع ہوا۔

است و سلم المعلم المون معروف جاہم الم دین اور نامور فرجی رہنماء ہما وراورشرول برنمل حضرت مولانا محمد فیروز خان ( وفات ۹ رمارچ ۱۰۲۰ء) تھے۔ آپ اصلاً تشمیری تھے۔ وارالعلوم دیوبند کے فاضل اور شخ الاسلام حضرت مدنی میں ہے۔ شاگر و تھے۔ معروف قادیاتی شاطر ظفر اللہ ڈسکہ کا رہائی تھا۔ اس نے اس علاقہ میں قادیا نہیں خالی طاقت کے طور پر متعارف کرانے میں شب وروز ایک کردیے۔ ظفر اللہ قادیاتی کے فرد کو خاک میں ملانے کے لئے مجلس احماراسلام نے سیالکوٹ کو ایک مرز متعارف کرانے میں شاہر اللہ کے چرہ کو ایک میں ملایا۔ بلکہ ظفر اللہ کے چرہ کو ایک میں ملایا۔ بلکہ ظفر اللہ کے چرہ کو ایک میں ملایا۔ بلکہ ظفر اللہ کے چرہ کو بھی خاک آلود کر دیا۔ اس کے علاوہ قدرت نے ظفر اللہ کی کوئی کے دیں۔ فرائی کہ مولا نافیروز خان دیو بندے فارغ ہونے کے بعد ڈسکہ آگے اور ظفر اللہ کی کوئی کے قریب فرمائی کہ مولا نافیروز خان دیو بندے فارغ ہونے کے بلائے پردارالعلوم مدنے کی بنیاور کھی۔ قدرت ایک معجد کے خطیب مقرر ہوئے اس معجد کے خطیب مقرد ہوئے کے بات کے بعد ڈسکہ آگے کے دور کے خطیب مقرر ہوئے اس معجد کے خطیب مقرد ہوئے کے ساتھ کے بات کے بعد ڈسکہ کے بات کے بات کے بات کے خطیب مقرد ہوئے کے ساتھ کو کوئی کے بات کے بات کے بات کے بات کی بات کیا کہ کوئی کے بات کی بات کی کوئی کے بات کے بات کے بات کے بات کیا کہ کوئی کے بات کی کوئی کے بات کی کوئیل کے بات کے بات کے بات کی کوئی کے بات کے بات کی کوئی کے بات کے بات کی کوئی کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کی کوئی کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کی کوئی کے بات کی کوئی کے بات کے

کے کرم کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ظفر اللہ قادیائی کے عزائم خاک میں ال گئے۔ جائیدادی بک سنیں۔کوشی میں اتو بولتے ہیں۔ جب کدوارالعلوم ندنیاصلہا ثابت وفرعہا فی السماء کا مظہراتم ہے۔ ایک بار قادیانیوں نے ضلعی افسروں سے ساز باز کر کے دوباہ کے لئے مولانا محمد فیروز خان کی زبان بندی کرادی۔مولانا نے ان دنوں ایک کا پچتر مرفر ماکرشائع کردیا۔ جس کا نام ہے:

۲..... آئینہ قادیانیت: ہماری سعاوت ہے کہ احتساب قادیانیت کی اس جلد میں اے بھی

المحداث المحداثر فيه لا بورك في الحديث استاذ العلماء حضرت مولانا محمد ما لك كا مُدهلوى (وفات ١٩٨١) وبهت بيرے عالم دين تقد وارالعلوم ديو بندك فاضل اور في الاسلام حضرت مدنى مستة عيث اگر در شيد تقد فراغت كه بعد جامع العلوم بهاول محمر اور پاكتان بينے كے بعد دارالعلوم فيد والله كرا مي حضرت مولانا محمد الراحلام فيد والله يار فان ميں آپ بير هات رہے۔ آپ كے والد كرا مي حضرت مولانا محمد الريس كا مُحلوى ميسية جامعه الرفيد لا بور كے في الحد يث تقد جدب آپ كا وصال بوا تو مولانا محمد ما لك كا مُدهلوى كو والد كراى كى مسند حديث بر جامعه الرفيد لا بور ميں بطور في الحديث الحديث كر جامعه الرفيد لا بور ميں بطور في الحديث كي حامد الرفيد كا بور ميں بطور في الحديث الحديث كي وسال بوا تو كو لا يا كيا۔ آپ نے اپنى تقل كا مُدهلوى كو والد كراى منعقد بون التحد ماتھ بہت باغ وبها رطبیعت پائى تقى ۔ عالمی مختص مولانا محمد الرفيد كرد شخيدن موت كا نولس چنيوت مول مات معلون الم المنا منعقد بونے والى سالان آلى پاكتان ختم نبوت كا نولس چنيوت بياس حفظ فتم نبوت كے زيرا بهمام منعقد بونے والى سالان آلى پاكتان ختم نبوت كا نولس جند مولانا محمد الرفيد كرد شخيدن " تشريف لات تا تھے۔ جس بهلاس مي بهار يہ محمد الرفيد كرد شخيدن " تشريف لات تا تھے۔ جس بهلاس مي بهار يہ محمد الرفيد كرن كوچھونے لگ جا تيں۔

۲۷ مار بل ۱۹۸۳ء کو جزل محمد ضیاء المحق نے اختاع قادیا نیت آرڈینش جاری کیا۔ جے قادیا نیول نے وفاقی شرقی عدالت میں چینچ کردیا۔ تب مولانا محمد مالک کا عدهلوی اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن رکین تھے۔ آپ نے وفاقی شرقی عدالت میں اہل اسلام کی طرف ہے قادیاتی مؤقف کے خلاف نمائندگی کرتے ہوئے ایک وقیع بیان جمع کرایا۔ جے بعد میں کما بی شکل میں جولائی ۱۹۸۴ء میں شائع کیا گیا۔ اس کا نام ہے:

س..... قادیانی غیرمسلم اقلیت بن کرر میں یا اسلام قبول کریں: فقیر کی سعادت مندی ہے کہ اختساب قادیا نبیت کی اس جلد میں اس کتاب کو بھی شامل کیا جار ہاہے۔

 جانشین خواجہ ممس الدین سے موصوف کے جانشین حضرت خواجہ ضیاء الدین سے ان کے جانشین حضرت العلامہ خواجہ قمر الدین سیالوی مرحوم سے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی مرحوم سے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی مرحوم سے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی مرحوح حضرت علامہ شخصیات نے کسب فیف کر کے خواخہ خلافت حاصل کیا۔ ان میں ایک ہمارے مروح حضرت علامہ پیرمحمر کرم شاہ الاز ہری ہما ہے۔ حضرت پیرمحمر کے آپ فارخ انتھیل ہے۔ اس لئے از ہری کہلاتے ہے۔ فاضل شخصیت سے جامعہ از ہر مصرے آپ فارخ انتھیل ہے۔ اس لئے از ہری کہلاتے ہے۔ آپ نے قرآن مجمدی کی قسیر کسمی اللہ ہے۔ آپ وفاقی شرع عدالت کے نئے بھی رہے۔ آپ کے حوالہ سے اپریل ۱۹۸۴ء در قادیایت پرایک رسالہ شائع ہوا۔ جس کا نام: میں اسجلہ میں اسے بھی شائع کیا جارہ ہے۔ اس طرح آپ کا ایک ادر رسالہ جس کا نام ہے: میں اس جلد میں اللہ جس کا نام ہے:

فتنم زائيت ادرياكتان يكيى الجلدين ثال بيس كاتعارف خودسال ين وجودب ١٣٢٢ه مطابق (١٩٠٤ء) كو حكيم مظهر حن قريش دار دغه آبكاري جهاؤني سيالكوث نے ایک کتاب بطرز ناول مرزا قادیانی کی تر دید میں ۱۲ صفحات پر مشتمل شائع کی۔جس کا نام مصنف نے " چودھویں صدی کامیح" رکھا۔ آج سے ربع صدی قبل ایک کتاب کی تلاش میں جناب بروفیسر عبدالجبارشا كر ميسلة كى خدمت مين ملتان رود لا مور حاضر موار بيت الحكمت لائبر مری کا وزٹ کیا۔مطبوعہ کتب جومیسرآ کمیں ان کوعلیحدہ کیا، کہان کی فوٹو کرانی ہے۔خیال تھا كدادائيكى بم كرديں مے۔ فوٹو پروفيسر صاحب كرانے كى بابت اسينكس الل كار كوتخم فر أديں مے فقیرنے یمی عرض کی۔ پروفیسر صاحب مسکرائے اور فرمایا آپ کتابیں ہجا کیں۔حسب سبولت فو نو كراليس \_اور كمّا بيس مجھے واپس جبجواديں \_اس عنايت واعتاد پر فقير نے ممنون احسان تو خیر ہونائ<sup>ی تھا</sup>لیکن اس سے کہیں زیادہ اس پر تعجب ہوا کہ پر دفیسر صاحب سے پہلی ملاقات ہے۔ اس سے قبل ایک دوسرے کے نام سے غائبانہ جان پیچان تھی۔ اتنا اعتماد کون کرتا ہے؟۔ پر د فیسرصا حب فقیر کے تعجب کو بھانپ گئے ادر فر مایا۔ مولا نا! ہر ایک سے ایک جیسا معاملہ نہیں ہوتا۔ کتابوں کودینا تو در کنار دکھانے میں بھی احتیاط کرتا ہوں۔ کیکن آپ فرمدوار اوارہ کے ذمہ وار فرد ہیں۔اگرآپ میں احساس ذمدداری نہیں ہوگا تو س میں ہوگا؟۔روقادیانیت کی کمابوں سے آپ سے زیادہ کون استفادہ کرےگا؟۔ بیجائے۔فوٹو کرائے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک سطرضا کع ہوئے بغیراصل کتب جھےل جا کیں گی۔ چنانچہ بھر ہ تعالیٰ! مولاناعزیز الرحمٰن فانی نے ان کتابوں كافو ثوكرا كر جحصارسال فرمايا ادراصل كتب يروفيسرصاحب كودا پس كيس

ات میں مرز پر جائے آئی۔ پر فیسرصاحب نے فرمایا کہ میں برطانیہ گیا تھا۔ ایک دوست کے ہاں ردقادیا نیت پرایک کتاب دیکھی۔ فوٹو کرالیا۔ ناکمل ہے۔ آپ اے دیکھی۔ فیٹر نے وہ کتاب دیکھی تو ''چوھو میں صدی کا ہے'' بھی۔ فیٹر نے دہ کتاب دیکھی تو ''چوھو میں صدی کا ہے'' بھی۔ فیٹر نے خیال کیا کہ ایک تو فوٹو دھم ہے۔ دوسرانا کم ل نے ہے۔ سیالکوٹ سے شائع ہوئی ہے۔ تلاش کریں گئو مل جائے گی۔ چنانچوہ فوٹو والان خوالی کردیا۔ پر وفیسرصاحب نے بھی محسوس نہیا۔ بایہ کہ میری اس ناقدری کو انہوں نے محسوس نہ ہونے دیا۔ اب فیٹر نے تلاش شروع کی۔ لائبر بریاں چھان ماری۔ کتاب نامی سے سراغ نماا۔ استے میں محترم جناب پر فیسر عبد الجبارشاکرم وم کا وصال ہوگیا۔ اب ای فوٹو سے فوٹو کرانے کا فیصلہ کیا۔

ہمارے مخدوم جناب رضوان نفس صاحب جو ہمارے تفرت سید نفس الحسینی میسیہ کے خادم خاص وظیفہ مجاز ہیں اور کتابوں کی تلاش میں اللہ رب العزت نے انہیں حضرت سید نفس الحسینی میسیہ والے ذوق کا بھی وارث بنایا ہے۔ ان سے عرض کی تو پنہ چلا کہ پروفسیر عبد الجبار شاکر میسید کے صاحبز ادے جمال الدین افغانی اسلام آبادر ہے ہیں۔ ہفتہ شام لاہور آتے ہیں۔ اتوار شام واپس چلے جاتے ہیں۔ صفد اکیڈی لاہور کے حضرت مولانا محمد عابد زیدجہ ہم کان سے مراسم ہیں۔ وہ ان سے بات کریں گے۔

چنانچد حضرت مولاتا محم عابد صاحب نے ذمہ داری کو نبھایا۔ فوٹو کراکر ۲۰ اپریل اس اس کو نبھایا۔ فوٹو کراکر ۲۰ اپریل اس اس کیا۔ فقیر کو نبھایا۔ فقیر کو نبھایا۔ فقیر کو نبھایا۔ فقیر کو نبھایا۔ اب دن رات ایک کرے کتاب کو پڑھنا شروع کیا۔ اب دن رات ایک کرے فقیر نے مربم حروف پڑھام چلایا۔ انہیں نمایاں کیا۔ لیکن بعض حروف تو باالکل بجھیں نہ آئے۔ قابل نہیں۔ اس میں چندصفحات پرایک ظم تھی وہ مولا یا محمد سین بنالوی میں ہیا ہے۔ کتاب چھیئے کے قابل نہیں۔ اس میں چندصفحات پرایک ظم تھی وہ مولا یا محمد حسین بنالوی میں ہیا ہے۔ رسالدا شاعت الناہ سے مصنف نے کی تھی۔

اشاعت السندگی فائل برادرم مولانا محرحمادلدهیانوی زید مجده کے پاس فیمل آباد سے۔ اس سے متعلقہ صفحات فوٹو کرائے کیکن اب بھی طبیعت میں قلق باتی کہ کتاب اس فوٹو سے کہوز کرائی مشکل ہے کہ پڑھی ہی نہیں جارہی۔ سیالکوٹ کے علم دوستوں سے کہالیکن'' پرائی بحری کوکون گھاس ڈالٹا ہے۔'' مجھ سکین پر جو بیت رہی تھی وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ایک ون جناب مولانا محمد عباس پسر دری صاحب نے ذکر کیا۔ انہوں نے تلاش کا وعدہ کیا۔ ان کا عرصہ بعد فون آیا کہ جناب ضیاء اللہ کو کھر صاحب کو جرانوالہ کی لا بحریری میں اصل کتاب موجود ہے۔ نقیر کو جن

صفحات کے فوٹو درکار تھ (تاکہ بیسے کیسے نی کھل ہو) وہ صفحات مولانا فقیراللہ اختر مبلغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سیا لکوٹ کولوٹ کرائے۔ وہ گوجرا نوالہ تشریف لے مجئے۔ جناب ضیاء اللہ کھو کھر سے فقیر کی دہرینہ یا داللہ ہے۔ انہوں نے ان صفحات کے فوٹو کراد ہے۔ لوکتاب کھل ہوگئ ۔ اس کی تو خوشی ہوئی۔ لیکن چھاپنے کے لئے اب بھی حوصلہ نہ پڑتا تھا۔ فقیر نے وہڑ کے دل سے جناب محترم ضیاء اللہ کھو کھر کو خط لکھا کہ فوٹو سے فوٹو کا نسخہ اس کتاب کا فقیر کے پاس آپ کے تعاون سے کھل موجود ہے۔ لیکن چھپنے کے قابل نہیں۔ آپ کے پاس اصل کتاب ہے۔ اس سے عہدہ فوٹو ہوسکتا ہے۔ مہر بانی فرمائیں تو کھل کتاب کا عہدہ فوٹو ارسال فرمائیں۔ تاکہ اس کتاب کا عہدہ فوٹو ارسال فرمائیں۔ تاکہ اس کتاب کو دیسے۔ اللہ تعائی ان کو بہت جزائے خیر دیں۔ دیں۔ دیں۔ دیں۔ دید دفر فرارسال کردیا۔

قارئین کرام! اس کتاب کے ملنے کی خوثی تو خیر ایک فطری امرتھا کے مرز ا قادیائی ملعون کی زندگی جس ان کے خلاف اتن خیم کتاب شائع ہوئی جو ہمارے پاس نی سی اب کی اس مسودہ کو لا ہور جبحوایا وہاں سے کمپوز ہوکر آیا۔ اس سلسلہ جس مولانا محمد عابد صفداکیڈی لا ہور نے سر پرتی فرمائی۔ اس کتاب کی شائع ہوگا۔ جو غالبًا نہ ہوسکا۔ خرض:
فرمائی۔ اس کتاب کی خر پر درج ہے کہ اس کا دوسرا حصہ بھی شائع ہوگا۔ جو غالبًا نہ ہوسکا۔ خرض:
بد جدو حوس صدی کا متع: نامی کتاب جناب علیم مظہر حسن قریشی میرخی فم سیالکوٹی اس

جلد میں شامل اشاعت ہے۔

فلاصہ بیک احتساب قادیا نیت کی جلدا کا لیس (۳۱) میں پائج حضرات:

ا حضرت مولانا عبد اللطیف جہلی میسید کا ا رسالہ

سس حضرت مولانا محمد فیروز خان میسید ڈسکہ کا ا رسالہ

سس حضرت مولانا محمد مالک کا ندھلوی میسید کا ا رسالہ

سس حضرت مولانا محمد مالک کا ندھلوی میسید کا ا رسالہ

مسس حضرت مولانا محمد مالک کا ندھلوی میسید کا ا رسالے

مسس حضرت مولانا محمد میں مرخی کی میسید کے ۲ رسالے

مسس جناب حکیم محمد صن قریش میرخی میسید کی ا ساب بیا چھ حضرات کی کل چھ عدد کتب درسائل شائل ہیں ۔ حق تعالی شانہ شرف قبولیت سے

مرفر از فرما کیس ۔امیین بحد مة النبی الکویم!

محتاج دعاء: فقیرالله وسایا! برمفرالخیر ۱۳۳۳هه، بمطابق ۱۲رجنور ۲۰۱۲ء



#### بِسُواللهِ الزَّمْنِ الرَّحِيهُ وُ

# پاکستان اور مرزائیول کی غداریاں

#### الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

برادران اسلام! پاکستان کے اعدر جوتخ پی فقنے پرورش پارہے ہیں۔ان ہیں سب
سے زیادہ خطرناک فتنہ مرزائیت ہے۔ کیونکہ مرزائیت دین اسلام کی تھلی تحقیر وتفحیک کا دوسرانام
ہے۔مرزائیت کے پیرونی آسلام کے وفادار ہیں اور نہ سلمانوں کے فیرخواہ ،اور پاکستان کی ترقی وخوشحالی ان کو کا نئے کی طرح کھنگتی ہے۔ پاکستان کے معرض وجود ہیں آنے سے پہلے بھی اور
پاکستان کے بن جانے کے بعد بھی آج تک ای کوشش ہیں ہیں کہ کس طرح پاکستان کوختم کرکے
پاکستان کے بن جانے کے بعد بھی آج تک ای کوشش ہیں ہیں کہ کس طرح پاکستان کوختم کرکے
اپنے امیر کے خوابوں اور بیانات کوشیح کا بت کیا جائے۔اب خدا کے فضل وکرم سے سلمان قوم ان
کی منافقانہ چالوں کواچھی طرح سمجھے بچی ہے۔

کوئی مسلمان مرجائے یا اس کا چھوٹا بچہ فوت ہوجائے تو مرزائی اس کا جنازہ پڑھٹا حرام سجھتے ہیں۔اس سے بردھ کراحسان فراموثی اور کیا ہو یکتی ہے کہ:'' مسٹر محمد علی جناح'' فوت ہوئے تو سرظفراللہ پاس بیٹھار ہا۔لیکن جناح صاحب کا جناز نہیں پڑھا۔

آج تمام مرزائی اس کوشش میں ہیں کہ پاکستان پر پورے طور پر قبضہ کر کے مرزائی ا حکومت قائم کریں۔ خدا کے فضل سے قیامت تک ان پاکستانی یہود بوں کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔

مرزابشرالدین محمود کا اعلان ملاحظفر ماویں۔جس کومرزائی سچا تابت کرنے کے لئے مرتو ڈکوشش کررہے ہیں: ''اللہ تعالیٰ کی مشبت ہندوستان کو اکھنڈ رکھنا چاہتی ہے۔اگر عارضی طور پر تقسیم ہوتو اور بات ہے۔ ہندوستان کی تقسیم پر اگر ہم رضامند ہوئے تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے اور پھر بیکوشش کریں گے کہ کی نہ کی طرح پھر متحد ہوجا کیں۔'' (افضل مورد ۱۹۸۵ کی ۱۹۸۵)

آپ نے ۱۲ را پریل کے افعنل میں اپنا خواب بیان کیا کہ: "میں اور مسٹر گا ندھی ہم بستر ہوئے۔جس کا مطلب بیہ کہ پاکستان اور مہندوستان پھر متحد ہوجائے گا۔"

۲۷ رُنومبر کے الفضل میں اپنا ایک اور خواب بیان فرمایا کہ جس کاراز دال مرید باصفا سرظفر الله وزیر خارجہ پاکستان تھا کہ:'' ہندوستان اور پاکستان پھر متحد ہو گئے ہیں اور انگریز واپس آگئے ہیں۔''

آپ مرزائیوں کے خلیفہ کے ارادوں کو بچھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کہاں تک
ان کی ہمدردی ہوگی۔ جب بونڈری کمیشن کے سامنے مسلمانوں کی طرف سے کیس پیش ہوا تو
مرزائیوں نے اپنے وکیل شی بشیراحمدامیر جماعت احمد بیلا ہور کی معرفت علیحدہ کیس پیش کیا۔اگر
مرزائی اس وقت مسلمانوں کا ساتھ دیتے تو آج گورداسپور کا علاقہ یقیناً پاکستان کے ساتھ ہوتا۔
جب مرزائی مسلمانوں سے علیحدہ ہو گئے تو وہاں مسلم اور غیرمسلم کا سوال تھا۔مرزائیوں کے علیحدہ
ہونے پر مسلمان باوجود اکثریت کے اقلیت میں ہوگئے۔جس کی وجہ سے گورداسپور کا علاقہ
پاکستان سے کٹ گیااور گورداسپور کے ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ سے آج تک شمیر کا مسلم طے
ہونے میں نہیں آتا۔شمیر کا اب تک ندمانا محض مرزائیوں کی غداری کا نتیجہ ہے۔

## راولینڈی سازش کیس

جس میں جزل نذیراوردوسرے مرزائی ماخوذ ہوئے تھے۔ نوبی انقلاب کر کے ملک پر بقضہ کرتا چاہتے تھے۔ قائد ملت خان لیافت علی خان مرحوم مرزائیوں کے ہتھکنڈوں اورسازشوں سے چھی طرح واقف ہو پچکے تھے۔ انہوں نے مرزائیوں کے بداراووں کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ آج بدسم تھا کہ ملت کے شہید ہوجانے کے بعد مرزائیوں کا خلیفہ سلمانوں کو دھمکیاں ویئے کی جرائت کردہا ہے۔

ہماری غفلت کی دجہ سے برطانیہ کے جاسوں (مرزا قادیانی) کا بیٹولی آج تک مملکت سے جائز ونا جائز طریقتہ سے فوائد حاصل کررہا ہے۔ووسرےممالک میں جاتا ہے تو مرزائیت کی تبلغ کرتا ہے اور مسلمانوں میں کفر وار قداد کھیلانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ وہ سجھتا ہے کہ پاکستان کی دولت جس طرح بھی ہوخرج کر کے مرزائیت کوفروغ پہنچا کیں۔اسے پاکستان کی ترتی کی چنداں پرواہ نہیں اور پرواہ ہو بھی کیسے؟

جب ملک کی اکثریت کوده کافرگردانتا ہے۔ مرزائیوں کے اخبارات اوران کا خلیفہ ہر طرح سے مسلمانو ں کوفریب میں جتلار کھنا چاہتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے رہنماؤں نے اس بات کا تہر کرلیا ہے کہ ان غداروں کو پاکستان کی دولت او شخنیس دی جائے گی۔

چنانچیارجون۱۹۵۱ء آل پارٹیز کوشن کا جلاس کرا چی ش منعقد ہوا۔جس میں ۱۷۵ علائے کرام ادرا کا برین ملت شریک ہوئے۔مولانا محمد ہاشم صاحب گز درممبردستورساز آجبلی نے اس اجلاس میں جوتقریرارشادفر مائی وہ خاص طور پر تنجہ کے لاکق ہے۔جس میں ظفر اللہ کی وفادار کی کا پردہ جاک ہوتا ہے۔

تقر مر گز در ہاشمی

آپ نے فرمایا: جب چو ہدری ظفر اللہ خان کشیر کا مسئلہ پیش کرنے کے لئے لیک سس کے ہوئے سے ان دونوں میں بھی وہاں موجود تھا۔ وہاں کے لائی حلقوں میں مشہور تھا کہ سر ظفر اللہ وہی کام کرتا جا ہتے ہیں جو ہندوستان جا ہتا ہے۔ چنا نچہ میں نے ایک مشرکو مطلع کر دیا کہ یہاں کے لائی حلقوں میں ایک فجریں مشہور ہیں۔ اس کے بعد بیں نے تمام مما لک کا دورہ کمیا اور محسوں کیا کہ اگر مما لک میں ہمارے خارجہ دفاتر مرزائیت کی تعلیق کے اڈے بینے ہوئے ہیں۔

آپ نے فرمایا: چوہدری ظفر اللہ کے انگریزوں اور ہندوؤں سے خاص مراسم ہیں اور
ان کے امیر ظلیفہ محمود کے بھی ای نوعیت کے الہامات ہیں۔ سرظفر اللہ قادیانی پاکستان سے زیادہ
اپنے امام مرز ابشیر الدین کے وفادار ہیں اور اپنے امام کی ہدایات کے مقابلہ ہیں حکومت پاکستان
کے احکام کو محکراد سیتے ہیں۔ اس لئے مرز ائی افسران اور سرظفر اللہ پر ایک لحد کے لئے بھی بحروسہ
خیس کیا جاسکتا۔ لہذا مرز ائی افسروں کو کلیدی آسامیوں سے فور اعلیحدہ کردینا جاسے۔

آپ نے فرمایا: مرزائی افسرول کا بھیشہ یکی عمل رہاہے کہ جب تک کوئی مسلمان مرتد نہ ہوجائے۔اس وقت تک اسے ملازمت نہیں دی جاتی اورا گر کسی نہ کسی طریقنہ سے ملازم ہوجائے تو پھراس کی ترتی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔

## ستر فيصدقاد بإنى افسران

آپ نے فرمایا کہ'' جو مخص اکھنٹہ ہندوستان کے نعر بے لگا تا ہے وہ ملک کا دیمن ہے اور ہماری بدشتی ہے کہ اس وقت اکھنٹہ ہندوستان کا عقیدہ رکھنے والے مرزائی ملک کی ستر فیصدی کلیدی اسامیوں پر فائز ہیں۔ اگر خدانخو استد کسی وقت جنگ ہوگئی تو نامعلوم پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔''

مسلمان بھائید! مولانا موصوف کے خیالات پرغور کرواور فتنہ ہے آگاہ رہو۔ ہرمرزائی کی حرکت پرکڑی نگاہ رکھو۔ تاکہ کی وقت بھی یے غداروں کا ٹولہ مسلمان اور پاکستان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ تمام جماعتوں اور فرقوں نے آپس میں اتحاد کر کے'' تحفظ ختم نعت'' کے لئے مجل عمل بنائی ہے۔

تمام ملمانوں کواس کے پروگرام پر پوری طرح عمل کر کے اس فتنہ کی سرکو بی کرنی چاہئے۔ تاکہ آئندہ کوئی گنتاخ تاج ختم نبوت کی طرف بری نیت سے آئکھ شاٹھ سکے۔

نوٹ: الحمدللہ! ابسرظفر اللہ خال وزارت خارجہ سے علیجدہ ہو چکا ہے اور ۱۹۵۳ء تحریکے ختم نبوت نے مرزائیوں کی بنیا دول کو ہلا دیا ہے۔

## مرزائیوں کے چنداصولی عقیدے

## أتخضو حليته كاتوبين

ا ..... "محمد الرسول الله والذين أمنوا معه اشداء على الكفار .....الغ!" التوقى التي على الكفار ....الغ!" التوقى التي على عبرانا مجمد كما كيا يا ورسول يحى .. (ايك ظلمى كالزارص ، فرائن ج ١٨ ص ٢٠٠)

زنیده شد هر نیس، بساآمدنم <u>ھے رسولے تھاں بہ پیراہنم ،</u> (درشین فاری س ۲۵ بزول است ص ۱۰۰ نزائن ۱۸ س ۲۸۸) میری آمد کی دجدے ہرنی زندہ ہوگیا۔ ہررسول میری قیص میں چھیا ہواہے۔ مرزائيوں كا خليفه كہتا ہے: "بي بالكل صحح بات ہے برفض ترتى كرسكتا ہے - حتى كي محمد (اخيار الفضل قاديان مورخه عارجولا كي ١٩٢٢ء) الرسول الله ي بحى برده سكتاب-" حضرت عليًا كي تو بين: "أيك زنده على (مرز اغلام احمدقادياني) تم مين موجود إس كو (ملفوطات احمر بيجلداة لص٠٠٠) چھوڑتے ہوا درمر دہ علی کو تلاش کرتے ہو۔'' حضرت حسين کي تو ٻين: \_ (نزول سيح ص ٩٩، فزائن ج١٨ص ٢٧٧) ترجمہ: میرے کریان میں سوسین ہیں۔ حضرت فاطمة الزبراكي توجين: "عين بيداري كي حالت ميس ميس في ديكها كه

۲..... حضرت فاطمت الزبراً کی تو بین: "عین بیداری کی حالت میں میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ نے میراسراپے ران پررکھا۔" (ایک غلطی کا دالد عاشیہ ۵، فزائن ۱۵ میراسراپے ران پررکھا۔" (ایک غلطی کا دالد عاشیہ ۵، فزائن ۱۵ میراسرا می تو بین: "بیوع (مسے علیہ السلام) کا خاندان بھی نہا ہے۔

یاک اور مطہر ہے۔ بین دادیاں اور تین تا نیال آپ کی (مسے علیہ السلام) کی زنا کا راور کہی عورتیں تعیس جن کے خون سے آپ کا (مسے علیہ السلام کا) وجود ظہور پذیر ہوا۔"
میس جن کے خون سے آپ کا (مسے علیہ السلام کا) وجود ظہور پذیر ہوا۔"

در معیس جن کے خون سے آپ کا (مسے علیہ السلام کا) وجود ظہور پذیر ہوا۔"

نعوذ بالله من هذه العقائد!



#### بسوالله الزفاني الرجيم

الحمدة وحدة والصلوة والسلام على من لا نبي بعده - أما بعد! ''قَـال الله تـعـالى: اليـوم اكـمـلت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا . قال النبي الله انا خاتم النبيين لا نبي بعدى " حضرات محترم! به جهال ایک میدان کارزار ہے۔جس میں حق اور باطل کی نکر جمیشہ ے چلی آ رہی ہے۔ مرغلب ہمیشہ حق ہی کور ہا۔ طاغوتی لفکر بڑے جوش وخروش سے المہ تے ہیں۔ مر کشکر حقانی اس کا بھیجا نکال کر رکھ دیتے ہیں۔ بھی اس میدان میں نمرود وابراہیم (علیہ السلام) نبرد آ زما ہوئے تو بھی مویٰ (علیہ السلام) اور فرعون ککرائے۔ مکر نتیجہ ونیا کے سامنے ہے۔ اس طرح ہرزمانہ کے اندر جی وباطل کے معرکے ہوئے۔ بڑے بڑے دجال اور گراہ پیدا ہوئے۔ مگر مردان حق کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ باطل نے نے روپ کے اندررونما ہوتار ہا۔ مگر حق جیشہ ا کیے ہی صورت میں ظاہر ہوکر باطل کو نیخ وین سے اکھاڑ پھیکٹا رہا۔ وورحاضر ہی کو لیجئے کہ باطل کن کن بہرویوں میں خاہر مور ہاہے اور کیا کیا حربے حق کے خلاف استعال کر رہا ہے۔ کہیں اٹکار حديث كافتنه إوركهين الكارقرآن كاعلان بهين ختم نبوت كاالكاد بيتوكس طرف تجديداسلام كانعرونگ رہا ہے۔ الغرض فتنے بیٹار ہیں لیکن امت سلم میں ان كے سد باب اور تدارك كے لئے خاطر خواہ کا منہیں ہور ہا۔ عوام الناس ادر اکابرین ملت کما حقد، اپنے فرائض انجام وینے کی طرف بہت کم شعور واحباس رکھتے ہیں۔ان تمام فتوں میں سے ایک عظیم فتدا نکار ختم نبوت ہے۔ جوائی شاخیں بوری دنیایس پھیلانے کے پروگرام پرسرگرممل ہے۔ای فتندی سرکونی کےسلسلے وي يتعنيف عابد فتم نبوت مولانا محمد فيروز خال صاحب مهتم دباني وارالعلوم مدنية وسكدكي ايك سعى والمال التعبير معيد المرفتم نبوت اور قادياني امت كي مندوستاني ني كي مكاريول اورعياراند عالوں كا تاريود كمير في من وه كهال تك كامياب موت بين اس كا فيصله قار كين كرام خودكرليس تاجيز بمحراساق عفى الله تعالى عندا

### بسنواللوالوفلن التحتية

سبستائش اس اللہ کے لئے جس نے کا نکات کو وجود بخشا اور صلوٰ قسلام اس کے آخری نبی پرجس نے حق وصد اقت کا علم اس جہاں میں بلند کیا اور ان صحابہ پرجنہوں نے حق کی روشیٰ کو چارسوعالم میں پھیلایا۔ ابا بعد! چودھویں صدی مسلمانان عالم کے لئے آیک پڑآ شوب صدی طابت ہوئے۔ سلمانان ہند کے لئے فصوصیت کے ساتھ فتنہ مرزائیت اور فتنہ انکار حدیث تباہ کن فاہم ہوئے۔ غلامی نے فکری صلاحیتوں کو جس قدرمنایا تھا۔ ای مقدار سے لوگ فتنوں سے متاثر ہوئے۔ پھران فتنوں کی پشت صلاحیتوں کو جس قدرمنایا تھا۔ ای مقدار سے لوگ فتنوں سے متاثر ہوئے۔ پھران فتنوں کی پشت بہائی وقت کے اقتدار اعلیٰ نے کی فیصوصیت سے فتنہ مرزائیت تو تھا بی اگریزوں کی ایجاد جس کے لئے انہوں نے ایپ نمک خوار خاندان سے ایک فروکو چنا۔ جو ظاہری طور پر زہدوا تھاء اور جدرداسلام کے لبادہ میں لینا ہوا تھا۔ مگر درون خاندا گریزوں کی حکومت مضبوط کرنے کے لئے انہوں کا منوزہ دار طازم تھا۔ جس طرح بار ہا اس کی زبان سے انگریزوں کی مدح سرائی میں قصید سے مرزد ہوئے اورخوداس نے خودکاشتہ پودا ہونے کا اظہار کیا۔

نیز انگریزوں کی عدل گستری کے گیت گاتا رہا۔ حالانکہ سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کوانگریز بی نے پیچایا۔مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ انگریز بی کے ہاتھ سے ہوا۔

نیزاگریزدل کی سلطنت مضبوط کرنے کے لئے جہاد کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا اور
اس اعلان کو توام میں مقبول بتانے کے لئے بدوی کی کیا کہ میں مہدی وسے موجود ہوں۔ جس کے
عہد میں جہاد منسوخ ہوجائے گا۔ پھر ترقی کر کے نبوت کا دبوی کردیا اور اپنی بیعت کے شرائط میں
اگریز کی اطاعت کو ایک شرط قرار دیا۔ مسلما ٹان ہند نے جب اس فتند کوتا ڈالو مسلم علاء نے اس
کا مقابلہ ہر طرح سے کیا۔ تحریر، تقریر اور مناظرات وغیرہ سے مگر مرزائیت روساء اور
جا کیرداردں میں پھیلتی گئی۔ کیونکہ روساء تو شخص اگریز دل کے نمک خوار البذا ان کوائی ریاست
اور تو کریاں قائم رکھنے کے لئے ایسا کرتا پڑا۔ مرزا تادیا نی کے کاذب ہونے کی میں تھی دلیل ہے
کہاولا ان سے روسانے ہی تعاون کیا اور نبوت کی تغیر اطام سے ہوئی۔ وقت کے علاء نے
واشکاف طور پر اس کی تر دید کروی اور علی طور پر ثابت کیا کہ مرزا تا دیا نی نہ تو مہدی ہیں نہ سے
موجود صرف اگریز کے نمک خوار ہیں۔

اگریز حکومت کے دور میں تو علاء نے صرف زبانی طور پر مقابلہ کیا۔ جب ملک آزاد ہوا تو مسلمانوں کوخوقی ہوئی کہ ابتمام اگریز کیا دگاریں مث جا کیں گی اوران یادگاروں میں مرزائیت بھی ختم ہو جائے گی۔لیکن ملک کی باگ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئی۔جن کی اکثریت خود اگریز کی یادگار تھی۔انہوں نے بھی اس پودے کو پائی دینا شروع کیا تو مسلمان پھر میدان میں اتر آئے اور ۱۹۵۳ء میں جو تحریک چلی وہ اسی خصر کا اظہار تھا۔اگرچہ بھی دلوں تک مرزائیت ہی پردہ چلی گی ۔گراب پھر کھل کرسا ہے آگی ہے۔ملک کے طبیدی عہدوں پر قادیا نی مرزائیت ہی باہذا مسلمانوں کے لئے ضروری ہوگیا کہ اپنی کوشش تیز کردیں۔قادیا نی حضرات نے تا ہم علاء نے اپنافرض اداکرنا ضروری مجھااوراداکر رہے ہیں۔

زرنظر کتاب بھی ای سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ ڈسکہ مرزائیت کے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیونکہ مرزائیت کے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیونکہ مرزائیت کی جڑوں میں پائی یہاں ہی سے میسر آیا تھا۔ چنا نچہ احقر نے مسلمانوں کے تعاون سے ایک مدرسہ بنام دارالعلوم مدینہ یہاں قام کیا۔ جس کی قادیا نعول نے شدید مخالفت کی اور ان کو بید طرہ پیدا ہوا کہ اب یہاں قادیا نیت کی تبلیغ میں دارالعلوم کی بنا پر دشواری پیش آئے گی۔

### بسواللوالزفان الزجيع

''والحمد لله وحده والصلوة على من لا نبى بعده • اما بعد فقد قال الله تعالى هل انبئكم على من تنزل الشيطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون (شعراء:١٢٢٠١٢)''

سب سے پہلے یہ چڑ محوظ رکھی جائے کہ الہام دوتی ایک نفیہ اشارہ کا نام ہے۔ جو
پیداری اور خواب دونوں میں ہوسکتا ہے۔ گھر الہام والقاء بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بھی
شیاطین کی طرف سے سیچ لوگوں کو بھی الہام ہوتا ہے اور جھوٹے نوگوں کو بھی ہوتا ہے۔ گھر الہام
انبیاء کی ہم السلام پر جس طرح ہوتا ہے جا ہے بیداری میں ہویا خواب میں ہو بہرصورت اس میں
شیری گئے آئٹ نہیں ہوتی ۔ دیگر افر ادامت کا الہام بھی نہیں ہوتا۔ اس کئے احکام کی بنیا دہیں بن سکتا
ادر انبیاء کا الہام ہر حالت میں بنیاد ہوتا ہے۔ کیونکہ انبیاء کی بیداری اور نیند کی حالت میں بھی
الہام میں شیطانی دخل نہیں ہوسکتا۔ بخلاف دیگر افراد کے۔
الہام میں شیطانی دخل نہیں ہوسکتا۔ بخلاف دیگر افراد کے۔

ای بنیاد پرکس نی کی کوئی پیش گوئی بھی علائیں ہوسکتی۔ بخلاف دیگر افراد کے بھی درست اور بھی غلط ہوتی رہتی ہے۔ لبذا معیار صداقت بیہ ہوگا کہ جوشخص نبوت والہام کا دعویٰ کر ہے تو ضروری ہے جو پیش گوئی کر ہے کوئی بھی غلط ثابت نہ ہو۔ اگر ہزار میں سے ایک بھی غلط ثابت ہوجا ہے تو وہی اس مدی کے کا ذب ہونے کے لئے کافی ہے۔ مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ پیش گوئی فدا کی طرف سے ہو۔ نہیں ہے۔ کیونکہ پیش گوئی فدا کی طرف سے ہو۔ اس میں بیا وہاں ہوگئے اللہ جل شانہ علام النیوب ہیں نیز جو پیش گوئی ال واضح اور صرح الفاظ میں ہوں وہ کی تاویل کی محتاج نہیں ہوتیں۔ پھر خاص کر جو پیش گوئی کھا ہے تاکیدہ صرح الفاظ میں ہوں وہ کی تاویل کی محتاج نہیں ہوتیں۔ پھر خاص کر جو پیش گوئی کھا ہے تاکیدہ صرح الفاظ میں ہوں وہ کی حرح کی تاویل تجو لی تبین ہوتیں۔ پھر خاص کر جو پیش گوئی کھا ہے تاکیدہ میں ہوئیں۔ بیاصول غلام احمہ نے خود تسلیم کیا ہے بلکہ اس برز دردیا ہے۔

اب،ٓ ہے! ہم چودھویں صدی کے مدی الہام دوی مرز اغلام احمد قادیانی کی پیش کوئی کا تجزیہ کریں۔کیااس کی کوئی بھی پیش کوئی سجے طابت ہوئی۔

می بیش کوئی ایس می کوئی شک وشبیس ہے کہ مرزا قادیانی کی بیش کوئیں کا کھرک وشبیس ہے کہ مرزا قادیانی کی بیش کوئیں کا محرک ضرورکوئی ایساامر ہے جوان کے قلب ود ماغ ہے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن اس میں بھی شبیس کے دوہ توت قدسینیس بلکہ قوت واجمہ اور طاغوتی، شیطانیہ ہے۔ جس طرح ابتدا بحث میں آیت قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے۔ ای طرح شیطان کی

طرف ہے بھی ہوتا ہے۔ گرخدا کا فیصلہ ہے کہ ایسے لوگ اکثر اپنے الہاموں میں کا ڈب ہوتے جیں۔ یہی ہمارا بھی مرز ا قادیا نی کے متعلق یقین دائیان ہے۔ مرز ا قادیا نی خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ القاء شیطانی ہوتارہتا ہے۔

مرزا قادیانی کی بے شار پیش کوئیاں ہیں۔اگران کو پیش کوئی کہا جاسکے۔لیکن لکلیں سب جھوٹی ان پیش کوئی کہا جاسکے۔لیکن لکلیں سب جھوٹی ان پیش کوئیاں بہت ہی مشہور ہیں ادران پر سب جھوٹی ان پیش کوئیاں بہت ہی مشہور ہیں ادران پر برمزا قادیانی نے اپنی ذات کے البذاان پر مختمر بحث کی جائے گی تا کہ قار مین پر داضح ہو جائے کہ مرزا قادیانی خود اپنی پیش کوئی کے اعتبار سے خود بی اپنے آپ کو جھوٹا کذاب، ذکیل، جمرم، قابل روسیاہ تسلیم کرتے ہیں۔ (جادودہ جوسر جڑھ کر بولے)

ا..... آگفم کے متعلق پیش کوئی۔ ۲..... کیکھ رام کے متعلق پیش کوئی۔ ۳..... جمدی بیگم دالی پیش کوئی

..... پیش گوئی ڈیٹی آ تھم

مرزا قادیانی نے بیٹی گوئی موردد ۱۹۳۵ء بین ڈپٹی گھی۔ الفاظ پیٹی گوئی: ''آ جرات بھی پوکھا ہوں ہے کہ جب کہ بین الفاظ پیٹی گوئی: ''آ جرات بھی پوکھا ہوں ہے کہ جب کہ بین کہ بین نفر کا درا بہال سے جناب الی بین دعل کو اس امر بین فیصلہ کرا درہم عا ہر بندے ہیں۔ تیرے فیصلہ کے سوا پھیٹیں کر سکتے تو اس نے جھے بیشان بشارت کے طور پر دیا کہ اس بحث بین دونوں فریقوں بین ہے جو فریق عمراً جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے ادر عا ہر انسان کو خدا بنار ہا ہے۔ دہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے بینی فی دن ایک مہینہ لے کر یعنی خدرہ ماہ تک ہا دید بین گرایا جائے گا ادر اس کو خت ذلت پنج کے۔ بشرطیکہ میں کی طرف رجوئ نہ کرے ادر جو تھنی تی ہے ہو رہے خوا کو مانتا ہے۔ اس کی اس کے باتہ خوائن جام میں اس کا مقدن سے عزت ظاہر ہوگی۔''

اس كتاب ميں مزيد تشريح مرزا قاديانى كى زبانى سنے (ناقل) "ميں جيران تھا كه اس بحث ميں كور تے ہيں۔ اب يہ حقيقت اس بحث ميں كيوں جھے آنے كا اتفاق ہوا معمولى بحثين قواد لوگ بھى كرتے ہيں۔ اب يہ حقيقت كھلى كماس نشان كے لئے تھا۔ ميں اس وقت اقرار كرتا ہوں كدا گريہ بيش كوئى جمونى لكى يعنى وہ فريق جو خدا تعالى كے نزو كہ جمون برے۔ وہ پندرہ ماہ كے عرصہ ميں آج كى تاريخ سے بمرائے موت باور بيش نہ بڑے تو ميں ہرا كي سراالتھائے كے لئے تياد ہوں۔ جھے كو ذيل كيا جائے۔

روسیاہ کیا جائے۔میرے محلے میں رسدڈال دیا جائے۔ جھکو بھانی دیا جائے۔ ہرایک بات کے لئے تیار ہوں اور میں اس اللہ جل شانہ کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرورا بیا ہی کرےگا۔ضرور کرے گاضرور کرےگا۔ زمین آسان ٹل جائیں پراس کی با تیں نٹلیں گی۔''

(جنك مقدس ١٥٠٠/١١١، تزائن ج٢٥ ٢٩٢،٢٩٢)

اب چیش کوئی کا انجام سنے۔ دت پیش کوئی مورند ۵ رستبر ۱۸۹۳ کوئم ہوگئی۔ آتھم بالکل تندرست رہا اور وند تا تا پھرتا رہا اور مرزا قادیانی کی پیشین کوئی جھوٹی ثابت ہوئی اور مرزا قادیانی کاذب تھرے۔ بلکہ مرزا قادیانی بقول خود زلت، رسوائی وروسیایی پھائی بلکہ برقسم کے ذلیل سے دلیل لقب کے ستحق قرار پائے۔'' فساعتبسروا یسا اول و الابصداد''اب مرزا قادیانی کواپن الہام کے ڈھوٹک کو بند کردیا چاہے تھا اور نبوت کاذبہ سے قوبہ کر لنی چاہیے تھی کر شیطان کب نجل بیضے و بتا ہے۔ اس نے اب اور الہام کیا کہ حیا ترک کردو۔ ڈٹ جاؤ۔ اگر ساری و نیا بھی کہد دے مرزا قادیائی اب وکان نبوت بند کردیجئے۔ سارا پر چون طاوئی مفر صحت ہے گر آپ زور شور ہے لوگوں کی تردید کرواور دعوئی کر کرد نبیش کوئی'' بچی ثابت ہوئی۔ کیونک عبداللہ آتھ میں دروئی میں ڈرگیا تھا۔ بس یہ ہی رجوع الی الحق تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کفر ویشرک کی خوب مثال بیان فرمائی ہے۔'' مثل کیلمہ خبیثہ کشجرہ خبیشہ ن اجتثت من فوق الارض ما لھا من قرار (ابراھیم:۲۲)''

اس طرح قادیانی کلمہ خبیشہ کی بھی اصل نہ ہونے کی بناء پرکسی بات پر قرار نہیں ہے۔ ویکھیں کہاں پیش گوئی میں تھا کہ ڈر گیا چھرعذائل جائے گا۔ بلکہ وہ تو ڈرا بھی نہیں۔وہ مرزا کو برابر بروں کے سام

كاذب كهتار ہا۔

رجوع الى الحق تب بوتاكده الوهيت من كا الكاركر دينا اور محدر سول التعليف كوخداكا سياني ما منا اور توحيد كا قائل بوجاتا حالا كداييا نيس بوا بلكه وه آخروم تك عيسائيت برقائم ربااور اسلام كي خلاف ربا-

مرزا قادیانی خود کھتے ہیں کہ اگر وہ عیسائیت پر قائم رہا تو ضرور مدت پیش گوئی میں مرجائے گا۔ آپ پر دوش ہے کہ وہ عیسائیت پر قائم رہا ہے۔اس کے کی قول ڈھل سے عیسائیت کا ترک معلوم نیس ہوتا۔ جس کے خود مرزا قادیانی گواہ ہیں۔اب مرزا قادیانی کی عبارت ملاحظہ فرما ئیں۔وہ خودانجام آگھم میں پیش گوئی کی تھرتے کرتے ہوئے کھتے ہیں۔

" بلكه بيش كوئي من بيصاف شرط موجودتني كداكرده عيسائيت بمنتقيم رين مي اور

ترک استفامت کے آ ٹارنبیں پائے جا ئیں گے اور ان کے افعال یا اقوال سے رجوع الی الحق ٹابت نبیں ہوگا تو صرف اس حالت میں پیش گوئی کے اندر فوت ہوں گے۔ ورندان کی موت میں تا خیر ڈال دی جائے گی۔''

اس سے بڑھ کرکون ی شہادت اور ہو گئی ہے کہ مرزا قادیانی خوداقر ارکرتے ہیں کہ مخالف اگر عیسائیت پر قائم رہا تو ضرور موت کا مزہ چھے گا۔ اب مرزا قادیانی کے مرید ہلائی کہ وہ عیسائیت ترک کر کے مرزا قادیانی کے ہاتھ پر بیعت ہوگیا تھا؟ نماز پڑھٹی شروع کردی تھی؟ کلمہ شریف کا ورد شروع کردیا تھا؟ کیونکہ رجوع الی الحق تول کے اعتبار سے بیبی تو ہے کہ ذبان سے اسلام کے سیا ہونے ، حضو ملک تھے کے رسول ہونے ، خدا کے واحد ہونے کی گواہی دے۔

افعال سے رجوع الی الحق کہ نماز پڑھے۔دیگراسلامی عبادات بجالائے۔کیا کوئی قادیانی اپنے نبی کی برأت میں بتلاسکتا ہے کہ وہ نمازی بن گیا تھا۔ اگران کوخود معلوم ند ہوتو خلفہ کو قادیان بھیج کر مرزا قادیانی کی قبر پر مراقبہ کردا کر معلوم کروالیں۔ شاید وہ کوئی مزید روشی ڈال سکیں۔

قادیانی کہتے ہیں۔ دل میں ڈرگیا تھا۔ چھپتا پھرتا تھا۔ میں پوچھتا ہوں کس سے چھپتا پھرتا تھا۔ کیا پہلے ہمیشہ مرزا قادیانی کے دربار میں رہتا تھا کداب وہاں حاضر ندہونے کو چھپتا پھرتا تھا۔ کیا پہلے ہمیشہ مرزا قادیانی کے دربار میں رہتا تھا کداب وہاں حاضر ندہونے کو چھپتا کہا جائے۔ اس کے دل پرخوف چھا گیا تھا۔ اگر وہ خوف زدہ ہوا تو بحیر کریں گے۔ یہ معلوم تھا۔ آ نجتاب اپنی پیش گوئی پوری کرنے کے لئے تل کروانے کی تدبیر کریں گے۔ یہ فطری تقاضا ہے۔ اگر دشن کا خوف رجوع ہے تو ہتلا کیں جب کہ مرزا قادیانی نے آربوں سے ڈرگر گورنمنٹ سے درخواست کی تھی۔ میری حفاظت کے لئے قادیان میں چند سپاہی مقرر کئے جا کیں۔ آ پہتر، اکتوبر ۱۸۹۳ء کا اخبار نورافشاں تو اٹھا کر دیکھیں۔ اگر محض خوف کا معنی رجوع ہے تو ہتلا کیں کہ مرزا قادیائی نے آ دیے ہونا تبول کرلیا تھا۔ استقامت باتی ندربی تھی۔ آ دیوں کی طرف رجوع کرلیا تھا۔ استقامت باتی ندربی تھی۔ آ دیوں کی طرف رجوع کرلیا تھا۔ استقامت باتی ندربی تھی۔

کیا آپ کے نی علم حدیث ہے کورے تھے۔ ان کوامیّہ کا واقع معلوم نہیں جب کہ حضرت سعد نے امیّہ کا داقع معلوم نہیں جب کہ حضرت سعد نے امیّہ کے کہ حضرت سعد نے فرمایا معلوم نہیں تو یہ کا دائی کہ کر میں کے تواس نے پوچھا مکہ بیں۔سعد نے فرمایا معلوم نہیں تو یہ ن کر بہت گھبرایا اور تم کھائی کہ کہ ہے نہ نکلوں گا۔ گر جب جنگ بدر پیٹن آئی تو مجبور اُس کوابوجہل کے غیرت دلانے پر تکانا پڑا۔
عام اس نے عمد ہریں اونٹ خرید لیا تا کہ جب موقع ملے تو بھاگر والی موجائے گا۔ ای لئے

ہرمنزل ادنٹ یا ندھ کررکھتا ﷺ کرحضوطانے کی چیش کوئی پوری ہوگئ۔وہ واپس نہ بھاگ سکااور بدر کےمیدان میں قبل ہوا۔

مرزا قادیانی کے حواریو! بتلائ آتھم امنیہ ہے بھی زیادہ ڈرگیا تھا؟ حالانکہ امیہ کس قدر خوف زدہ تھا۔ کیا اس ڈرکور جوع الی الحق کہوئے۔ کیا اس کا میہ هنی ہوگا کہ امیہ نے رجوع الی الحق کرلیا تھا۔ پھرتل کیوں ہوا؟

میرے خیال میں کوئی قادیانی جواب دینے کی کوشش نہ کرےگا۔ جب کہ مرزا قادیانی خودزندگی میں جواب نہ دے سکے جو کہ بقول خودسلطان القلم اور ملہم تھے۔ اب قادیانی حضرات مہمیں رجوع الی الحق کر لینا چاہئے۔ ورنہ ہاویتہارے گئے تیار ہے۔ جس کے متعلق ہاری تعالی فرماتے ہیں: ''ماادرن ک ماھیة نار حامیة (القادعه: ۱۱٬۱۰)'' ﴿ تو کیا جائے وہ کیا ہے، گرم آگ۔ ﴾

یادر ہے مرزائی کہتے ہیں۔ دیکھوتوم پوٹس سے بھی عذابٹل گیا تھاتو کیا حضرت پوٹس علیہ السلام کی پیش کوئی جھوٹی ہوئی۔

جواب: جناب والاقوم يونس عليه السلام سے عذاب اس وقت ٹلا جب قوم يونس عليه السلام پرائيان لے آئی۔ يونس عليه السلام كى تلاش ميں لكل كھڑى ہوئى تو خداكا وعده پورا ہوگيا۔ مريدان پيرتسمہ يا،قر آن مجيدتو پڑھواس ميں كيا لكھاہے۔

"فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها الاقوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب الخزى في الحيوة الدنيسا ومتعناهم الي حين (يونس:٩٨)"

اس میں صرح نہ کورہے کہ جب ایمان لائے تب عذاب ٹلا کیا آتھم بھی ایمان لاچکا ٹھا کہ عذاب ٹل گیا۔ موت ٹل گئی۔

مرزا قادیانی کیتے ہیں۔اصل بات تو پیقی کہ مرے گااگر چہیٹی گوئی کی میعادیس نہ مرا۔ بعد مراء کر بیتو کوئی مرزائی بٹلائے کہ کوئی انسان ایسا ہے جو بھی نہمرے۔''کسل نسفسس ذائقة المدوت (عنکبوت:۷۰)'' ہرزندہ کوموت کا پیالہ بینا ہے۔جلد یا بدیا!

اب بیتوواضح ہوگیا کہ مرزا قادیانی کی پیش کوئی جھوٹی نکل۔ پھر بھی مرزا قادیانی بھند مجھے کہ آتھم نے رجوح الی الحق کرلیا تھا کہ ڈر گیا تھا۔ لہٰذا بیہ آتھم قتم کھاوے کہ وہ ڈرانہیں تھا۔ آتھم نے عذر کیا کہ آئجیل تھی باب میں قتم کھانے ہے نئے آیا ہے۔ بیمرزاغلام احمد قادیانی کی جالا کی ہے کہ آبھم حتم تو کھانہیں سکتا۔ کیونکہ عیسائی غرب میں قسم جائز نہیں ہے۔ لہٰذامیں لوگوں میں مشہور کر دوں گا کہ جھوٹا ہے۔

اس کی مثال توالی ہے کہ کوئی آ دی ہندوکو کے کہ آگر تو سچاہندو ہے۔ ہندودهم پر تیرا ایمان ہے تو گائے کا گوشت کھا۔ ورن تو جھوٹا ہے۔ اب بتلاؤ کہ وہ اپنے آپ کو ہندو ثابت کرنے کے لئے گائے کا گوشت کھائے گا۔ اگر کھائے گا تو وہ ہندو ندر ہے گا۔ کیونکہ گائے کا گوشت کھانا میں مبدو مت کے خلاف ہے۔ بعینہ مرزا قادیانی کا آتھم کوشم پر مجبور کرنا ایسا بی ہے۔ اب واضح ہوگیا کہ د جالیت ای کو کہتے ہیں۔ د جالیت کے لئے بڑی ہوشیاری اور چالا کی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم جموث کا بھانڈ اچورا ہے ہیں ہی چھوٹنا ہے۔ اب بیتو صاف عیاں ہوگیا کہ آتھم چیش گوئی کی مدت میں نہیں مراتو مرزاغلام احمد قادیانی صرت جھوٹے کا ذب مفتری علی اللہ ثابت ہوئے۔

....کھر ام کی پیش گوئی

لیکھر ام پھاوری کے متعلق بھی مرزاغلام احمد قادیانی نے پیش کوئی کی تھی۔اب اس کا

حشرتهمي سنئة

"داضح ہوکداس عاجز نے اشتہار مورخد ۲۰ رفروری ۱۸۸۱ء میں جواس کتاب میں شامل کیا گیا تھا۔ اعدرائن مراد آبادی اور لیکھ رام پھاوری کواس بات کی دعوت کی تھی کداگروہ خواہش ند ہوں تو ان کی قضا وقد رکی نسبت پیش کوئیاں شائع کی جا کیں۔ سواس اشتہار کے بعد اعدائن نے تواعراض کیا اور پھھ عرصہ کے بعد فوت ہوگیا۔ کین لیکھ رام نے ہوئی دلیری سے ایک کارڈ اس عاجز کی طرف روانہ کیا کہ میری نسبت جو پیش کوئی چا ہوشائع کر دو۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ سواس کی نسبت جب توجیش کوئی چا ہوشائع کر دو۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ سواس کی نسبت جب توجیکی کی تواللہ جل شانہ کی طرف سے الہام ہوا۔

"عجل جسدله خوار له نصب وعذاب"

یعنی بیصرف ایک بے جان گوسالہ ہے۔ جس کے اعدر سے ایک کروہ آواز لکل ربی
ہواں کے لئے اس کی محتا خیوں اور بدز باندں کے عوض ہیں سر اور ربخ اور عذاب مقدر
ہے جوضر وراس کول کر رہے گا اور اس کے بعد آج جومور خد ' ۲ رفر وری ۱۸۹۳ء دوشنبہ ہے۔
اس عذاب کا وقت معلوم کرنے کے لئے توجہ کی گئ تو خداوند کریم نے جھے پر ظاہر کیا گآ ت کی
تاریخ سے جو۲ رفر وری ۱۸۹۳ء ہے۔ چھ برس کے عرصہ تک چھے فیض اپنی بدز باندں کی سزا میں
مینی ان بے او بیوں کی سزا میں جو اس محض نے رسول الشفاق کے حق میں کی جیل عذاب
شدید میں جنال ہوجائے گا۔

سواب میں اس پیش کوئی کوشائع کر کے تمام مسلمانوں، آریوں اورعیسائیوں اور دیگر فرقوں پر ظاہر کرتا ہوں۔ اگر اس فنص پر چھ برس کے عرصے میں آج کی تاریخ سے کوئی ایساعذاب نازل نہ ہوا جومعمولی تکلیفوں سے نرالا اور خارق عادت اور اپنے اندر بیب اللی رکھتا ہوتو سمجھوکہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نیس اور نداس کی روح سے میر اینطق ہے۔

تو اگر میں اس پیش گوئی میں کا ذب لکلاتو ہرایک سزائے بھٹننے کے لئے تیارہوں اور اس بات پر راضی ہوں کہ جھے گلے میں رسہ ڈال کر کسی سولی پر کھینچا جائے۔ باد جود میرے اس اقر ارکے یہ بات بھی طاہر ہے کہ کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا لکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کررسوائی ہے۔ زیادہ اس سے کیا تکھوں۔'' (سراج منیرس ما انہزائن جماص ۱۵)

قریب ہی اس کے بیعبارت استفتاء میں بھی معمولی تغیر کے ساتھ درج ہے۔ پھر لطف کی بات رہے کہ استفتاء میں یہ بھی موجود ہے کہ:''جب میہ پیش کوئی پوری ہوگی تو کی تھر ام پر واجب ہوگا کہ فد ہب اسلام قبول کر لے۔'' (استفاء م ۹ ہزائن ج۲ام ۱۱۷)

اب ہم مرزا قادیانی کی پیش گوئی پر بحث کرتے ہیں۔

لیکھر ام مورند ۲ رمارچ ۱۹۹۷ء کو آل ہوگیا۔ مرزا قادیانی نے بڑے زورو شور سے
اشتہارات شائع کردیئے کہ چٹی گوئی پوری ہوگی۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی یہ
ہٹا کیں کہ یہ کون ساخارق عادت عذاب نازل ہوا۔ کیا کئی آدی کا آل ہوجانا خارق عادت ہے؟
خارق عادت کے معنی ہیں جو چیز عادت کے خلاف ہو۔ کیا آئی عادت کے خلاف ہے۔ کیالوگ قبل
نہیں ہوتے فصوصاً سرحدی علاقہ میں تو بوڑھا کھوسٹ ہوکر بستر پر مرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔
وہاں تو اکثر موتین قبل سے واقع ہوتی ہیں۔ یہ کوئی خارق عادت ہے؟ ہرگر نہیں۔ پیش کوئی کے
الفاظ پرغور کریں۔ ایساعذاب جو معمولی تکلیفوں سے زالا وخارق عادت ہو۔ پھراپنے اندر ہیبت
الہی (لیعنی قبر اللی) رکھتا ہو۔

یاس صورت بی اگر مان لیا جائے کہ پیش گوئی موت کی تھی۔ حالانکداستفتاء کی جو عبارت ابھی نقل کی ہے۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیش گوئی کی موت کی تھی ہوں ہوگا۔ عبارت ابھی نقل کی ہے۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیش گوئی کی اس ند جہ باختیار کرلیں گے۔ اگر زندگی بیں پوری ند ہوئی تعقیار کرلیں گے۔ یا ۲۰ سروپر پیکھر ام کودیں گے اور لیکھر ام بصورت پیش گوئی پوری ہوئے کہ ذہب اسلام اختیار کر گارے کیا مرنے کے بعد بھی خرجب بدلا جاتا ہے؟ اگر فق سے پیش گوئی پوری ہوئی تھی تو مرزا قادیانی کو کیکھرام کی لاش سے مطالبہ کرنا چاہے تھا کہ اب معاہدہ کے مطابق خرجب اسلام

تبول کرلو کیا مرزا قادیانی نے دوحت وی تھی؟ کوئی مرزائی جواب دے کرمرزا قادیانی کے روحانی کرب واضطراب کا مداوا کرے گا۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا مرزا قادیانی پر بیزا احسان ہوگا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی عادت مسترہ تھی کہ پیش گوئی کے وقت بڑے زوروشورے دعوئی کردیتے اور کہد دیتے کوئی انسان اس طرح زورشورے بھی دعوئی کرسکتا ہے؟ کیا جھوٹی پیش گوئی کرکے رسوائی مول نے گویا یہ پیش گوئی کی صدافت کی دلیل ہے۔ لیکن میسانہیں ہے۔

"اذالم تستحی فافعل ماشنت"جب حیاء نه بوتوجو تی میں آئے کر گذر۔ بے حیا باش وہرآل چہ خوابی کن مرزا قادیانی کے حوار ہوا ہے بی شدومہ کے دموے دلیل کذب ہیں۔

أيك اورالهام

مرزا قادیانی کلیت میں۔ ' مجھے ایک اور الہام کیکھ دام کے متعلق ہوا ہے۔ ' فبشر لی ربی بموته فی ست سنة '' (استخاء اردوس المبرزائن ج ١١٥ سا ١١٩)

یعنی خداتعالی نے مجھے بشارت دی ہے کہ وہ چھسال کے اندر ہلاک ہو جائے گا۔ (چنانچیوہ چھری سے ماراگیا)

بدالهام مرزا قادیانی نے خودگر لیا۔ تاکداس طرح ند ہوا تو اس طرح سی - پھوتو تاویل کی تخائش باتی رہے۔ یاد ہوگا ہم پہلے کھے جیس کدمرزا قادیانی نے کہا تھا کہ چیش گوئی تی تابت ہونے پر نیکورام کواسلام قبول کرتا ہوگا۔ ظاہر ہے وہ زندگی میں بی متصور ہے۔ اب بدالهام پہلے سے متنف ہے۔ اللہ جل شاند نے چی فرمایا: 'کلوکان من عند غیر الله لوجد وافیه احتلاف کشیر آ''

آئی آرآن اللہ کے غیری طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلاف پاتے میمر قرآن اللہ ہی کہ خیاد فی پاتے میمر قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ لہذا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بخلاف مرزا قادیانی کی وی کے چونکہ پیغیراللہ یعنی شیطان کی طرف سے ہے۔ لہذا بھی پیچھاور کبھی پیچھ کہتے ہیں۔

عر بي غلط

پھر حضرت کو جوالہام ہوا وہ الی ذات کی طرف سے ہے جوع بی سے بھی جاہل معلوم ہوتی ہے۔ شاید بیذات شریف مرزا قادیانی کی اٹنی ہو۔ ست ستہ بھی عربی میں استعمال نہیں ہوا۔ اگر ہوا ہے تو پوری مرزائی امت دنیا میں کسی عربی کی کتاب متندے تکال کربتا کیں۔ شاشے لے کرعشرہ تک تمیز جمع مجرور ہوتی ہے۔ کہیں بھی مفرد نہیں آئی۔ کیوں مرزائیو! سلطان القلم کی جہالت آشکار اہوئی کہا بھی چھے کسرہے؟ اگر کسرہے تو ہم وہ بھی کی وقت پوری کردیں گے۔ مرزا قادیانی کا ایک جھوٹ

مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ (کر بعدموت کی درام) مجھے ایک اور الہام ہواتھا۔جو کیکھ رام کی موت کے متعلق ہے۔ یعنی وہ عید کے قریب مرے گا اور لکھا ہے وہ الہام یہ ہے۔ ''ستعرف یوم العید والعید القرب''

اصل الہام

"الا انسنى فى كىل حرب غالب فكدنى بما زورت بالحق يغلب وبشرنى ربى وقال مبشراً ستعرف يوم العيد والعيد اقرب ومنها ماوعدنى ربى "
ربى "

یہاں مرزا قادیانی نے بیگر لیا۔ اس میں کیکھدام کی موت کی طرف اشارہ ہے۔
کیونکہ وہ عید کے دوسرے دن تل ہوگیا تھا۔ گریتشری مرزا قادیانی کوئل کے بعد سوجھی۔ کیا پہلے
بھی کہیں لکھا تھا کہ اس شعر سے مراد کیکھدام کی موت ہے۔ جناب بیمرزا قادیائی کا دجل ہے۔
بیاشعار مرزا قادیانی نے مولوی محمر سین مرحوم کے اشاعت النہ کی ۔ آپ مفمون کے جواب
میں کلھے۔ آپ نے فرایا تھا کہ مرزا قادیائی عربی سے نبلہ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ بیا شعار ہو ہیں
ان میں مولوی محمد سین مخاطب ہیں۔ کیونکہ اشاعت النہ ان کا رسالہ تھا۔ اب مرزا قادیائی کا
جھوٹ واضح ہوگیا کہ اس سے مراد کیکھدام نہیں۔ اس کے بعدر جواشعار ہیں ان سے معلوم ہوتا
ہے کہ مرزا قادیائی کی ایسے تھے۔ انہوں ہی نے اشاعت النہ میں مرزا قادیائی کی خبر کی تھی نہ ہوگیا دیا ہے۔ طاہر ہے۔
ہیدولوی محمد سین صاحب ہی تھے۔ انہوں ہی نے اشاعت النہ میں مرزا قادیائی کی خبر کی تھی نہ کیکھدام نے۔

روحانی خزائن

جلدے کے ص کا پر پیش لفظ میں اس کی تقری ہے کہ:'' کرامات الصادقین مولوی مجر حسین صاحب کے رسالدا شاعت السنجلدہ انمبرا بابت ماہ جنوری۱۸۹۳ء کا جواب ہے۔'' اب پہلے جو دوشعر میں نے نقل کئے ہیں۔ جن کو مرز اقادیا نی پیش گوئی لکھ رام کے متعلق بتلار ہے ہیں۔ان چنداشعار کے بعد کا ایک شعرنقل کرتا ہوں۔ جس میں صاف طاہر ہے

كەلكەرامىرادىسى بىدىكھو:

وقاسمتهم انا الفتاوى صحيحة وعليك وزر الكذب ان كنت تكذب وهل لك من علم ونص محكم على كفرنا او تخرصن وتتعب

( كرامات الصادقين ص٥٨ ، فزائن ج عص ٩٦)

ترجمہ: تونے ان لوگوں کوتم کھا کر ہتلایا کدنتو کی سیح ہے۔ (لیعنی جو مرزا قادیانی پر لگائے گئے )اگرتو جھوٹا ہے تو جھوٹے کا دبال تھھ پر ہے۔ کیا تیرے پس تطعی علم یا کوئی نص مضبوط ہے۔ ہمارے کفریر؟ یا تھن انگل ادر تکلف سے کام لے دہاہے۔

اب معلوم ہوا کہ یہاں دہ مخص مخاطب ہے۔ جس نے غلام احمد پر کفر کا فتو کی لگایا تھا۔ معلوم ہوالیکھ رام کے متعلق نہیں ۔ پس مرز اقادیانی نے اپنی عادت کی بناء پر لکھ رام کے مرنے کے بعد اس کوان سے جوڑ دیا۔

(کرامات الصادقین ص ۵۵ بخزائن ج ۲ می ۱۵ پرایک اور شعراس طرح لکھا ہے ۔ انسیامسر بساالقدوی و تدفیل خددہ و تسنسکٹ عہدا بعد عہد و تہرب کرانہ گفتہ کا کا تھرو متا سرادر خواس شمرخالف کرتا سرا

کیا تو تقوی کا حکم دیتا ہے اورخوداس شی خلاف کرتا ہے اور محروعبد محلیٰ کرتا ہے اور ما

امت مرزائي بتلائے يہ ليكورام القاءكاور س ديتے تھے۔ان سے عهد ہوا تھا يا كہ شخ محمد حسين صاحب سے؟

ایک شعرادر کیجئے ای (کرامات الصادقین م ۵۵، نزائن ج2م ۹۷) پر

الا ایها الشیخ اتق الله الذی یها عمارات الهوی ویندرب

ا اعظ دراس خداس جوخوابشات كالمارتي كراتا باورير باوكرتاب

اب بالكل واضح موكيا كه جس پيش كوئى كومرزا قاديانى كيكورام بر چيال كررب بيل وه مولوى محرحسين صاحب كم تعلق ب محران كوفداف ملامت ركھا مرزا قاديائى كى دال نظلى ۔ ايك كوائى اورلو (كرامات السادقين ص ٥١ مزراكن ج عص ٩٨) براس طرح ككھتے ہيں ۔ اتکفرنی فی امر عیسیٰ تجاسرا وکذبتنی خطاه ولست تصوب کیا تو جھے عیل کے معالمہ ش جمارت سے کافرکتا ہے اور قلطی سے مجھ کو کا ذب کہتا

ہاورتو درست شاكهدرہا۔

تيسرى معركة الآراء بيش كوئي

''خداتعالی نے پیشین گوئی کے طور پراس عاجز (مرزاغلام اجمد قادیانی) پر ظاہر فرمایا
کہ مرزااحد بیک ولد مرزاگا مال بیک ہوشیار پوری کی دختر کلال (محمدی بیگم) انجام کارتمہارے
نکاح بیس آئے گی اوروہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانغ رہیں گے اور کوشش کریں گے
کہ ایسا نہ ہو لیکن آخر کا راہیا ہی ہوگا اور فرمایا کہ خدا تعالی ہر طرح سے اس کو تہماری طرف لائے
گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے اور ہرایک روک کو در میان سے اٹھا دے گا اور اس کام
کوشرور پوراکر ہےگا۔ کوئی نہیں جو اس کوری سے گئے۔' (ازالد اوہام سم ۱۳۹۳ بڑائن جسم ۲۰۰۳)
کوشرور پوراکر ہےگا۔ کوئی نہیں جو اس کوری تو پڑھ کی گر اب اس پیشین گوئی کا ورود کب ہوا؟
اور مرزا قادیانی نے کس طرح ایک مطلب پرست، حریص، لالچی اور موقع سے نا جائز فائدہ
اٹھانے والے ذیل انسان کی طرح محمدی بیگم کے متعلق اس کے والد سے مطالبہ کیا؟ اور پھر کس
اٹھانے والے ذیل انسان کی طرح محمدی بیگم کے متعلق اس کے والد سے مطالبہ کیا؟ اور پھر کس
فیاجت اور ذلت سے مطالبہ کیا اور کیسا کی مالے ویا؟

"( محرى بيكم كاعزاه) محص كونى نشان آسانى ما تكتے تھے۔اس دجدے فى مرتب

دعا کی گئی۔ سودہ دعا تبول ہوئی۔ خدا تعالیٰ نے بیتھریب قائم کی کداس لڑکی کا دالدا کی ضروری کا م کے لئے ہماری طرف پنجی ہوا۔ تفصیل اس کی بیہ ہے کہنا م بردہ (مرزااحمد بیک) کی ایک ہمشیرہ ہمارے ایک چھازاد ہمائی غلام حسین نامی کو بیابی گئی۔ غلام حسین عرصہ پھیں سال ہے کہیں چلا گیا اور مفقود الحثمر ہے ہاس کی زمین جس کاحق ہمیں ہمی پہنچتا ہے۔ نام بردہ (مرزااحمد بیک) کی ہمشیرہ کے نام سرکاری کاغذات میں درج کرادی گئی ہی۔

اب مال کے بندوبست میں جو ضلع گورداسپور میں جاری ہے۔ نام بردہ یعنی ہمارے خط کے متوب الیہ (مرزاحمد بیگ) نے اپنی ہمشیرہ کی اجازت سے بیرچاہا کہ وہ زمین جوچار پانچ ہزارروپے قیت کی ہے۔ اپنے بیٹے محمد بیگ کے نام بطور بہند عل کرادیں۔ چنانچان کی ہمشیرہ کی طرف سے ہیکھا گیا۔

چونکہ وہ ہبدنامہ بغیر ہماری رضامندی کے بے کارتھا۔اس کے کتوب الیہ نے بتا م تر بحر دا کساری ہماری طرف رجوع کیا۔ تا کہ ہم راضی ہوکراس ہبدنامہ پردستخط کر دیں اور قریب تھا کہ دستخط کر دیتے۔لیکن بی خیال آیا کہ جیسا کہ ایک مدت سے بڑے بڑے کا موں میں ہماری عادت ہے۔ جناب الی میں استخارہ کرلینا چاہے۔ سو بھی جواب کمتوب الیہ (مرز ااحمد بیگ) کو دیا گیا۔ پھر کمتوب الیہ کے متواثر اصرار سے استخارہ کیا گیا۔

وہ استخارہ کیا تھا کہ آسانی نشان کی درخواست کا وقت آپنچاتھا۔جس کوخدا تعالیٰ نے اس بیرا بیدیس ظاہر کردیا۔

اس خدائے تھیم قادر مطلق نے جھے فربایا کراس مخص (مرز ااحمد بیک) کی دختر کلال (محمدی بیٹم) کے نکاح کے لئے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہددے کہ تمام سلوک ومروت تم سے ای شرط پر کیا جاوے گا اور بید نکاح تمہارے لئے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا اور ان تمام برکتوں اور دمتوں سے حصہ پاؤگے۔ جو اشتہار مور خدہ ۲ رفر وری ۱۸۸۱ میں درج ہے۔ لیکن اگر تکاح سے انجواف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت می براہوگا اور جس کسی دوسر مے خص سے بیائی جائے گی۔ وہ روز نکاح سے اڑھائی سال تک، ایسانی والداس دختر کا تمین سال تک فوت ہو جائے گی اور درمیانی زبانہ بھی دختر کے لئے گئی جائے گا اور ان کے گھر پر تفرقہ اور تھیں ہوئے گی اور درمیانی زبانہ بھی دختر کے لئے گئی کراہت اور غم کے امریک کیا ہوئے۔ "

(اشتهار مودوره ۱۲ مردول کی ۱۸۸۸ و مدروج مجموع اشتهارات جام ۱۵۹ ه۱۱۰ ایملی رسالت جام ۱۱۱) نوث: مندرجه بالاعبارت پرهیس اورغور کریں که آنجناب کس قدر کئویں بس گرے۔ بیل کوضی کرنے میں ماہر ہیں مرمعلوم ہوتا ہے کہ بیال کویں میں بھی جے عکم بہادر کے قابونہیں آرہا۔

مرزااجم بیک مرحوم نے مرزا قادیانی سے کروفریب کے جال کوتو ڈکر غیرت وحمیت اور اسلام دوئی کا ثبوت دیتے ہوئے آنجمانی مرزا قادیانی کو صاف صاف جواب دے دیا اور مرزا قادیانی کی مکاری سے صاف ف کے لئے۔

اس سے پہلنقل شدہ عبارت فور سے پر میں مرزا قادیانی صرف اس صورت میں مروت کا ثبوت دیے کو تیار ہیں۔ جب ان کی آرزو پوری ہو۔ کیا مروت ای کا نام ہے؟ کیا قادیانی مروت کا ثبونہ کی ہے؟ کہ جب کوئی تبارے پاس آئے اس کی عزت پر ہاتھ صاف کرو اور پھر کہوا ب احسان کریں ہے۔ یہ می لفت میں نیااضافہ ہے کہ مروت وہ ہوتی ہے جومطلب برآری کے بعد کس سے دوار کھی جائے۔ واہ رے مرزا قادیانی تنہارے کیا کہنے۔ اس کو اتباع ہوا کہ جاتا ہے۔

اب خداراغور کرو! ایبا آ دی نبی ہوسکتا ہے؟ بلکدایا فخض توشریف بامروت انسان مجی نبیں کہلاسکتا۔ چہ جائیکہ مجد دہلیم ، محدث ، نبی اور نبی مجمی وہ جومیسی علیدالسلام سے بڑھ کربلکہ شان میں محدث ہے۔ بڑھ کر۔

 اللہ تعالی نے جھے پروی کی ہے کہ آواس کی ہؤی لڑک کے نکاح کی اپنے لئے درخواست کراؤ۔اس ہے کہددے کہ پہلے جھے اپنی دامادی میں قبول کر لے اور پھر تیرے نورے دوشی حاصل کر ہادر کہددے کہ جھے تہاری مطلوبہ زمین کے ہبدکرنے کا تھم لی گیا ہے۔ بلکہ اور ذمین کے ساتھ دی جائے گی اور تم پر مزیدا حسانات کروں گا۔ بشرطیکہ تم اپنی لڑکیوں میں ہے بڑی لڑکی کا نکاح بھے سے کہدواور بہی میرے اور تہارے درمیان عہد ہے۔ اگر تم قبول کر لوتو جھے بھی تبول کرنے والا پاؤ گے۔ اگر تبول نہ کہ اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ اس کا نکاح کی دوسرے آدی کے ساتھ نہ تو اس لڑکی کے لئے مبارک ہوگا۔ نہ تہارے لئے اگر نہ درکے تو تم پر مصابب نازل ہوں گے اور آخری مصیبت موت ہوگ تم نکاح کے بعد تین سال کے عرصہ میں مرجاؤ گے۔ بلکہ موت اس سے بھی قریب وارد ہوگی اور تم غافل ہو گے۔ ای طرح اس لڑکی کا خاوند مرجاؤ گے۔ بلکہ موت اس سے بھی قریب وارد ہوگی اور تم غافل ہو گے۔ ای طرح اس لڑکی کا خاوند مرجاؤ گے۔ بلکہ موت اس سے بھی قریب وارد ہوگی اور تم غافل ہو گے۔ ای طرح اس لڑکی کا خاوند مرجاؤ گے۔ بلکہ موت اس سے بھی قریب وارد ہوگی اور تم غافل ہو گے۔ اس جو کرنا ہے سوکر لوش تم ہارا کی کا خاوند خیرخواہ ہوں۔ اپنی وہ توری چڑھا کراع اش کرتے ہوئے چل پڑا۔

اس میں مرزا قادیانی نے مرزااحمہ بیگ کو بیلا کی دیا کہ مطلوبہ زمین کے ساتھ اور زمین بھی دی جائے گی اور احسانات بھی ہوں گے محرشرط سے ہے اپنی دختر کا نکاح کرو۔ ورمند مرجا وَ مے مصائب نازل ہوں کے لڑکی بیوہ ہوگی۔

نیزاس میں صاف صاف کھا ہے کہ بیر فداکی وی ہے۔ اب آ کے دیکھے وی کہال تک کی لگی۔ پھرای کتاب (آئیند کالات اسلام سا ۵۷ ہزائن ج میں اینا) پر مزید لائی دیتا ہے: ''انسی اعطبی بنتك شلشا من ارضبی و من كل ما ملكة يدی و لا تسئلنی خصه الا اعطیك ایساها وانسی من الصادقین ''میں تہاری بٹی کوائی زمین اور جملے مملوكات كا تہائی حددوں گا اور آپ جو پچھا تكیں كے وہ آپ كودوں گا۔ میں بچ كہتا ہوں۔

جناب والا ایک زن کے لئے اپنی تہائی زمین و دیگراشیاه پیش کررہے ہیں۔ دیکھتے کئے فیاض واقع ہوئے ہیں۔ بادرکھیں فیاض وتی ہامروت وہ کہلاتا ہے جود وسروں سے بلاغرض نفسائی اچھاسلوک کرے مطلب برآ ری کے لئے تو مجبوراً کرناہی پڑتا ہے۔ یہ فیاضی تہیں جناب کی سوداء ہے۔ بلکدرشوت ہے۔ بہت خوب نبی ایسے ہی ہوتے ہیں؟ رشوت دے کردام کرتے ہیں۔

اس کے بعد مرزا قاویا فی نے مرزااحمہ بیک اورلڑ کی کے ماموں مرزاامام الدین ودیگر رشتہ داروں کو تحدالکھ کر نکاح پر آبادہ کرنا جاہا۔

(نوٹ) مرزاغلام احمقادیانی کے اڑ کے مرزافضل احمد کے محرعزت بی بی، مرزااحمد

بیگ کی بھانمی بیاتی ہوئی تھی۔اس لئے مرزا قادیائی نے اپنی بہو کے والد پرزوردیا کہ وہ مجری بیگم کا دشتہ سلطان محمد سے نہ ہونے دے۔ بلکہ مجھ سے کرادے۔ ورنہ تمہاری لڑکی کو طلاق دلوادول گا۔اس طرح عزت بی بی سے اس کی والدہ کو خط کھھوائے کہ:'' مجھے رسوائی طلاق سے بچاؤ۔ ( 'رزا قاویائی کاعشق تعمتنا نظر نہیں آتا) ورنہ مجھ کو یہاں سے لے جاؤ۔'' پھر آخریہ بی ہوا۔ پچاری کو طلاق بھی دلوادی۔

اگریس بہال سارے خط درج کروں تو ایک بہت بدی کتاب بن جائے گی۔ تاہم یس بعض خط درج کرتا ہول اور بعض کا خلاصہ کھوں گا تا کہ ان کومرز ا قادیا ٹی کا جنون زن معلوم ہوجائے اور معلوم ہوکہ نبوت کا ذہے دکان چکانے کے لئے کس قدر پاگل بن رہے ہیں۔ عرت نی نی کا خط بحکم مرز ا قادیا نی

بیمرزا قادیانی کے چھوٹے لڑکے کی اہلیہ ہیں۔

"سلام مسنون کے بعدال وقت میری تباقی و بربادی کا خیال کرو۔ مرز اصاحب جھے
سے کسی طرح فرق نہیں کرتے۔ اگرتم اپنے بھائی، میرے ماموں (لینٹی محمدی بیگم کے والد) کو
سمجھا کو توسمجھا سکتی ہو۔ اگر نہیں تو پھر طلاق ہوگی اور ہزار طرح کی رسوائی ہوگی۔ اگر منظور نہیں تو
خیر، مجھے اس جگہ سے لے جاؤ۔ پھر میرائشہر نااس چگہ مناسب نہیں۔"

(بے چاری ٹھیک کہتی ہے۔ ایسے بوڑ ھے شہوت پرستم، لا لچی کے پاس تھبرنا بقیناً خطرناک ہے جوانقام کی آگ میں جل رہاہو)

ای محط پر شرزا قادیانی ریمارک کررہے ہیں۔''اگر ڈکاح نہیں رک سکتا تو پھر بلاتو ثقف عزت کی کی کے لئے کوئی آ دمی قادیان میں بھیج دو۔ تا کہ ان کو لے جاوے '' (بہت خوب خدا نے جو عدہ کیا تھا کہ ہرروک دور ہوگی)

عزت في في بذر لعدها كسارغلام احمد رئيس قاديان موردد المركى ١٨٩١هـ

(کلەفىنل رىمانى)

و يکھا جي کاعدل الرکي و نہيں ديت اور خصه عزت بي بي پر تکال رہے ہيں۔ ديکھا نمي کا عدل ، واه رہے واه۔

> غالب نےخوب کہا \_ عشق نے غالب ککا کر دیا ورنہ ہم مجمی آدمی تقے کام کے

مرزاغلام احمد قادیانی نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ اپنی کہلی ہوی ( پیجے دی ماں ) کو پھی محض اس لئے طلاق دے دی کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کیوں ہے۔ چونکہ مرزا قادیانی کا بیزالٹر کا سلطان احمد مرزا قادیانی کا ہم عقیدہ نہ تھا اور اپنی تائی کو چھوڑ نہ سکیا تھا۔ اس لئے مرزا قادیانی نے خصہ میں آ کر پہلی ہوری کو طلاق دے دی کہ میری پیشین کوئی میں مزاحم ہورہ ہی ہے۔

كيا يني يغيرانه شان ٢٠ اوراز كركومي عاق كرديا-

اب میں اصل پیشین کوئی کابیان کرتا ہوں۔ بھری بیکم کا نکاح مور مدیرار بل ۱۸۹۱ء کومرز اسلطان محدساکن کی شلع لا ہورہے ہوگیا۔ مرزا قادیانی ہاتھ ملتے رہ مجھے اور یاس وحسرت، ناکامی عشق پر چار چار آنسو بھاتے رہے۔ مرزا قادیانی کا الہام مندرجہ (فیصلہ آسانی میں ۴، فزائن جہمں ۲۵۰) بالکل غلط ثابت ہوا۔

و ویرتنا: "لا مبدل آکلمات الله" كونى نيس جوخداك بالق كوتال سكے۔ بلكه مرزا قادیانی نے بہال تک كهددیا: " مجصابیّ رب كی تم ہے كدير كا ہے اورتم اس كووتوع ش آنے سے نيس روك سكتے ہم نے خوداس سے تيرا ثكات پر عاديا ہے۔ ميرى باق كوكوئى نيس بدلاسكا۔"

کویا کہ مرزا قادیائی ہے تھمی بیگم کا نکاح خدانے آسان پر خود پڑھایا تھا اور مرزاسلطان تھرز بردی قابض ہوگیا۔قابض تھن نہیں ہوا۔ بلکہ درجن کے لگ بھگ کم وہیں اولاد بھی فراہم کر لی ادر مرزا قادیائی بج تاویل پرتاویل اورموت کی دھمکیاں دینے اور خاک اڑانے کے سوا پچھے نہ کر سکے کیا جس عورت کا نکاح مجمع عام میں کوئی ادئی مولوی پڑھادے تو دوسرا کوئی اس عورت پرقابض ہونا جا ہے تو کوئی غیرت مندشو ہریہ بداشت کرے گاکہ:

الف ..... يوى بواس كى اوردوس كر كمركى زينت بن؟

ب ..... بوی ہواس کی اور موددسرے کے بستر پر؟

مرزائیو! گندی نالی میں ڈوب کرمرجا کہ تہہارے پیفیری ہیوی لے اڑا سلطان جمداور تم نے حصول مادر کے لئے بھی کوئی عملی کوشش ندگی کم از کم مرزا قادیائی کے مرید حسب عادت مرزا قادیائی عدالت میں دعوی ہی کردیتے کہ: ''ام القادیائیین پرؤا کہ ڈالا گیا ہے۔ڈاکوکس ادمی جائے۔خودکا شنہ بوداکی مفاظت کی جائے۔''

اگر مرزا قادیانی اوران کے حواریوں میں غیرت ہوتی، شرم وحیا ہوتی تو ایک دن بھی اس دنیائے بے وفایس شدر ہے۔ جہاں ان کی عزت پرڈا کہ ڈالا گیا۔ قادیانی لفت میں شرم وحیا کا

توماده على موجود تبين ي

یہ بوااس الہام کے متعلق جو تھری بیگم کے نکاح سے پہلے ہواتھا۔جس میں پہلے الہام کی تاکید تھی۔ باتی رہاوہ الہام جس میں کہا گیا تھا کہ لڑکی کا خاوند یوم نکائ سے اڑھائی سال اور باپ بین سال سے عرصہ میں فوت ہوجا کیں گے اور وہ بھی غلط لکلا۔ کیونکہ لڑکی کا باپ جس کی میعاد تین سال تھی اور خاوند کی میعاد اڑھائی سال۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بالتر تیب سلطان محمہ بیک پہلے مرے گا اور مرزا تھد میک بعد میں۔ مراز کی کا باپ قضاء اللی سے چھاہ کے بعد مرکبا اور جواصل حریف تھا دہ مرزا تا دیائی کی چھاتی پرمونگ داتا رہا اور منکوحہ آسانی پر متصرف رہا۔ بلکہ اصل پیشین گوئی کے چند مرزا تا دیائی کے جند مرزا تا دیائی کے خود بیان کردیے ہیں۔

..... "مرزااحمه بیک بوشیار پوری تین سال کی میعاد کے اعدونوت ہو\_

٢ ..... دا ماداس كاارهائي سال كاعرفوت بو

۳..... احمد بیک تاروز شادی دختر کلال فوت ند بو

٧ ..... وه وخر محى تا تكال وتاايام يعوه موني اورتكاح تانى كونت شهو

۵ ..... بیما جز مجمی ان تمام واقعات کے پورا ہونے تک فوت ند ہو۔

۲..... کھرید کہ اس عابر سے تکاح ہوجادے اور بیرظاہر ہے کہ بیرتمام واقعات انسان کے افتیار بیل نہیں۔'' (شیادت القرآن میں ۸، فزائن میں ۲۵۸)

اس میں بالکل ظاہر ہے کہ سلطان محد اور مرز ااحمد بیک کو تمن سال کے عرصہ میں بوجب پیشین گوئی مرتا ہے۔ مگر چالا کی دیکھیں۔ چونکہ اس وقت مرز ااحمد بیگ مرتا ہے۔ مگر چالا کی دیکھیں۔ چونکہ اس وقت مرز ااحمد بیگ مرتا ہے کہ غمرایک کردیا۔ سلطان محمد کا تھا۔ تاہم پیشین گوئی چوری شہوئی۔ کیونکہ مشہور قاعدہ ہے۔ 'اذا فسات السجن ، فسات السکل جز'' جزے عدم سے کل عدم ہوجا تا ہے۔

دوسری خربیتی کددامادار هائی سال میں فوت ہو۔ یہ بالکل غلط لکلا کیونکہ مرزا قادیانی کے مرف کے بعد تک بلکہ بدی مدت تک زعرہ رہا۔ البندادوسری سب خبرین خود بخود جموثی ثابت

ہوئیں ۔مرزا قادیانی کا نکاح نہ ہونا تھانہ ہوا۔مرزا قادیانی تا کام دنا مرادا تجہانی ہو <u>گئے۔</u>

پھرمرزا قادیانی نے اس کے بعد ﷺ وتاب کھا کراور الہام بڑ دیئے کہ وہ عورت بیوہ ہوکر میرے نکان میں آئے گی۔ بلکہ یہاں تک کمہ دیا میرے صدق وکذب کا بیر معیارہے۔اگر میں مجری بیگم سے نکان کے بغیرمر کیا تو جمونا۔ ہم چونکہ مرزا قادیانی کے اس قول کے پابند ہیں۔اس لئے انشراح صدر کے ساتھ آنجناب کو کا ذب بلکہ رئیس الدجالین کا خطاب عالیہ پیش کرتے ہیں۔امید ہے مرزائی امت نی ، کی پیروی کرتے ہوئے قبول فرمائے گی۔اگر مرزائی کہیں کہ یہ بات مرزااحمہ بیگ کے ڈرجائے سے ش گئی تو پیمی فلط ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی خود کہتا ہے: ''نقد یرمبرم ہے جو بھی ٹیس کلتی۔''

چنانچد مرزا قادیانی خودر قسطراز بین: "مس بار با کهتا مول که نفس پیشین گوئی واباداحمد بیک تقدیر مرم ہے۔اس کی انتظار کرو۔اگر میں جموٹا موں توبی پیشین گوئی پوری ند ہوگی اور میری موت آجائے گی۔" (انجام آئتم من اس بنزائن جاام الیناً)

کیا ہے بھی مرزا قادیانی کی صدافت کا ڈھونگ رچاتے رہو گے؟ خدا کا خوف کرواور موت کو یا دکرو۔ وہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ مرزائیو! اپنے آپ کوجہنم کا ایندھن نہ بناؤ۔ جھوٹے مرزا کو نبی نہ بناؤ میں کہناتے ہے خاتم انٹھین کے جھنڈے تلے جمع ہوجاؤ۔ تا کہ دنیا بیں ایمان یا ؤرآ خرت میں جنت الفردوس کی نعمتوں سے لطف اٹھاؤ۔

اگران دلائل واضحہ کے بعد بھی بازندآ و تو مرزا قادیانی کی لعنتوں والی کتاب مطلح میں والی کتاب مطلح میں والی کتاب مطلح میں والی کرسید ھے جہنم جاؤ۔ ہادیہ میں خوب مزے لے لیکر خوطے لگاؤ۔ مرزا قادیانی کی اس پیشین کوئی پر حسب ضرورت بحث ہو چکی۔ اگر چہ سے پیشین کوئی مرزا قادیانی کی تا دیلات کے کور کھ دھندا سے اس قدر طویل ہوگئی ہے کہ شیطان کی آنت کی طرح مرانا پید ہے۔ اب ایک اور پیشین کوئی ملاحظ فرماویں۔

پىرموغودى پيشين گوئى اورمرزا قاديانى كى ناكامى

مرزا قادیائی نے ایک اشتہار موردیہ ۲۰ رفروری ۱۸۸۱ء پس شائع کیا تھا اوراس وقت مرزا قادیائی کی بیوی حاملتھی۔اس پس ایک فرزند کی پیشین گوئی گ۔'' خدائے رحیم کریم جو ہر چیز پر قاور ہے۔ مجھ کواپنے البهام سے فرمایا کہ پس تجھے ایک رحمت کا نشان ویتا ہوں۔ خدائے کہا۔ تادین اسلام کا شرف، کلام کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو۔تا لوگ جھیس کہ پس قاور ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔تا وہ یقین لائیس کہ پس تیرے ساتھ ہوں اور تا انہیں جو خدا، خدا کے دین، اس کی کرتا ہوں۔تا وہ یقین لائیس کہ پس تیرے ساتھ ہیں۔ایک کھی نشانی طے۔

ایک وجیداور پاک اڑکا تھے دیا جائے گا۔ وہ تیرے بی تخم ، تیری بی دریت سے ہوگا۔ خوبصورت، پاک اڑکا تمہارامہمان آتا ہے۔ اس کا نام بشیر بھی ہے۔ مبارک وہ جوآسان سے آتا ہے۔ اس کے ساتھ فضل ہے۔ وہ بہتوں کو بیار یوں سے صاف کرے گا۔ علوم فعا ہری وہالمنی سے ركيا جاوك كاتين كوچاركرف والا موكار (اس فقره كمعنى مجهين فيس آئ) ووشنبه بم مبارك ووشنبه فرزندول بندار جند مظهر الاوّل والآخر مظهر الحق والعلاء كان الله فزل من السماء "وه جلدى جلدى برص كارستكارى كاباعث موكار قيس اس سدرك رستكارى كاباعث موكار قيس اس سدرك بركت يا كين كار "

(اشتہار موردیہ ۲۰ دفروری ۱۸۸۱ء، مجموع اشتہارات جامی ۱۰۱۰۰، بیلیخی رسالت جامی ۱۰۰۵۹) اس اشتہار میں مرزا قادیانی نے ایک وجیہ اور مظہر الاقال والآخر کے کی پیشین گوئی فرمائی ہے اور اسے خداکی قدرت کا نشان بتلایا ہے۔ مگر مرزا قادیانی کے ہاں ایسا کوئی لڑکا پیدانہ موا بلکہ اس حمل سے لڑکی پیدا موئی اور خدانے مرزا کا ذب کو یوں رسوائی کا سامان تیار کردیا۔ اعتراض

مرزائی کہتے ہیں۔'' پیٹین گوئی میں کب کہاتھا۔اس حمل سے لڑکا ہوگا۔'' جواب مرزا قادیانی نے اس کے بعد ایک اشتہار شائع کیا جس میں کہا کہ وہ لڑکا مدت حمل کے اندرہی پیدا ہوگا۔

البام مرزا الزكا يهلحل سي موكا

"آج ۸راپریل ۱۸۸۱ء الله جل شاندی طرف سے اس عاجز پراس قدر کھل گیا کہ ایک اللہ اللہ ۱۸۸۱ء اللہ جل شاندی طرف سے اس عاجز پراس قدر کھل گیا کہ ایک لڑکا بہت قریب ہی ہونے والا ہے جو مدت ایک حمل سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اس الہام سے ظاہر ہے کہ عالیًا ایک لڑکا ابھی ہونے والا ہے یا بالصرور اس کے قریب حمل میں۔''

(اشتہار مورود ۱۸۸۸ء بجوعا شتہارات جامی کا انہلی رسالت جامی ۱۷ کا بہت ہوں کا انہلی رسالت جامی ۲۷)

اب مرز اقادیا نی نے الہام کے پہلے حصہ میں صاف صاف کھا کہ: ''لڑکا بہت ہی قریب ہونے والا ہے جو مدت حمل سے تجاد زمیس کر سکتا۔'' یعنی و نیا میں تشریف لانے کے لئے سخت بہتا ہ ہونے والا ہے وال میں میں میں ہونے والا ہے مہمان آ رہا ہے۔ مجمود مرے حصہ میں لکھ و یا کہ: ''ایک لڑکا ابھی ہونے والا ہے یا بالضرور اس کے میہمان آ رہا ہے۔ محمرود مرے حصہ میں لکھ و یا کہ: ''ایک لڑکا ابھی ہونے والا ہے یا بالضرور اس کے میہمان آ رہا ہے۔ محمرود مرے حصہ میں لکھ و یا کہ: ''ایک لڑکا ابھی ہونے والا ہے یا بالضرور اس کے میہمان آ رہا ہے۔ میں میں گ

ویکھا مرزا قادیانی کادجل۔اگریقین تھا کہ ایک حمل سے تجادز نیس کرسکتا تو پھر شک کیوں؟ یا اس کے قریب حمل میں۔ بیمرزا قادیانی کی عادت ہے۔الہام گھڑ کر پھر مزید احتیاط کے لئے اسے گول مول بنانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تاکہ کوئی ندگوئی تاویل گھڑی جاسکے۔ پھر مرزا قادیانی نے اس کے بعد کئی الہامات گھڑے۔ گرسب جھوٹے لکلے۔ مرزا قادیانی نے اس اڑ کے کے متعلق لکھا تھا کہ: '' وہ صلح موجود ہوگا۔'' محرکوئی مصلح موجود نہ پیدا ہوا بلکہ اس حمل سے اڑکی پیدا ہوئی۔

مرزا قادیائی نے تاویل کی کہ مدت حمل اڑھائی یا ٹوسال مرادییں۔میرے خیال بیس مرزائی بیگیات کا حمل ٹوسال تک رہتا ہوگا۔ باقی دنیا بیس کوئی مادہ نہیں جس کا حمل ٹوسال کے بعد وضع ہوادر مدت حمل ٹوسال ہو۔

عالبًا کوئی مرزائی ثبوت عینی بھی پیش کردے۔اگرایسا ہوا ہوتو ہم منون ہول کے اور مرزا قادیانی عالم برزخ میں ہم سے بھی زیادہ ممنون ہوں گے۔

کچھ مرزائی کہتے ہیں کہ: 'دمصلح موعود سے یہاں محمود احد مراد ہیں۔ جو ۱۸۹۹ء میں پیدا ہوئے۔''

جواباً عرض ہے اپنے ٹی کی کتاب تو دیکھ لی ہوتی۔ مرزا قادیاتی کے گھر ایک لڑکا میاں محدود ہے اسال بعد ۹۹ ۱۸ میں پیدا ہوا۔ جس کا نام مبارک احمد رکھا اور مرز ا قادیاتی نے اس کو مصلح موعود قرار دیا اور ۲۰ مرفر دری ۷۸ ماء کی پیشین گوئی کا مصداق شیرایا۔

چنانچد (تریاق القلوب سهم، فزائن ج۵ اص ۲۲۱) بی مندرج بے: "میرا چوتھا لڑکا جس کا نام مبارک احمد ہے۔ اس کی نسبت پیشین گوئی مورود، ۲۰ رفروری ۱۸۸۱ء کے اشتہار بیس کی گئی۔"

معلوم ہواجس کی نبست ۲۰ رفر وری کو پیشین گوئی کی تھی۔ وہ مبارک احمہ ہے۔ مرز اتھوو احمر نبین لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ وہ مرت حمل میں پیدا نہ ہوا اور جو تاویل مرز اقا دیائی نے اشتہار میں کی تھی کہ اڑھائی سال یا نوسال بھی مراد ہوسکتی ہے۔ وہ بھی غلط تکی کیونکہ ۸ مار پریل ۲۸۸۱ء کو پیشین گوئی مرت حمل ہوئی اور مبارک احمہ جو بقول مرز اصلح موجود ہے۔ مورود ہما ارجون ۱۸۹۹ء میں پیدا ہوا جو تیرہ سال کا عرصہ ہے۔ اب بتلا کیں تیرہ کی بھی پیشین گوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے مرز اقا دیائی کو ہر طرح جمونا تا ہت کیا۔

اس مبارک احمد معلم موطود کا کیا ہوا۔ جس کے متعلق مرز اقادیا فی نے اشتہار میں لکھا تھا کہ:'' قومیں اس سے برکت یا ئیں گی۔'' اس کا حشر بیہوا کہ نوسال سے کم عمر میں فوت ہوگیا۔ دیکھو (تبلغ رسالت ج واس ۱۲۲، سماری موجود اشتہارات ج مہس ۸۸۱) معلوم میں مدر میں نام میں میں میں میں میں کا میں کا کہ اور کی ایس کا میں نام تھی نام

اب مرزا قادیانی اس خم بیل کچھ مدت بعدخود ہی مبارک احمد کو دالیس لانے تشریف لے مئے۔ مگر والیسی کا کلٹ شاید نہ ملا۔ ''کسی انسان کا اپنی پیشین گوئی میں جموٹا لکلنا خود تمام (ترياق القلوب م ٢٥٨ ، فرائن ج١٥٥ (٢٨١)

رسوائيول سے بڑھ كررسوائى ہے۔" پيشين كوئى "داڑكا ہوگا"

ماه جنورى ١٩٠٣ء من مرزا قاديائى نے ايك پيشين كوئى كمرى كيونكرآپ كى بيوى ماميخى - 'الحمد لله الذى وهب لى على الكبر اربعة من البنين وبشرنى لبخامس ''

سب تعریف خدا کو ہے جس نے جھے برها ہے جس چاراڑ کے دیے اور پانچویں کی ارست دی۔ ارست دی۔

مرمرزا قادیانی کی بیوی نے لڑکی جنی۔اللہ تعالی نے کس طرح جموث کو بے نقاب کر دیا۔ مرزائی کہتے ہیں کہ اس ممل کی تخصیص نہتی۔ بالکل درست مگر پھر پانچواں لڑکا کب موا؟اس کے بعد مرزا قادیانی کے گھر کوئی لڑکا نہیں پیدا ہوا۔ اس طرح خدانے مرزا کا ذب کو کذاب کا رب کو کذاب کا رب کو

پيشين گوئي "شوخ لا كا بوگا"

مرزا قادیانی کی بیکم حاملی تقی \_ آپ نے می ۱۹۰۴ء میں ایک اور الہام تکال لیا\_ ''دخت کرام، شوخ وشنگ از کا پیدا ہوگا۔''

(البشري جس ۱۹۰۶ البدرج مرده مرده ۱۹۰۸ و ۱۹۰

جیما کہ پہلے ہتاایا جاچکا ہے کہ مرزا قادیانی نے مبارک احمد کے متعلق کہا تھا کہ: "مسلح موعود عمریا نے والا، کو یاضدا آسانوں سے اتر آیا بقوش اس سے برکت یا کیں گ۔"

محرخدا کا کرنا ایسا ہوا کہ مبارک تا پانٹی کی حالت میں تو برس کی عمر سے بھی پہلے مرکبا۔ اب مرزا قادیانی نے اورالہا مات گھڑنے شروع کردیئے۔

مور قد ١٦ ارمقر ١٩٠٤ والهام بوا: "انا نبشوك بغلام حليم"

(بدرج٢ص٢٩٥، البفري جهم١٢١)

پرآپ کواکتوريس بيالهام موا:"آپ كالزكاپيدا مواب يعني آئنده بيدا موكار

"أنا نبشرك بغلام حليم" بم مجهاك عليم الاسكان وشخرى دية بي -"ينزل منزل المبارك" ومبارك احما شبيه وكا-" المبارك" (البشري عمل ١٣٦١ماه اكتور ١٩٠١م)

لیکن مرزا قادیانی کے گھر کوئی لڑکا نہ ہوا۔ بلکہ مرزا قادیانی مورخہ ۲۷ رشکی ۱۹۰۸ء کو لاہور میں بمرض دبائی ہیضنہ مرگئے شاید آپ نے توجہ روحانی سے بعد میں بھی لڑکا پیدا کرنے کی کوشش کی ہو گرمعلوم ہوتا ہے۔وہ بھی بے سودہی گئی۔

غلط پیشین گوئی " عمریانے والالر کا"

مرزاغلام احمر آنجمانی کا چوتھا لڑکا مبارک احمد بھار ہوگیا۔ فکر لاحق ہوا کہ کہیں مرنہ جائے۔ حالانکہ اس کے متعلق بڑے دو کو سے تھے کہ عمریا نے والا ہوگا۔ وغیرہ وغیرہ! البناء بحد الروس کے متعلق بڑے جائل البناء کی مند ہوئے۔ چنانچہ ول بے قرار کو تملی دینے کے لئے اور بیوقوف جائل مریدوں کو سہارا دینے کے لئے ایک البام کھڑا۔ البنام کا مراکست کے 19ء کو ہوا تھا اور اخبار بدر مریدوں کو سہارا دینے کے لئے ایک البام کھڑا۔ البنام کا مراکست کے 19ء کو ہوا تھا اور اخبار بدر مریدوں کو سہارا دینے کے لئے ایک البام کھڑا۔ البنام کا مراکست کے 19ء کو ہوا تھا اور اخبار بدر

ان کی نسبت آج الہام ہوا:'' قبول ہوگئی بعد نو دن بخار ٹوٹ گیا۔ یعنی بید دعا قبول ہو میں۔ ان کی نسبت آج الہام ہوا: میں۔ اللہ نے میاں صاحب موصوف کوشفا دے دی۔ یہ پختہ طور پر یا زئیس۔ بخار کس دن شروع ہوا تھا؟ لیکن خدا تعالیٰ نے اپنے نفغل وکرم سے میاں صاحب کوصحت کی بشارت دی اور لویں دن حیا ٹوٹ جانے کی خوشخری پیش از وقت عطاء کی۔''

اوّل بہاں مرزا قادیانی کا دجل ملاحظہ بیجئے کہ نویں دن بخار نوٹے کی خوشخری توہے گر معلوم نہیں بخار کب شروع ہوا؟ بھلا گھر میں ایک بچہ بیار ہواور ابھی نودن بھی پورے نہ ہوئے ہوں اور پورا گھر نہیں بلکہ پوری امت مرزائیہ شکلر ہو۔اس میں بھگدڑ کچی ہو۔اخبارات میں مرض سے متعلق بلٹن شائع ہورہے ہوں لیکن یہ معلوم ہی نہ ہوکہ کس دن بخارشروع ہواہے۔

ای جگه مصل کلمتے ہیں:''نویں دن کی تصریح نہیں کی اور نہ ہو علق ہے۔ لیکن سیمعلوم ہے کہ تپ کی شدید حالت جس دن شروع ہوئی۔ دہ ابتداء مرضِ ہوگا۔''

اب بیق معلوم ہوجائے کہ شدت ہے کب ہوا۔ لیکن بین معلوم ہوا کہ تہ کب شروع موا کہ تہ کہ شروع ہوا؟ پھر بجیب تماشا ہوں ہوگا۔ ہوا؟ پھر بجیب تماشا ہوا کہ پھر بجیب تماشا ہوئی ہوگی دہ مرض کا ابتدا ہوئی ہوگی۔ دہ دن شدت علالت کا ہے اس عبارت پر غور کریں ۔ کیا جس دن شدت افتیار کرنے میں آدمی مرجائے تو اب بیا شروع علالت کا جمیل کیا ایک آدمی کا مرض جب شدت افتیار کرنے میں آدمی مرجائے تو اب بیا کہ ہیں مرض ابتدائی مرض ابتدائے موت تھا؟

نفس مرض اورشدت مرض یہال ان کے اسپے قول سے مختلف اوقات میں ہوئی ممکن ہے میک میں مرزائی نبوت کا کرشمہ ہو۔ سیاہ کوسفید کہدرینا اور سفید کوسیاہ۔

اچھا چلو مان لیتے ہیں۔ پھر کیا ہواصحت کا مل ہوگئ؟ ہرگزند بلکہ ۳۰ راگست 2 ۱۹ءکو بخار ہلکا ہوا تو: ''مرز اقاویانی نے ڈاکٹر عبدالتاری لڑی مریم کے ساتھ مبارک احمد کا نکاح کرویا۔'' (ملاحظہ واخیارالیدر موردد ۵ رتبرے ۱۹۰۹م)

نیزیدالهام صادر ہوا کہ: ''مبارک احمد کے متعلق تنیسری دعا قبول ہوگئی۔'' وائے قسمت مرزا، بیسب دل بہلانے کا سامان تفا۔ بلکہ اللہ تعالی نے مرزا قادیانی کو جموٹا ثابت کر کے رسوا کرنا تھا۔ سووہ ہوگیا۔ مبارک احمد ۱۲ر تمبر ۱۹۰۵ء کومر گیا اور مرزا قادیانی ہاتھ طبحہ رہے۔

> مساكسلى التصنى السره يبدرك و تستحدى السرة يبدرك و تستحدى البريساح بسما لا تشهى السخن آدى كى برتمنا يورئ بيس بوقى كثيال بادخالف كى رويس آعى جاتى بيس م عمركى پيشين گوئى

مرزا قادیانی نے اپنی عمر کے متعلق پیشین گوئی میں کہا ہے کہ خدانے جھے بشارت دی ہے کہ تیری عمران سال ہوگی یا زیادہ الفاظ بشارت ملاحظہ جول۔ "موت ماخواستند دوران پیشین گوئی کردند پس خدامار ابشارت بشادسال عمرداد بلکد شایدازین زیادہ "

(مواهب الرحمٰن ص ٢١ فزائن ج١٩ص ٢٣٩)

میری موت وہ چاہتے ہیں اور ان لوگوں نے پیشین گوئی کی ہے۔ پس خدانے جھے بشارت ای سال عمر کی وی ہے۔ بلکہ شایداس سے بھی زیادہ۔

مرزا قادیانی کی پیشین گوئی کے بموجب ان کوای سال تک یازیادہ زندہ رہتا تھا۔ اب ہم مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش ان کی زبانی درج کرتے ہیں۔ پھرد کیھتے ہیں کہموت کب ہوئی ادر پھر حساب لگائیں کہ مرزا قادیانی سچے لکلے یا جموٹے ؟

مرزا قادیائی (کتاب البریه ماشید می ۱۵۹، نزائن ج ۱۳ ص ۱۷۷) پر یول رقمطرازین: ''اب میرے ذاتی سواخ یہ ہیں کہ میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۳۰ء بیں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی اور میں ۱۸۵۷ء بیل سولہ برس یا متر ہیں میں تھا۔ ابھی ریش ویرووت کا آغاز نہیں ہیں'' (دفات مرزا) مرزافلام احمد قادیانی مورونه ۲۷ رئی ۱۹۰۸ و و تجمانی ہو گئے۔ البذااس حساب سے مرزا قادیانی کی کل عمر ۱۸ یا ۱۹ سال ہوئی اور ای دالا البهام فلط ثابت ہوا۔ کیا خوب مرتے وقت بھی اس عذاب سے رہائی نہ ہوئی اور لطف یہ کہ موت بھی لا ہور میں خاص بمقام ...... بمرض بینے جوعذاب الی ہے۔ (بقول مرزا قادیانی) واقع ہوئی۔

منن ہے کہ مرز اقادیاتی عبوبے نہ ہوں۔ بلکہ الہام کرنے والا شیطان مجموثا ہو لیونلہ ای نے غلط وقی کی تقی۔ بے چارے کا اپنا تو کوئی ارادہ بھی نہ تھا۔ بلکہ شیطان کے ہاتھ میں کٹ تیلی تھے۔

مرزا قادیانی کی عمر کے متعلق ایک اور پیشین گوئی کشوف اولیاء سابقہ کے مطابق کلسی ہے۔ ('کتاب ابھین س ۲۳ بزائن ج ۱ س ۱۷۷) پس لکھا ہے: ''بموجب کشوف اولیاء گذشتہ اپنا چودھویں صدی کے سرے پر پیدا ہونا لکھا ہے۔ لینی ۲۰۰۰ او پس ۔''

مرزا قادیانی کی دفات ۱۳۷۱ ہے۔ اس صاب سے مرزا قادیانی کی کل عمر پہیں سال ہوئی کے کردنیا میں تو آنجتاب کی عمر ۱۸سال گذری ہے۔ شاید ہاتی عمر کسی دوسری جگہ عالم گوئلو میں گذری ہو؟

آگر کچرمعمولی فرق ہوتا تو کہا جاسکا تھا کہ 9سال تک تو مت حمل تھی۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے ایک جگدمت حمل 9 سال کھی ہے۔ جس پڑہم پہلے بحث کرآئے ہیں۔ تاہم وہ الله کر پھر تھی 8 سال ہی بنتی ہے۔ پھر تھی ۱۳۳ سال کا فرق رہ جاتا ہے۔ اس لئے ہم مجبور ہیں کہ سید کردیں کہ آپ نے وہ عمر کسی مقام خاص پر ، جوآپ کے لئے تی مختص ہے۔ گزاری۔ ورشدت حمل ۲۳ سال سے زیادہ مانی بڑے گی۔

سائنس والول کے لئے یہ بھی ایک نیا اکشاف ہے۔ اس پر جدید سائنس کو توجہ دینی چا ہے۔ کی فائد نی کی ایک نیا اکتشاف ہے۔ کیونکد ایک نی کی در الت رسول قادیانی کی دسالت ہو مطالب ہے والت ہے مطالب

## مولوی محمر حسین بٹالوی کے متعلق پیش کوئی

مرزا قادیانی جب مولوی محمد حسین سے بحث وتحریر میں ناکام رہاتواس نے ایک اور حربه استعال کیا اور مولوی صاحب کواچی طرف مائل کرنے کے لئے ایک اور الہام حسب عادت كم زنيا.

(ا كازاحد ص٥٥،٥، فزائن ج١٥ ص١٢١) برمرقوم ہے: "جم اس كے ايمان سے مااميد ائیں ہوئے۔ بلکدامید بہت ہے۔ای طرح خداکی وی خبردے ربی ہے۔ (اے مرزا) تجھ پر خدا تعالی تیرے دوست محم حسین کامقسوم ظاہر کر دے۔ سعیدہے پس روز مقدراس کوفر اموش نہیں کرے گا ادر خدا کے ہاتھوں زندہ کیا جاوے گا اور خدا قا در ہے اور رشد کا زیانہ آئے گا اور گناہ بخش

پس پاکیزگی اور طہارت کا پانی اسے پلائیں کے اور سیم صباء خوشبولائے گی اور معطر کر دے گا۔ بمرا کلام چاہے۔ بمرے خدا کا تول بچاہے۔ جو تضم تم میں سے ذعرہ رہے گا۔ و مکھ لے گا۔ اس عبارت سے صاف طور برمعلوم ہوتا ہے کہ مولوی محد حسین بٹالوی ایک ندایک دن ضرورغلام احمد پرائیان لائے گا ادرحلقدمر بدین میں شائل ہوگا۔ اگر زندگی میں ندہوں تو بعد میں تو ضرور ہوگا کیکن غلط کا بت ہوا اللہ کے صل و کرم ہے مولا تا آخر دم تک مرزا قادیانی کی مخالفت اور سیانی کی حمایت کرتے رہے اور معرت محقق کے دامن سے دابست رہے۔

بيش گوئی زلزلة الساعة

"آج رات كے تين بج كے قريب خداكى پاك دى جھے پر نازل ہوكى۔ تاز ەنشان كا وهكه زلزلة السلعة خداايك تازه نشان ديكهائ كالخلوق كواس نشان كاليك دهكه فيكما وه تيامت كازلزله وكا بحص علمنين دياكما كرزلاله عمرادزلزله عياكوني شديدة فت عدوونايرة گا-جس کوقیامت که یکیس اور مجمع طرفیس دیا گیا که ایسا حادث کب آئے گا اور مجمع طم نہیں کہ وہ چند دن یا چند ہفتوں تک طاہر ہوگا یا خدا تعالی اس کو چند میں وں یا چند سال کے بعد طاہر فریائے گا۔ یا کچھ أورقريب يابعيد-" (الانذار) (تبلغ رسالت ج ١٩٠٠م مجموع اشتهارات ج ١٩٥٧م) بیاشتہارمرزا قادیانی نے ۸راپریل ۱۹۰۵ء کوشائع کیا تھا۔ کیونکہ قرائن کچھا <u>ہے تھے</u> كىذارلة ئے گا مورديم رايريل ١٩٠٥ موايك شديدزارلة يا تعالية مرزا قادياني كى با چيس كل می اورانسور کرنے گئے کے کاش کوئی چیشین کوئی گھڑی ہوتی تو آج نبوت کا پرچار کرنے کا ایک محروربه باتحوآ جاتا چونکہ ایک کوئی پیشین گوئی مہلے سے بھی عالب کمان بیتھا کہ ہوسکتا ہے عنظریب کوئی اور لزلد آ جائے۔ اس لئے یہ پیشین گوئی گھڑی پھراس میں تذبذب کا بیعالم کرزلزلد قیامت کے زلزلد کی طرح ہوگا۔ پھر کہددیا کہ عنظریب ہوگا یا بعید پھر معلوم نہیں چنددنوں بعد ہوگا یا مہینوں بعد ہوگا۔ سالوں بعد ہوگا یا قریب یا بعید۔

اب یہ پیشین گوئی رہی یا تخینہ۔اب اگر ایک ہزار سال بھی نہ آئے تو جناب سے مقے۔مرزا قادیا نی نے سوچا آجائے تو بھر کھر کھی کے چراغ جلیں کے ہیں۔ ہمارےزو کی بیر دو مرزا قادیانی کے جمونا ہونے کے لئے کافی ہے۔

مرزا قادیانی (ضرورۃ الامام ۱۳، نزائن ج۳ام ۱۸۸۳) پر لکھتے ہیں کہ: ' میں امام الزمان موں۔ امام الزمان کی پیشین کو ئیاں اظہار علی الغیب کا مرتبدر کھتی ہیں۔ یعنی غیب کو ہرا یک پہلو سے اپنے قبضہ میں کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ چا بک موار گھوڑے کو قبضہ میں کرتا ہے۔''

ادھرتو بدوی کد میری پیشین گوئیاں اظہار الغیب کا مرتبد کھتی ہیں۔ ادھر پیشین گوئی میں سوتو بیشین گوئی میں میں می میں کس قدر گر ہو کہ کوئی بات اگر بیٹن بھی کہی تو وہ صرف بیٹینی ہی ہے۔ اس کا صرف بیہ تفصد معلوم ہوتا ہے کہ اگر زار لہ آ عمیا تو نبوت چک اضح گی ادر نہ آیا تو کہددیں گے ہم نے جو کہا تھا: دن معلوم کب ہوگا۔ چند مینوں تک، چند سالوں تک یا جیدیا قریب۔'

مرسوچنالويه ب كه چرايي پيشين كوئي كافائده كيا ب؟

جو پیشین گوئی خالفین کے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ تو اسی ہونی چاہئے کہ جس کوجانچا جاسکے مہمل خبر کا کیاا عتبار بلکہ مہمل خبر مخرک بے علمی کی دلیل ہے کہ مخبر خودتر دوش ہے۔

کیاای کواظهارعلی الغیب کہتے ہیں؟ ایبائی فخض امام الزمان ہوتا ہے۔ بلکہ تمام نبیول کا پروز؟ مگر خدا کا ذب ومفتری کو بے نقاب کر کے چھوٹر تا ہے۔

پھر مرزا قادیائی نے ۱۵ مار پریل ۱۹۰۵ء کوائی (یراین احمدید صدیجم ص ۱۱، فزائن سا۲ ص ۱۵، مرزا قادیا کا ۱۲ میدرجد فیل اشعار میں دوسری پیشین کوئی کی:

اک نشان ہے آنے والا آج سے پچھودن کے بعد جس سے گروش کھائیں کے دیہات، شہرو مرغزار آئے گا تہر خدا سے علق پر اک انتقاب اک برہند ند ہیہ ہوگا کہ تابائدھے ازار

یک بیک اک زازلہ سے سخت جنبش کھائیں مے كيا بشر اور كيا فبجر اور حجر اور كيا بحار اک جھیک میں یہ زمین ہو جائے گی زیرو زبر نالیاں خوں کی چلیں گی جیسے اب رود بار رات جو رکھتے تھے ہوٹاک برنگ ماسمیں صبح کردے گی انہیں مثل درختان چنار ہوش اڑ جائیں مے انسان کے پرندوں کے حواس بھولیں کے نغموں کو اپنے سب کبوتر اور ہزار ہر مسافر پر وہ ساعت سخت ہے اور وہ گھڑی راہ کو بھولیں کے ہو کر مست وبے خود راہ دار خون سے مردول کے کوہتان کے آب روال سرخ ہو جائیں سے جیسے شراب انجار محل ہوجائیں مے اس خوف سے سب جن وانس زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی باحال زار اک ممونه قبر کا موگا وه ربانی نشان آ ان علے کرے کا تھنے کر اپنی کٹار ہاں نہ کر جلدی سے انکار اے سفیہ ناشناس ال پر ہے میری سیائی کا سبی دارومدار وتی حق کی بات ہے ہوکر رہے گی بے خطا م کھ دنوں کر صبر ہوکر متقی اور برد بار

(درمین اردو)

ان اشعار میں مرزا قادیا نی نے صاف طور پر بیان کیا ہے کہ وہ ایک زلزلہ ہوگا۔ جس میں شہری، دیماتی آبادی بلکہ جنگل تک متأثر ہوں گے۔اس طرح کہ زمین زیر وزیر ہو نجائے گی۔ انسان، جن، وحوش، پرندے سب ہی اس زلزلہ کی تاب نہ لا کر ہوش وحواس کھو بیٹھیں گے۔خون کی ندیاں چلیں گی۔انسان وجن خون میں لت بت ہوں گے اور آئے گا بھی وہ زلزلہ کچھ دنوں کے بعد۔ اب تو پہلی ہات ختم ہوگئے۔ جہال کو کو کے عالم ش مرزا قادیائی نے کہا تھا کہ معلوم تیں چندونوں یا ہفتوں یا مہینوں یا سالوں بعد آئے گا۔ بلکہ تسلیم کرلیا کہ وتی الٰہی کہتی ہے: '' کچھ دنوں کے بعد'' تو معلوم ہوا کہ ایک ماہ کے اندراندراس لئے کہ جب دنوں تک بات ہوتو ایک ماہ ہے کم عرصہ مرادلیا جاتا ہے۔ گھنٹوں کی ہات ہوتو دن سے کم مدت مراد کی جاتی ہے۔ عام محاورہ ایسا بی ہے۔ اب مرزا قادیائی کا وہ زلزلہ کب آیا؟ بیتو مرزائیوں کے ذمہے کہ بتلا کیں کب آیا؟

مرزائی کہا کرتے ہیں کہ: ''پیٹین گوئی میں کوئی وقت کی قید نہ تھی۔ اس لئے مرزاقادیانی کی زندگی میں آنا ضروری تیں ہے۔''

کیا اگر ایسا تھا تو مرزا قادیانی ایک ماہ باغ میں جیموں کے اندر کیوں ؤیرہ جماتے رہے؟ مورده ۲۰ رفروری ۲۰۹۱ کومرزا قادیاتی نے ایک اوراشتہارشائع کیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عنقریب زلزلہ آنے والا ہے: ' پھر خدانعالی نے جھے ایک بخت زلزلہ کی خبر دی ہے جو نمویۃ قیامت اور ہوش رہا ہوگا۔ چونکہ دومر تبہ مررطور پر اس علیم مطلق نے اس آئندہ واقع پر جھے مطلع فرمایا ہے۔ اس لئے میں یعین رکھتا ہول کہ قلیم الشان حادثہ جو محشر کے حادثہ کو یا دولائے گا، دور نہیں حداثت الی نے جا ہے کہ اب دوسرانشان دکھادے تا مانے والوں پر اس کارتم ہو۔ تا وہ لوگ جو کئی مزلوں کے اس کے جو تے ہیں دہ کی اور جگہ ڈیرے لگالیں۔''

(اشتہارمورود ۱۲ مار بیل ۱۹۰۱ء موسومالندا میں دنی السماط بمندرجہ رہے ہوجہ سی ۲۳۸) اس عبارت میں تو صاف ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ دا تعدز لزلہ ہوگا۔ کیونکہ کی منزلوں کے پنچے سونے والوں کونچر دار کیا گیا ہے اور چھر پیچی صاف کھے دیا۔ دورنہیں ہے۔

اب بھی کسی کوشیہ ہے کہ مرزا قادیائی نے اپنی زندگی کے بعد کی پیشین گوئی کی تھی۔ مرزا قادیائی نے خود قادیان سے باہر ڈیرہ ڈال دیا تھا۔ خیموں میں گذر کرنے گئے۔ مریدوں کو ہدایت جارئ کردی کہ:'' گھروں سے باہر میدان میں رہائش افقیار کریں۔'' (رہویوں مسمسسسسسس) ''قریباً ایک ماہ سے میرے خیمے باغ میں گئے ہوئے ہیں۔ میں والیس قادیان میں نہیں گیا۔'(یہ مودی تاریک ۵۰ ماہ کا شہارہے)

ہوسکتا ہے مرزا قادیانی نے سوچا ہو کہ مالدار آ دمی عموماً ڈر پوک ہوتے ہیں۔وہ بہت جلد گھر چھوڑ دیں گے اور کس تربیت دی ہوئی مریدوں کی پارٹی کے ڈربید گھروں ہے کوئی رقم ہتھیا لی جائے جو بھیل نبوت کے کام آئے گھرلوگوں نے بھی دوسری پیشین گوئیوں کی طرح جمون کی ہوسمجھا اوروہ اس شن حق بھانب تھے۔ کیونکہ مرزا قادیانی مراق کے مریض تھے۔ سابقہ زلزلہ کا خوف مسلط تھا۔ آنجناب پر سادن کے اندھے کو ہراہی ہراسو جتا ہے۔والی مثال خوب صادق آتی ہے۔ زلزلہ جس کی مرزا قادیانی نے پیشین گوئی کی تھی۔ کہیں نہ آیا اور آنجناب آنجمانی ہو گئے۔

بعض مرزائی کیتے ہیں کہ: ۱۹۰ مرفروری ۱۹۰۱ م جوزار لدآیا تھا۔ وہ بی مراد ہے۔ "
کیا مرزائی بتلا سکتے ہیں کہ اس میں خون کی ندیاں چلیں؟ انس وجن، پر عدنے سب
موش وح ک کمو پیٹھے سے؟ "ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التی وقود ها
الناس والحجارة اعدت للكفرين "مرزائيد! موش كے اخن او۔

آ و! ہم مرزاہی کی زبانی ہے ہتلاتے ہیں کہ:'' ۲۸ رفروری والا زلزلہ مصداق نہ تھا۔ کیونکہ وہ بہت معمولی تھا۔'' (حقیقت الوی حاشیص ۹۳ بغزائن ج۲۲س ۹۹)

''یادر ہےاس وقت تک جو۲۲ رجولائی ۲۰۹۱ء ہے۔ اس ملک میں بین زلز لے آ چکے ہیں۔ پینی ۲۸ رفر وری ۲۰۹۱ء اور ۲ رجولائی ۲۰۹۱ء گر خالبًا خدا کے نزدیک بید زلزلول میں داخل نہیں۔ کیونکہ بہت ہی خفیف ہیں۔'' معلوم ہوا کہ ۲۸ رفر وری والا زلزلہ بہت خفیف ہیں۔'' معلوم ہوا کہ ۲۸ رفر وری والا زلزلہ بہت خفیف تھا جواس زلزلۃ الساعة کا مصداق نہیں ہوسکا۔

مرزا قادیانی نے (ضیمہ براہیں احمد بیصہ بنجم ص ۹۸،۹۷ بنزائن جام ۲۵۹،۲۵۸) پر لکھا ہے:''اگر خدائے بہت نبی تاخیر ڈال دی تو زیادہ سے زیادہ سولہ سال بیس ضرور ہے کہ بیر میری زندگی بیس ظہور میں آجائے۔''

کہاں ہے کہ باغ میں ڈیرے ڈال دیئے۔کہاں سولہ سال؟ تاہم خدائے جھوٹا جو کرتا تھا۔ البندائکسوا دیا کہ ضرور ہے کہ ہیمیری زندگی میں ظہور میں آجائے۔ ہے کوئی مرزائی کہ ٹابت کرے کہ مرزاقا دیائی کی زندگی میں وہ زلزلہ آیا۔ اگر ٹابت کردے تو میں اس کومیلا دی ہزار نفتر انعام دوں گا۔کیا کس قادیائی کو جمت ہے کہ میدان میں آئے؟ اور بیجی میری پیشین کوئی ہے۔ طاص کر نبی کا ذہب کی امت کے لئے کوئی میدان میں نہیں آئے گا اور اس پر کوئی بحث نہیں کر سے طاص کر نبی کا ذہب کی امت کے لئے کوئی میدان میں نہیں آئے گا اور اس پر کوئی بحث نہیں کر سے گا۔ اگر کی تو ذکیل ہوگا۔

مرزا قادیانی زلزلہ والی پیشین گوئی ش بھی بالکل ای طرح کاذب لکل جس طرح دیگر پیشین گوئیوں میں پھر لطف کی بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی زلزلہ، قمط الزائی وغیرہ اس حم کی پیشین گوئیوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ:'' کیا ہمیشہ زلز لے ٹیس آتے؟ کیا ہمیشہ قمط ٹیس پڑتے کیا کہیں نہ کہیں لڑائی کاسلسلہ شروع نہیں رہتا؟ لیس اس ناداں (مرادعیسیٰ علیہ السلام) اسرائیلی نے ان معمولی با توں کا پیش کوئی کیوں نام رکھا؟ محض میہودیوں کے تک کرنے ہے۔''

(هميرانيام آئمتم عاشيص بنزائن جااص ٢٨٨)

کوئی مجمی کام مسیحا تیرا بورا نه ہوا نامرادی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا

مرزاغلام احمدقاد مإنى كيمبالغدآ ميزادعاء

چ تكه مرزا قادياني مبالغه كے معتاد تھے اور ہركام مل زور شورے وعوى بغير سو چ سمجھے کر دیا کرتے تھے۔جِس طرح ایک مراتی انسان کیا کرتا ہے۔اس لئے پیشین کوئیاں بھی اس جذب كر تحت صادر موجاتي اور پران كى تاويلين كمرنى شروع كردية -

اب ہم چدمبالغے پیش کرتے ہیں۔اس سے خودمعلوم ہوجائے گا کہ مرزا قاویانی

كهال تك جذباتى اوربي لكام واقع موس يس-

مالغتمير:ا

(کشتی نوح ص سے بخزائن جوام m)'' دیکھوز ش پر ہرروز خدا کے حکم نے ایک ساعت مل كرور باانسان مرجاتے بيب اور كرور باس كے اراده سے پيدا موتے بيں۔"

اس عبارت میں مرزا قادیائی نے انتہائی مبالغہ سے کام لیا ہے۔ بلکہ میں کہوں گا-انتهائی كذب افتراء على الله سے كام ليا ہے۔ بھلاكوئى عظمندائي بيبوده بات تسليم كرسكتا ہے؟ اس وقت دنیا کی آبادی تین ارب سے کم ہے۔جب کہ موجودہ رفقار پیدائش پہلے سے بردھ چکی ہے اور شرح اموات پیدائش سے کم ہے۔

اگرمسادی مجمی تنگیم کرلیں تو مرزائی بیانو بتلائمیں کداگرایک ساعت (بیعن گھنٹہ) میں كروز با آ دى مرتے ہوں تو ہتلاؤ ٢٨٧ گھنٹوں میں كتنے مریں مے؟ بہتر (٧٢) كروڑ آ دى مرے-

كونك كرور ما كالفظ جع ب جوكم ازكم عرف عام ش تمن ير بولا جاتا ب-

كويا فى محدث تين كرور آ دى مرح بين-اى طرح تين كرور بيدا موت بين تواك طرح مونوں میں دوارب اٹھائ کروڑ آ دی مرکئے اورا نئے بی پیدا ہو گئے تو پھرچاردن کے بعد ونیا می صرف بہتر کروڑ یجے۔ جاردن کے اور ای طرح ۲۴ کروڑ تین دن کے اور ۲۲ کروڑ ادن کے بہتر کروڑ صرف ایک دن کے رہ جائیں۔ بیاس صورت میں جب ددارب اٹھای کروڑ بالغ تنليم كئے جائيں تو ظاہر ہے استے جھوٹے بچے بلك بلك كرايك ون ميں مرجاكيں كے - بانجويں دن چربوكا عالم مو\_ايك انسان بحى دنياش شمو\_

کیا کوئی مرزائی جمیں ہتلائے گا کہ بیاعدادہ شار درست ہیں؟ کیا دنیا کی انسانی آبادی کروڑوں کھرب سے بھی زیادہ ہے؟ امید ہے عالمی اعدادہ شار کرنے والا مرزائی ادارہ تحقیق کی طرف متوجہ ہوکر شایدا پی رائے بدلے اور مرزا قادیائی کی تحقیق پران کے امتح ل کوؤنل پرائز سے نواز ہے۔ کیا اب مرزا قادیائی کے مراتی ، وہمی اور جذباتی ہونے میں کوئی شک ہے؟

مبالغةنمبر:۲

'' دیس نے چالیس کتابیں تالیف کی بیں اور ساٹھ ہزار کے قریب اپنے وہوے کے بھوت کے متعلق اشتہارات شائع کئے بیں۔ وہ سب میری طرف سے بطور چھوٹے چھوٹے رسالوں کے بیں۔''
رسالوں کے بیں۔''
(معیمة تحدی کو دیس ۱۹ بڑوائن جے کاس ۲۷)

کیا مرزائی حضرات اپ نی کوسیا ابت کرنے کے لئے ہمیں بتلائیں سے کہ وہ اشتہار کب شائع ہمیں بتلائیں سے کہ وہ اشتہار کب شائع ہوئے اور ان ساتھ ہزار رسالوں کے نام لکھ کرشائع کریں۔ مثنی قاسم علی احمدی نے بیٹے رسالت جا سے اس اشتہارات کو درج کیا ہے۔ کل تعداد ۲۲۱ ہے۔ کہاں ساتھ ہزار کہاں ۲۲۱)

کیاکسی بڑے سے بڑے جھوٹے اور کپ باز نے اتنے مبالفہ سے کام لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی سے بڑا کپ بازلاف ذن آج تک کوئی گزراہی نہیں۔ مبالغہ نمبر:۳

پھر یوں فرباتے ہیں۔ (تریاق القلوب ص ۱۲ ہزائن ج ۱۵ ص ۱۵ میں ان نظم نے ممانعت جہادادرا گھریوں فرباتے ہیں۔ '' میں نے ممانعت جہادادرا گھریوں سلطنت کی اطاعت کے بارے ہیں اس قدر کتابیں کھی ہیں اوراشتہارات شاکع کئے ہیں کہ اگروہ رسائل اور کتابیں اکھی کی جا کیں تو پہاس الماریاں ان سے بعر کتی ہیں۔' مرز اقادیانی نے کل اس کے قریب کتابیں کھی ہیں۔ جن پر شمسل خزائن کی مسلم جلدیں جن سے ایک الماری کی ایک سلف بھی بمشکل بعرے۔ کہاں بچاس؟ کیا ہے نبوت کا کر شمہ ہے کہ بیک جنبش قلم بچاس الماریاں بعردیں۔ جس طرح بیک جنبش قلم بچاس الماریاں بعردیں۔ جس طرح بیک جنبش قلم تمام انسانوں کوفتا کے گھان اور کر بھلی بچانے گئے تھے۔

مبالغنمبربهم

''اب تک میرے ہاتھ ہرایک لاکھ کے قریب انسان بدی سے وبرکر بچکے ہیں۔'' (ربع بعیابت مادتمبر ۱۹۰۳ء) مور ور ۱۵ ار بار بی ۱۹ و می لکھتے ہیں کہ: ''میرے ہاتھ پر جار لا کھے قریب لوگوں نے معاصی سے تو بکی۔'' (جمیات الہیں ۵ فرزائن ج ۲۹ س

لیعنی صرف ساڑھے تین سال میں تین لا کھ مریدوں کو بیعت کیا۔ کویا کہ روزانہ ۲۳۸ آدی بیعت ہوتے رہے۔ لینی فی گھنٹہ (۱۲ گھنٹوں کے حساب سے) ۱۹انسانوں کا ایکان چیمنا۔

کیااس قدرمعروفیت کے بعد کھیے کس وقت ہے؟ قبلولد کب ہوتا تھا؟ اوراشتہارات کب کھیے جاتے ہے؟ سابق مریدوں کی تربیت کب ہوتی تھی۔ مزید برآں نماز ، طہارت ، پھرسو سومر تبہ پیشاب روزاند۔ کیا وہاں مقام خاص میں بھی لوٹا تھا ہے سلسلہ شروع رہتا تھا؟ گڑ اور ڈھیے کب استعال فرماتے ہے؟ کیا کوئی مرید باصفا جواب دینے کی زصت گوارا کرےگا؟

مبالغتمبر:۵

مرزا قادیانی نے (تذکرة الشهادتین ص۳۶، فزائن ج۲۰ س۳۱) پر اکتوبر۱۹۰۳ میں لکھا ہے کہ:''میرے ہاتھ پرصد ہانشا نات فلا برہوئے ہیں۔''

مرزا قادیائی نے پھرائی سٹی پر کلھدیا کہ: ''جھے دولا کھنشانات طاہر ہوئے۔'' پھر (تذکرۃ اشہادتین م اسم خزائن ج ۲ م ۲ م اس کے: ''دن لا کھ'' کمیا پوری زندگی میں اس سے قبل صد ہاتھے گرمنٹ سے بھی کم عرصہ میں وہ دولا کھ ہو گئے اور پھر سات صغیہ کے بعد جس کے لکھنے میں غالباً گھنڈ ہے بھی کم عرصہ صرف ہوا ہو۔ ۱ ارلا کھ بن گئے۔ کیا مرزائی وہ نشانات ہمیں شارکر کے ہما کتے ہیں؟''

یہ ہیں مرزا قادیانی اور بدان کے مبالغہ۔ بینمونہ کے طور پر بیان کئے گئے ہیں۔ورنہ اور بھی مبالغات مرزا قادیانی کے ہیں۔ان کے لئے طویل بحث کی ضرورت ہے۔ہم وقت ضالَع نہیں کرناچاہتے۔مثال توایک بھی کام تھی۔

یادر کھیں! دعاوی میں مبالغة آرائی سے صرف کذاب بی کام لیتے ہیں۔ور ندانمیاء تو انبیاء ہوئے۔ صلحاء بھی اس سے کوسوں وور رہتے ہیں۔اب مرز اقادیانی کے علم کا تھوڑا ساخا کہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شاید تاریخ سے دلچیسی رکھنے والوں کے لئے انکشاف ہو۔ مرز اقادیانی کی علمی وسعت

ر کھتے ہیں: ''پس جو شخص امامت مرزا قادیانی (ضرورۃ الامام صوا بنزائن جسام ۱۸) پر کھتے ہیں: ''پس جو شخص امامت کے لئے پیدائبیں کیا گیاا کروہ ایسادعویٰ زبان پرلائے گا تو وہ لوگوں سے اس طرح بغی کرائے گا۔ جیسا کہ ایک ناوان ولی نے باوشاہ کے رو پر وہٹسی کرائی تھی۔قصہ یوں ہے کہ کسی شہر میں ایک زاہد تھا۔ جو نیک بخت اور متقی تھا۔ محرعکم سے بے بہرہ تھااور بادشاہ کواس پراعتقاوتھااوروز ہر بوجہ اس کی یے علمی کے اس کا معتقد نہیں تھا۔

ایک مرتبدوزیراور بادشاہ دونوں اس کے ملنے کے لئے گئے اوراس نے محض فضولی کی راہ سے اسلامی تاریخ میں دفل دے کر باوشاہ کو کہا: "اسکندررومی بھی اس است میں بزایا دشاہ گزرا ہے۔ تب وزیر کو کت بی کاموقعہ طااور فی الفور کہنے لگا کہ دیکھتے۔ حضور فقیر صاحب کو علاوہ کمالات ولایت کے تاریخ دائی میں بھی بہت کے حد فل ہے۔"

سوامام الزمان کوخالفوں اور عام سائلوں کے مقابل پراس قدر الہام کی ضرورت نہیں۔ جس قدر علمی قوت کی ضرورت ہے۔ کیونکہ شریعت پر ہرقتم کے اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ طبابت کی رو سے بھی ہیئت کے رو سے بھی ، جبغر افید کے رو سے بھی اور کتب مسلمہ اسلام کے روسے بھی اور عقلی بنا پر بھی اور نقلی بنامر بھی ۔۔

یہ ہرزا قادیانی کامعیار علی امام الز مان کے لئے اور اس کتاب میں آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ '' میں امام الزمان موں۔''

اب آئندہ کچھتاریخی واقعات بزبان مرزا قادیانی کھھتے ہیں۔ تاکہ معلوم ہوجائے کہ مرزا قادیانی کس قدر تاریخی معلومات رکھتے ہیں اور اہام الزمان ہونے کے وجوے بیس کس قدر سچے ہیں۔

(پیغام ملح ص ۲۸، نزائن ج ۳۲ ص ۲۵) پر مرزا قادیانی کلھتے ہیں:'' تاریخ کو دیکھوکہ آنخضرت کلنے وہی ایک پیتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چنددن بعد ہی فوت ہوگیا۔''

کیا کوئی مرزائی کی مسلمہ کتاب تاریخ اسلام یا حدیث سے بیٹابت کرے گا کہ حضور اللہ کا کہ حضور اللہ کا کہ حضور اللہ کا کہ اسلام سے کہ بھی کی پیدائش کے بعدر حلت فرما گئے تھے؟ ہرطالب علم جو تاریخ سے بلکہ اسلام سے کہ بھی مس رکھتا ہے۔وہ جانتا ہے کہ حضور اللہ کے والد ماجد آ پھانے کی پیدائش سے پہلے ہی رحلت فرما گئے تھے۔

کیا امام الزمان کی مثال ای فقیروالی نه ہوئی؟ جومرزا قادیانی نے بیان کی ہے۔ لیجئے مزید علمی جواہر یارے۔

(چشمۂ معرفت ص ۲۸۱، خوائن ج ۳۹م ۴۹۹) پر: " تاریخ دان لوگ جانے ہیں کہ آپ کے (لیمی آنخضرت کی کے کم عمیار ولائے پیدا ہوئے تصاورسب کے سب فوت ہو گئے۔ " چونکه مرزا قادیانی ملیم، امام الزمان ہیں۔للمذا ان کا بیصریح حجوث اور بے علمی بھی صداق و آگاہی پر ہی محمول ہوگی۔

مرزائیو! این نبی کی تاریخ دانی دیکھ لی۔ آپ آگائی کی تو کل اولا ولڑ کےلڑ کیاں ملاکر بھی گیار و نہیں ہوتے صرف گیار ولڑ ہے؟ اگر کوئی مرزائی تحقیق فرمائے تو ہم ممنوں ہوں گے۔ بصورت دیگر مرزا قادیانی کے کذب اورافتر اع کا اقرار فرمالیں۔

(ملفونلات جام ۱۸۰۹) میں یوں رقم طراز میں: '' کہتے ہیں کہ امام حسن کے پاس ایک نوکر جائے کی پیالی لایا۔ جب قریب آیا تو غفلت سے وہ پیالی آپ کے سر پر گر پڑی۔ آپ نے تکلیف محسوں کرکے ذراتیز نظر سے غلام کی طرف دیکھا۔''

غالبًا بہلی صدی جری ہے قبل بھی عرب جائے نوش تنے اور امام حسین اور صحابہ غالبًا سب اس کے عادی موں مے؟

براہ کرم مرزائی اس کی بھی تحقیق فرمائیں۔کیادودھ کی جائے تھی یا صرف قہوہ؟ پھر سبر جائے تھی یاسیاہ؟ نیز یہ بھی تحقیق فرمائین کہ چین سے قودہ چائے نہیں آئی تھی؟ ممکن ہے آپ ک محقیق ہلادے کہ عرب میں جائے کے بے شار باغات تھے۔ جس کی دلیل صرف الہام مرزا قادیانی ہو۔ بہت خوب! ساون کے اندھے کو ہرائی سوجھتا ہے۔

ر تیاق القلوب ۱۳، نزائن ۱۵ ما ۱۲، ۱۲۸) پر مرزا قادیانی یوں رقمطرازیں: "اور بیہ عجیب بات ہے کہ حضرت سے نے تو صرف مہد میں با تیس کیس کراس لڑکے نے پہیٹ میں بی دو مرتبہ با تیس کیس اور پھر بعد اس کے ۱۲ مرتبہ با تیس کیس اور پھر بعد اس کے ۱۲ مرتبہ با تیس کیس اور پھر بعد اس نے اسلام مہینوں میں سے چوتھا مہیند لیا۔ یعنی ماہ صفر اور ہفتہ کے دنوں میں سے چوتھا ون لیا۔ یعنی چوتھا کھنٹہ۔ "

اب ناظرین مرزا قادیانی کی خن سازی ملاحظفر مادی اور مرزا قادیانی کی بے خبری پر مرزائی ماتم کریں۔ کیا صفر اسلای مہینوں میں چوتھا مہینہ ہے؟ حالاتکہ ہرایک جانتا ہے کہ صفر اسلای مہینوں میں سے دوسرام ہینہ ہے۔ سال اسلای محرم سے شروع ہوتا ہے۔ نیز بدھ یعنی چہار شنبہ ہفتہ کے دنوں میں یا نچوان ون ہے۔ چوتھانہیں ہے۔ شاریوں ہے۔ شنبہ، کی شنبہ، دوشنبہ، سے شنبہ، چہارشنبہ، بی شنبہ، جمعہ۔

ابد بامعالم محتول كاتو ببرحال مرزا قاديانى نكسائيس كركت بج پيدا موات كد معلوم كياجاك كرماعت چهارم في ياكرند صرف چوتها لكهديا كيا بيد يادر محس دن اسلام مس صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ شمی حساب میں طلوع آفاب سے شروع ہوتا ہے۔ لہذا بعد از دو پہر کسی طرح بھی چوتھا گھنشہدن کا شارنہیں کیا جا سکتا۔

پھر ہوبھی تو ہمیں اس بےغرض ٹیس ہم تو صرف بیتلانا چاہتے ہیں کہ امام الزمان کو بیہ بھی معلوم ٹیس کے کم صفر دوسرام میینہ ہے نہ کہ چوتھا۔ بدھ، ہفتہ کا پانچوال دن ہے نہ کہ چوتھا۔ صرف چہار شغنبہ کے لفظ کو لے کر چوتھا دن بنادینا بیصرف مرز اقادیا ٹی کی بی علیت ادر آگا ہی کا کرشمہ ہے۔

تاریخی جھوٹ

اب آپ مرزا قادیانی کا ایک تاریخی جھوٹ ملاحظہ فر مالیں۔ تا کیملمی وسعت میں کسی طرح کا شک شبہ باقی ندر ہے۔

مرزا قاویانی نے فرمایا کہ ''میں نے دیکھا کہ زار وس کا سوٹنامیرے ہاتھ میں آگیا ہے۔ وہ بڑالمیااور خوبصورت ہے۔ گھر میں نے غور سے ویکھا تو وہ بندوق ہے اور بیر معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بندوق ہے۔ بلکہ اس میں پوشیدہ تالیاں بھی ہیں۔ گو یا بظاہر سوٹنا معلوم ہوتا ہے اور وہ بندوق بھی ہے اور پھر دیکھا کہ خوارزم بادشاہ جو بوطی سینا کے وقت میں تھا۔ ان کی تیر کمان میرے ہاتھ میں ہے۔ بوعلی سینا بھی سیرے پاس کھڑ اہے اور اس تیر کمان سے ایک شیر کوبھی شکار کیا۔'' میں ہے۔ بوعلی سینا بھی سیرے پاس کھڑ اہے اور اس تیر کمان سے ایک شیر کوبھی شکار کیا۔''

چونکہ مرزا قادیانی نے تصریح فرمائی ہے کہ:'' دہ خوارزم بادشاہ جو یوعلی سینا کے وقت میں تھا۔''اب تاریخی اعتبار سے دیکیموٹو تاریخ ہے معلوم ہوتا ہے کہ یوعلی سینا ۲۲۸ ھیٹس مرچکا تھا اور خوارزم شاہی سلطنت ۲۹۰ ھے شروع ہوکر ۲۲۸ ھر پڑتم ہوجاتی ہے۔

شاید مرزا قادیانی نے بوعلی مینا کو دوبارہ زندہ کرلیا ہویا ہوسکتا ہے خوارزم بادشاہ کواس کے پیدا ہونے ہے ۲۲ سال قبل ہی تخت شاہی پر بٹھا دیا ہو۔

سے ہمرزا قادیانی کی آگائی اور سے دعویٰ کہ میں امام الزمان ہوں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ امام الزمان ہوں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ امام الزمان کے لئے تمام علوم میں دسترس کامل ہونی چاہئے۔ عالیًا مرزا قادیانی ہو۔ تاہم کشف کس شیطان تامراد نے دھوکہ دینے کے لئے کیا ہوگا تاکہ روسیائی نصیب ہو۔ تاہم مرزا قادیانی کے حواری کی طرح بینہ مانیں گے۔ چاہے منوں سیائی تاریخ نے ان کے چہرہ پرل مرزا قادیانی کے حواری کی طرح بینہ مانیں گے۔ چاہے منوں سیائی تاریخ نے ان کے چہرہ پرل دی ہو۔ گروہ توجود سی کا چاہدی کہیں گے؟ ( ریکس نام نہادہ ذیدگی کا فور )

## توبين انبياء

ا..... تو بين عيسيٰ ابن مريم

"وه دوني بين ايك يوحناجس كانام ايليا اورادرلس بهى بــدوسر يح اين مريم جن كويسي اوريوع بهى كتبة بين "" (توضيح الرام ٣٠ فزائن جسم ٥٢)

اس عبارت کو پیش نظر رکیس ۔ آئندہ ہم جو کھوم ذا قادیانی کے اقوال کھیں گے۔ان بیس بیمبارت معاون ہوگی ۔ کیونکد مرزائی کہ ویتے ہیں کہ کتے اور ہے اور بیوع اور مگر یہال صاف طور پر ہتلادیا کہ بیٹ کتے ابن مریم، بیوع ایک بی ستی کے نام ہیں۔مرزا قادیانی بیوع کو بی مجرکرگالیاں دیتے ہیں۔

''اگر ایک مسلمان عیسائی عقیدہ پراعتر اِض کرے تو اس کو چاہئے کہ اعتراض میں حضرت عینی علیہ السلام کی شان اورعظمت کا پاس رکھے۔''

(اشتہارمور وہ ۲ رسمبر ۱۸۹۷ء ، مندرجہ کیلئے رسالت ۱۲۰ میمومدا متہارات ۲۰ مس ۱۲۹) اب آئندہ آپ پڑھ لیں گے کہ مرز اقادیا ٹی نے حضرت سے علیہ السلام کی عظمت کا اس قدر خیال رکھا ہے۔

عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق رقسطراز ہیں:''آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور تانیاں آپ کی زنا کاراور کسی عورتیں تھیں۔ جن کے خون ہے آپ کا وجود ظہوریذ ہر ہوا۔''

ر میں اس آپ کوگالیاں دینے کی اور بدزیائی کی اکثر عاوت تھی۔ادنی اوئی بات بر ظعمہ آ جاتا تھا۔ اپنی اور بدزیائی کی اکثر عاوت تھی۔ادنی اوئی بات بر ظعمہ آ جاتا تھا۔ اپنی کو جذیات سے روک نہیں سکتے تھے۔گر میر نے زدیک آپ کی بیر کات جائے افسور نہیں۔کوئک آپ گالیاں دیتے تھے اور بہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔" جائے افسور نہیں۔کوئک آپ گالیاں دیتے تھے اور بہودی ہاتھ ماشیری ، برزائن جااس ۱۸۹۹)

پھراس ہے متصل بی سی کہ پر کھتے ہیں: 'نیہ بھی یا در ہے آپ کو سی قدر جموف ہولئے کہ بھی عادت تھی۔ جن پیشین گوئیوں کا پی ذات کی نسبت توریت بیں پایا جاتا آپ نے بیان فر بایا ہے۔ ان کتابوں بیں ان کا تام و نشان نہیں پایا جاتا۔ بلکہ وہ اور وں کے حق بیل تھیں۔ جو آپ کے تو لدے پہلے پوری ہو کئیں اور نہایت شرم کی بات سے ہے کہ آپ نے بہاڑی تعلیم جو انجیل کا مغز کہ لاتی ہے۔ یہود یوں کی کتاب طالمود ہے جو اکر کھیا ہے اور پھر ایسا ظاہر کیا کہ گویا میری تعلیم کہ لاتی ہے۔ یہود یوں کی کتاب طالمود ہے جو اکر کھیا ہے اور پھر ایسا ظاہر کیا کہ گویا میری تعلیم ہے۔ لیکن جیسے سے چوری پھڑی گئی۔ عیسائی بہت شرمندہ ہیں۔ آپ نے بیح کت شاید اس لئے کی ہوگی کہ کی عیسائیوں کی تخت دوسیا بی ہوئی۔''

پھر چندسطور کے بعد لکھتا ہے: ''بہر حال آپ علی عملی تو کی بیں بہت کچے تھے۔اس دجہ ہے آپ ایک مرتبہ شیطان کے پیچھے بیچھے چلے گئے۔''

( صيرانيام آنخم ص ٢٠٥ فزائن ج ١١م ٢٠١٩ ١٩٠)

"عیسی علیہ النظام شراب بیا کرتے تھے۔ شاید کسی بیاری کی وجدے یا پرائی عادت کی وجدے با پرائی عادت کی وجدے۔ اگر چقر آن، انجیل کی طرح شراب حلال میں مغیرا تا۔"

( كشتى نوح م ٢٥ ماشيه فزائن ج١٥ م ١١)

''میر سنزد یک سی شراب سے پر میزر کھنے والانیس تھا۔'' (ربو بون اس ۱۹۰۱، ن۱۹۰۱) ''می کا چال چلن کیا تھا۔ ایک کھاؤیو، شرائی، نیزاہد نہ عابد، ندحی کا پرستار، منتکبر، خود بیس، خدائی کادعویٰ کرنے والا۔'' بیس، خدائی کادعویٰ کرنے والا۔''

مندرجہ بالا عبارتیں فورے پڑھیں اور مرزا قادیانی کے متعلق اندازہ لگا ئیں۔ آپ معنرت عیلی علیہ السلام ہے کس قدرعداوت رکھتے ہیں اور کس طرح آپ کی کھلی تو ہین پر اتر آئے ہیں۔ شاید اپنی حرکات پر پردہ ڈالنا مقعود ہے۔ اب مرزا قادیانی کی چند گوہر افشانیاں اور ملاحظہ کریں۔

معجزات براعتراض

حضرت میسی علیدالسلام کے مجوات کا فداق اڑاتے ہوئے لکھتے ہیں ، دمکن ہے آپ فے معمولی مذہبر کے ساتھ کمی شب کوروغیرہ کواچھا کیا ہو یا کمی اور الیمی بیاری کا علاج کیا ہوگر آپ کی برسمتی سے اس زمانہ میں ایک تالاب بھی موجود تھا۔ جس سے بڑے بڑے نشانات طاہر ہوتے تھے۔خیال ہوسکتا ہے کداس تالاب کی مٹی آپ بھی استعمال کرتے ہوں مے۔ای تالاب ے آپ کے مجزات کی پوری پوری حقیقت کھلتی ہے اور اس تالاب نے فیصلہ کردیا ہے کہ اگر آپ سے آپ کے ہاتھ سے کوئی مجزہ ہمی طاہر ہوا ہوتو وہ مجزہ آپ کا نہیں۔ بلکہ اس تالاب کا مجزہ ہے اور آپ کے ہاتھ میں سوا مروفریب کے اور کھی بیس تھا۔ پھر افسوس کہ تالائتی عیسائی ایسے محض کو خدا بنارہے ہیں۔'' میں سوا مروفریب کے اور پھی بیس تھا۔ پھر افسوس کہ تالائق عیسائی ایسے محتم حاشیص کے بزنائن ج ااس ۲۹۱)

میں نے مخضراً چند عبارتیں مرزاغلام احمد قاویانی کی حضرت عیسی علیدالسلام کے بارے میں کھی ہیں۔ ورنہ بہت می اس طرح کی عبارتیں مرزا قادیانی کی مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ جن سے حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی توجین واضح طور پرعیاں ہوتی ہے۔

مرزا قاویاتی کی بالاعبارتوں سے طاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکار، فریبی، حصورت عیسیٰ علیہ السلام مکار، فریبی، حصور ٹے، شیطان کے پیروکار، شرائی، خودبین، متنکبر، خدائی کا دعویٰ کرنے والے، کھاؤپو، گالبیال دیے والے نہیں طور پرنہایت ہی مطعون (مجروح) تھے۔معاذ اللہ!

پھراب مرزا قادیانی کی وہ عبارت دوبارہ پڑھیں جو (تبلیغ رسالت ج1 ص ۱۲۹، مجموعہ اشتہارات ج۲ص ۱۷۷) نے قل کی گئی ہے: ''اگرا کی مسلمان عیسائی عقیدہ پراعتراض کرے تواس کو جاہئے کہ اعتراض میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان وعظمت کا پاس دکھے۔''

غالبًا مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ کا خوب خیال رکھا۔ ناظرین خود فیصلہ فرما کیں کیا ایسافخص شریف انسان بھی کہلا سکتا ہے؟ لیکن یہاں معالمہ ای پرختم نہیں بلکہ (کو ہڑا دراس پر کھاج) مرزا قادیانی مجدون ہی، رسول ہم ہم ہے، مہدی بلکہ خدائی دعویٰ بھی کرویتے ہیں۔ آئندہ صفحات میں ہم ہتلا کیں گے کہ مرزا قادیانی نے ابن اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ کوئی باہوش انسان ایسے محف کوشریف انسان نہیں کہ سکتا۔

حضرت عیسیٰ پر بی بس نہیں ہے۔ بلکہ حضور نبی اکر مان کے پھی اپنی فضیلت ٹابت کرتا ہے جوسرور کا نتات کی سراسر تو بین ہے۔ مرزا قادیانی نے جب دیکھا کہ سے موعود، مہدی کے علامات تو یا پے نہیں جاتے تو پھر نبی علیہ السلام کی ذات گرای پر گستا خانہ مملہ یوں کیا۔

''ہم کہ سکتے ہیں کہ آگر آنخضر سلط کی این مریم اور دجال کی حقیقت کا ملہ ای بناء پر بعجہ نہ موجود ہوئے کسی نمونہ کے موبموئنکشف نہ ہوئی ہواور نہ دجال کے ستر باع کے گدھے کی اصل حقیقت کھلی ہواور نہ یا جوج و ماجوج کی عمیق حد تک دحی الٰہی نے اطلاع دی ہواور نہ دلبۃ الارش کی ماہیئت کماہی ہی ظاہر فرمائی گئی ..... تو کچھ جب نہیں۔''

(ازالداد بام من ۱۹۱ فردائن جسم ۲۷س

یہاں مرزا قادیائی نے اپٹی چیٹین گوئیوں کی جھوٹی تاویل کرنے کے باوجود جب محسوس کیا کہ ہوسکتا ہے میکھی غلط لکل آئے تو بیہ آڑئی۔حضوط کی کی امور بالا کاعلم شرتھا۔لیکن لطف کی بات سیہے کہ خود ککھتا ہے کہ:'' بیرحقیقت میرے مریدوں پرمنکشف ہوگئے۔''

''ابْربی اپی جماعت، فدا کاشکر ہے کہ (انہوں) نے دمثق کے منارہ پرسے کے ارتبوں) نے دمثق کے منارہ پرسے کے ارتبادی دلیۃ الارض (وغیرہ) کے بارہ میں خدا نے ان کو معرفت کے مقام تک پہنچادیا۔''
معرفت کے مقام تک پہنچادیا۔''

ناظرین! غورگریں کہ نبی علیہ السلام جن پر قرآن مجید نازل ہوا۔ وہ تو اس حقیقت کو معلوم نہ کر سکے اوران کی رسائی مقام معرفت تک نہ ہوتگی۔ مگر مرزا قادیانی کے مریدوں کی رسائی وہاں تک ہوگئی۔ حالانکہ صاحب وجی اور صاحب کتاب سے بڑھ کر کتاب کو دوسرا کوئی نہیں جان سکتا۔ بلکہ صاحب وجی اس کی تشریح بھی اللہ تعالیٰ ہے ہی ہوچھتا ہے۔

کیا جس بستی کو خدائے علم اوّلین و آخرین عطا کیا ہووہ اپنی و تی کو نہ سمجھ سکے گر قادیان کے چند بے علم ،سر پھرے،ایک مراتی کے دام تزویر پیس پھنے ہوئے مقام معرفت تک پہنچ کروہ تمام عقدے حل کر دیں جو محم مصطفر (فداہ ابی وامی) سے حل نہ ہو سکے کیا اس سے بڑھ کر خاتم انہیں کی کیا تو ہین ہو تکتی ہے؟ پھر قادیا نی متنبی کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ میں حضوطا ہے کا عمل ہوں ۔کیا ظمل اصل سے فاکق ہوتا ہے؟

(ضیمہ براہین احمہ حصہ پنجم ص ۱۹، خزائن ج۲۱ ص ۲۲۹) پر لکھتا ہے: '' چنانچہ امارے ' نجی اللہ کی تمام استغفارای بناء پر ہے کہ آپ بہت ڈرتے تھے کہ جوخدمت مجھے سرد کی گئے ہے۔ مینی تبلیغ کی خدمت اور خدا کی راہ میں جانفشانی کی خدمت اس کوجیسا کہ اس کا حق تھا۔ میں ادا نہیں کرسکا۔''

(ازالداد ہام م ۵۵۳، ترنائن ج ۳ م ۳۹۸) پر یول کھتے ہیں: ''لیکن زیرک لوگ اس کو خوب جانے ہیں کا درکوئی شوت ممکن نہیں کہ خوب جانے ہیں کہ ایسے ما مور من اللہ کی صداقت کا اس سے بوھ کر اور کوئی شوت ممکن نہیں کہ جس خدمت کے لئے ہیں گیا ہوں۔ اگر وہ اس خدمت کو ایسی طرز پندیدہ طریق برگزیدہ سے اوا کرویو ہے۔ جو دوسرے اس کے شریک نہ ہو کیسے۔ بیو دوسرے اس کے شریک نہ ہو کیسے۔ بیو دوسرے اس کے شریک نہ ہو کیسے۔ بیو دوسرے اس کے شریک نہ

(ازالداد ہام ص ۱۳۸۸ برُزائن ج ۳س ۳۲۸) پر لکھتے ہیں:''ان کوموت نہیں ویتا جب تک وہ کام پورانہ ہوجس کے لئے وہ جمیعے گئے ہیں۔'' مرزا قادیانی نے جو پراہین احمد بیش لکھا کہ: '' حضور بیجھتے تے جوکام آپ کے سپرد
کیا گیا تھا وہ اس کا حق نہیں ادا کر سکے اور نہ جا نغشانی ہے ہی کام کر سکے۔'' پھر دوسری عبارت ہے
فاہر ہوتا ہے کہ نبی اور مامور کی صدافت اس کے کام ہے معلوم ہوتی ہے۔ یعنی جوکام ان کے سپرد
ہودہ اسے احسن طریق سے کما حقد، ادا کر دیں۔ ایسا کہ اس میں ان کا کوئی شریک نہ ہو۔ تب وہ
سپچ ورند..... دونوں عبارتوں کو ملانے ہے معلوم ہوا کہ حضور حق تملی اور حق رسالت ادا نہ کر سکے۔
تب بی استغفار کرتے تھے اور بیبال ہے معلوم ہوا جو حق ادا نہ کر سکے تو اس کی صدافت بھی مشکوک
ہوئی۔ پھرکیا تا دیانی کے زد دیک حضور کی صدافت مشکوک ہوگئی؟ معاذ اللہ بندا بہتان عظیم!

یہاں قلام احد متنی نے کذب سے کام لیا ہے اور آ ب الله کی صرف تو بین کی ہے۔ رسول الله الله فی نے فرائض رسالت کما حقد اداکر دیئے۔ آ ب الله نے اکمل طریقے سے فرائض بورے کے۔ بلکہ صحابہ کرام نے بھی کامل طور پر حق تملی فی اداکر دیا۔ الله الله چه نسبت خاک رابع لیم یاک!

ا ہے متعلق معیار صدانت میں گرتا ہے کہ: ''میں جس کام کے لئے مامور ہوا تھا وہ \* اورا کردکھایا۔''

اس میں کیا شک ہے غلام احمد جیسا را ندہ پارگاہ ایزدی جس کام کے لئے مامور من الشیطان ہوا تھا۔ اسے پوری جانعشانی سے پورا کیا۔ لیعنی کفار مغرب کی غلامی جس کے خوب گیت کا نے نیز تشمیرا کاذیب جس میں مرزا قاد بانی کو پیرطولی حاصل تھا۔

اس بی کیا شک، شیطان نے جس مقعد کے لئے وقی کی تھی اس بی کامیاب رہا۔
مسلمانوں بی سے ایک ایما کروہ الگ کرویا جوشیطان کے اشارے پرتا پنے لگا۔ بندگان ضدا پر
تظم ستم و هائے والے فالموں کے کن گانے لگا۔ اسلام کے لئے جہاد حرام تخم رایا۔ مرسلطنت
برطانیہ کے لئے قریائی و بہائیں ایمان 'ب شعد ما یا مرکم به ایمانکم ان کفتم مؤمنین ''
بلکران کی وفاداری شرط ایمان اور مقعدا حمد بت سرکا رام کریزی کی در سرائی تخم رایا۔

حضوط الله كالمعتاب كه " آپ معجوات كي تعداد تين بزاد ب-"

(تحد كلزويس، منزائن ج١٥٠ ١٥٢٥)

« مرائي معرات الأكوي بحي زياده إلى-"

( تذكرة العبادين م المرزائن ي ١٠٠٠ m)

مرزا قادیانی (اجادامری الدیوائی جامی المسامه) ش الحصة إلى كد

لــه خسف الـقـمر المنير وان لى غســا القمـران المشـرقــان اتنكر

اس کے لئے (بعنی حضور علیہ السلام) چا تدے ضوف کا نشان طاہر ہواا در میرے لئے چا تدسورت و دنوں کا کیا اب تو آلکار کرے گا؟

مرزا قادیانی شق القمر کے معجزہ کو خسوف قمر قرار دیتے ہیں۔ پھراپے متعلق کہتے ہیں۔ میرام هجرہ خسوف قمر، کسوف منٹس ہے۔ یعنی میرام هجرہ حضو ﷺ کے معجزہ سے بڑھ کر ہے۔

پھر مرزا قادیانی نے شق قرکو بیک جنبش قلم ضوف سے تجیر کردیا۔ پیمجوہ کی حقیقت کو گھٹانے کے لئے تا کہ مرزا قادیانی کے مزعومہ نشان مجرہ قرار پائیں۔ حالانکہ مرزا قادیانی نے (چشمہ مرفت حصد دوئم ص ۲۱ مزائن ۲۳ ملاص ۱۳۱۱) ہیں خودلکھا ہے کہ ''آپ کی انگلی کے اشارہ سے جا ندکے دوکلوے ہوگئے تھے''

مرزا قادیانی جب مطلب برآری پراتر آتے ہیں تو پھراپی سابقہ تحریرات کو بعول جاتے ہیں۔ کی ہے۔

وروغ کو را حافظ نہ باشد

اب آپ وہ عبارت مرزا قادیائی کی کتاب سے پڑھیں:'' قرآن شریف میں ندکور ہے کہآنخضرت کا گئی کے اشارے سے جائد دوکلڑے ہوگیااور کفارنے اس ججو ہ کودیکھا۔' اس کے جواب میں بیکبنا کہ ابیاوقوع میں آنا فلائ علم بیئت ہے۔ بیسرا سرفنول یا تیں ہیں۔'' (چشمہ مردت حصد دوم ساہر ٹرائن ج ۲۲س ۱۳۱۱)

دیکھیں مرزا قادیانی کا تضاوہ کھر لطف کی بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی عادت کے مطابق یہاں بھی دروغ گوئی سے کام لیا ہے ادر جموٹ کہا ہے کہ: '' قرآن میں فدکور ہے کہ آپ کی انگل کے اشارہ سے جائد دوکلڑے ہوگیا۔قرآن مجیدا ٹھا کردیکھیں وہاں کہیں بھی فدکورٹیس کہ انگل کے اشارہ سے جائد کے دوکلڑے ہوئے۔ تا ہم جا ند کے دوکلڑے مونا مرزاقادیانی کوسلم ہے۔''

کیا فرماتے ہیں مرزا قادیائی معراج جسمانی ادر رفع عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں؟
کیا ان میں کلام کرنا بھی فضول نہیں؟ اگر جا ندک دوکلزے ہونا مجال نہیں تو جسمانی معراج کیوں
کریحال ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسان پر جانا کیوں محال ہے؟ ہمارا مقعودا سے بارت
سے بیتھا کہ مرزا قادیائی اپنے مجودہ کو بدھانے کے لئے حضوت کا کے کیورہ کو گھٹا کر بیان کررہے

میں ۔ عالبًا بیر بددیا نتی بھی مرزا قادیانی کی نبوت کا خاصہ ہو۔ جس طرح قل و بروز ان کی نبوت کا خیال زاغ کو بلبل سے برتزی کا ہے غلام زادے کو دعویٰ پینیبری کا ہے خليفه قاديان كي زباني توبين مرزاغلام احمدقادیانی کے بیٹے خلیفہ ٹانی ڈائری خلیفہ قادیان مطبوعہ اخبار جولائی ۱۹۲۲ء (منقول ازممريه پاکث بکس ٢٥٧) ير لکھتے جين ""بي بالكل صحيح بات ہے كہ برخض ترقى كرسكتا ہے اور بڑے سے بردادرجہ پاسکتا ہے۔ حتی محملی ہے۔'' پھر مرزا قادیانی کے دوسرے بیٹے (کلمنة الفصل ص١١٢) پر لکھتے ہیں: ''ظلی نبوت نے مسے موعود کے قدم کو چھے نہیں ہٹایا۔ بلکہ آ مے بردھایا ہے ادراس قدر آ مے بردھایا ہے کہ نی کریم کے بہاور پہلولا کر کھڑا کیا۔" کیاان عبارتوں سے صاف عیاں نہیں ہور ہا؟ کہ مرزا قادیانی کی طرح خلیفہ قادیانی بھی حضوط ہے۔ کھی حضوط ہے۔ کی تو بین کا مرتکب ہوا۔ پہلی عبارت میں تو ہرارے وغیرے کو حضوط ہے۔ بڑھادیااوردوسری عبارت میں سیح کذاب کوسروردوعالم کے پہلومیں لاکھڑا کردیا۔ مرزاغلام احمد قادیانی کی بیرگو ہرافشانی انبیاء تک محدود نہیں۔ بلکہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی شان میں بھی ایے بی گستا خاندالفاظ استعال کئے گئے ہیں۔ کہیں ایخ آپ کو خدا کہا۔ کہیں خدا کا بیٹا بنا کہیں خدا تعالیٰ کو خطا کار کہتا ہے۔اس مرعی ہے ذات قد وس بھی نہ پکی۔ ملاحظه مومرزا قادياني كاخدات رشته: "انت منى بمنزلة ولدى توجه عي برالمير فرزندك ب-" (حقیقت الوی ص ۸۱ نزائن ج۲۲ ص ۸۹) (البشري جاص ٢٩) ''اسمع ولدي' ''یاقمر یا شمس انت منی وانا منك اے چاند،اے خورشیرتو مجھ سے طاہر ہوا (حقيقت الوي م ١٢٠ فرائن ٢٢٥ م٧٧) ہے اور میں چھے۔''

انت منی بمنزلة توحیدی وتفریدی توجهسے ایا بے جیما کرمزی توحید ۱۲۸ س....

تیراظهورمیراظهورہے۔

''انــت منی وانا منك ظهورك ظهوری توجحے ہے اور میں تجھے ہوں۔

(تذكره ص ١٠٤٨ وطبع سوم)

اورتفريد

(حقیقت الوی ۱۲۸ فزائن ج۲۲م ۸۹)

'انست من مساه نسا وهم من فشل توجارے پائی سے ہے اور وہ لوگ برولی (انجام آگھم ٥٥، خزائن ج ااص الينا) "يحمدك الله من عرشه ويمشى اليك خداعرش تيرى تعريق كرتا إور (انجام آمقم ص٥٥ فزائن ج الص اليناً) تيرى طرف جلاآ تا ہے۔'' "فدا قاديان ش نازل موكاك (البشري جاس٢٥) مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ وہ عیسائیت کوختم کرنے آئے ہیں اورصلیب برتی وعیسیٰ یرتی کا خاتمہان کے ہاتھ ہے ہوگا۔ چونکہ عیسائی عاجز بندے کوخدااورابن اللہ کہتے ہیں۔البذا کیج موعودان کے اس زور کوتو ڑنے کے لئے تشریف لائے ہیں۔ کیکن مندرجه بالاعبارتیں بتلار ہی ہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنی مفطرب طبیعتِ پر قابونہ رکھتے ہوئے۔وہ کام کیا جوعیسائی محدنہ کرسکے تھے۔ مرزا قادیانی اینے آپ کوخدا کا بیٹا کہتے ہیں اور خدا کا جز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ این آپ کوخدا کابروز کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح بروزی نبی مونے کا دعویٰ کیا۔ اس طرح بروزی خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ ملاحظہ ہوعبارت بالا ہم نوٹ کرآئے ہیں۔جس میں مرزا قادیانی نے کہا کہ:" غدا کہتا ہے کہ مرزا! تیراظہور میراظہور ہے۔" اور پھرصاف صاف كهدويا: "تيراظهور بعينه ميراظهور ب-" خداتعالى نه كلام ياك بيس صاف صاف اعلان كرديا: " قسل هدو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد "كهدوا عُم (عليه )الدايك --اللہ بے نیاز ہے نداس نے کسی کو جناندہ کس سے جنا گیااور ندہی اس کا کوئی ہم پلدہے۔ فاہرے كرفداب مثل إلى السس كمفل فشى "بياباب كامثل بوتا ہے-مرزا قادیانی نے عیسائیت کوفروغ دیاہے نہ کرختم کیا۔ مزيدخدا كى توبين

خدانعالی کی مزیدتو ہین کرتے ہوئے کہتا ہے: 'اللہ تعالیٰ نے کہا میں نماز پڑھوں گا اور (البشریٰ ج س ۹۰۰) اب سوال میہ ہے کہ خدا کس کی نماز پڑھتا ہے۔ کس کو تجدہ کرتا ہے۔خدا تعالیٰ کس کی اطاعت میں روزے رکھتا ہے۔ کیا بھی کھا تا پیتا بھی ہے۔افطار کا کون ساونت ہے؟ بہت خوب! مرزا قادیانی کوایے ہی خدا کی ضرورت تھی۔ ایے ہی خدا کی طرف ہے۔ وئی نازل ہوتی تھی۔ مرزا قادیانی کے حواری وضاحت کریں وہ کون ساخدا مراد لے رہے ہیں؟ کہیں رب انگلینڈلو نہیں؟ پھراس عبارت میں یہ بھی ہے کہ خدا سوتا بھی ہے جا گتا بھی ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: ''لا تا خذہ سنة ولا نوم ''اس پرنداؤ کھ طاری ہوتی ہے نیند۔

یا در کھیں اوکھے نیند بحز کی دلیل ہے۔ تھکے ہارے جاندار کو نینداور اوکھ لاحق ہوتی ہے۔ کیا خدا بھی تھکتا ہے اور اس پر بھی غفلت کا اطلاق ہوتا ہے؟

الله تعالى فرمات مين: "لا يدووده حفظه مدا"اس كے لئے زين وآسان كى حفاظة مدا"اس كے لئے زين وآسان كى

خداجانے مرزا قادیائی کس سی کوخدامان رہے ہیں۔ کیا یہ عقیدہ عیسائیت سے بدتر عقیدہ نہیں ہے۔ بس بھی روزہ رکھوں گا اور اظار بھی کروں گا۔ طاحظہ ہو اشتہار مرزا قادیائی (مندرج بیخ رسالت عوم ۱۳۳۰) مندرج بیخ رسالت عوم ۱۳۳۰) انسی مع الاسباب اتیك بغتة انسی مع الرسول اجیب اخطی و اصیب انبی مع الرسول محیط "میں اسباب کے ساتھ اوپ کے تیرے پاس آ دُن گا۔ میں رسول کے ساتھ ہوں۔ جواب دیا ہوں۔ خطا کروں گا۔ بھائی کروں گا۔ میں رسول کے ساتھ ہوں۔ جواب دیا ہوں۔ خطا کروں گا۔ بھائی کروں گا۔ میں رسول کے ساتھ ہوں۔ جواب دیا ہوں۔ خطا کروں گا۔

لوخدا بھی مرزا قادیانی کے نزدیک خطا کاربن گیا۔ شاید مرزا قادیانی کی لغت میں اس کونتظیم دیحریم کہا جاتا ہو۔

مزيدتو بين

مرزاقادیانی کے ایک حواری نے تو مرزاقادیانی کا ایک بجیب الہام نوث کرتے ہوئے مرزاقادیانی کو فعدا کی ہوئی ہوں کا میں ہوں کو مرزاقادیانی کو فعدا کی ہوئی فعام مرزاقادیانی کا الہام فقل کرتے ہیں: '' حضرت سے موجود نے ایک موقع پراپئی مالت سے فاہر فرمائی ہوئی۔ کویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی قوت کا اظہار فرمایا۔''

(معاذ الله) مرزا قادیانی کا کتنا گنده عقیده ہے۔خود خدا کی بیوی بن گیا۔ کیا ایسے (گندے) خیالات رحمانی ہو سکتے ہیں؟

یقیناً مرزا قادیانی کوکشف ہوا ہوگا۔ ضرور مرزا قادیانی عورت بھی ہے ہول گے۔ مگر اظہار رجولیت عالباً کسی شیطان (لعین) کی طرف سے ہوا ہواور چونکہ مرزا قادیانی کی ہرداشت سے بالا تھا تو مرزا قادیانی افراطیع کی بناء پر بھے بیٹے کہ ہونہ ہو بیضدائی ہوگا۔ کیونکہ ایک طاقت سے اظہار جولیت کی انسان سے متصور نہ ہوسکیا تھا۔ عالباً کثرت بول کی ابتداء بھی یہاں بی سے ہوئی ہو۔

مرزا قادیانی نے ایک مقام پر عین خدا ہونے کا بھی دعو کی کر دیا ہے۔ بلکہ پہال تک کہددیا کہ:'' میں نے زشن آسان بنائے۔'' (بہت خوب) مگر وائے قسمت پیشاب بند نہ کر سکے۔

(آ تَيْرَكُالات اسلام ص بُوالَن ج٥ص ٥٦٣) بِرَ لَكُمِتَ بِين: "وراثيت نبى فى المنام عيدن الله و تيد قنت اننى هو "مُس نَيْدُمُس الله و تيد قنت اننى هو "مُس نَيْدُمُس الله و تيد قنت اننى مول - كرايا كم مِس ده الله يكورو ميدول -

پهر (آئيد كالات اسلام م بخوائن ٢٥ ٥ ٥ ٥ ٥) پر كيميع بين: "فخلقت السلوت والارض اوّلا بسعورة اجمالية لا تفريق فيها ولا ترتيب "بهم مس نوشن وآسان اوّلاً اجمالي صورت من پيرائي جس مس كي تم كي ترتيب وتغريق نرتي .

پرائ صفر رکھے ہیں: "شم خلقت السماء الدنیا وقلت انا زینا السماء الدنیا بعصابیح ثم قلت الان نخلق الانسان من سللة من طین "محرش نے آسان دنیا پراکیا اور ش نے کہا کہ ہم نے آسان دنیا کو سیاروں سے سجایا ہے۔ پرش نے کہا اب ہم انسان کو پیراکر کے ظامہ سے پیدا کریں گے۔

اب اس مندرجہ بالاعبارت کو پڑھ کر کون کہ سکتا ہے کہ مرزا قادیا ٹی عیسائیت کا زور تو ڈرنے آئے تھے؟ مرزا قادیا ٹی عیسائیت کا زور تو ڈنے آئے تھے؟ مرزا قادیا ٹی نے وہ دعو کی کیا جو پڑے سے پڑا کا فریعی نہ کرسکا ہوآئ تک سے کمکی کا فرید گی الوہیت نے بیدو کی ٹہیں کیا کہ بیس نے آسان پیدا کیا ہے۔ بیس نے آدم کو پیدا کیا ہے۔ بیچ گھاتے سارے وسیارے میرا شاہ کار ہیں۔ لیکن مرزا قادیا ٹی نے بیدو کو گی کر کے خاتم الکذابین والد جالین ہونے کا شوت فرا ہم کردیا۔

بھلا کوئی تھے الدماغ انسان مرزا قادیانی کے ایسے الہامات کوتسلیم کرسکتا ہے؟ بلکہ مرزا قادیانی کے ان ہفوات کومرزا قادیانی کے مرید بھی تسلیم کرنے کے لئے تیارٹیس تا ہم حسن طن کی مناء پراپنے ندہب باطل کی روشی میں اس کی کی طرح مرمت ضرور کرتے ہوں گے جس طرح دیگر گول مول الہامات کی مرمت وتشریح کرتے رہیجے ہیں۔

ببرطال يدمرزا قادياني كاالهام وخواب ضرور ب- جحداس سانكارنيس مرطم

حفرت مراق صاحب معلوم ہوتے ہیں۔ مراق کی کارستانیاں الی بی ہوتی ہیں۔ اگرمراق تشلیم نه کیا جادے توضیح العقل انسان کا کلام کس طرح تشلیم کیا جاسکتا ہے۔ جب کہ مدعی کا دعویٰ ہو کہ عیسا حیت برتی فتم کرنے آیا ہوں۔ کیونکہ عیسا کی حضرت میج علیہ السلام کوابن اللہ کہ کرشرک کا ارتکاب کررہے ہیں۔ مگرخود این اللہ سے بوھ کرخود خدا بن مے \_ زمین آسان کی تخلیق کا بیز امھی خود ہی اٹھا لیا۔ بلکداس کی نوک پلک بھی خودسنوار نے کی تھان لی۔اب بھی مرزا قادیانی کےحواری عیسائیوں کےمقابلہ میں الوہیت سے کا انکار کریں تو یہ بے حیائی کی انتہاء ہوگی۔ہم اپنی کتاب میں مرزا قادیانی کے مراق کا بھی شبوت ان کی اپنی زبانی میں کریں گے۔ مرزاغلام احمرقادياني كيكنبات " تضرت الله على الماكرة إمت كب آئك؟ توآب الله فرماياك آج كى تاريخ بورس تك تمام فى آدم رقيامت آجائك-" (ازالهاومام ۲۵۲، فزائن جساص ۲۲۷) مرزا قادیانی نے سفید جھوٹ کھاہے کی حدیث شریف میں بنیس آیا کہ سوبرس تک قیامت آجائے گی۔ مرزائیوں کوکوشش کر کے کمی مدیث سے ثابت کرنا جاہئے۔ اگر مرزائی ظابت كردي توانعام دياجائے گا۔ محرمرزائي قيامت تك بيعبارت كتب عديث سے نبيں پي*ڻ كر* "اولیاء گذشتہ کے کشوف نے اس بات پر مہر لگادی ہے کہ وہ (مسیح موعود) چودھویں (اربعین نبر ۴ س۳۲ فزائن ج ۱۷ سا۳۷) صدى كيسر پر بيدا موكا اورنيز و خاب ش موكات يھى صريح جھوٹ ہے۔كى نى كے كشف بل نہيں كہ چودھوي صدى يا پنجاب بل پدا ہوگا۔ مرزا قادیانی کے شیطان نے مرزا قادیانی کوغلط اطلاع دی ہے۔مرزائی حضرات پر لازم ہے کہ اپنے مرزا قاویانی کی صفائی پیش کریں یا کاؤب تعلیم کریں۔ " بخاری میں لکھا ہے۔ آسان سے اس (مسلح موجود خلیفہ) کے لئے آواز آئے گی۔ (شبادة القرآن ص مهم بروائن ج١٥ ص ٣٣٧) هذا خليفة الله المهدى''

..... " تخضرت المعلق نے فرمایا۔ جب کی شہر میں وہاناز ل ہوتو شمر کے لوگوں کوچاہے کہ

كر بتلاد \_\_ اس كومنه ما نكاانعام ديا جائے گا۔

یہ می صریح جھوٹ ہے۔ بخاری میں بدروایت بیس ہے۔ اگر ہے تو کوئی مرزائی ثکال

بلاتوقف اسشر کوچھوڑ دیں۔ورنہ خداتعالی ہے ر کی کرنے والے تھم یں گے۔'' (اشتہارعام مریدوں کے لئے عام ہدایت ،مندرجدا خبارالحكم مورديم المست ١٩٠٤ء) بالكل جموث ہے۔ حضوط كاللے كى كى روايت ميں بينيں ہے۔ بلكه اس كے برتكس ہے۔مرزائیوں سے ثبوت کامطالبہ ہے۔ورندمرزا قادیانی کوکاذب مانیں۔ ''احادیث صححہ میں آیا تھا سے موعود صدی کے سر پرآئے گا اور وہ چودھویں صدی کا ( شميمه لفرة الحق ص ۱۸۸ ، ثز ائن ۲۱ ص ۳۵۹) یہ بھی جھوٹ ہے۔ کس حدیث میں چودھویں صدی میں مسیح کا آنا نہیں لکھا۔ مرزاقادياني فيصريح كذب سے كامليا باور رسول التعلق يرافتراء باندها ب مرزا قادیانی لکھتا ہے: '' تمن ہزاریااس سے زیادہ اس عاجز کے الہامات کی مبارک پیشین کوئیاں جوامن عامہ کے خالف نبیں ۔ پوری ہوچکی ہیں۔'' (حقيقت المهدى ص ١٥ فزائن ج١١ ص ٢٢١) یاور بے حقیقت المبدی کے آخر میں لکھا ہوا ہے۔ ۲۱ رفروری ۱۸۹۹ء پر مرزا قادیانی نے لکھا ہے:''پس میں جب اس مدت تک ڈیڑ ھرو پیشین کوئی کے قریب خدا کی طرف سے پاکر پچشم خود کیے چکا ہول کہ صاف صاف طور پر بوری ہوگئیں۔'' (ایکے غلطی کا زالہ من ۲ بخزائن ج ۱۸ص ۲۱۰) يادرب بدرسالها ١٩٠٠ ميل كلها بي اليمن مرزا قادياني كي پيشين كورتيال ١٨٩٩ ميل تین ہزار سے زیادہ تھیں۔ دوسال بعد یعنی ۱۰۹۱ء میں مزیدتر قی کر کے ۵۰ ار چکئیں۔ بہث ترقی ہوئی۔صرف اٹھائیس سو پچاس (۲۸۵۰) کا خسارہ ہوا کوئی زیادہ نہیں ہے۔مرزا قادیانی کا سے صریح جموث ہے۔ اگر دوسال پہلے تین ہزارتھی تو بعد میں ڈیڑھ سورہ گئی۔ بسابيك زنلي كي طرح جوجي ميسآ يا سيفوراً بلاتاً مل صفحة قرطاس رينتقل كرديا اوربعد مين تاويل بركمربسة موسي \_ مكرخداكى شان يعض الي جموط بعى تضيحن يركسي طرح تاويل ند موسكتي تلى - چنانچاس باره يس مرزال امت " مك مك ديم دم ند شيم" كى مصداق ب-بیجھوٹ جونمونہ کے طور پر میں نے مرزا قادیانی کی کتاب سے قل کئے ہیں۔اگر کوئی مرزائی جواب باصواب دے کرمرزا قاویاتی کاحتی تمک اداکردے تو مرزا قادیانی غالباس جہال

یں بھی منون ہوں اور ہم بھی قدرے منون ہوں گے۔

مرزا قادیانی کاارشادگرامیان کی زبانی

لعنت ہے مفتری پر خدا کی کتاب میں عزت نہیں ہے ذرہ بھی اس کی جناب میں

(نعرة الحق ص ١١، يرابين احمرية حصر بيم ص ، فزائن ١٢ ١٥٥)

"مجون بولنامر تد ہونے سے کمنہیں ہے۔"

(اربعین نمبر ۱۳ حاشیر ۲۰ فزائن ج ۱۸ مس ۲۰۰۸)

الله على الكذبين "اميد م مرزائی حضرات جمولياں بعرليس كے كتابيں تو پہلے عى جرى موئی ہیں۔ مرزا قادیانی كے متضادا قوال

انسان اپنے دعویٰ کی تردیدخود بھی نہیں کرسکتا۔ خاص کر جوملہم من اللہ ہو۔اس کے المہام میں اللہ ہو۔اس کے المہام میں تو تعنید ہوں کے المہام میں تو تعنید ہوگا۔ کیونکہ اس میں خواہشات نفسانیہ کا دخل ہوتا ہے اورخواہشات مختلف حالات وواقعات میں مختلف ہوتی ہیں۔ لہذا اختلاف کلام بھی لازم ہے۔

الله الله المحد وافيه اختلافاً كثيراً"

الله الله الوجد وافيه اختلافاً كثيراً"

الرقرا آن غير الله كا كلام موتا تو اس من بهت سے اختلاف موتے۔ اس طرح مرزا قادیانی بھی مضوطاً کے کئم نبوت مرزا قادیانی بھی مضوطاً کے کئم نبوت کے مطرکوکا فرکتے ہیں اور بھی ختم نبوت کے منافی نبوت کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ بھی حضرت عیلی علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں۔ بھی بدنبانی پراترات نہیں۔ مندرجہ ذیل عبارات میں غور کرنے سے خود بخود معلوم موجائے کا کہ مرزا قادیانی کوائے متعلق خود بھی کوئی یقین نہ تھا۔ صرف محدث ہونے کا دعوی منہوت سے انکار

(ازالدادہام ۱۳۸۰ فرزائن جسم ۳۳۰) پرہے: ''(سوال) رسالد فتح اسلام میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ (اما الجواب) نبوت کا وعویٰ نبیس بلکہ تعد شیت کا وعویٰ ہے جو خدا تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔'' صرف محدث جونے سے اٹکار ، نبوت کا دعویٰ

"ان (بروزی وظلی) معنول کی روے جھے نبوت اور رسالت سے الکارنہیں۔ای لفظ سے معنوں کی روے جھے نبوت اور رسالت سے الکارنہیں۔ای لفظ سے معنود کا نام نبی رکھا ہے۔اگر خدانعالی سے فیب کی خبر یانے والا نبی کا

نام نیس رکھتا تو پھر بتلاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے؟ اگر کہوکہ اس کا نام (صرف) محدث رکھنا چاہے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب کے نبیس محر نبوت کا معنی اظہار غیب ہے۔''

پہلے مرزا قادیاتی نے سائل کو جو جواب دیا اس میں صاف اقرار کیا کہ جھے محدث مونے کا دعویٰ ہے۔ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں ہے۔ محرا کیے خلطیٰ کا ازالہ میں بالکل اس کے خلاف کصح جیں۔ یعنی مرزا قادیانی صرف محدث نہیں جیں۔ کیونکہ تحدیث کے معنی اظہار غیب ہو کے نہیں ہوں۔ جی ۔ بلکہ اظہار غیب نبوت میں ہوتا ہے۔ یعنی میں صرف محدث نہیں ہوں بلکہ نبی ہوں۔

مرزا قادیانی کا نبوت تشریعی سے انکار

''اب بجرجمری نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں۔ شریعت والا نبی کوئی نہیں آسکتا اور بغیر شریعت کے نبی ہوسکتا ہے۔ محروبی جو پہلے استی ہو۔ پس اس بناء پر میں استی بھی ہوں اور نبی مجی۔''

اس کےخلاف تشریعی نبوت کا دعویٰ

''اگر کہوصاحب شریعت افتر اء کر کے ہلاک ہوتا ہے نہ کہ برائیک مفتری، تو اوّل تو یہ وعویٰ بے دلیل ہے۔ خدانے افتر اء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی۔ ماسوااس کے بیجی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی دحی کے ذریعہ چندامرو نہی بیان کئے ادرا پنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہ بی صاحب الشریعة ہوگیا۔ پس اس تحریف کی رویے بھی ہمارے خالف ملزم ہیں۔ ' (رابعین نبر مس ۴، نزوائن ج کاس ۲۳۵) ملزم ہیں۔ ' (رابعین نبر مس ۴، نزوائن ج کاس ۲۳۵)

پہلے تو مرزا قادیائی نے تشریحی نبوت کا الکار کیا کہ میں تشریعی نی ٹیس۔ آپ کے بعد کوئی تشریحی نبی ٹیس آ سکتا۔ اب شریعت کی تعریف کر کے خودد کوئی کر دیا کہ چونکہ میری وہی میں امراور نبی ہے۔ لہذا میں تشریعی نبی موں میرے خالف ملزم ہیں۔

تضادنمبر:ا

''ابتداء سے میرا بھی خرمب ہے کہ میرے دعویٰ کے اٹکار کی وجہ سے کو کی فخض کا فریا دجال نہیں ہوسکتا۔'' (تریاق القلوب ۱۳۰۴، نزائن ن ۱۵ص ۳۳۳) تضاد نمبر ۲۰

' دمیج کے نزول کا عقیدہ کوئی ایمانہیں جو ہاری ایمانیات کی جزیا ہمارے دین کے

رکنوں میں ہوا بلکہ صدم ہا پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی ہے۔ جس کو حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ جس زمانہ تک بیر پیشین گوئی بیان نہیں گا گئ تھی۔اس زمانہ تک اسلام پچھ ناقص نہیں تھا اور جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام کچھ کامل نہیں ہوگیا۔''

(ازالداد بام ص ۱۲۰ فزائن جسم ۱۷۱)

مندرجہ بالا دونوں حوالوں مصلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کا اٹکار کرنے والا کا فرنہیں ہوسکتا۔ نیزنز ول سے کاعقبیدہ کوئی رکن اسلام نہیں ہے۔اب اس کے خلاف دیکھیں۔

میرامنکرمسلمان ہیں جہنمی ہے

" برایک شخص جس کومیری دعوت پیٹی ہادراس نے جمعے قبول نبیس کیا وہ مسلمان نبیس ہے۔" (حقیقت الوی س ۱۲۱ برزائن ج ۲۲س ۱۹۷)

نیز (حقیقت الوی م ۱۹۳ بزائن ج ۲۲ م ۱۱۸ می مرز اقادیانی کلصے بیں: ' جو جھے نہیں جا نتاوہ خدارسول کو پیشین کوئی موجود ہے۔''

ان مندرجہ بالا دونو لعبارتوں ہے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کو جونہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ جب مسلمان نہیں تو ضرور کا فر ہے۔ پھر جومرزا قادیانی کونہ مانے وہ خدارسول کو بھی ٹہیں مانتا۔ ظاہر ہے جوخدارسول کونہ مانے وہ کا فر ہے۔

پہلے مرزا قادیانی کا قول تریاق القلوب ہے ہم نقل کر چکے ہیں کہ:'' میرے وویٰ کے انکار سے کوئی مخص دجال کا فرنہیں ہوسکتا۔''

پہلی عبارت سے بیعبارت بالکل متضاد ہے۔ جومرزا قادیانی کے کا ذب ہونے کی دلیل ہے۔ مرزا قادیانی نے ازالہ او ہام میں سے کے نزول والی پیشین گوئی کے متعلق لکھا ہے۔ جو ہم نقل کرآئے ہیں کہ:'' میعقیدہ رکن اسلام میں سے نہیں۔''

چر لکھتے ہیں کہ: 'میری نسبت پیشین گوئی موجود ہادراس کا محر کا فرہے۔'' کیا یہ پہلے سے متضافییں ہے؟

مسيح كادوباره دنيايس آناقر آن مجيديس

''هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ''يا يت جسمانى اورسياست كلى كور رحفرت كي كون من بيش كونى بهاورجن غلب كالمدوين اسلام كاوعده ديا مياب وهفلت كذريد منظهور ش آع كااور جب معرت كالمدوين اسلام كاوعده ديا مياب قريف لا كي كو دين اسلام جيح آفاق واقطار من محيل جائ

(براین احدید ماشیص ۲۹۸، فزائن جام ۵۹۳)

R

اس عبارت میں مرزا قادیانی نے صاف صاف بیان کیا کہ اس آیت میں سے علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کی خبر دی گئی ہے اور دین کا غلبہ حضرت سے کے دوبارہ آنے ہے ہوگا۔ گر مابدولت کھ مدت بعداس کے خلاف اعلان صادر فر ماتے ہیں۔

اس کےخلاف

'' قر آن شریف قطعی طور پراپی آیات بینات ش سیح کے فوت ہونے کا قائل ہے۔'' (ازالیاد ہام ص۱۳۱، نزائن جسم ۱۷۱)

''قرآن شریف میں سے ابن مریم کے دوبارہ آنے کا تو کہیں بھی ذکرنہیں۔''

(ايام السلح ص ٢ ١١، فرائن جيماص١٩٢)

ازالداوہام کی عبارت سے معلوم ہوا کہ سے مرکئے ہیں۔ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ حالانکہ پہلے براہین میں اقرار کر چکے ہیں کہ دوبارہ تشریف لا کیں گے۔ نیز براہین احمہ یہ میں مرزا قادیانی نے ''ھو الذی ادسل'' کی تغییر خود کی کہیآ سے حضرت سے کی دوبارہ آمد کی خبردے رہی ہے۔ گریہاں ایام سلح میں فرماتے ہیں کہ:'' قرآن مجید میں سیح کی آمد ٹانی کا ذکرنہیں ہے۔''

فطاہرہے کہ مرزا قادیانی نے یا تو پہلے جھوٹ کہایا بعد میں جھوٹ کہا۔ اگر پہلی عبارت صحح ہے تو دوسری غلط۔ اگر دوسری سحح ہے تو پہلی کذب، بہرصورت مرزا قادیانی کا کاؤب ہوتا لازم آتا ہے۔ ہوالمطلوب!

ختم نبوت كاا قرار

ا..... "ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين الاتعلم ان رب الرحيم المتفضل سمّى نبينا ألله خاتم النبيين بغير استثناء وفسره نبينا في قوله لا نبى بعدى ببيان واضح للطالبين ولو جوّزنا ظهور نبى بعد نبينا ألله لمجوّزنا انفتاح باب وحى النبوة بعد تغليقها وهذا خلف كمالا يخفي على العسلمين " (حاد البري مسري العسلمين " (حاد البري مسري العسلمين " مسري العسلمين " والمسالمين " العسلمين " والمسالمين " والمسالمين

مبیں ہیں میں میں میں اللہ کے رسول اور ختم کے باپ لیکن اللہ کے رسول اور ختم کرنے والے بیان اللہ کے رسول اور ختم کرنے والے بیاں کی علیہ السلام کا نام فاتم النہین رکھا ہے۔ کیا تبیل جائزا و کے اور اس کی تغییر حضور نے اپنے اس قول 'لا نہسسی

ب حدی "میں واضح بیان کے ساتھ طالبین کے لئے کردی ہے۔اب اگر ہم کسی نبی کاظہور آپ کے بعد جائز قر اردیں تو وتی نبوت کے بند ہونے کے بعد وتی نبوت کا درواز ہ کھولنا جائز قر اردیں مے ادریہ بالکل خلاف اصل ہے۔جس طرح تمام مسلمانوں پڑتی نہیں ہے۔

٢ ..... " وونكه مار يسيد ورسول الله فاتم الانبياء بن اور بعد الخضرت الله كونى نبى

نہیں آسکتا۔اس لئے اس شریعت میں نی کے قائم مقام محدث در کھے گئے ہیں۔"

(شهادت القرآن ص ۲۸ فزائن ج ۲ ص ۱۳۲۳)

س.... "اوراس بات برمحكم ايمان ركحتا بول كه بهارت في الله خاتم الا نبياء بي اورآ نجناب كي بعداس امت كي لغياء بي اورآ نجناب كي بعداس امت كي لغي نويس آئ كانيا بويا برانا-"

(نشان آساني ص ١٠٠٠ نزائين جهم ١٩٠٠)

مرزا قادیانی کی پہلی عبارت جمامتد البشریٰ سے جوہم نے نقل کی ہے۔ اس میں مرزا قادیانی نے جوآ سے کریمہ لکھ کرساتھ ہی رسول النامی کی صدیث 'لا ذہبی بعدی ''سے تعریح نقل کر کے واضح طور پر لکھا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نجی ٹیس آ سکتا۔

ای طرح عبارت نمبرا شہادۃ القرآن سے جونقل کی گئی ہے۔اس میں صاف صاف آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کی ٹنی کی گئی ہے۔ای طرح نمبر الیس بھی مرزا قادیا ٹی نے اعتراف کیا کہ کوئی نیایا رانا بی نہیں آسکتا۔

اب آئدہ جوہم کھیں مے وہ بھی مرزا قادیانی کی کتاب سے قتل کریں مے۔ غور سے کہا اور آئندہ عبارت کا موازنہ کیجئے۔ پھر آپ پرمرزا قادیانی کی نبوت کی حقیقت کھل جائے گیا۔ ختم نبوت کے خلاف

..... " "مارادعوى بيكة م في اوررسول ميل-"

(اخبارالبدرمورند۵ربارچ۱۹۰۸، ملفوظاً ت ج۰اس ۱۲۷) آ پغور کریں که مرزا قادیانی کی بہلی عبارتوں میں اور مندرجہ بالاعبارتوں میں کس قدربعد ہے۔ پہلے نمبرا میں قوصاف ساف کہدیا کہ حضور خاتم انتہین ہیں اور 'لا نہیں بعدی ''
کہدکر حضوط اللہ نے آ ہت کی تغییر یوں کر دی کہ میرے بعد کوئی نیایا پرانا بطلی یا بروزی نی نمیں
آسکا۔ کیونکہ مرزا قادیائی کواعر اف ہے کہ بلااسٹناء حضوط اللہ نے 'لانہیں بعدی''کہا ہے۔
منبرا میں بھی مرزا قادیائی نے اقراد کیا ہے کہ بعد آ خضرت اللہ کے کوئی نی نمیں
آسکا۔ اس کے کہ شریعت میں محدث نی کے قائم مقام رکھ سے ہیں۔ ای طرح نمبر المیں بھی
کی ادر نی کے آئے کا افکار ہے۔

ایسے آوی کا کلام کوئی تنظیند کس طرح کسی ملہم کا کلام تشلیم کرلے۔ بلکہ بیا کیا ایسے ہی آوی کا کلام ہوسکتا ہے۔ جس کا ول دو ماغ ماؤف ہوچکا ہواور بغیر سوپے سمجھے جوزیان پر آیا کا غذ پرنقش کردیا۔

یا پھر بعض مریدوں کی اطاعت شعاری سے متاثر ہوکر خیال آیا ہو کہ کیوں ندالی الو جماعت کی حماقت سے فائدہ اٹھا کر نبوت کا دعویٰ کر دیں۔ پھھ آمدن بڑھ جائے گی۔ یا بقول مرزا قادیانی فتوحات الید می اضافہ ہوجائے گا۔

بشک مرزا قادیانی این بعض مقاصد بین کامیاب رہے۔ مُر آخر محدی بیگم دالے قصاور ہین کامیاب رہے۔ مُر آخر محدی بیگم دالے قصاور ہین موت نے ساری کوشش پر پائی چھیردیا۔ تاہم مرزا قادیانی کواس کی پرداو نہیں۔ کیونکہ اب معالمہ دوسرے جہاں میں سپرد خدا ہوچکا ہے۔ دنیا دالوں کی باتوں سے دہ بے اُگر میں۔ مُر مرزا تیوں کواس دلدل میں پھنما گئے اور خود آخرت کی دلدل ہادیہ میں پھنم گئے۔ مرزا قادیا فی کے اخلاق

یوں تو مرزا قادیاتی کا ہرکام نرالا ہے۔ان کا بچ بھی نرالا۔ان کی شادی بھی نرالی۔ کھا تا پیتا بھی نرالا \_نگرجس قدر آ ہپ کا اخلاق نرالا ہے۔شاید کسی ادنی ورجہ کے مسلمان بیس بھی اس کا شائبہ تک شہو۔ بلکہ فیرمسلموں میں بھی اس کی مثال شاید ہی ہو۔

مرزا قادیانی نهایت ہی گندہ دہن تھے۔ جب کی نے مخالف ہوجاتے تو ماشاء اللہ تہذیب کے مخالف ہوجاتے تو ماشاء اللہ تہذیب کے تمام بندھن تو ژوالتے۔الی الی فحش کا لیاں زبان ترجمان الہام سے صادر ہونش کے توبدہ کی بھی ۔اب آپ مرزا قادیانی کی چند کو ہرافشانیاں ملاحظہ فربائیں۔ پھراگر جی جا ہے تو نبی بھی مان لیں۔

ہرصاحب فہم جانتا ہے کہ ترامی اسے کہاجاتا ہے۔ جو خص میاں بیوی کے ملاپ سے نہ پیدا ہو بلکہ بغیر نکاح مردعورت کے ملاپ سے پیدا ہو۔ مگر مرزا قادیانی جمیع خلق جوان کی بیہودہ

رعوت كوتسليم ندكر \_\_ان كوحرامي كہتے ہيں۔

ا...... "كل مسلم يقبلني ويصدق دعوتي الاذرية البغايا"

(آئينكالات الملام عده، ١٥٨ فرائن جهم عده، ١٥٨)

تمام سلمان مجھے قبول کرتے ہیں اور میری دعوت کی تصدیق کرتے ہیں۔ مرکبھر ایول کی اولاد نے مجھے نہیں مانا۔

السي مولوي سعد الله صاحب عم تعلق كوبرافشاني:

اذیتنی خبئا فلست بصادق اذلح تمت بالذری یا ابن بغائی

ترجمه از مرزا قادیانی: سخبافت خود ایذادادی پس من صادق میستم - اگر تو اے نسل بدکاراں بذلت ندمیری - (انجام آگتم ص ۲۸۲ بخزائن جااص ۲۸۲)

اردوتر جمہ: اے (سعداللہ) تونے مجھے اپی خبافت سے ایذا دی۔ پس میں صادق نہیں ہوں۔ اگر تو ذات سے ندمرے اے تنجری کے بیٹے۔

٣..... "سعدالله حرام اده ب-" (اخيار الفضل موري ٢٢ رجولا في ١٩٣٣ء)

مرزائی کہدیتے ہیں۔ ' ذریة البغایا ''کامعنی حرامی تخریوں کی اولا دُنیس ہے۔ حالانکہ لغت کی کتاب سے اس کا بھی معنی ثابت ہے۔ نیز مرزا قادیائی نے اس کا معنی خود نسل بدکاراں کیا ہے۔ بلکہ آگلی عبارت ملاحظہ ہو۔ اس میں اردو میں بھی مرزائی ترجمہ کی روسے بھی ذریة البغایا کامعنی خراب عورتوں کی اولاد کھھاہے۔

٣..... "واعلم أن كل من هو من ولد الحلال وليس من ذرية البغايا ونسل الدجال فيفعل أمرا من ألا مدين أما كف اللسان بعد وترك الافتراء والمين واما تاليف الرسالة كرسالتنا"

ترجمداز مرزا قادیانی: جانتا جاہئے ہرایک شخص جودلد الحلال ہے اور خراب مورتوں اور د جال کی نسل میں سے نہیں ہے۔ وہ دو باتوں میں سے ایک بات ضرور افتیار کرے گایا تو بعد اس کے دروغکو کی اور افتر اء سے باز آ جائے گایا تھارے اس رسالہ جیسار سالہ پیش کرے گا۔

(لورائق جاس ۱۲۱، ترائن جهر ۱۲۱)

۵..... "اگرعبدالله المحقم ملهائ ياتم كى سراميعاد كاندرد مكه لي جم سيحاد رادارا كار مارك الرام سيح و در الرام سيح و بهر به من الركوني حكم سه جمارى تكذيب كر اوراس معيار كى طرف متوجد فد جوتو ب

شک وہ ولد الحل ال اور نیک ذات نہیں ہوگا۔'' (انوار الاسلام ۲۹ ہزائن جه ص ۳۱) ۲ ..... ''اب جو خص .....زبان درازی ہے بازنیس آئے گا اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف مجماجائے گا کہ اس کوولد الحرام بننے کا شوق ہے اور طال زادہ نہیں ہے۔''

(الوارالاسلام م مع فرائن ج وص اس)

مندرجہ بالا عبارتوں میں واضح ہوگیا کہ مرزا قادیانی گندہ ڈئی میں تمام گندہ دہن انسانوں سے سبقت لے مجے ہیں۔ دوسرے کو (جوان کے دعوے اور الہابات کا ذہہ کوشلیم نہ کریں) ولد الحرام، بدذات، خبیث تک کہتے ہیں۔ بخریوں کی اولاد وغیرہ۔ ایسے الفاظ ہیں جو کوئی ملہم اپنی زبان سے ادانہیں کرسکتا۔ لطف یہ ہے کہ مرزا قادیانی خودایسے لوگوں کی ندمت کرتے ہیں جود وسروں کے ہارے میں زبان درازی سے کام لیں۔ کین تمام بدزبانیوں اور زبان درازی سے کام کیں۔ کین تمام بدزبانیوں اور زبان درازیوں کا حق صال شعر کہا ہے۔ درازیوں کا حق سے اور بے شرم بھی عالم میں ہوتے ہیں گر

ڈھیٹ اور بے شرم بی عام میں ہونے ہیں سر سب پہسپقت کے گئی ہے بے حیائی آپ کی

اب ایک اور گوہرافشانی مرزا قادیانی کی زبانی سٹیں اور پیصد ہے مرزا قادیانی کی بسند متصل ہے۔ بلکہ خودا پی تحریر ہے۔ جملہ خالفین کے حق میں بیر گوہرافشانی قابل داد ہے۔ اگر یہی الفاظ مرزا قادیانی کے بارے میں استعال کئے جائیں قومرزا قادیانی تلملاا تحت ہیں۔

مرزا قادیائی کے الفاظ مبارک فورے پڑھیں: 'ان العدا صاروا خدازیر الفلا ونساء هم من دونهن اکلب ''میرے دشمن جنگلوں کے مور ہو گئے اوران کی عورش کتوں سے بدتر ہیں۔ (جم الدی میں ۱۴ وزائن جمام ۵۳)

یہ ہمرزا قادیانی کی گوہرافشانی۔لطف کی بات میہ کدراقم نے ایک دفعہ اپنی تقریر کی ہے مرزا قادیانی کی میرصدید پڑھ کرستائی تھی کہ مرزا قادیانی یوں گوہرافشانی فرماتے ہیں۔ای طرح اس نے بل جوعبار شن نقل کی ہیں۔ان میں ہے بعض پڑھ کرستا ئیں تو مرزا تاویائی کی تو ہیں کرتا ہے۔ان کو گالیاں دیتا ہے۔لہذا جھوٹوں گا گیا کہ فیروز خان ہمار لیتے ہوئے دکام بالا تک جا پہنچے۔رونے دھونے گے کہ مرزا قادیائی کی پہنچے۔رونے دھونے گئے کہ مرزا قادیائی کی پہنچے۔ رونے دھونے کی کہ مرزا قادیائی کی پائی ہوئی۔مولوی فیروز خان کی زبان بندی ہوئی چاہئے۔ بے چاروں کی بیکوشش بارآ ور ہوئی تو راقم کی دوماہ کی زبان بندی ہوئی اور پیسلریں میعادز بان بندی ہی شرکا ہوں۔

جوالفاظ میں نے مرزا قادیانی کے دہرائے وہ اس قدر (مرزائیوں کے زدیک) تابل

تفریقے کہ زبان بندی ضرور تھی گئی۔ گرافسوں اس ٹی پرجس کا بیکلام ہے۔ جس کی زبان سے لکا۔ جس نے کتابوں میں ورج کیا۔ کیا اس کے گندے متعفن کلام کے خلاف ہم اتنا بھی کہدویں اسلام کی زبان سے الیے الفاظ ان کے ملہم کی نشان وہی کرتے ہیں۔ یعنی جناب ملہم کی زبان سے الیے الفاظ ان کے ملہم کی نشان وہی کرتے ہیں۔ یعنی جناب شیطان ہی الیے الہام سے نواز سکتا ہے تو بیمرز ائیوں کو نا گوارگڑ دے۔ مرز اقادیائی کی گالیاں کہاں تک کھیں۔ چند مثالیں اور چیش کرتے اس بات کو شم کرتا ہوں۔

مرزا قادیانی مولوی عبدالحق صاحب غزنوی ادر ان کی جماعت سے مخاطب ہوکر فرماتے ہیں:''ند معلوم کدیہ جابل اور وحثی فرقد اب تک کیوں شرم اور حیاسے کام نہیں لیتا''

(ضميمه انجام آتهم ص٥٨ فرنائن ج الس٢٣١)

اگرہم اس کے جواب میں عوض کریں کہ مرزائی فرقہ کیوں شرم وحیا سے کا مہیں لیتا۔
ایسے د جال دکذاب کو نبی مانتا ہے۔ جس کی ایک پیشین گوئی بھی پوری نہ ہوئی۔ بڑھا ہے جس مجری
بیٹم کے نکاح کی حسرت لئے بعارضۂ ہیضہ دبائی لا ہور میں آنجمانی ہوگیا لو شاید مرزائیوں کو
اعتراض نہیں ہونا چاہئے۔ کیونکہ بیطرز تحریراور گفتگو تمہارے سے موجود کا سکھلا یا ہوا ہے۔ بلکہ الیک
عبارتیں پڑھ کرفخر ہیکہا کریں کہ یہ بھی حصرت کا نشان ہے کہ لوگ وہ طریق اختیار کررہے ہیں۔ جو
حضرت کا قعا۔

عام علماء كے متعلق كاليال

''اے بدؤات فرقہ مولویال'' (انجام آتھ ماشیر میں ۱۴ برزائن جااس ۱۲) ''دبعض خبیت طبع مولوی جو یہودیت کا خمیر اپنے اندر رکھتے ہیں۔ ونیا ہیں سب چاندروں سے زیادہ پلید خزیر ہے۔ گرخزیر سے زیادہ پلید کا لوگ ہیں۔ اے مرواد خورمولو بواور ''ندگی تدیو '' ''ندگی تدیو '' کا منذ سے جان کی کتابوں سے تقار کون کے سالم متر پیش کی گئی

یدی مزاقادیانی کی تہذیب جوان کی کتابوں سے قارئین کے سامتے پیش کی گئی ہے۔ پیشونہ کے طاقے پیش کی گئی ہے۔ پیشونہ کے طور پر چند بدزبانبوں کی مثالیں پیش کی بیں۔ ورندمرزا قادیانی نے اپنی تفنیفات کواپئی گندی بد بودارگالیوں سے اس قدر مجرد کھاہے کدان سے اچھا فاصاطو مار بن سکتا ہے۔ مرزا قادیانی کا مراق وسلسل بول

مرزا قادیانی کے جس قدرہ عادی ہیں یا جس قدر بھی تقریریں ادر کتابیں ہیں تضاد کا کار ہیں۔اس کی اصلی وجہ ہیہ ہے کہ مرزا قادیانی کا حافظ نہا ہے کمزور تھا۔ نیز مراق بھی شال حال تھا۔ جب کہ شدت مراق میں کی واقع ہوجاتی ایک آ در معقول بات بھی مرزا قادیانی کی زبان سے فکل جاتی تھی۔ مگر جونہی مراق کا دورہ شروع ہوجا تا تو پھر مابدولت عرش ہے تم کسی چیز کی خبر ندلاتے۔

نیز زبان ترجمان الہام سے گالیوں کی بارش برئی شروع ہو جاتی۔ کوئی طبقہ ایسا
نہیں۔علاء ہوں یا عوام ،مسلمان ہوں یا عیسائی ، آریہ ہوں یا ہندو جومرزا قادیانی کی گالیاں
سے پچتا۔ البتہ خوف کے وقت مراق بھاگ جاتا ہے۔ اپنی جمن ماوے و مجا گورنمنٹ کا فسرہ
برطانیہ کے متعلق کوئی الی بات زبان سے نہیں نکل ۔ مرزا قادیانی نہایت درجہ وہمی واقع ہوئے
سے ۔ اس کے فورا غضبنا کہ ہوجاتے تھے۔ یہ بھی مراق ہی کا اثر تھا۔ کیونکہ علاء طب کھتے ہیں
کہ:''مراتی میں اعتدال نہیں ہوتا۔ اگر طبیب یا عالم دینی حیثیت کا مالک ہواور ہومراتی تو فورا نوت کا وعوی کردیتا ہے۔''

ہم مرزا قادیانی کی زبان سے نابت کریں گے کہ مرزا قادیانی مراق کے مریض تھے۔ بلکہ ظیفے دانی اور مرزا قادیانی کی اہلیہ بھی مراق کے حلقہ بگوش تھے۔

مراق كى تعريف وعلامات

مالیولیا کی ایک تم ہے جس کومراق کتے ہیں۔ بیمرض تیز سوداسے جومعدہ میں جمع ہوتا ہے۔ بیدا ہوتا ہے اور جس عضویس بیمادہ جمع ہوجاتا ہے۔ اس سے سیاہ بخارات اٹھ کرد ماغ کی طرف چڑھتے ہیں۔

علامات مراق:اس کې علامات پيرېن:

ا ..... ترش وخانی د کاری آنا۔

۲.....۲ ضعف معده کی وجه سته کھانے کی لذت کم معلوم ہوتا۔

سا..... باضمه خراب بوجانا-

هم ..... پیث پھولٹا۔

۵..... يا خانه پتلا مونا ـ

ہ۔۔۔۔۔ دھویں جیسے بخارات چڑھتے ہوئے معلوم ہونا۔ (شرح اسباب والعلامات امراض رأس الیخولیا)

خیال کیاجاتا ہے کہ اس مرض (مراق) کی علامات ظہور فتور توت حیوانی یاروح حیوانی ہے ہوئی علی مات کے مرض عصبی ہوتا ہے۔ جو کہ جگر ومعدے میں ہوتی ہے۔ مرض عصبی

ہادرجیدا کہ عورت میں رحم کی مشارکت ہم ص اختاق الرحم (ہشریا) پیدا ہوجا تا ہے۔ای طرح اعضاء اندرونی کے فتور سے ضعف دماغ ہوکر مردوں میں مراق ہوجا تا ہے۔

علامات: مریض ہمیشہ ست دشکگر رہتا ہے۔ اس میں خودی کے خیالات پیدا ہوجائے میں۔ ہرا یک بات میں مبالغہ کرتا ہے ..... بھوک نہیں گئی۔ کھاناٹھیک طور پڑئیں ہمضم ہوتا۔ (نخزن حکمت ڈ اکٹر غلام جیلانی)

شخ الرئیس حکیم بوعلی سینا کی نظر میں مالیخو لیا اور مراق ایک ہے

الیخولیا اس مرض کو کہتے ہیں جس میں حالت طبعی کے خلاف خیالات وافکار متغیر بخوف وفساد ہوجاتے ہیں۔ اس کا سبب مزاج کا سوداوی ہوجا نا ہوتا ہے۔ جس سے روح و ماغی اندرونی طور پر متوحش ہوتی ہے اور میض اس کی ظلمت سے پراگندہ فاطر ہوجا تا ہے یا پھر میم ضرحرارت جگر کی شدت کی وجہ سے ہوتا ہے اور یکی چیز مراق ہوتی ہے۔ جب اس میں غذا کے فضلات اور آنتوں کے بخارات جمع ہوجاتے ہیں اس کے اخلاط جمل کر سودا کی صورت میں تبدیل ہوجاتے ہیں اس کے اخلاط جمل کر سودا کی صورت میں تبدیل ہوجاتے ہیں تو ان اعضاء سے سیاہ بخارات اٹھ کر سرکی طرف چڑھتے ہیں۔ اس کو فتحہ مراقیہ مالیخو لیا نافح اور مالیغو لیا نافح اور مالیغو لیا مافح اور کی سینافن اقل از کتاب خالف)

علاج: عدہ خون پیدا کرنے والی غذا کیں استعمال کرائی جا کیں۔ مثلاً مجھل، پرندوں کا زودہ مثم گوشت اور کھی بھی سفید ہلکی شراب جو تیز اور پرانی نہ ہواور عمدہ عمدہ خوشہو میں جیسے مشک، عنبر، نا فداورعوداستعمال کرا کیں۔ نیز فم معدہ کے لئے مقوی جوارشات کا استعمال کرا کیں۔

(بحالہ فہ کورقانون فی فی

ماليخوليا كى كارستانى

مالیخولیا، خیالات وافکار کے طریق طبعی ہے متغیر بخوف وفساد ہوجائے کو کہتے ہیں ..... بعض مریضوں میں گائے گائے بی فساداس حد تک بھٹے جاتا ہے کہ وہ اپ آپ کوغیب وان سجھتا ہے اوراکٹر ہونے والے امور کی پہلے ہی خبر وے دیتا ہے ....اور بعض کو اپنے متعلق بی خیال ہوتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ (شرح اسباب والعلامات اسراض راس الخولیا)

مریض کے اکثر اوہام اس کام کے متعلق ہوتے ہیں۔ جس میں مریض زمانہ صحت میں مشخول رہا ہو۔ میں مریض زمانہ صحت میں مشخول رہا ہو۔ مشخول رہا ہو۔ مشخول رہا ہو۔ مشخول رہا ہو۔ مشخول کی بیٹے کرتا ہے۔ فدائی کی باتیں کرتا ہے اور کو کو کو کا کی بیٹے کرتا ہے۔ مدوجہ بالا تقریحات سے میاتو معلوم ہوا کہ مراق کیا ہوتا ہے؟ مراقی کی علامات کیا مندوجہ بالا تقریحات سے میاتو معلوم ہوا کہ مراق کیا ہوتا ہے؟ مراقی کی علامات کیا

ہیں؟ مراق کا اثر مریض کے اقوال وافعال وخیالات پر کیا پڑتا ہے؟ اب ہم مرزا قادیانی کے حواریوں بلکہ مرزا قادیانی کی دبانی کھتے ہیں کہ مرزا قادیانی مرض مراق میں جہتلا تصاور جوعلامات مرزا قادیانی میں پائی جاتی تھیں۔وہ بالکل مندرجہ بالاعلامات سے کمتی جلتی ہیں۔ بلکہ تھیک تھیک وہی ہیں اور مرزا قادیانی چونکہ تھیم بھی تھے اس لئے علاج بھی وہی کرتے تھے۔جو بوعلی سینا نے ہلایا ہے۔مثلاً ملک عزر،دیمرمقویات ممکن ہے تا تک وائن تھی۔

ا است دو کھو میری بیاری کی نبت بھی آنخفرت کاللے نے پیٹ کوئی کی تھی۔ جواس طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے سال کی تھی۔ جواس طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے دو روز دو چادری اس نے کہنی ہوئی ہوں گی تو اس طرح جھے کو دو بیاریاں ہیں۔ ایک اوپر کے دھڑکی اور ایک نیچے کے دھڑکی کے لیکن مراق اور کھڑت بول۔''

(رسالہ تعجید الا ذہان ماہ جون ۱۹۰۳ء دواخبار بدرقا دیان ج ۲ نبر ۳ مورود کے رجون ۱۹۰۳ء)
عالبًا مرزا قادیانی یہاں بھول گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت
عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ سرے پانی فیک رہا ہوگا۔ غالبًا اس کا معنی مرزا قادیانی نے
کشرت بول لیا ہو کیسی اچھی تاویل کی ۔ مرزا قادیانی اس پر جھنا بھی فخر کریں تو پھر بھی کم ہے۔
(مؤلف)

اس عبارت میں مرزا قادیائی نے واضح طور پراعتراف کیا ہے۔ بجھے مراق کی بہاری ہے۔

اس مرزا قادیائی نے واضح طور پراعتراف کیا ہے۔ بجھے مراق کی بہاری ہے۔

اس موجود سے بعض اوقات آپ مراق بھی فرمایا کرتے تھے۔ لیکن دراصل بات بید ہے کہ آپ میں دما فی محت اور شباندروز تصنیف کی مشقت کی وجہ ہے بعض الدی عصبی علامات بیدا ہو جایا کرتی تھیں جوہٹریا کے مریفوں میں بھی عمو ما دیکھی جاتی ہیں۔ مثلاً کام کرتے کرتے ایک دم ضعف ہوجانا، چکروں کا آنا، ہاتھ یا کال کامر د ہوجانا۔ ایسا معلوم ہونا کہ ایس موجود ما اس ایسا معلوم ہونا کہ ایسان ہونے گئا وغیرہ ہونا ہے گئی ہوئے کے دورہ ہوجانا۔ ایسا معلوم ہونا کر بیشان ہونے گئا وغیرہ و ذالک!"

اس مرزا قادیائی کے فرزند کی تصنیف کردہ کتاب میں خود بھی انہوں نے ڈاکٹر صاحب مرزا قادیائی کے فرزند کی تصنیف کردہ کتاب میں خود بھی انہوں نے ڈاکٹر صاحب مرزا قادیائی کے فرزند کی تصنیف کردہ کتاب میں خود بھی انہوں نے ڈاکٹر صاحب مراق اور ہر مرزا قادیائی نے جموث کہا؟

حالاتکدایک ہزار کتاب طب ان کی نظرے بقول ان کے گزری تھی اور خاعدانی علیم تھے۔

مرزائی کہتے ہیں:''ہسٹریا تو عورتوں کو ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا دوسرا نام اختیاق الرحم ہے۔''اس کا جواب تو مرزائیوں کو دنیا چاہئے کیونکہ مرزا قادیا نی اقراری ہیں۔ہم کیا کریں لیکن جواب چنداں مشکل بھی نہیں۔

ا ..... الزامی جواب مرزاقادیانی جب اماه تک حل کی حالت بیس حاملہ بے رہے تو پھر واضح ہوگیا کدرم شریف بھی کہیں ہوگا۔ ثباید بعد بیس اپریشن کروالیا ہو کیونکہ بچہ حاملہ کے رخم بیس ہوتا ہے۔ مردحال نہیں ہوسکا۔

٢ ..... كونكد لازم تفاكدان مريم بننے كے لئے كھومدام كے بنتے طاہر ہے كدام كے عورت بى تو بنتے طاہر ہے كدام كے عورت بى تو ہوگى ندكدمرد، ورنداب كى ہوتا لازم آئے گا۔معاملہ زیادہ بگر جائے گا۔ (اشارہ كانى)

سسسسسسیمی ہوسکتا ہے کہ مرزا قادیانی میں نشان کے طور پر رخم فٹ کردیا گیا ہو۔ یہاں تک تو الزامی جواب تھا بچقیق جواب اگر چہ ہمارے ذمینیں۔ بیاتو مرزائیوں کے ذمہ تھا۔ اپنے مجدد کے کئے ربط اقوال کی تشریح بے صواب کرتے تا ہم تحقیق جواب پہلے ہم مخزن حکمت نے قال کرآئے ہیں کہ بعض اندرونی اعضاء میں فتورسے مردوں کو بھی یہ بھاری لاحق ہوجاتی ہے۔

اب قاد ما نمول کے خلیفہ ثانی کی زبانی سنیں۔

''ہسٹریا کا بیارجس کو اختتاق الرم کہتے ہیں۔ چونکہ عام طور پر عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ای لئے اس کورم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ورندمر دوں میں بھی بیمرض ہوتا ہے۔جن مردوں کو بیمرض ہوان کومراقی کہتے ہیں۔''

(مندرجها خبار الفضل قاديان ج المبر٨٨،مورحه ٣٠ رايريل ١٩٢٣م)

مرزا قادیانی کی عصبی کمزوری

'' حضرت (مرزا قادیانی) صاحب کی تمام تکالیف مثلاً دورال سر، در دسر، کی خواب، تشنج دل، بزئضمی، اسهال (لینی دست) کثرت پیشاب وغیره کاصرف ایک ہی باعث تھا اور وہ عصبی کمزوری تھا۔''

بے شک عمبی کمزوری ہی کی بناء پر مرزا قادیانی کومراق لائق ہوگیا تھا اور نبوت بھی اس عصبی کمزوری ومراق نامراد کا کرشمہ تھا۔ کیونکہ مراق کی خصوصیت ہے۔ایک صاحب علم مراق میں مبتلاء ہو کر نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرے۔ورنہ طب کا اصول ہی باطل ہوجاتا ہے۔ چونکہ طب کی بنیا دتجر بہ ہے۔تجربہ کو چمٹلانا محال ہے۔ ھو المداد! اب ایک مرزائی ڈاکٹر کا فتو کا مراقی کے متعلق ملاحظہ فرما کیں:'' ایک مدگی الہام کے متعلق اگریہ بات ہات ہوجادے کہ اس کو بسٹریا مالیخہ لیایا مرگی کا مرض تھا تو اس کے دعویٰ کی تردید کے لئے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ یہ ایک ایکی چوٹ ہے جو اس کی صداقت کی عمارت کو بین سے اکھاڑ دیتے ہے۔''

(مندرجدرسالدر پر افرانی این بابت اواکست ۱۹۲۹ء) ڈاکٹر صاحب نے خوب کہا۔ واقعی مرزا قادیائی کے مراق نے ان کی صدافت کی عمارت اکھاڑ دی۔ بلکہ کثرت بول کی طوفانی اہروں نے باقی ماندہ آٹار بھی مٹا کر برابر کردیئے۔ مرز اقادیانی کے یٹیجے کے دھڑکی کا رستانی

''دوسری بیاری بدن کے نچلے حصد میں ہے جو جھے کشرت پیشاب کی مرض ہے۔جس کو ذیا بیطس کہتے ہیں اور معمولی طور پر جھے ہرروز پیشاب کشرت ہے آتا ہے اور پندرہ یا بیس دفعہ نوبت میں پیشاب آتا ہے اور اس سے بھی ضعف بہت ہوجاتا ہے۔'' (ضمید براین احمد بیدھ پیشاب آتا ہے اور اس سے بھی ضعف بہت ہوجاتا ہے۔'' (ضمید براین احمد بدھ پیشم سا ۲۰ بزرائن جام سے ۲۵ سے معن بہت ہوجاتا ہے۔''

واقعی مرزا قادیانی کی حالت قابل رخم ہے۔ آخر بے چارہ مخالفین کی گالیوں سے تواضع نہ کرے تو کیا کرے۔ جواب صحیح سوچنے کی فرصت کب ملی تھی کہ پکھرد ماغ سے کام لے کر جواب دیتے۔ د ماغ کومراق نامراد نے تباہ کردیا۔اوراس پر کٹرت پیٹاب نے سونے پر سہاگہ کا کام کیا۔

آ خراس کی بھی تصریح ہونی جاہے کہ یہ برکات مراق وذیا بطس کب سے نازل ہونے شروع ہوئے۔ لیجئے ااس کی ابتداء بھی مرزا قادیانی نے خود بی رقم فرمادی ہے۔

بہت خوب ملہم من اللہ ہوتے ہی انعام ملا۔ بہت اچھا انعام ملا۔ نہ سرمحفوظ نہ دھڑ محفوظ کیا کہنے مرزا قادیانی کے الہام کی برکات کے۔

(شیردار بعین نبرم صی فراتی جام دیم ۱۵۰۰) پر مرزا قادیانی دقم طراز بین: دهی ایک دائم المرض آدی ہول ..... بمیشد در دسراور دوران بیادی فیابیطس ہے کہ ایک مت سے دامن کیرہا وہ اس اوقات سوسود فعدرات کویا دن کو پیٹاب آتا ہے اور اس قدر کر شت سے پیٹاب سے جس قدر کوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ میرے شامل صال رہے ہیں۔ "

مرزا قادیانی نے کیا می درست فرمایا کہ عوارض مراق دیپیٹاب شامل میں۔لوگ تو بزرگوں کے متعلق بلکہ عام مؤمنین کے متعلق بیدنیال بلکہ اعتقادر کھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ محرمرز ا قادیانی کے شامل حال پیٹاب ومراق آیا۔

سمی شاعرنے کہاہے۔

اذا الا مسانة قسمت في معشس ادني بساوف رحظها قسا مها

لیمنی جب کہ ازل میں کسی قوم میں امانت کی تقسیم کی گئی تو قسام ازل نے ہماری قوم کو امانت کا وافر حصہ عطاء کیا۔ میں اہل علم سے معذرت چاہتے ہوئے مرزا قاویانی کے بارے میں یوں کہدود ل تومعاف رکھنا۔

اذا السعسوارض قسمت فسی مفتری اوف بساوف رحسطها قسسامها جب کی مفتری کوعوارضات تشیم کئے گئے توازل میں قسام ازل نے مرزا قادیانی کو وافر حصرعطاء کما۔

حافظهنه باشد

مرزا قادیانی کو ماشاء الله خرائی حافظ ہے بھی دافر حصہ ملاتھا۔ جیسا کہ خود تحریر فرماتے
ہیں: "میراحافظ بہت خراب ہے۔ اگر کی دفعہ کی ملاقات ہوت بھی بھول جاتا ہوں۔ یا ددہانی
عدہ طریقہ ہے۔ حافظ کی بیابتری ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔"
مرزا قادیانی نے کیا چھ کی بات کی کہ: "نیان نہیں کر سکتا۔" کس طرح بیان
کریں۔" اگر گویم زیاں سوز و" اگریہ خرابی نہ ہوتی تو دوسرا الہام پہلے کے خلاف بھی نہ
گڑتے۔ چونکہ درد ع گورا حافظ نباشد کے مصدات پہلا الہام شائع تو کردیتے۔ محریا دنہ رہتا کیا الہام شائع تو کردیتے۔ محریا دنہ رہتا کیا الہام شائع تو کردیتے۔ محریا د

کتاب ویکھنے کی فرصت دیتی جس طرح معلوم ہو چکا ہے۔ ہرونت لونا ہاتھ میں ہوتا پھر ڈھیلے بھی ساتھ لیڈ اجب دوسرا الہام شائع ہوتا تو پہلے کے خلاف ہوتا۔ اس کی تاویل پرتاویل ہوتی۔ پھر طاہر ہے مرزا قادیل کو بدا قاتی ہوتا ہوگا۔ اب اے کس طرح بیان کریں۔ کیونکہ اعتراف کذب نہایت می تضمن معا ملہ ہے۔ زبال سوز دوالا معاملہ ہے۔

ال مم فانه آقاب است

مرزا قادیانی کی اہلیہ کو بھی مراق تھا۔"میری ہوی کومراق کی بیاری ہے۔ بھی بھی وہ میر سے ساتھ ہوتی ہیں۔ کیونکہ طبی اصول کے مطابق اس کے لئے چہل قدی مفیدہے۔ ان کے ساتھ چند خادم عور تیں بھی ہوتی ہیں اور پردے کا پوراا شظام ہوتا ہے .....ہم باغ تک جاتے ہیں اور پھروالی آ جاتے ہیں۔"

(مرزاقادیانی کابیان عدالت مندرجه اخبارالحکم مورحه ۱ ماگست ۱۹۰۱ء منقول از منظورالهی ۱۲۵۳) میال محمود احمد خلیفه ثانی کومراق

''جب خاندان سے اس کی ابتداء ہو چکی تو پھراگلی نسل میں بیشک بیمرض منتقل ہوا۔ چنا نچ حضرت خلیفة اسسے خانی (میال محمود احمرصا حب) نے فر مایا کہ جھے کو بھی مجھی مراق کا دورہ موتا ہے۔'' (مضمون ڈاکٹرشا ہوار تادیانی رسالہ رہے ہوتا دیان ص ااباب ماہ اگست ۱۹۳۲ء)

چونکہ علم طب کی روسے میرش موروثی بھی ہوتا ہے۔ البذا خلیفہ ٹانی کومراق مرز اغلام احمد سے ورشہ میں ملا اور مرز اقادیانی کی اہلیہ صاحبہ بھی مرز اقادیانی کے مراق سے متاثر ہوئیں۔ عجب نہیں کہ اکثر مرز ائی بھی روحانی یا جسمانی مراق میں مرز اقادیانی سے بطور ورشروحانی پھے نہ کچھ حصد دار ہوں۔ ورضیح اعتمال انسان ایسے فرہب کے قریب بھی نہیں آسکا۔

مرزا قادياني كىسنت طعام

''حضرت میج موعود صاحب کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو بھٹکل ایک پھلکا آپ کھاتے اور جب آپ اٹھتے تو روٹی کے گلزوں کا بہت ساچورا آپ کے سامنے سے لکلاً۔ آپ کی عادت تھی کہ روٹی تو ڑتے اور اس کے گلزے گلڑے کرتے جاتے۔ پھرکوئی ٹکڑا اٹھا کر منہ بیں ڈال لیتے۔ باقی کلڑے دسترخوان پر دکھے رہے۔

معلوم نبیس معزت سے موعود علیہ الصلوة والسلام ایسا کیوں کیا کرتے ہے۔ مگر کی
دوست کہا کرتے کہ حفرت صاحب یہ تلاش کرتے ہیں کہ رونی کے تکروں میں کون سات بیج کرنے
والا ہے اور کون سانہیں۔'' (خلبہ میاں محودا جم ظیفہ کانی مندرجہ اخبار الفضل قادیان موروی سرماری 19۳۵ء)
مندرجہ بالا عبارت سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی رونی کا چورا بنا کر چھے کھا لیتے پچھے
چھوڑ دیتے تسجے والے تکرے چن چن کرکھاتے باتی چورا پڑار بتا ۔ نیعی وہ تکڑے جو بیج نہ کرتے
وہ فیکر سے۔

ُ عَالَبُّامِرَا قَادِیانَی مَی موعود نِقر آن بھی نہیں ویکھا۔ارشادات ربانی 'ان مسن شع الایسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم ''برچزالله کی پڑھی ہے۔ مرتم

ان کی بی بھی ہے۔

یہاں سے تو معلوم ہوتا ہے۔ جناب بزیغور سے روٹی کے کھڑوں میں بھی امتیاز کرتے تھے۔ گرایک دوسری عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب روٹی یوں کھاتے تھے کہ معلوم بھی نہ ہوتا تھا کہ کیا کھار چاہوں۔ لیجئے! وہ عبارت بھی ہدینا ظرین کرتا ہوں۔ میں دوروں نگ کی غذا ہے شداری

مرزا قادياني كي غفلت شعاري

"فاکٹر محمد اساعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت سے موجود علیہ السلام اپنی جسمانی عادات میں استف سادہ نے کہ بعض دفعہ جب حضور جراب پہنتے تو بے تو جی سے عالم میں اس کی ایر دی یا وق سے کے طرف نہیں۔ بلکہ اوپر کی طرف ہوجاتی تھی اور بار ہا ایک کاج کا بٹن ، دوسر سے کاج میں لگا ہوتا تھا اور بعض اوقات کوئی دوست حضور کے لئے گرگا فی ہدیتاً لاتا تو آب بادوقات دایاں یا وَں باکیں میں ڈال دیتے اور بایاں داکیں میں۔

چنانچاس تکلیف کی وجہ آپ دلی جوتا پہنچ تھے۔ای طرح کھانا کھانے کا بیال تھا کہ خود فر مایا کرتے تھے کہ ہمیں اس وقت پھ گلا ہے کہ کیا کھارہے ہیں۔ جب کھاتے کھاتے کوئی کنگر وغیرہ کاریز ودانت کے نیچ آجا تا ہے۔'' (بیرة البحدی صدومٌ من ۵۸، بروایہ نبر ۵۷) مرز اقادیائی کے خلیفہ تو فر مارہے ہیں کہ حضرت روٹی بردی توجہ سے کھاتے تیج والے کلوے چن کر کھاتے تھے۔ مگر دوسرے صاحبز ادے فرماتے ہیں۔ان کو مطلق میام بھی نہ ہوتا تھا کہ کیا کھاتے ہیں۔ جب کوئی کنگر دانت تلے آکر بہتا تو خیال ہوتا کہ ما بدولت روٹی کھا رہے ہیں۔

واہ رے مراق تیرے کرشے، کیونکہ مراق میں بھی اشتہا بہت کم ہوتی ہے۔اس کئے روٹی کی طرف توجہ نہ ہوتی۔ نیز جرابوں پر اور جوتوں پر توجہ دینے کی کیا ضرورت تھی۔شاید الی بدحواسیاں بھی قادیائی نبوت کا جز ہوں۔

امید ہے تمام قادیانی بھی اس سنت رعمل کرتے ہوں کے۔اگر قادیانی حضرات اکشے ہوکر دایاں جوتا یا کیس پاؤں میں اور بایاں جوتا دا کیں میں اور جراب کی ایر دی اوپر کئے ہوئے وضیا درگڑ جیب میں بھر کر ایک ہاتھ میں ڈھیلے اور دوسرے میں گڑ لئے سامنے روفی کے کلؤوں کا انہار کھے ہوئے سنت میں کی کمائش میں پر یڈ کریں تو پھر تمان کو وجد آجائے۔اگراس نمائش پر کھکٹ دگادیں ووجد آجائے۔اگراس نمائش

## قولنج زخيري

مرزاقادیانی ایک اور مرض میں بھی جالا تھے۔فرماتے ہیں: ''ایک مرتبہ میں قولنج زخیری سے بخت بہار ہوااور سولدون تک پاخاند کی راہ سے خون آتار ہااور بخت دروتھا جو بیان سے باہر ہے۔''

مرزا قادیانی دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلال بیاری میں جتا ہوگیا۔فلال درگیا۔فلال کا لڑکا بیار ہو گیا۔فلال ا ڈرگیا۔فلال کا لڑکا بیار ہویا فوت ہوگیا۔لہذا وہ مذاب میں جتا ہوگیا۔ کیونکہ وہ ہمیں نہیں ما نتا۔ اس حم کی بہت ی عبار تیں آپ کولیس گی۔کیا یہ بیاریاں جواس قدر شدید ہیں۔مرات ہو لئے ہملسل یول،اسہال وغیرہ۔ان کومذاب شرکہا جاوے گا؟ بلکہ مرزا قادیانی دنیا کی پوری زندگی میں جھوٹے دمودک کی بناء پر سلسل معذب رہے۔ بلکہ یہ زندگی تو موت سے بھی زیادہ مصیبت تھی۔ گرکیا کیا جادے۔اپنی آ کھی اللہ بیتر بھی نظر نہیں آتا۔

مرغوباشياء

''مرزا قادیانی کوتیز ، بیر، مرغ کا گوشت بهت پهندتها - پلاؤ ، فیرینی ، بیشه جپاول ، زم نرم بھی شوق سے تناول فر مایا کرتے تھے۔مفک عبر، روغن بادام، مردارید ، یا قوت ، مرجان دغیرہ بھی زیراستعمال رہتے تھے۔''

آپ کویاد ہوگاہم پہلے علاج مراق میں بوعلی سینا نے قارکر آئے ہیں کدایک مراق کے اس کے ایک مراق کے اسی خوشیو کیں ، دیگر مقوی اشیاء ، جوز دوہضم ہوں استعمال کرنے ضروری ہیں۔ چہل قدی بھی ضرور کرنی چاہئے۔ بیسب علاج معالجہ مرزا قادیانی اس مراق نامراد سے چھٹکا دا حاصل کرنے کے لئے کرتے تھے۔ اب بھی مرزا تکوں کو آپ کے مراق میں شبہ ہوتو ہو۔ دہ خود ہی مرزا قادیانی کے کفر بھٹم یں گے۔

الی باتیں ہم بیان کرتے ہیں تو مرزانی چڑتے ہیں۔ مجھے تو ان کی اس حرکت پر افسوس ہوتا ہے کیا ہم ان کے نبی کی احادیث وٹمائل بیان کریں تو دہ ناراض ہوں۔کیاان کواپٹے نبی سے میت نہیں ہے؟

ہمارے نی علیدالسلام کے شائل واحادیث آپ دن رات ہمیں سنا کیں ہم ہمرتن گوش مورا بید محبوب پی فیر علیدالسلام کے شائل واحادیث بنیں گے۔ بلکرستا تو اب بیجے ہیں۔افسوں کرتم ناراض ہو۔ ریکسی عبت؟ ' بٹس ما یامر کم به ایمانکم''

مرزا قادياني كانسب نامه

" بهاراتیجره نسب اس طرح پر ہے۔ میرانام غلام احمد، ابن مرزاغلام مرتضی صاحب، ابن مرزاغلام مرتضی صاحب، ابن مرزاعطاه محمد صاحب، ابن مرزامحمد اسلام صاحب، ابن مرزامحمد دلا ورصاحب، ابن مرزاالد دین صاحب، ابن مرزامحمد بیک صاحب، ابن مرزام دی بیک صاحب، مورث ایک بیک ساحب، ابن مرزام دی بیک میک کردان سے۔ "

مرزا قادیائی نے اپنانسب نامد مندرجہ بلا ایک صاحب حاتی محمد اساعیل خال صاحب رئیس و تاولی کی درخوست پر ککھا ہے۔ کیونکہ حاتی صاحب مشہورا شخاص کی سوائے حیات ککھنا جا ہے۔ تھے۔جس طرح ای کتاب کے ص ۱۲۰ پر فدکورہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی اپنا تھے نسب نامہ لکھ کران کی آرز و پوری کی ہے اور اس میں ککھا ہے کہ:''ہماری قوم خل برلاس ہے۔'' (کتاب البربیعا شیرس ۱۹۲۳، خوائن ج ۱۹۳۳) گرطر فہ تماشاشا ہیہ ہے کہ مرزا قادیائی ایک صدیمے والی پیشین گوئی اپنے اوپر چہاں کرنے کے لئے اپنے نسب نامہ میں بھی تبدیلی کے مرککب ہوئے ۔گرکوئی تاریخی شہادت شافی تو کہددیا کہ الہام کے ذرایعہ معلوم ہوا ہے۔

" بخصے الهام ہوا ہے کہ میرے باپ دادا فاری الاصل ہے۔" اگر الیا ہی تھا تو مرزا قادیانی کو گورنمنٹ انگاھیے سے اپنانب نامہ تبدیل کردانے کے متعلق کوئی درخواست پیش کرتے تو آسانی سے فاری الاصل بن جاتے۔ اگر ایک مرزا قادیانی ایسے کرتے تو باقی قوم ہرگز میکوارا نہ کرتی کہ اپنی کی خصوصیات میکوارا نہ کرتی کہ اپنی می کی خصوصیات ہیں۔ بھی الہاموں سے بھی نسب بدلتے ہیں؟

یہ توالٹامرزا قادیانی کے الہام کے کاذب ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے خوداعر اف کیا ہے۔ سالٹتوں تک توسب مغل تھے۔ جیسا کرنسب نامدے معلوم ہوتا ہے۔ اب فارس الاصل ہونا الہام سے فیک پڑا۔ مرزائیوں کومعلوم ہونا چاہئے کہ جوشن اپنانسب کی غیرسے ملا کے اس پرحضو مطابقہ نے لعنت فرمائی ہے۔

مرزا قادیانی کابدوکو کا بھی جھوٹا ہے محض ایک روایت اپ اوپر چیال کرنے کے لئے الہام گھڑا ہے۔جس طرح این مریم بننے کے لئے مرزا قادیانی دس ماہ تک حالمہ بن گئے تنے۔ پھر ماشاءاللہ خود بی مولود بھی ہوگئے۔ یاللعجب ایسے آ دمی کو پاگل قوم نبی بنار بی ہے۔ حالانک ایبا آ دمی ضیح الد ماغ بی نہیں ہوسکتا۔

المری وقت میں ہوئی ہے۔ (نوٹ: میں توام پیدا ہواتھ) ایک لڑی جوئیرے ساتھ تھی وہ چندروز اسری وقت میں ہوئی ہے۔ (نوٹ: میں توام پیدا ہواتھ) ایک لڑی جوئیرے ساتھ تھی وہ چندروز بعد فوت ہیں جائی ہے۔ اللہ اس طرح پر خدا تعالی نے انتیت کا مادہ جھ ہے بالکل جدا کر دیا۔ (سبحان اللہ! کیا ہی حکمت کی بات کہی ہے۔ لیعنی اگر ساتھ لڑی نہ پیدا ہوتی تو مرزا قادیا نی میں انتیت کا مادہ جھی ہوتا ۔ لینی اسسسہ ہوتے ۔ بہت خوب جو تنہا پیدا ہوتے ہیں ۔ ان میں انتیت کا مادہ ضرور ہوتا ہوگا۔ تو پھر مرزا قادیا نی حالمہ کس طرح ہوئے تھے؟ حمل کے لئے تو انتیت اشد کا مادہ ضرور ہوتا ہوگا۔ تو پھر مرزا قادیا نی حالمہ کس طرح ہوئے تھے؟ حمل کے لئے تو انتیت اسلام ما مرکز دوں گا۔ اگر مادہ الگ ہونے کے باوجود میں ایک نیز ۔۔۔۔ کیا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہو جو اللہ تعالیٰ ہو جو اللہ تعالیٰ ہو جو اللہ تعالیٰ ہو جو تا ہے ہو تو تھے۔ اگر مرزائی میں ہیں ہوجا تا جائی نے گود ہری کر دوں گا۔ اگر مادہ انتیت بھی اگ نی نہ موجا تا ۔ پھر تو مرزا قادیا نی کا ایک نشان ہوتا ۔ پھر کسی کا فرکو جرائے انکار ہوتی۔ موجود بے مثل ہی ہوجا تے۔ بیتو مرزا قادیا نی کا ایک نشان ہوتا ۔ پھر کسی کا فرکو جرائے انکار ہوتی۔ اگر موقت کی اور میں موجا تے۔ بیتو مرزا قادیا نی کا ایک نشان ہوتا۔ پھر کسی کا فرکو جرائے انکار ہوتی۔ اگر موقت کی اور میں موجا تے۔ بیتو مرزا قادیا نی کا ایک نشان ہوتا۔ پھر کسی کا فرکو جرائے انکار ہوتی۔ اگر موقت کی اور میں موجا تے۔ بیتو مرزا قادیا نی کا ایک نشان ہوتا۔ پھر کسی کا فرکو جرائے انکار ہوتی۔ نہیں ہواتھا۔ اور میں موجا تے۔ بیتو مرزا قادیا نی کا ایک نشان ہوتا۔ بھر کسی کا فرکو جرائے انکار ہوتی۔ اگر مواقعا۔ ''

مرزا قادياني كي تعليم وتربيت

ان مندرجہ بالا بیانات ہے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے کافی عرصہ تک تعلیم حاصل کی اورا چھے ماہراسا تذہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا۔ مرزا قادیانی نے اپنی بعض کتابوں ش کھما ہے کہ:''میں نے قرآن مجید کی تعلیم کسی سے حاصل نہیں گی۔''

بیفلط بے بلکہ مرزا قادیائی کے آپنے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ مروجہ علوم تمام پڑھے
ہیں۔ مروجہ علوم میں تفییر، حدیث کاعلم نیز نقد، اصول نقد اور عربی، تاریخ وغیرہ کاعلم سب شال
ہیں۔ بہیں سے معلوم ہوا کہ آنجتاب پہلے سے بی نبوت کی تیاری میں مشغول تھے۔ صرف موزوں
وقت کے منظر تھے۔

مندرجہ بالا بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزاقا دیانی نے چے سال کی عمر میں پڑھنا شروع کی اوراس کے چندسال بعد تک پڑھنا شروع کیااورا تھارہ سال کی عمر میں بڑی کتب پڑھنی شروع کی اوراس کے چندسال بعد تک پڑھتے رہے۔ کم اذکم چندسال میں تین چارسال کی مخبائش تو ہے۔ای طرح کم اذکم مرزاقا دیانی نے سولہ سال تک علوم مروجہ کے حاصل کرنے پر صرف کئے۔ پھران کا بیا ڈعاء کہ میں نے علم کسی استاذ سے نہیں پڑھا بلکے علم لدنی تھا۔ بہت خوب سولہ سال پڑھنے کے بعد بھی علم لدنی رہا۔

مولانا ابوالکلام مرحوم کے متعلق مشہور ہے کہ سولہ سرّہ سال کی عمر میں علوم مروجہ ختم کرنے کے بعد شمل باز خرجیتی فلفہ کی کتاب پڑھائی شروع کردی تھی۔ پھر لفٹ کی بات بیہ کہ جب مرزا قادیائی گھرسے بھاگ کراپے کسی عزیز کے ساتھ آ دارہ گھو سے پھرنے میں اپنے والد صاحب کی پنش اڑا ڈائی تو پھر سیالکوٹ میں ملازم ہوگئے اور اگھریزی تعلیم حاصل کرنی شروع کی اور ایک احتمان میں شرکت کی گرنا کام ہوئے۔ یہاں سے مرزا قادیائی کی لیافت خود معلوم ہوگئی اور بھی معلوم ہوگئی معلوم ہوگئی معلوم ہوگئی معلوم ہوگئی معلوم ہوگئی معلوم ہوتا ہے کہ آپ و فیل ہی ہونا چا ہے تھا۔ مرز اقادیائی کے خاندان کے سکھول اور انگریزوں سے تعلقات

مرزا قادیانی کا پورا خاندان اگریزوں کا نمک خوراور وفادار ہے۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں انہوں نے انگریزوں کی جمایت میں مسلمانو پ کے خون سے ہو کی تھیلی ہے۔اس طرح سکھوں کے ماتحت بھی مسلمانوں کے تن عام میں حصہ لیا۔اس صلہ میں جا کیرواپس ملی۔

پھر جب مرزا قادیانی کے والدصاحب پنشز ہو گئے قواب مرزا قادیانی صاحب کواراتو ند تنے اور ند ہمت تھی۔ البنۃ قلم کی کوارے سرکارا گریز کی خوب خدمت کی۔ شایدا گریزوں نے مسلمانوں کو خصوصاً اور اہل ہند کوعوباً غلام بتانے کا، فرسووہ لڑائی والا طریقہ بدل دیا تھا۔ ایک طرف کالج بی خدمت انجام دے رہے تھے۔ دوسری طرف مرزا قادیانی۔ اس نے مسلمانوں کے عقائد متزلزل کر کے مسلمانوں کو غلام ہنانے کی تدبیر پھل کیا اوراس میں اگریز کامیاب رہا۔ اب ہم مرزا قادیائی کی عبارتوں سے اس خاندان اور مرزا قادیائی کی عبارتوں سے اس خاندان اور مرزا قادیائی کی خودا پی خدمات جوانگریزوں کے لئے وقت تھیں بیان کریں گے اور بیائی انگریزوں کے تخواہ دار تھے اور با قاعدہ انگریزوں کی آئی ڈی میں ملازم تھے۔ بلکہ اس محصاطلی عہدہ پر مشکن تھے۔ امید ہے آپ ان انکشافات سے مظوظ ہوں کے اور نظر کرکی راہ بھی بدل جائے گی۔

مرزا قادياني كاخاندان اورسكه

مرزا قادیانی کا خاندان سکھوں کے زمانہ میں بھی مسلمانوں سے تعظر اور سکھوں کا حلیف تھا۔ مرزا قادیانی کا خاندان کی سلمانوں کے خون سے تعلین ہیں۔ مرزا قادیانی کا فرزند مرزا بھر الدین محود لکھتا ہے: ''آ خرتمام جا گیرکو کھو کر عطاء محمد بیگوال میں سردار فتح سنگھ فرزند مرزا بھر الدین محود لکھتا ہے: ''آ خرتمام جا گیرکو کھو کر عطاء محمد بیگوال میں سردار فتح سنگھ نے جورام گڑھیہ مسل کی تمام جائیداد پر قابض ہو گیا تھا۔ غلام مرتضی کو داپس قادیان بلالیااور اس کی جا گیرکا ایک بہت بڑا نصرات واپس وے دیا۔ اس پر غلام مرتضی اپنے بھائیوں سمیت مہاراجہ کی فوج میں داخل ہوا اور تشمیر کی سرحد اور دوسرے مقامات پر قابل قدر خدمات انجام دیں۔'' (بیرة سے موجوس)

''نونہال سکھ اور شیر سنگھ اور دربار لاہور کے دور دورے میں غلام مرتضی ہمیشہ فوجی خدمات پر مامور رہا۔۱۸۴۱ء میں میر تبل و ٹچوار کے ساتھ منڈی اور کلوکی طرف بھیجا گیا۔''

پھر مرز ابشیرالدین لکھتا ہے: ''۱۸۴۲ء میں ایک پیادہ فوج کا کمیدان بنا کر پشاور روانہ کیا گیا۔ ہزارہ کے مفسدہ میں اس نے کار ہائے ٹمایاں کئے اور جب ۱۸۴۸ء کی بخاوت ہوئی توبیہ اپنی سرکارکا ٹمک حلال رہااوراس کی طرف سے ٹڑا۔''

مندرجہ ہالا جن مہموں کا ذکر ہوائے بیمسلمانوں کے ساتھ سکھوں کی جنگیں ہوئی ہیں۔ مرزا قادیانی کے والدصاحب حق نمک اواکرتے رہے اور سلمانوں کو تہ تنے کرتے رہے۔ پھر کھتے ہیں کہ ''اس موقع پراس کے بھائی غلام محی الدین نے اچھی خدمات کیس۔ جب بھائی مہارا ج عکھا پی فوج لئے ویوان مولم اج کی الداد کے لئے ملیان کی طرف جارہا تھا تو غلام محی الدین نے معمرصاحب دیال کی فوج کے ساتھ یا غیوں سے مقابلہ کیا اوران کو کلست فاش دی۔ ان کوسوات

دریائے چناب کے کسی اور طرف بھا گئے کاراستہ نہ تھا۔ جہاں چھ سوآ دمی ڈوب مرے۔'' (سرة كي موجودس ۵)

لومرزا قادیانی کے خاندان کی خدمات بیمولراج صاحب ملتانی ایک ظالم حاکم تھے۔ جن کے خلاف مسلمانوں نے اعلان جہاد کر دیا تھا اور ان کی سرکوئی کے لئے مرزا قادیائی کا فاندان حرکت میں آیا۔ مگر بیحرکت سکھول کے جیٹے ہے ہوئی ہے۔ بیمرزا قادیانی کے خاندان کی نمک حلالی ہے۔مرزا قادیانی کا خاندان بھی اسلام کے لئے نہیں لڑا۔ البعد جب بھی کہیں مسلمان نظر آئے۔ان کے خلاف ضرور کاروائی کی۔ شاید مرز اقادیانی کے بورے خاندان کا ہی بیرند ہب تھا کہ دین کے لئے غیروں ہےلڑ ناحرام ہے۔البتہ مسلمانوں کوسکھوں اورانگریزوں

کی خاطر قتل کرناحقیقی اور صحیح جہاد ہے۔

یر بانیاں تو مرزا قادیائی کے خاندان نے سکھوں کے لئے پیش کی ہیں۔جوعام طور پر لوگوں سے اوجھل ہیں۔ رہا انگریزوں کے ساتھ وہ تو اظهر من الفتس ہے۔ کیونکہ سکھول سے تو صرف ان کے دسترخوان سے بیچے ہوئے چند کلڑے اور بڈیال کی تھیں کی مرمر کار انگریز کے عہد میں تو نبوت عطاء ہوئی ہے۔ پھر کیوں ندشکر ادا کریں۔ بیا لگ بات ہے کہ عیسائی دجال ہیں۔ بقول مرزا قادیانی بمگریناه بھی سے کوزیر سامیاطف دجال ہی ملی۔ بہت خوب! مرحباً سیحاد جال کا نمک خوار بن گیا۔خوب کسرصلیب اورکمل دجال ہوا۔

مرزا قادیانی کاخاندان اور ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی

مرزا قادیانی این آبائی ریاست کے زوال پرتیمرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:"فرض ماری برانی ریاست خاک میں ل كرآخر يانچ كاؤں ہاتھ ميں رہ گئے۔ چر بھی بلحاظ برانے خاندان كيمير عوالدصاحب مرزاغلام مرتفى اس نوح مي ايكمشبودركيس تع ووزجزل کے دربار میں بزمرہ کرسی شین رئیسوں کے ہمیشہ بلائے جاتے تھے۔

١٨٥٤ على انبول في سركار الكريزكي خدمت مل جياس كهور عديهاس سورول كا بى كره ي خريد كردية تحاورة ئنده كورنمنث كواس فتم كى مدوكاعند الصرورت وعده بهي ديا اورسر کارانگریزی کے حکام وقت سے بجالائے خدیات عمدہ عمدہ ..... چشیات خوشنوری مراح ال کولی تھیں غرض وہ حکام کی نظر میں بہت ہرول عزیز تھے۔بسااوقات ان کی دلجو کی کے لئے حکام وقت ڈیکمشنزان کے مکان پر آ کران کی ملاقات کرتے تھے۔''

(كمَّابِ البربيعاشير ١٥٨، تزائن جساص ٢١٠١٠ ١٤٤)

مرزا قادیانی کے خاندان کی خدمات صرف پچاس سوار اور گھوڑے دیئے پرختم نہیں ہوئیں \_ بلکہ خود بھی جنگ کی آگ میں اپٹے آ قا کا اقتد ارقائم کرنے کے لئے کود پڑے -

چنانچر (سرة مع مودوس ١٠٥) يس لكست بيل كه: "اس خاندان نے غدر ١٨٥٧ء ك

دوران میں بہت انچھی خدمات کیں نظام مرتضٰی نے بہت آ دمی بحر تی کئے اوراس کا بیٹیا غلام قادر جزل نکلسن صاحب بہادر کی فوج میں اس وقت تھا۔ جب کہ افسر موصوف تریموں گھاٹ پر ۲۶ نیوانفٹر کی کے باغیوں کو جو سیالکوٹ سے بھا گے تھے تہ تیج کیا۔''

جز ل نککسن بہادر نے غلام قادر کو ایک سند دی جس میں بیکھاہے کہ:'' ۱۸۵۷ء میں خاندان قادیان ضلع گورداس پورتمام دوسرے خاندانوں سے زیادہ نمک طلال رہا۔''

پھر انہیں صفحات میں لکھتے ہیں:''نظام الدین کا بھائی امام الدین جوم ۱۹۰ میں فوت ہوا دہلی کے محاصرہ کے وقت ہاؤس ہارس رسالہ میں رسالدار تھا اور اس کا باپ غلام کمی الدین تحصلہ ارتھا''

مندرجہ بالا بیان سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کا خاندان ابتداء ہی ہے مسلمانوں کا غدار ہمکھوں اور انگریز دن کا خدار اور وفادار تھا۔ محاصرہ دالی میں انہوں نے بذات خود حصہ لیا اور ہندوستان میں اسلامی سلطنت کے آخری تا جدار کو گرفتار کرنے اور شنجرادوں، شجریوں اور مجاہدوں کے قل کرنے میں مجریور حصہ لیا۔ تب ہی تو جزل نکلسن نے اپنی سند میں لکھا کہ سے خاتدان زیادہ نمک طال رہا۔ کیونکہ اس نے براہ راست حصہ لیا۔

چنانچدانگریزوں کی دوررس نگاہوں نے بھانپ لیا کہ سلمانوں کوجذبہ جہاد سے عاری کرنے کے لئے بھی یہی خاندان کارآ مد ثابت ہوسکتا ہے۔ کیونکدان کی وفادار (مسلمان سے غداری) غیر مشکوک ہے۔

یہ بی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی کی تعلیم سکھوں کے زمانہ میں بھی نہایت عمدہ طریق پر جاری رہی۔ورنہ سکھ سمی بھی پڑھے لکھے مسلمان کو برداشت نہ کرتے تھے۔ مگر مرزا قادیانی کو برداشت کرلیا۔ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آنجتاب کومسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاسکتا ہے اور ابیا بی ہوا۔ (الولد سرلامیہ)

چونکہ مرزا قادیانی کا خاندان لا کچی اور افتدار پرست ثابت ہوا تھا۔ اس لئے جونمی سکھوں کا زورٹو ٹا انگریزوں کے برسرافتدار آنے کے امکانات روش تھے۔ اس لئے مرزا قادیانی کا خاندان ان سے خسلک ہوگیا اور مرزا قادیانی ان کے شرعی وفادار بن گئے اور انگریزوں کی شخواہ ر ان کے پولیٹکل ایجنٹ کی حیثیت ہے مسلمانوں کی جاسوی کا فریضہ انجام دینے گئے۔ بلکہ آنجناب مہدی دعینی کے روپ میں کھلے بندوں انگریز کی غلای کی تعلیم دینے گئے۔

ر ہامہدی کا ڈھونگ اس لئے رچایا تا کہلوگوں کو پیشبہ ندہو کہ مرزا قادیانی جاسوس اور مجزید میں مدہ مقدم ہوں قدا

انكريزى ايجنث مين ورند مقصدا ورفعاب

مرزا قادیانی کی عبارتیں ہمیں ہٹاتی ہیں کہ مرزا قادیانی کی تمام سعی وتبلیغ صرف انگریزی راج قائم کرنے کے لئے اس انگریزی راج قائم کرنے کے لئے ایس مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد تکالئے کے لئے اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی ایک تجویز بدیں صورت ہیں کرتے ہیں۔ یہ تجویز (براین احدیہ صدرتم ص40،۱۳۹، نزائن جام ایسنا) میں اسلای انجمنوں کی خدمت میں التماس کے زیرعنوان درج ہے۔

"سواس عاجزی وانست می قرین مسلمت بید به کدا جمن اسلامیدلا مور کلکته، دیمینی وغیره به بندوبست کریں کہ چند نای مولوی صاحبان جن کی فضیلت اور علم اور زمد اور تقوی اکثر وغیره به بندوبست کریں کہ چند نای مولوی صاحبان جن کی فضیلت اور علم اور زمد اور تقوی اکثر کوگوں کی فضیلت اور علم الشوت ہو۔ اس امر کے لئے چن لئے جا کیں کہ اطراف واکناف کائل علم کو جوابیخ مسکن کے گردونواں میں کئی قدر شہرت رکھتے ہوں۔ اپنی اپنی عالمان تحریری جن میں برطبق شریعت حقہ اسلطنت انگلھیہ سے جو مسلمانان ہندگی مربی وجس جہاد کرنے کی صاف مما نسب میں القاء ہوا ہو ) کہ جو بموجب قرار واد بالا اس خدمت کے لئے ختن مواہیر کھتے ہیں۔ شاطوط جمع ہوجا کی جو جو جو تحریر الاواد بالا اس خدمت کے لئے ختن بوسکتا ہے۔ کی خوشخو موج ہوجا کیں تو یہ جموعہ خطوط کو جو مکتوبات علماء ہند سے موسوم ہوسکتا ہے۔ کی خوشخو مطبع میں بہ صحت تمام چھاپا جائے اور پھروس بیں نسخواس کے گورنمنٹ میں اور باقی نسخ جائے ہو ایس نسخود بی ٹیس بلکہ تمام علماء سے بیتو تقع رکھتے ہیں اور باقی سے مرزا قادیا نی اپنی مندرجہ بالا تجویز میں خود بی ٹیس بلکہ تمام علماء سے بیتو تقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی! مت مرحوم کوغلای کی ذبحہ وال میں جگر نے میں ان کا ساتھ دیں گے۔ کس عیاری سے مرزا قادیا نی اپنی عامل کی کہ وہ اس می جگر نے میں ان کا ساتھ دیں گے۔ کس عیاری سے مرزا قادیا نی بوت کا بھی کاروبار ہے کہ کرور می کروائی کی نبوت کا بھی کاروبار ہے کہ انگریز دل کورائی کی کروبار کی جاگری کی کروبار ہے کروبار کے انگریز دل کورائی کی کروبار کی جاگر کی جو کروبار کورائی کی کروبار کے کروبار کی کی کروبار ہے کہ کروبار کی کروبار کی کروبار کروبار کی کروبار کروبار کی کروبار کی کروبار کروبار کی کروبار کورائی کروبار کی کروبار کی کروبار کی کروبار کی کروبار کروبار کروبار کی کروبار کروبار کروبار کروبار کروبار کی کروبار کروبار کی کروبار کروبار کروبار کروبار کروبار کروبار کورائی کروبار کروبار کروبار کروبار کروبار کروبار کروبار کروبار کی کروبار کروبار

انكريزول كى تائيدوحمايت ميں پچاس الماريال

"میری عمر کا اکثر حصد اسلطنت اگریزی کی تائیدہ مایت میں گذرااور میں نے ممانعت جہاد، اگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابی کھی ہیں اوراشتہار شائع کے بیں

کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو بچاس الماریاں بجر سکتی ہیں .....میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچ خیرخواہ ہوجائیں اور مہدی خونی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جواحمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں ان کے دلوں سے معدوم ہوجائیں۔''

علامها قبال مرحوم نےخوب فرمایا \_

گفت دین را رونق از محروی است زندگانی از خودی محروی است

سترہ برس ہے آگریز سرکار کی امداد

''تاہم سرہ برس سے سرکارانگریز کی احداداور تائید ہیں اپنی قلم سے کام لیتا ہوں۔ اس سرہ برس کی حدت ہیں جس قدر ہیں نے کتابیں تالیف کیں۔ ان سب ہیں سرکار انگریز کی احداد ور ہدردی کے لئے لوگوں کورغیب دی اور جہادی ممانعت کے بارے ہیں نہاہت مؤثر تقریر یک تعییں اور پھر میں نے قرین مصلحت بچھ کراس امر جمانعت جہاد کو عام ملکوں ہیں پھیلانے کئے لئے عربی، فاری میں کتابیں تالیف کیں۔ جن کی چھپوائی اور اشاعت پر ہزار ہارو پیپ فرج ہوئے اور دم اور مصراور بغداداور افغائستان میں شائع کی مورے اور محداد ور افغائستان میں شائع کی میں ہو پھر میں بو پھتا ہوں کہ جو پھر ہیں نے سرکارانگریز کی احداد امن اور جہادی خیالات کے میں سے برابرسترہ سال تک پورے جوش سے بوری استقامت سے کام لیا۔ کیا اس کام کی اور اس حدمت نمایاں کی اور اس حدت وراز کی دوسرے مسلمانوں میں جو سیرے خالف ہیں کوئی نظیر ہے؟''

مرزا گادیانی کی مندرجہ بالا دونوں عبارتوں سے میاں ہے کہ آنجناب کی عمر کا اکثر حصہ اگریز کی مدح سرائی بلکہ اگریز کی آقائی کوشلیم کروائے بش گزراہے۔ پیچاس الماریاں کتابیں لکھ ڈالیس۔ مجرتمام ممالک میں چھیلا دیں۔ بیزی رقم خرج ہوئی۔ نہایت استقامت سے میہ خدمت سرانجام دی۔

غالباً می مود کی بعث ای لئے ہوئی کیونکہ دین تو پہلے ہی کمل تھا۔ اگر کوئی کی تھی تو صرف مید کہ کفار کی اطاعت سے دین اسلام نے منع کیا تھا اور اس تھی کو آنجناب نے منسوخ کر دیا اور بس۔ اگر اب بھی اگریز مرز اقادیانی کوسر کا رکا پچاری شلیم نیکریں تو صرت ظلم ہوگا۔ مرز اقادیانی نے بیجی درست فرمایا کہ دیگر مسلمانوں میں اس کی کوئی نظیر نہیں ۔ ب شک اس کی نظیر نہیں کیونکہ اس مجے گزرے زمانے میں بھی کسی مسلمان کا ضمیر اس قدر نور ایمان سے خالی نہ تھا کہ وہ رسول اکر م اللہ کے فرمان کی صرح خلاف ورزی کرتا۔ یہ نضیلت صرف مرزا قادیانی کو حاصل ہوئی۔ نمک خواری کا حق یوں ایمان دے کر بطریق احسن ادا کیا۔ واقعی استفامت ای کو کہتے ہیں جسن اشکریہ ای طرح ادا کیاجا تا ہے۔

سُب كى سب ضائع اور بربادنه جائيں

"اس لئے اندیشہ ہے کہ ان کے ہرروز کی مفتریا نہ کا روائیوں سے گورنمنٹ عالیہ کے دل میں بدگمانی پیدا ہو کر وہ تمام جانفشانیاں پچاس سالہ میرے والد مرحوم اور نیز میر نے لم کی وہ خدمات جومیرے افعارہ سال کی تالیفات سے ظاہر ہیں۔ سب کی سب ضائع اور ہرباونہ ہو جا کیں اور خدا نخواستہ سرکارا گریزی اپنے ایک قدیم وفادار اور خیرخواہ فاکدان کی نسبت کوئی تحدر خاطرا پنے دل میں بیدا کرے۔"
خاطرا پنے دل میں بیدا کرے۔"

خود كاشته بودا

پھراس کے بعد مرزا قادیانی تحریفرماتے ہیں: ''التماس ہے کہ سرکار دولت مدارا پسے خاندان کی نسبت جس کو پچاس برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جانثار خاندان ثابت کر پھگی ہے اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ متحکم رائے سے اپنی چھٹیات ہیں سے گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکارانگریزی کے پکے خیرخواہ اورخدمت گزار ہیں۔اس خود کا شتہ پودہ کی نسبت نہایت جن م اورا حتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے۔''

١ (كتاب البرييس، فرزائن جهاص ٢٥٠)

مندرجہ بالاعبارت واضح طور پرمرزا قادیانی کی سیاسی زندگی پرروشی ڈال رہی ہے۔ مرزا قادیانی اعتراف کرتے ہیں کہ میرا خاندان ہی نہیں بلکہ میں خود بھی مدت مدید سے سرکار انگلھیہ کی خدمات سرانجام دے رہا ہوں۔ بلکہ میں سرکار کا خود کا شتہ پودا ہوں۔لہذا آبیاری کا خیال رکھنا کہیں خود کا شتہ بودہ عدم تو جمی کا شکار ہوکرنیست ونا بوونہ ہوجائے۔

یں میں اپنے تمام سرکاری حکام سے خصوصیت سے آبیاری کے متعلق فرمان جاری کیا جاری کیا جاری کیا جارے کیا جارے کے در شرات ورٹ بصورت ویکر صحیح خدمات سرانجام دیناد شوار ہوجا کیں گا۔ ندکورہ بالاعبارت کے بعد مرزا قادیانی کے بارے میں کسی طرح کا شبہ نہیں رہتا۔ بلکہ بالکل عیاں ہوجا تا ہے کہ مرزا قادیانی کی نبوت کی بنیادا تکریزی یا لیسی کا ایک جزیہ۔

گھریسے فراراور سیالکوٹ کی ملازمت

''بیان کیا جھے سے والدہ صاحب نے ایک دفعدا پی جوانی کے زمانہ میں حضرت سے موجود تمہارے دادا کی پنشن وصول کرنے گئے تو چیچے مرزاامام الدین بھی چلا گیا۔ جب آپ نے پنشن لی تو آپ کو پیسلا کراور دھوکہ دے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے گیااور ادھرادھر پھرا تا رہا۔ پھر جب اس نے سارار و پیڈیم کردیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا اور حضرت سے موجود شرم کے مارے والی گھر نہیں آئے اور چونکہ تمہارے وادا کا مشاہ در ہتا تھا کہ آپ ملازم ہوجا کیں۔ اس لئے آپ سیالکوٹ ڈیٹی کھری میں تلیل تخواہ پر ملازم ہوگئے۔''

(سيرة المهدي حصدادٌ ل ١٣٥٠، بروايت ٢٩١)

ای (سرۃ المبدی مسمم، بروایت نبروم) پر ہے کہ:''عرصہ ملازمت،۱۸۶۸ء تا ۱۸۲۸ء ہے۔ لیتی مرزا قادیانی چارسال سیالکوٹ کچبری میں ملازم رہے ہیں۔''

نیز مرزا قادیانی پنشن کے کرامام الدین کے ساتھ بھاگ گئے۔ بیامام الدین صاحب وہ جستی ہیں جن کا تذکرہ سیرة المهدی حصداق لیس فیکورہ بالا اسی سفی میں ہے۔ مرزا امام الدین نے مرزا قادیانی سے الگ ہوکر ایک قافلہ پر ڈاکہ مارا تو گرفآر ہوا۔ مگر آخر کا در ہا ہوگیا۔ شاید مرزا قادیانی کی کرامت ہو کیونکہ مرزا قادیانی کوچھوڑ کرجو گیا تھا۔

اب سوال بیر بها که ایک صاحب بلیم من الله بننے والے بیں۔ بلکظلی بروزی نی اور پھر والد کی پنشن اڑا کر چندونوں بیل ختم کردینا وہ بھی ایک شریف ذات کے ساتھ پنشن ۱۰ کہ دو پید جو ہمارے زمانہ کے سمات ہزار سے بھی زیادہ ۔ آخر ان دو حضرات نے اتنی ساری رقم کہاں اڑا اَلَی ہوگا۔ گر زبانہ جوانی تقا۔ لہذا کوئی اعتراض نہیں ہوسکا کیونکہ اس زمانہ بیس نو جوان کے پکھ ان اثراجات خاص قسم کے ہوتے ہیں۔ پھراما مالدین صاحب ساتھ ہوں تو اور بھی معاملہ ہل ہوگیا۔ مرزا قادیائی اپنی چار سالہ عدت ملازمت بیس سیالکوٹ بیس ایک اور ذات شریف سے بھی شناسا ہوگئے تھے۔ بلکہ نوبت مباحثات تک پہنے گئی تھی۔ بیصاحب پادری رپورٹر بٹلر ہے ایم اے ساتھ موادی (بیرت سی مودی رپورٹر بٹلر ہے اے بادی دیورٹر ساحب بادی دیورٹر ساحب ایم ایک مودورہ ۱۵) پر کے بیات سے مباحثات ہوتے رہتے تھے۔ جب والیت جانے گئے تو خود پھری میں آپ کے بہت سے مباحثات ہوتے رہتے تھے۔ جب والیت جانے گئے تو خود پھری میں آپ کے بہت سے مباحثات ہوتے رہتے تھے۔ جب والیت جانے گئے تو خود پھری میں آپ کے بہت سے مباحثات ہوتے رہتے تھے۔ جب والیت جانے گئے تو خود پھری میں آپ کے بہت سے مباحثات ہوتے رہتے تھے۔ جب والیت جانے گئے تو خود پھری میں آپ کے بہت سے مباحثات ہوتے رہتے تھے۔ جب والیت جانے گئے تو خود پھری میں آپ کے بہت سے مباحثات ہوتے رہتے تھے۔ جب والیت جانے گئے تو خود پھری میں آپ کے بہت سے مباحثات ہوتے رہتے تھے۔ جب والیت جانے گئے تو خود پھری میں آپ کے بہت سے مباحثات ہوتے رہتے تھے۔ جب والیت جانے گئے تو خود پھری میں آپ کے بہت سے مباحثات ہوتے رہتے تھے۔ جب والیت جانے گئے تو خود پھری میں آپ کے بہت کے بہت سے عاملے گئے آگے۔''

مندرجہ بالاعبارت معلوم ہوتا ہے کصرف مباحثات نہیں ہوتے تھے۔ بلکہ پادری صاحب نے مرزا قادیائی کوکی خاص کام کے لئے تیار کرلیا تھا۔ تب بی تو جاتے دفت ضرور پکہری میں اوقات کار بی میں ملنے چلے آئے۔ تا کہ فرض مفوضہ کی ادائیگ کی مزید تا کید کی جاسکے اور معاہدہ بھی ایکا ہوجادے۔

اس کے بعد مرزا قادیائی جلدی دالی قادیان تشریف لے گئے۔ وہ بھی نوراً لمازمت چھوڑ کر، جس طرح انہیں صفحات سیرت سے میں ذکر ہے۔ اب مرزا قادیائی قادیان تشریف لاکر ایک نئی ملازمت کے فرائفل سرانجام دینے گئے۔ مہدی سیح ظلی بروزی نبوت کا لبادہ بھی در حقیقت ان ہی فرائفل کی انجام دہی کے لئے تھا۔ چنانچ مرزا قادیائی اپنی ملازمت کا اقرار کرتے ہیں۔ گرمہمل طور پرتا کرواز کھل نہ جائے۔

مرزابشراجدایم اے (سرۃ البدی ص ۲۸، بردایت ۵۲) پر دقمطراز ہیں: ''بیان کیا جھے
سے جھنڈ اسٹکے ساکن کالہواں نے کہ بی بڑے مرزاصاحب کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ
جھے بڑے مرزاصاحب نے کہا جاؤ غلام احمد کو بلالاؤ۔ ایک انگریز حاکم میرا واقف ضلع میں آیا
ہے۔ اس کا منشاء ہوتو کسی اجھے عہدہ پر ملازم کرادوں ۔ جھنڈ اسٹکے کہتا تھا کہ میں مرزاصاحب کے
پاس گیا تو دیکھا، چاروں طرف کتابوں کا ڈھر لگا کراس کے اندر بیٹے ہوئے چھم مطالعہ کردہ بیس میں نے بڑے مرزاصاحب کے پاس آئے اور جواب دیا کہ میں
ہیں۔ میں نے بڑے مرزاصاحب کا پیغام دیا۔ مرزاصاحب کے پاس آئے اور جواب دیا کہ میں
ہوں۔ بڑے مرزاصاحب کہنے لگے اچھا کیا واقعی تو کر ہوگئے ہو؟ مرزاصاحب نے کہا

مرزا قادیانی کے والد نے مرزا قادیانی سے کہا کہ تہیں کسی ایکھے عہدہ پرنو کر کرادوں۔ مرزا قادیانی نے جواب دیا نو کر ہوگیا ہوں۔ دوبارہ پوچھنے پر نقید این کر دی کہ نو کر ہوگیا ہوں۔ مرزا قادیانی کے والدنے پھر بینہ پوچھا کہ نو کری کیاہے؟

من فلاہر ہے کہ آپ کو پہلے ہے پھی معلوم تھا۔ اس لئے جھنڈ اسٹھ کے سامنے نہ ہو چھا۔
ورنہ نوعیت کاعلم جھنڈ اسٹھ کو ہو جاتا تو راز کھل جاتا ہے۔ صاف فلاہر ہے کہ وہ نوکری وی تھی جو
مرزا قادیا نی کتابوں کا ڈھیر لگا کر سرکار کی تھا ہت میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں جن سے پچاس الماریاں بھر
کہ: ''میں نے سرکار انگریز کی تھا ہت میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں جن سے پچاس الماریاں بھر
جائیں۔ پھر تمام ممالک اسلامیہ میں پھیلادیں۔ معر، عرب، عراق، روم، ہند، کابل وغیرہ میں
تا کہ مسلمانوں کے ول سے جہاد کا خیال فکل جائے اور انگریز وں کوسلطنت قائم رکھتے میں آسانی

ہو۔اس طرح مسلمان غلامی کے جال میں پیش کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مفلوج ہوجا کیں۔'' علامدا قبالؒ نے خوب کہاہے۔

دولت اخیار را رحمت همرد رقع باگرد کلیسا کرد مرد

اب بحث طلب امریہ ہے کہ مرزا قادیائی کی تخواہ کیا تھی اور کن ڈرائع سے ملی تھی۔وہ بھی مرزا قادیانی کی زبانی سنیں۔مرزا قادیانی نے اس تخواہ کا بھی خوداعتراف کرلیاہے۔

اب مرزا قادیانی کی تمایوں میں جا بجائی آئے گا کہ جھے الہام ہوا کہ اتفادہ پیدالہ ہے۔ پھردوسرے دن مل گیا۔ اکثر کے متعلق یہ بھی معلوم ندہوتا۔ کس نے بھیجا ہے۔ تاہم بعض اوقات معلوم ہوجا تا دہ اکثر فوابوں کی طرف سے ہوتا یا کس سرکاری طازم کی طرف سے۔ یہ کس کو معلوم نہیں کہ ایسے ہی لوگ آنگریز کے جاسوس ہوا کرتے تھے۔ البنة مرزا قادیانی کا کمال میہ ہے کہ ان کو انگریز کے ایما پرمرید بنالیا تھا۔ بعض سادہ لوح بھی پھٹس گئے۔

تنخواه کی برآ مدگی

مرزایشراحر لکھتے ہیں: ''مرزادین مجرساکن تنگروال ضلع گورواسپور نے جھے سیان
کیا کدایک مرتبہ می موجود نے جھے صبح کے وقت جگایا اور فرمایا کہ جھے خواب آیا ہے۔ میں نے
پوچھا کیا خواب ہے؟ فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ میرے تخت پوش کے چاروں طرف نمک چنا ہوا
ہے۔ میں نے تعبیر پوچھی تو کتاب دیکھ کرفر مایا کہ کہیں سے بہت سارو پیر آئے گا۔ اس کے بعد
میں چارون وہاں رہا۔ میرے سامنے ایک منی آرڈر آیا۔ جس میں ہزار سے زیادہ رو پیر تھا۔ سبم
نے دیکھا تو جھینے والے کا پیداس پروری نہیں تھا۔ حصرت صاحب کوچھی پیدنیس لگا کہ کس نے
کیمیا؟''

مندرجه بالاعبارت میں تین چیزیں قابل غور ہیں۔ایک خواب، دوسرا کتاب۔ دیکھ کر تعبیر، تیسرا تیجینے والے کا پیته ندمعلوم ہونا۔

آپ نے خواب اس لئے مرید سے بیان کیا تاکہ آئندہ کام آئے اور مرید گواہ دہے۔ کیونکہ اس کوآئندہ نشان کے طور پر ظاہر کرتا تھا۔ پھر کتاب و کیے کرتھیں بتانا تابیاس طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ تاریخ و یکھنا چاہتے تھے کہ تاریخ کون می ہے۔ کیونکہ مقررہ تاریخوں بیس تخواہ خفیہ ذرائع سے لئی تنی کی بھی بذریعہ کی آرڈ ربھی کی ایجٹ کے ذریعہ۔ بغیریت کے نئی آرڈر آٹا یہ بھی بتلار ہاہے کہ رقم خفیہ ذرائع ہے آئی ہے اوری آئی ۔ ڈی کے طریق کارابیا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ی آئی اے کے کارنامے پڑھے ہوں تو بالکل واضح ہوجائے گا کہ دہ ای طرح جاسوسوں کورقم عمو ماا داکرتی ہے۔البت مرز اقادیا نی اس کوفیبی المداد ظاہر فرماتے تھے۔

آج کل بھی ی، آئی اے ای طرح ادائیگی کرتی ہے۔ کسی کو خرکک ٹبیں ہوتی۔ جاسوی کے لئے عموماً یہ لیے لوگ منتخب ہوتے ہیں جو حکومت کے باعثاد ہوں اور لوگ بھی ان کے تقدس کے قائل ہوں یا لوگوں میں ذی جاہ اور شہرت یا فتہ ہوں تا کہ ان پرکوئی شبر نہ کرسکیں۔

یہ ہیں مرزا قادیانی کے نشانات۔ان ہی نشانوں نے حقیقت میں مرزا قادیانی کی ہنٹیا چوراہے میں پھوڑ دی۔ کیونکہ طبعاً لا لچی واقع ہوتے تھے۔اس لئے جب بھی روپیدآنے کی اطلاع طبی، ایک تیرسے دوشکار کر لینے۔اعلان کردیتے تھے می آرڈر کا خواب آیا۔روپید طبئے کا خواب آیا۔ فاہر ہے پہلے اطلاع مل جاتی تھی۔الہذا می وقت پردوپیدل جاتا تو مرزا قادیانی کی پانچوں تھی میں موسرا جملہ نہیں کہتا۔(یعنی سرکڑ ھائی میں)

مرزا قادیانی نے صرف ممانعت جہادہی کے لئے کتابین نہیں کھیں۔ بلکدایسے لوگوں کے نام بھی قلم بند کئے ہیں۔ جن سے گورنمنٹ برطانیہ کوخطرہ لاحق رہتا تھا۔ جس کا اعتراف مرزا قادیانی نے خودکیا ہے۔

مرزا قادیانی انگریزوں کے بوٹیکل ایجنٹ کی حیثیت سے

( تبلغ رسالت ج٥٥ ما ا، مجموع اشتهارات ج٢٥ م ٢٢٤) پر يوں ورج ہے: '' گورنمنٹ كى خوش شتى سے برنش انڈيا على مسلمانوں ميں اپنے توگ معلوم ہو سكتے ہيں۔ جن كے نهايت خفی اداوے گورنمنٹ كى پولليكل خيرخوائى كى اداوے گورنمنٹ كى پولليكل خيرخوائى كى اداوے گورنمنٹ كى پولليكل خيرخوائى كى شيت سے اس مبادك تقریب پر بیچا ہا كہ جہاں تك ممكن ہوان شرير لوگوں كے نام صبط كئے جائيں جواسي عقيدہ سے اپنى مندانہ حالت كو فابت كرتے ہيں۔ ايسے نقشے ايك پوليكل رازكى طرح اس وقت تك ہمارے ہاس محفوظ رہيں گے۔ جب تك گورنمنٹ ہم سے طلب ندكرے۔''

مندرجہ بالاعبارت و کھنے کے بعد کئ بھی ساسی بھیرت رکھنے والے کومرزا قادیائی۔ کے پولٹیکل ایجٹ ہونے میں فک نہیں ہوسکا۔ جومبلمانان ہند کے خلاف فغیہ ڈائریاں اگریزوں تک پہنچاتا قا۔ بلکہ اس شعبہ کا مرزا قادیائی کو انجادرج کھیں تو غلانہ ہوگا۔ کونکہ مرزا قادیانی خفیہ طور پراس طرح خدمات انجام دیتے تھے اور ظاہر آخرہب کے لبادہ ش ایک الیک جماعت کی بنیاو ڈالی جس کے دل میں پہلے اپٹے متعلق بیعقیدہ پیدا کیا کہ ابدولت سے ومہدی و نبی ہیں۔ پھران سے عبدلیا کہ انگریز کی اطاعت کرنا بلکہ انگریز کے لئے جان تک قربان کرویتا۔

چنانچد مرزا قادیانی اسلام کے دوجھے بیان کرتے ہیں۔ ایک اللہ کی اطاعت دوسری انگریز کی اطاعت دوسری انگریز کی اطاعت دوسری انگریز کی اطاعت بہت خوب اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہود نامسعود کی کیسی انگھی تھلید کی۔ اس پر طرد میر کسرزا قادیانی عیسائیوں کو د جال بھی کہتے ہیں۔ اب مرزائی صاحبان ہی بتلائیس کہ د جال کے تعبین وفر مانبردار محمدی ہوئے یا د جالی؟

انكريزول كاذكر خطبه جمعهمين

(تبلغ رمانت ج دس ۱۰، مجموعه شنهادات ج ۲۵ ۲۲۷) میں یوں لکھا ہے: ' جم رعایا کی ہید تمنا ہے کہ جس طرح اسلامی ریاستوں میں ان سلاطین کا شکر کے ساتھ خطبہ میں ذکر ہوتا ہے۔ ہم بھی .....اور بلاد کے مسلمانوں کی طرح بید دائمی شکر جمعہ کے ممبروں پر اپنا وظیفہ بتالیس کہ سرکار انگریزی نے نے .....ہم بر بھی عنایت کی نظر کی ۔''

ویکھا مرز آقادیائی کا دجل جن کو مرز آقادیائی دجال کہہ رہے ہیں۔ ان کی ظاہر اطاعت پر بھی بس بیس ۔ ان کی ظاہر اطاعت پر بھی بس بیس ۔ بلکہ ان کا ذکر نماز جمعہ کا جزینائے کا مشورہ دے رہے ہیں کہ ان کے لئے نماز میں دعا کی جاوے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بیشہ بیطوق غلامی مسلمانوں کے مطلح کا ہار بنائے رکھے۔
کس قدر ذلیل جم بڑے۔

رسول اکرم اللہ نہ تو خطبہ میں اللہ کے ذکر کا تھم دیا ہے۔ مرزا قادیا نی اگریزوں کے ذکر کا تھم صادر فرمارہ ہیں۔ واقع امرزا قادیا نی نمک خوری کا کیا حق اداکررہے ہیں۔ یہ صاحب مسلمانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جھے نی تسلیم کرلو۔ اگر مسلمان کو غیرت ہوتو ایسے لوگوں کے لئے مسلمانوں کے اعدر بہنے کی کوئی مخواتش نہیں۔ چہ جائیکہ ان کو کلیدی عبدوں پر مشمکن کیا جاوے۔ اگر ان اگریز کے ایجنوں ہے ہم اپنی حکومت کو آگاہ کریں اور کمیں کہ ان کا قبلہ الگلینٹر ہے نہ کہ مکہ اور ان کی وفاداریاں سمندریار کے آقاوں سے وابستہ ہیں نہ کہ پاکستان سے تو ہم کو شورش پہند کہا جاتات سے قو ہم کو شورش پہند کہا جاتا ہے۔

خدارا سوچ اکرهر جارہ ہو؟ کن لوگوں کواپنے او پرمسلط کررہے ہو۔ یا در کھوتہ ہیں پچھتانا پڑے گا۔ وقت تمہارا انتظار نہیں کرے گا۔ نکلا ہوا تیر واپس نہیں لوٹایا جاسکتا۔ ان کے ارادوں سے ہوشیار رہو۔ بیجڈ بہج ادمٹا کردوبارہ غلامی کے اندھے گڑھے میں دھیل رہے ہیں۔ اگرمسلمانوں میں جذبہ جہاد نہ ہوتا تو ہماری مٹی مجرفوج اتن بڑی فوج کا مقابلہ برگز نہ کرسکتی۔ ہماری بقاء کا دارو مدار جذبہ جہاد ہی میں ہے۔ مگر مرزائی ای درخت کی جڑوں پر نیشہ چلا رہے ہیں۔ ربوہ میں بینی کچھ سکھایا جاتا ہے۔ بیر بوہ جو ہرآ زادی سلب کرنے کا کارخانہہے۔

الله تعالی کلام پاکش ارشاوفر ماتے ہیں: 'کتب علیکم القتال و هوکره لکم عسیٰ آن تکر هوا شیدا و هو کره لکم عسیٰ آن تکر هوا شیدا و هو خیرلکم '' ﴿ ثَمْ پُر ﴿ كُمْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

یہاں اللہ تعالی نے صاف صاف جہاد بالسیف یعنی الزائی کا تھم دیا ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ جہاد صرف کفار کے ساتھ ہے۔ جوجملہ آور ہوں۔ اگریہ بی شلیم کرلیا جاوے لو کیا اگریز جملہ آور نہ تھا؟ اس نے مسلمانوں سے ملک ہندوستان ہزورششیر نہیں چھینا؟ کیا الی کوئی حدیث مرزائی پیش کر سکتے ہیں کہ غیر مسلموں نے مسلمانوں سے کوئی ملک چھینا ہو تو حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو تھم دیا ہو کہ غیر مسلم کی حکومت رحمت اللی سمجھ کر شلیم کرلی جاوے۔ اس کے خلاف ہتھیارا ٹھا تا جرم ہے۔ جلکہ شریعت حقہ نے تو بیٹھ دہنے کو جرم قرار دیا ہے۔

الله " ﴿ لا وان كافرول سے يهال تك كمكل الله ك كومت قائم موجاوے - ﴾

حضوط القيامة "﴿ جَهَاد قَرَم المانِ السجهاد ماض الى يوم القيامة "﴿ جَهَاد قرب قيامت تك جارى رب كا - ﴾

خداراسوچیس جس جہادی تاکیدقر آن وصدیث پس آئی ہو۔سورۃ انفال اور توبہ پوری کی پوری جہادے بارے بیل اس جہادی تاکیدقر آن وصدیث پس آئی ہو۔سورۃ انفال اور توبہ پوری کی پوری جہادے بارے بیل اس جہاد کو تا دیائی گذاب بیبودہ بات کہ رہا ہے۔ کیا بیہ قرآن مجید کی تکذیب کرے وہ وائرہ اسلام بیس رہ سکتا ہے؟ بیش کرہ سکتا۔قادیائی اس ہے بخو بی واقف تھا۔ گرونیا کے لاچ نے اندھا کرویا۔ ایمان چند کوں بیس فروخت کردیا۔مہدیت ونبوت کی آڑا بیس آگریزوں کی جاسوی تنظیم کو مضبوط کیا۔ علامہ آقیال فرماتے ہیں۔

بیخ اوکرد فرقل را مرید گرچہ گوید از مقام بایزید وہ نبوت ہے مملمان کے لئے برگ حثیش جس نبوت میں نہیں قوت دشوکت کا پیام

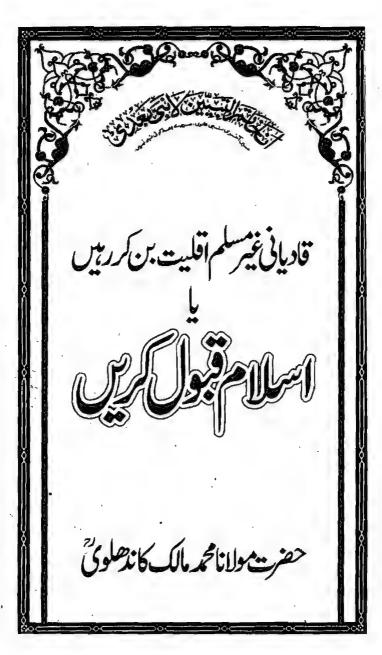

## فيستواللوالرفان الريمية

- ن سند کے پیروکاروں سے خلیفہ اوّل حضرت ابو کرصدیق نے مسیلمہ کذاب مدی نبوت کے پیروکاروں سے جہادفر مایااور بعد کے تمام خلفاء نے یہی کیا۔
  - ····· مضرت على بن الى طالب في خارجيون كرساته وقال كيا-
- کسسس برطانیہ کے قدیم قانون میں وہاں کی اقلیت یہودی اپنی ثقافت ونظریات کی کوئی اشاعت اور اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ ۱۹۹۰ء میں ایڈورڈ اوّل نے شاہی فرمان کے ذریعہ یہود یوں کی فربی آزادی فتم کردی تھی اور ان کو ملک بدر کرنے کا تھم جاری کیا۔ برطانیہ میں اعلاء میں ہنری ٹالث نے یہود یوں کوز مین خرید نے کوت سے محروم کیا تھا۔
- رطانیمیں یہودیوں پر بیلازم تھا کہوہ اپنی حیثیت نمایاں کرنے کے لئے ایک پیلا جہاستعال کریں۔

حضرات! ہمارے پاکستان کے قادیانی مسیلمہ کذاب کی امت کا نمونداور حضرت علی مسیلہ کذاب کی امت کا نمونداور حضرت علی کے دور کے خوارج اور برطانیہ کی اقلیت یہود ہوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔اب آپ بتا کیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔

فصلہ کے لئے پیش کردہ تحریر ملاحظہ فرمائیں۔

آپ کا تلص : عمر مالک کا عملوی

## وسواللوالرفن الزجيع

"الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على

خاتم الانبیاه والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین "
یه بات روزروش کی طرح واضح ہے کہ خاتم الانبیاء جناب محررسول الله الله کے بعد جو
مخض بھی کسی بھی قتم کا وعویٰ نبوت کرے وہ خارج از اسلام اور مرتد ہے۔ وہ اور اس کی پیروی
کرنے والے ہرایک مرتد اور خارج از اسلام ہیں۔ ونیائے اسلام کی یہ متفقہ قرار واو اور اہمالی
فیصلہ بھیشہ سے تھا۔ تاریخ اسلام میں معیان نبوت کے ساتھ جومعاملہ کیا گیا وہ بھی محتاج بیان
نبیس سب سے پہلا می نبوت اسوعنی تھا۔ جس کے دعوے نبوت پرخوو آ تحضر سیالی نے
محالیہ کی ایک جماعت روانہ فرمائی تھی۔ جنبول نے اسور عنسی کوبس کیا۔

پھر ابو بحرصد بین نے خلافت پر مشمکن ہوتے ہی مسیلہ کذاب مدی نبوت اوراس کی جماعت کے مقابلہ کے لئے لئکرروانہ کیا۔اس کواوراس کی بیروی کرنے والوں کو جہاو وقبال کرکے قبل کیا گیا اور گویا انہوں نے مدی نبوت اوراس کی جماعت سے جہاو کرنے کو یہود ونصار کی کے خلاف جہاو سے مقدم رکھا۔ بہر کیف تاریخ اسلام کے آغاز ہی سے و نیائے اسلام خلفاء داشدین اور خوق تخضرت کا فیصلہ یمی رہا۔ ہندوستان میں جب مرز اغلام احمد قادیائی نے نبوت کا ومولی کیا۔ای وقت سے ملاء نے اسلام نے شفق ہوکراس فیصلہ کی میاہ بلکہ کل دنیائے اسلام نے شفق ہوکراس فیصلہ کی حمایت کی۔

الممدللة! كرحكومت پاكستان نے بھى آكينى طور پر قاويا نيوں اور لا مور بول كے كافر اور خارج از اسلام ہونے كا فيصلہ جارى كيا۔ جس كوتمام دنيا كے مسلمالوں نے سرا ہا اور كل عالم اسلام بيں اس قابل فخر تاريخى فيصلہ كى تاكيد وحمايت اور پہنديدگى جيس مقالے اور مضابين شاكح موتے۔ اس وقت اس بحث اور تفصيل كى ضرورت نہيں كہ كن حقائق ود لائل اور اصول كى روشى ميں بيتاريخى فيصلہ صاور كيا۔ جو عالم اسلام كى تمنا اور ان كے ايمانى نقاضوں كا مظمر تھا۔ المحدلللة! كدال فيصلہ كي مين بيتاريخى فيصلہ صاور كيا۔ جو عالم اسلام كے ايمانى نقاضے كى تحييل كى۔ بلك بي پاكستان كے وقار وعظمت كى بلندى كا بھى باعث ہوا۔

خیال تھا کہ اس فیعلہ پرمرت ہونے والے دتائج بھی ضروراس فرقہ پر عائد ہوں مے اور جس طرح وہ اس فیعلہ سے بل اسلام کا بہروپ بھر کر قادیا نیت کی بہلنے واشاعت میں سرگرم سے۔ اب اس فیعلہ کے بعد ان کو اس طرح کے ساز ٹی نظام اور دین اسلام کوشنے کرنے کی قالو فا عنوان نہیں رہے گی۔ مگر افسوں کے ساتھ کہتا پڑتا ہے کہ ان کے اس ساز ٹی نظام میں کی طرح کا فرق نہیں آیا۔ جب تھا کُق اور دلائل کی روسے یہ بات فاہت ہو چک کہ یہ فہ بہ اور فرقہ در اصل انگریز کا لگایا ہوا بودا تھا۔ جو اس نے اسلام کوشنے کرنے اور مسلمانوں میں تقریق ڈالنے کے لئے لگایا تھا۔ اس کی سر پرتی میں اس کوا پنی کوششوں کو بین الاقوا کی سطح پر چلانے کی قدرت ہوئی اور اس کے زیر سابیان کو پیتی تھا عاصل رہا۔

الغرض حکومت پاکتان کے فیصلہ کے بعدان کے اس نظام کو اصولاً کی طرح بھی برداشت نہیں کیا جاسکا۔ کیونکہ حقائق نے اس بات کو ثابت کردیا کہ اس فرقہ کی تمام ترکاوشیں اور جدد جہد براہ راست اسلام کوشٹ کرنے اور ایک نیاوین قائم کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ملک جس کا نظریہ بھی اسلام ہواور یکی اس کا فہ ہب ہوتو یقینا اس میں اسلام کی تخریب اسلام کوشٹ کرنے کی جدد جہد دراصل ملک اور نظریہ مملکت سے بغاوت ہے۔ کیا بیمکن ہے کہ کوئی حکومت الی سرگرمیوں کو برداشت کرستی ہے یاس کی اجازت دے سکتی ہے۔ جو براہ راست اس ملک کی بنیاد کو مثان ہوں اور بیموضوع اس قدرواضح دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس کی تفصیل یا حوالہ مثانے والی ہوں اور بیموضوع اس قدرواضح دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس کی تفصیل یا حوالہ کی ضرورت نہیں۔ اس وجہ سے کہ ان بی حقائق کے ثابت ہونے کی بناہ پر حکومت نے یہ فیصلہ صادر کیا ہے۔

اسلسله شهر بات بحی نهایت واضح ہے کہ ان حالات کے بعد قادیا فی فرقد کی تبلیقی سرگرمیوں کو آفلیتی فرقد کی فیہی آزادی اور اس سے متعلقہ حقق قرقیا س نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ مثلاً اگر کوئی بت پرست، بت پرتی کرے یا آتش پرست مجوی اپنی دینی روایات کو باقی رکھتے ہوئے آتش پرتی، یا عیسائی اپنے گرجاؤں میں اپنے مخصوص طریقوں پر عباوت کریں یا اس کی تعلیم و قدریس کا سلسلہ رکھیں تو ان کی ہی با تیس اور اعمال وافعال براہ راست اسلام کی تخریب اور اسلام کا باغیانہ مقابلہ نہیں ۔ یکن اس کے پیکس قادیا نیت دراصل اسلام کی تخریب مقابلہ ہے۔ اور اسلام اور آئخضرت مقابلہ کی نبوت کی جگہ پر دوسری جعلی نبوت اور خرجب باطل کو لا نا ہے۔ اصل اسلام اور آئخضرت مقابلہ کی نبوت کی جگہ پر دوسری جعلی نبوت اور خرجب باطل کو لا نا ہے۔ اصل اسلام اور آئخضرت مقابلہ کی موجود میں اور بلکہ ۱۹۵۳ء میں انہی علماء نے ان دلائل و شواہد کا ایک انبار لگا دیا تھا۔

بہرکیف جب ان ساز شاند امور کے باعث یہ فیملہ ہو چکا تو یقینا اس کے بتجہ مل قادیا نیوں کی الی تمام سرگرمیوں پر قانونی طور پر پابندی عائد ہونی چاہیے اور اس میں کوئی شک وشہر نییں۔اسلام اور ملت اسلام کی تخریب کا بیسازی نظام اسلام کا بہروپ بحر کر اور مبحدیں بنا کر می کوئی فرقہ چلاسکتا ہے۔اس لئے کہ بنام مسلمانوں کو بہکانے اور دھو کہ کا شکار بنانے کا مقصدای طرح پورا ہوسکتا ہے کہ مبحدوں کی شکل میں عمارات بنا کر اس عمارت کے اندر تخریب اسلام کا روائیاں جاری کی جائیں۔ جیسے کہ منافقین نے اس مقصد کو بروئے کا رلانے کے لئے ایک مبحد میں بنائی تھی اور اس مبحد کو تحفظ دینے کے لئے چاہتے تھے کہ بخضرت کا لئے کواس مبحد میں بنائی تھی اور اس مبحد کو تحفظ دینے کے لئے چاہتے تھے کہ بخضرت کا گئے کہ اس مبحد ہے۔ پھر اس مرکز تخریب سے وسیع پیانے پر اسلام کی بنیب کی کاروائیاں جاری کی جائیں گئے۔ لئے سے کہ اس مرکز تخریب سے وسیع پیانے پر اسلام کی بنیب کی کاروائیاں جاری کی جائیں جائی ہے۔
گی ۔لیکن خداوند نے آپ کواس پر آگاہ کر دیا اور آپ بچائے اس کے کہ اس میں تشریف لے جائے آپ نے محالیوں چھجا کہ اس مرکز تخریب کوجس کی شکل وصو سے مبحد کی طرح بنائی ہے۔ فرادوار اس کوآگا۔ وہ کی دیا دورور اس کوآگا۔ وہ کا مرکز بول بھول کی موال کی جائیں ہوئی۔ کہ کاروائیاں کواس پر آگاہ کر دیا اور آپ بچائے اس کے کہ اس میں تشریف لے جائے آپ نے محالیوں پھجا کہ اس مرکز تخریب کوجس کی شکل وصو سے مبحد کی طرح بنائی ہے۔ فرادوادراس کوآگا۔ کو کاری کواس پر آگاہ کو کہ کاروائیاں کواس کی کھال وصو سے مبحد کی طرح بنائی ہے۔ فرادوادراس کوآگا۔

پہلے یہ بات عرض کروینی ضروری ہے کہ تغییر مساجد صرف مسابانوں کاحق ہے۔ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ امت کے تمام آئمہ، علاءاور ہردور کے نقبہاء قاصی اور صفرات مفتیان کا یک متفقہ فیصلہ ہے کہ کی غیر مسلم کو تغییر مساجد کا ہر گزختی نہیں تو اس صورت حال بھی ) کہ قادیا نبول کا مسلم سے خارج ہیں اور چھراس کا سوال بی پیدائییں ہوتا کہ وہ معجد ہیں بھی بنائیں ۔قرآن کریم کا بیصاف اور واضح فیصلہ ان الفاظ بیل ہے۔

ارشادبارى تعالى ع: "ماكمان للمشركيين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر · أولتك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدين (توبه: ١٧) "

"انما يعمر مساجد الله من أمن باالله واليوم الأخر واقام الصلوة وأتى الزكوة ولم يخش الاالله فعسى اولتك أن يكون من المهتدين (توبه:١٨)"

مشرکوں کے داسطے اس بات کی کوئی مخبائش نہیں ہے کہ وہ مجدیں تقیر کریں۔ حالانکہ دہ کواہ میں۔ اپنے او پر کفر کے۔ بیلوگ تو وہ ہیں کہ جن کے اعمال پر باد ہوئے اور وہ ہمیشہ جہتم میں

رہے والے ہوں گے۔مساجد اللہ کی تغیر صرف ایسے ہی لوگ کرتے ہیں۔جواللہ پر اور قیامت پر ایمان لائیں اور نماز قائم کریں اور زکو ق دیں اور اللہ کے سواکسی ۔ے ڈرنے والے شہول تو ایسے لوگ تو امید ہے کہ ہدایت یانے والول میں سے ہول گے۔

اس آیت مبارکہ نے اس امرکی وضاحت کردئ کہ شرکین کے لئے بیتی نہیں ہے کہ وہ مجدیں بنا ئیں اور آباد کریں۔ اگرچہ آیت میں لفظ شرکین ہے۔ لیکن اس لحاظ سے کفر کی تمام فتمیں خواہ وہ بت پرسی کی شکل میں ہو۔ یاستارول کی پرستش یا آگ کی پوجا یاسرے سے خداک وجود کا انکارسب کی شکل میں ہو یکم آیک ہی ہے۔ جیسا کہ رسول الشفائع کا ارشاد ہے: ''المحفو

اس بناء پرمرزائی اور قادیانی جوایی اس اعتقاد کی بناء پراسلام سے خارج ہیں۔ان مي اورمشركين من كوئى فرق نهيل. غيرسلم مونا جب طع موكيا اورمجد كالغير كاحق بص قرآني مسلمان کو ہے۔ لہذا بیسو چنے کی افالونا کوئی گنجائش نہیں کے مرزائی توبت پرست نہیں۔ اگر چہ بت پرست نہیں یم کا فرتو ہیں اور ہر کا فروبت پرست کا تھم شری ایک ہی ہے۔ آیت میار کہ میں صرف اس منفی پہلوی پر اکتفاء نہیں کیا گیا۔ بلکہ مثبت پہلو سے بیفر ماویا گیا۔مجدوں کی تغییر اور آبادی تو صرف ان ہی لوگوں کے لئے مخصوص ہے۔جواللہ پراور قیامت پرائیان رکھتے ہوں۔مطلب سے ے کتھیرمساجدالل ایمان کا کام ہے جوائے عمل اور عقیدے کی روسے سیح مسلمان ہوں۔احکام الی کے پابند ہوں اور ظاہر ہے کہ احکام خداوندی کی پابندی رسول النسکانی کی اطاعت کے بغیر کیونکر ہوسکتی ہے؟ تو جس فرقہ کا کفر ثابت ہو چکا اور انہوں نے رسول الٹھانے کی اطاعت کے بجائے ایک مدی نبوت کو نبی قرار و بے لیا اور اس طرح تھلم کھلا اسلام اور اصول اسلام کے باغی موكر براعت كي تنظيم كي -ايخ آپ كوخودامت مسلمد عليحده كرايا-اى حدتك نبيس بلكه تمام و نیائے اسلام کےمسلمانوں کو کا فرقرار دیا۔ اپنا قبرستان علیحدہ بنایا۔ اپنے مج کی جگہ قاویان پھر ر بدہ تجویز کیا۔ان تمام باتوں کے شواہرقادیانی فرقہ کی کتابوں میں کثرت سے موجود ہیں اور عدالت میں پیش بھی کئے گئے تو ان سب باتوں کے بعد ان کا مؤمن اورمسلمان ہونے کا کوئی سوال بی نہیں اور جب مؤمن ندہوئے تو مساجد کی تعمیر کاحق کیونکر حاصل ہوسکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی مسجدیں اللہ کی عباوت اور بندگی کے واسطے بنائی جاتی ہیں اور جواس کا باغی مواور اسلام کومٹانے کے دریے ہودہ فاہر ہے کہ مجدول کی تغییر کا کوئی حق نہیں رکھ سکنا۔ اس لئے کدا گردہ مسجدیں بنائے

گا تو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لئے نہیں بلکہ اللہ کے دین کومٹانے کے واسطے بنائے گا۔اس بناء پر بنیا دی طور پر بیہ بات عقلاً اور شرعاً ثابت ہوگئ کہ کوئی بھی فردیا جماعت جو خارج از اسلام ہو پھی ہو۔وہ اسلام کی مسجدیں نہیں بناسکتی۔

عمارت کا جولفظ آیت مبارکہ میں ہے۔اس کے دومعنی ہیں۔ایک ظاہری اور حی طور پر درود بوار کی تغییر کا کرتا۔ای شق میں اس کی مرمت حفاظت صفائی دیکیے بھال بھی داخل ہے۔ دوسرے عبادت اور ذکر الٰہی وظاوت قرآن ہے اس کو آباد کرنا تو تغییر کرنا اور آباد کرنا دوٹوں چیزیں ایمان پرموقوف ہیں۔ جوابیان والا ہوگا اس کو اس بات کا حق پنچے گا اور جس کا کفر واضح طابت اور مسلم ہو چکا وہ یقیینا کی درجہ میں مستی نہیں۔ای وجہ سے فقہاء نے غیر سلموں کی المداد واعانت کو بھی مساجد کی تغیر میں درست نہیں قرار دیا۔

ابن كثير نے (تغير ابن كثير جسم ١٠٥٥) پر انس ابن مالك كى حديث ذكركى ہے۔ آنخضرت علق نے ارشاد فرمايا: "أنسا عساد المساجدهم اهل الله "كم مجدول كونمير كرنے والے صرف و بى لوگ چى جواللہ واللہ والے بينى ايمان والے بول۔

اور فاہر ہے کہ جوش کا فرے وہ اللہ والوں میں کیوکر شارہ وسکتا ہے۔ 'نشاھدیدن علی انفسہ مبالکفر (توبہ:۱۷) ' ﴿ کہ جوابِ او پر گواہ ہیں تفرے ۔ ﴾ کی تغییر میں علامہ آلوی صاحب (تغییر دو 7 المعانی جسم ۵۸) میں فریاتے ہیں کہ اپنے تفس پر گفر کے گواہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ان سے دوہ با تمی ظاہر اور صادر ہیں جوان کے تفر کو گاہت کر رہی ہیں ۔ اگر چہ وہ اپنی زبان سے بینہ کہتے ہوں کہ ہم کا فرہیں ۔ مراد بیہ کہ انسان کے مشرکا شاور کا فراندافعال خود اس کے گواہ ہوتے ہیں ۔ خواہ زبان سے وہ بھری وعوی کرتا ہو۔ اس جگہ پرقر آن علیم نے صرف منی ہی پہلو بیان کرنے پر اکتفائیس کیا۔ بلکہ شبت انداز میں بحثیت قانون بیدائی فرادیا کہ مجدیں بنانے کا حق صرف المل ایمان کو ہے اور اس کے ساتھ اقام العملاقة واتی الرکوة فر مایا گیا۔ اس سے غرض بیہ ہے کہ ان اہل ایمان کو جن کا مقصد دین اسلام کو مجموعی طور پر قائم کرتا ہو اور اس کے کہ احکام دین کی ای صورت ہیں اتباع اور ان کی اقامت ہو کئی ہے۔ جب کہ رسول الشھیلیة ہوئی۔ چنانچہ قادیان کو ایمان کہ بی اتباع اور ان کی اقامت ہو کئی ہے۔ جب کہ رسول الشھیلیة ہوئی۔ چنانچہ قادیانیوں نے اپنے قبر ستان علیدہ ہیں۔ وہ امت مسلمہ جس کوئی میں جدائش مرکز کے خود اس بات کو بی ایس کردیا کہ ہم امت مسلمہ سے علیدہ ہیں۔ وہ امت مسلمہ جس کوئی ام مدنیا مسلمان کہتی ہے۔ اس طاب تک ہی سے ہا آزاموت و حیات میں کوئی واسط نہیں۔

الغرض بیروش اور طریقدان کے کفر کا کھلا ہوا جوت ہیں اور بی بھی قادیا نیوں پر تمام و کمال صادق آرہے ہیں اوراگر بیلوگ کی عمارت کو متجد کے عنوان سے بنا کیں تو اس بارہ میں علامہ آلوی کی بیرتصریح کافی ہے۔ فرماتے ہیں بعض سلف مفسرین کا اس آیت کی تفسیر میں بی تول ہے کہ ایسے لوگ آگر کوئی عمارت بنا کیں تو بی جمال ہے کہ اس کا نام متجد قرار دیا جائے۔

(روح المعانى جهص ۵۸)

قرآن شریف نے صرف ای قانون پر انتہاء نیس فرمائی۔ بلکہ غیر مسلموں کے لئے مساجد کا واضح محموع قرار ویا فرمایا گیا: 'نیا ایھا الدین امنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عیلة فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء ان الله علیم حکیم (توبه:۲۸) ''

اے ایمان والو! سوائے اس کے اور کی نہیں کہ شرک نجس (پلید) ہیں۔سونز دیک نہ آنے پائیں مجد حرام کے اس سال کے بعد اور اگرتم کوڈر ہو۔فقر وقتک دئی کا تو اللہ اپنے فضل ہے تم کوغی کر دے گا اگروہ جاہے بے شک اللہ سب پھھ جاننے والاحکمت والا ہے۔

نجس کا لفظ عام ہے جو ظاہری اور معنوی ہرتم کی نجاست کوشائل ہے۔ امام راغب نے فرمایا۔ اس میں وہ نجاست بھی وافل ہے جو آ کھ، تاک یا ہاتھ وغیرہ سے محسوس ہوا دروہ بھی جو علم اور عقل کے ذریعے معلوم ہو۔ ای وجہ سے ان معنوی نجاسات کو بھی نجس کہا جاتا ہے۔ جن کی گندگی اور نجاست کا تھم شریعت کے ذریعے معلوم ہوا اور اس پروشو یا شل واجب کیا گیا اور اس کے ساتھ ان یا طبی نجاسات کو بھی شامل ہے۔ جن کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ جیسے مقائد فاسدہ اور اطباق رذیلہ اور جب کوئی قوم جھوٹے نبی کی پیروی کر کے اسلام سے خارج ہوگئی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نجاست و گندگی ہوگی۔ آ ہے کا منہوم ظاہر ہے کہ آئے ضرت اللہ نے ذریعیہ بیا علان کر دیا کہ مشرکین نجس ہیں۔ اس سال کے بعد آئندہ کوئی مشرک مجد حرام کے قریب نہیں آسکا۔ چنانچ آئی خضرت اللہ کے اور ہر ہر موقعہ پراس اعلان کوشر کیا گیا۔

مفتی اعظم پاکتان حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب التير معارف القرآن جسم مفتی اعظم پاکتان حضرت مولانا مفتی محد مقل مشرک آئنده مجدحرام کے قریب

بھی نہیں آسکا۔ اس میں بین با بین غورطلب ہیں کہ بیتھ مجد حرام کے ساتھ مخصوص ہے یادنیا کی دوسری مجد یں بھی اس بھی داخل ہیں اور اگر مجد حرام کے ساتھ مخصوص ہے تو کسی مشرک (یا غیر مسلم) کا داخلہ مجد حرام میں مطلقا ممنوع ہے یا صرف نج اور عمرہ کے لئے داخلہ کی ممانعت ہے۔ ویسے جاسکتا ہے۔ تیسرے بیک آیت میں بیتھ مشرکین کا بیان کیا گیا ہے۔ کفارالل کتاب بھی اس میں شامل ہیں یا نہیں؟

ان تفصیلات کے متعلق الفاظ قرآئی چونکہ ساکت ہیں۔ اس لئے اشارات قرآن اور روایات حدیث کوسا منے رکھ کرائمہ مجتمدین نے اپنے اجتماد کے مطابق احکام بیان فرسائے۔ اس سلسلہ میں پہلی بحث اس بارے میں ہیے کہ قرآن کریم نے مشرکین کونجس کس اعتبارے قرار دیا ہے۔ اگر فاہم کی مجد میں نجاست کا وافل کرتا جائز نہیں۔ ای طرح جنابت والے فض یا جیش ونفاس والی عورت کا داخلہ کی مجد میں جائز نہیں اور اگراس نجاست سے مراد کفر وشرک کی باطنی نجاست ہے قوممکن ہے کہ اس کا تھم فلا ہری نجاست سے فنگف ہو۔

تغیر قرطبی میں ہے کہ فقہاء کہ بیندامام مالک وغیرہ نے بیفرمایا ہے کہ مشرکین ہرمتی کا عقبار سے بھی عموماً اجتناب نہیں کرتے اور جتابت وغیرہ کے بعد بھی عن ابتدا میں ہے۔ اس لئے بید بعد بھی حسل کا بھی ابتدا منہیں کرتے اور کفروشرک کی باطنی نجاست تو ان میں ہے ہی ۔ اس لئے بید تھم تمام مشرکین اور تمام مساجد کے لئے عام ہاوراس کی دلیل میں عمر بن عبدالعزیر کے کا وہ فرمان پیش کیا جس میں انہول نے امراء (حکام) بلاوکو بیتھم بھیجا تھا کہ کفار کو مساجد میں دافل نہ ہونے دیں اوراس فرمان میں انہول نے امراء (حکام) بلاوکو بیتھم بھیجا تھا کہ کفار کو مساجد میں دافل نہ ہونے دیں اوراس فرمان میں ای آت کو بطور دلیل تحریر فرمایا تھا۔

فیزید کرمدیث میں رسول التعلقیة کایدارشادے: "انسی لا احسل السمسجد السمالی و لا جنب " کرمی کی حافظ ہوت کے واقل ہوئے کو ملال فہیں ہجھتا اور طاہر ہے کرمشرکین و کفارعو ما حالت جنابت میں عسل کا اہتمام نہیں کرتے۔اس وجہ سے ان کا داخلہ مساجد میں ممنوع ہے۔

ام شافی نے فر مایا کہ یہ تھم شرکین و کفار اور الل کتاب سب کے لئے عام ہے۔ گر می مجد حرام کے لئے عام ہے۔ گر می مجد حرام کے لئے مخصوص ہے۔ دوسری مساجد میں ان کا داخلہ منوع نہیں۔ (قرطبی) اور دلیل میں تمامة بن اثال کا داقعہ پیش کیا جن کومسلمان ہونے سے قبل گرفتاری کے بعد مجد نبوی کے

ستون سے با عده دیا تھا۔امام اعظم ابوطنیفہ کے نزدیک آست میں مشرکین کومجد حرام کے قریب جانے کی ممانعت کا بیدمطلب ہے کہ آئندہ سال سے ان کومشرکا نہ طرز پر جج وعرہ کرنے کی اعازت نہ موگل۔

حضرات حفیہ نے کی شدید ضرورت اور مجبوری کے باعث غیر مسلم کو مسجد میں واخل ہونے کی اجازت دی ہے اور سیوا تعد تم استہ بن اٹال کا ااور اسی طرح نصار کی نجران کے وفد کا مجد نزل نجوی میں آن لی کا اجرکے میں نازل نبوی میں آنے کا ان احکام اور آیات کے نزول سے قبل کا ہے۔ کیونکہ سے آیت ہجری میں نازل ہوئی اور یہ واقعات اس سے بہت پہلے کے ہیں۔ پھریہ کہ نصار کی نجران کے وفد کا مجد میں آتا ان کی عباوت کے لئے نتیا۔ یہ قطعاً بے بنیاد اور خلاف حقیقت ہے کی عباوت کے لئے نتیا۔ یہ قطعاً بے بنیاد اور خلاف حقیقت ہے کہ سیکہا جائے کہ آپ میں اور کو ان کے طریقہ کے مطابق مجد میں عباوت کی اجازت دی تھی علی بذا القیاس محملہ کو ایک قیدی کی حیثیت سے مجد میں باعد ما گیا تھا۔ اس طرح کے تو دی تھی سے نئی بذا القیاس محملہ کو ایک قیدی کی حیثیت سے مجد میں باعد ما گیا تھا۔ اس طرح کے تو ان قادی دی مجد میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ جس کی بناء پر امام بخاری نے حیج بخاری میں حیوان کے مجد میں داخل ہونے کا ایک باب قائم کیا۔

الغرض بیر ثابت ہوا کہ کفر وشرک کی نجاست حوصی لحاظ ہے بھی ہے اور شرع لحاظ ہے بھی۔ اس کے ہوتے ہوئے بیورست نہیں کہ سجدوں میں داخل ہونے کی غیر مسلموں کو اجازت دی جائے۔ (احکام القرآن للجسام جلدوم ۸۸) پر تقریح ہے کہ ثقیف کا وفد فتح کمہ ہی کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیرآ بت ۹ جری میں نازل ہوئی۔"

یہ بات بھی خاص طور پر قائل ذکر ہے کہ قادیا نیوں کو تج بیت الشاور مدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں اور یہ بات حکومت پاکتان نے بھی تسلیم کر رکھی ہے۔ چنانچہ تج قادم میں یہ تصریح کرنی ہوتی ہے اوراس بیان وجوت پر دیز اجاری ہوتا ہے کہ فیخض قادیا نی نہیں۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ مجدول میں ان کا داخلہ منوع ہوا اور اس طرح ان کوکوئی حق نہیں رہا کہ وہ مسجد یں تغییر کریں اور مسلمانوں کی طرح نماز پڑھیں۔ کیونکہ نماز اسلام کی نشانی ہے۔ جب ایک مسجد یں تغییر کریں اور مسلمانوں کی طرح نماز پڑھیں۔ کیونکہ نماز اسلام کی نشانی ہے۔ جب ایک گروہ اسلام سے خارج ہے اور بیرخارج از اسلام ہونا صرف علی تحقیقی اعتقادی اور فرجی حیثیت ہی سے نہیں بلکہ قانون اسلام کو ملک کے فیصلے سے اور شرعی فیصلے کو حکومت پاکتان کی قر ارواواور فیصلہ کرنے کا مقام حاصل ہو چکا۔ جس کی وجہ سے اس فیصلہ کو قانون نہیں ہے۔ یا سے کہا ہوگا۔ یہ بات نہایت بی اجیاج اے کہ بیہ کوئی قانون نہیں ہے۔ یا سے کہا جائے کہ جب سے بات نہایت بی اجیاج اے کہ جب

ملک کے آئین میں مختص کوایے ند بب اور عقیدے کے اظہار کی آزادی ہے تو ہم کواسلام کے اظہار اور اس کے اطہار اور اس کے اطہار اور اس کے اور اظہار اور اس کی جم سلمان ہیں۔ کیے دوکا جاسکتا ہے۔ سے ہمار النا عقیدہ ہے اور ہماس کو ظاہر کرنے کاحق رکھتے ہیں۔

اوّل تو اس لئے کہ جس ملک کا ند جب اسلام ہواس ملک میں اسلامی فیصلہ کوخود بخود قانونی حیثیت حاصل ہے اور پھر جب کہ آئین میں ترمیم کے ساتھ اس کو حتی فیصلہ کی نوعیت سے جاری کردیا گیا ہے تو قانون اسلام ہونے کے ساتھ ریملک کا بھی قانون ہوگیا۔

بی بات کہ ہرایک کوائی عقیدے کے اظہار کی آزادی ہے۔ بیددست ہے۔ لیکن جس عقیدے کا ظہار کا آزادی ہے۔ بیددست ہے۔ لیکن جس عقیدے کا اظہار اعلان اس حکومت کے فیصلہ اور قانون کے صریح خلاف بلکہ اس کا مقابلہ اور بناک بغاوت ہو۔ اس کو کیمے برداشت کیا جاسکتا ہے۔ اس کا نام حقوق ند ہب کی آزادی قرار دیناکی جمی دائش ندانسان کے نزدیک لائل توجہ امرنیس۔

تواس صورتحال میں کہ مجدیں اسلام کا نشان ہیں اور مسلمان ہی کی عبادت گاہ کا نام مجدہے۔قادیا نیوں کو نہ مجد بنانے کاحق ہوسکتا ہے اور ندائی مجدوں کا نام مجدر کھ سکتے ہیں اور ندان کوقبلدرٹ بناسکتے ہیں۔

جب حکومت پاکتان قاد بانیوں کو ج سے روکنے کواس قرار داد کے نتائج میں سے بھی جس کے بیال میں کے بیش کے میں سے بھی سے اس بنیاد پر جج بیت اللہ مسلمان کی عبادت کا نام ہے۔ اس بنیاد پر جج بیت اللہ مسلمان کی عبادت کا نام ہے۔ اس لئے قانونی بزالتیاس نماز بھی اسلام ہی کارکن خاص ہے اور دین اسلام کا خصوصی نشان ہے۔ اس لئے قانونی طور پر نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہونا چاہئے۔

مجدی مرف مسلمانوں کی ہوتی ہیں۔اس کے لئے قرآن کریم کی واضح تقریح اس اس کے لئے قرآن کریم کی واضح تقریح اس امرکوٹا بت کررہی ہے۔ چنا مجد ارشاد ہے: ''ولولا دفع الله النساس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیها اسم الله کثیراً (المصحدین ؛ ) '' ﴿ اورا کرشہوتا اللہ کا ہٹا تا لوگوں کو بعض کو بعض کے ذریعی و تعادی جائے صوامع لین (یہود کی خانقا ہیں) اور کلیسا وگر ہے اور عبادت خانے اور مجدیں جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ کثرت ہے۔ گ

احکام القرآن روح المعانی اورتغییر خازن می بینقری ہے کداس آے میں فتلف نداہب کی عباوت گا ہوں کے نام بیان کر کے بینظام کرویا گیا کدراہیوں کے خانقاہ صوتع اور یہوو ے عبادت خانے صلوات اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں تھے یعنی کلیسا (گرجا) ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی عبادت گاہ مبد ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بہی ثابت ہوا کہ مجدوں کی تغیر صرف مسلمانوں کا حق ہے اور کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کا نام مجد تہیں ہوسکا۔ ربی سے بات کہ اصحاب کہف کے قصیل میشمون: 'قال الذین غلبوا علی امر هم لنتخذن علیهم مسجد آ (السکھف: ۲۱) '' ﴿ کہ کہاان لوگوں نے جوابے معالمہ پر غالب رے کہ البتہ ہم توان پر مجد بنائیں گے۔ ﴾

مجد كااطلاق قبل از اسلام ايك ملت مين بولا كميا اورقبل از اسلام جواديان ساوييا يلي اصلی بیئت اور تعلیم پر برقرار رہے۔ان کی اصلی بنیاداورروح دراصل اسلام بی کی روح ہےاور اسلام تمام ہدایات حقدا درتعلیمات ساویہ کالب لباب اور جو ہراور مجموعہ ہے کیکن اسلام کے بعد جب قرآن نے دوسرے غراب کی عبادت گاہوں کا ذکر کیا اس میں لفظ مجد خاص طور پر مسلمانوں کی عبادت گاہ کے واسط خصوص کیا گیا۔اس وجہ سے یہی ثابت ہوا کہ قادیا نول کواپلی عبادت گا ہوں کومجد کہنے کا کوئی جواز اس قرآنی وضاحت کے بعد باتی نہیں رہتا۔ بیلوگ چونکہ مرز افلام احمد قادیانی کوسیح موجود بھی کہتے ہیں۔اس لئے مناسب ہے کہ وہ اپنی عبادت گا ہوں کو پوت المسح قراردیں۔ یا ہرعبادت گاہ کو دار المسیحیت کہیں۔ یا ایسا ہی کوئی اور مناسب نام اور اگر قادیانی کہنے میں کوئی عارمحسوں کریں تومیح موجود کی طرح منسوب ہونے کے باعث اپنانا مسیحی ر تھیں ۔ کونکہ مسلمان تو وہی ہوگا جواسلام کے تمام اصول پر بنیادی باتوں کو مانتا ہوا دراس کا کلمہ "لا اله الا الله محمد رسول الله "أبو كروة ومجس في ابنانيا يغير تجوية كرايا بواور كلم يحى احمد رسول الله متعین کرلیا ہو۔ (جس کے ثبوت موجود ہیں) اب ان کوکوئی حق نہیں کہ خود کومسلمان كهيل \_ بيفلفه كوكي عقل والأنبيل مجهسكا كداسلام كي بنياد كوشتم كرة الين اورتمام دنيا كيمسلمانون ہے جدا عبادت گا ہیں بنائیں قبرستان علیحدہ کرلیں توجب سب باتیں علیحدہ کر لی سنیں تو پھراس كاكياجوازره كياكده هايول كبيل كه بم مسلمان بين -أكروه مسلمان بوت تومسلمان كيماته فماز پڑھتے۔مسلمانوں کی مجدوں کواپٹی مجد بجھتے۔مسلمانوں کے پیٹیبر کے علاوہ اور کوئی پیٹیبر حجویز نہ گرتے۔ یہ بات توالی بی موگی کہ کوئی مخف توحید خداوندی کا اٹکار کردے یا یوں کہنے لگے کہ فلال خداظلی اور بروزی خدای اور می بدوسراظلی اور بروزی خدا کا قائل مونے سے اصل خدا کا محر نبیل \_ بلکه موحد بی ہوں اور میراای پرائیان ہے تو اس تشٹر اور خلاف عثل بات کو کوئی گوارا

تک نہیں کرے گا اور پھر بھی ہے کہ میراعقیدہ یکی ہے کہ میں سلمان ہوں۔ بالکل یکی حال مرزائیوں اور قادیا نیوں کا ایمان بالرسالت کے معالمہ میں ہے یا ایسا بچھ لیجئے کہ کوئی شخص آتش پرتی کرتا ہویا بقوں کو سیدہ کرتا ہواور پھر بھی اس کا اصرار ہو کہ بچھے مسلمان کہواور بیرمیرا اپنا عقیدہ ہے۔ خواہ قانون کی نظر میں اس کو مشرک یا آتش پرست کہاجائے اور بیکی حال قادیا نیوں کا ہے کہ ختم نبوت کا افکاریا خاتم الا نمیاء کے بعد کسی اور پیٹیم کے وجود کا تصورانسان کو دین اسلام سے ای طرح خارج کو کر خارج کر دیتا ہے جیسے کہ بت پرست یا آتش پرتی سے آدی اسلام سے خارج ہوجانے کی علت پائے میں اسلام سے خارج ہوجانے کی علت پائے جانے کے بعد بھی دھوگی کر رہا ہو کہ نہیں میں اسلام سے خارج ہوجانے کی علت پائے جانے کے بعد بھی دھوگی کر رہا ہو کہ نہیں میں اسلام سے خارج نہیں۔ بلکہ میں مسلمان ہوں اور بید جانے کے بعد بھی۔ میراعقیدہ ہے۔

انغرض اس قانونی میعاد کولمح ظ رکھتے ہوئے بیضروری ہے کہ جس فرقہ کا محم اور فیصلہ قارئی فارقی از اسلام ہونے کا ہو چکا ہواس کومسلمان کہتے گی ہرگز اجازت نہ دی جائے۔ ان حالات میں الی جماعت کا اپنے اسلام کا دعویٰ مسلم کھلا قانون اور ملک کے فیصلہ کا ساتھ بغاوت، کے متر اوف ہے۔ رہی یہ بات کہ کوئی یہ کیے کہ حدیث میں ہے کہ آنخضر ت الله نادالك في ارشاد فرمایا: ''سن صلی صلو ت اواست قبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذالك المسلم الذی له ذمة الله ذمة رسوله (البخاری ج ۱ ص ٥٠ مشكزة المصابیح) '' کر جس محض نے ہم جیس مناز پڑھی اور ہمارے قبلہ کا استقبال کیا اور ہمارا ذبیحہ کھایا تو وہ خض تو ایسا ملمان ہے جس کے واسطے، انداور اس کے رسول کا ذمہ ہے۔ پ

اوراس بناء پر کہ ش نماز پر حتا ہوں اور قبلہ کا استقبال کرتا ہوں۔ لہذا میں مسلمان ہوا اور جھ کو مسلمان شار کرنا چاہئے۔ تو بیا سندال بھی نہایت ہی بعید از عقل وقانون ہے۔ کیونکہ قادیا نیوں کی نماز ہماری نماز لیعنی مسلمانوں کرا نراز عی نہیں ہے۔ کیونکہ ہماری نماز تو وہ ہوگی جو ہماری مبحد میں ہو۔ ہمارے ساتھ ہوں۔ ہماری مبحد میں ہو۔ ہمارے ساتھ ہوں۔ ہماری مباتھ ہوں۔ ہماری سے میلی مدا ہم جی میں ہماری نماز یوں سے میلی مدا ہم بھی علیمہ ہوگیا تو بھران کی نماز مسلمانوں جسی نماز کہاں ہوئی۔ تو بجب بات ہے کہ جب سب بھی علیمہ ہوگیا تو بھران کی نماز مسلمانوں جسی نماز کہاں ہوئی۔ مدیث کے الفاظ تو بیمیں کہ جو شخص ہمارے جیسی نماز پر ھے اور یقیقا ترادیا نیوں کی نماز ہی ہماری مدیث کے الفاظ تو بیمیں کہ جو شخص ہمارے جیسی نماز کہا ہماری کی کی حیثیت سے مصداق نہیں ہوسکتی۔ بھر جب کہ قادیا ٹی کے زویک دنیا کے کل

سلمان اس بناء پر کروہ مرزغلام احمد قادیانی کی نیوت پرایمان لانے والے نہیں ہیں۔ان کے زعم میں کا فر ہیں تو ان کی نماز ہماری جیسی نماز کیو کر ہوگی تو کیا کا فروں جیسی نماز سے انسان مسلمان کہلائے گا۔

الغرض! پینہایت واضح اور سیدهی بات ہے۔ جب تک تمام دنیا کے سلمان، مسلمان مسلمان مسلمان نہیں ہوسکتا۔ البت اگر کوئی طاقت ایسی ہے کہ کل دنیا کے اسلام کے مسلمان کا فرات کردیے تو گھراس کا امکان ہوگا کہ کسی قادیانی کو سلمان کہا جا سکے اور اس امر کا فیصلہ چو ہدری ظفر اللہ قادیانی نے کردیا۔ جب کہ انہوں نے قائد اعظم کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی اور اس موقعہ پرمو جو دہوتے ہوئے بھی نماز میں شریک ہوئے کے بجائے ان لوگوں کی جگہ بیٹے دہے۔ جہاں غیر مسلم سفراء اور زنماء تھے۔ جب وریافت کیا گیا کہ قائد اعظم کے جنازے میں کیوں نہیں شریک ہوئے۔ جواب دیا اس میں کیا تعجب کی بات ہے۔ میں تو کافر حفومت کا ایک مسلمان وزیر ہوں۔ تو چو ہدری ظفر اللہ قادیانی نے اس وجہ کو بیان کر کے رہا عز اف محومت کا ایک مسلمان وزیر ہوں۔ تو چو ہدری ظفر اللہ قادیانی نے اس وجہ کو بیان کر کے رہا عز اف مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے ایک ہی مسلمان ہوسکتے۔ ان میں سے ایک ہی مسلمان ہوسکتا ہے اور دومراکا فر ہوگا۔

اس لئے اس فیصلہ کی روسے جب تک دنیائے اسلام کے مسلمان مسلمان ہیں کوئی قادیانی مسلمان نہیں کہلا یا جاسکتا اور اس بات کے واسطے کہ قادیانی شخص کومسلمان کہا جاسکے۔ پہلے تمام دنیا کے مسلمانوں کے کفر کو ثابت کرنے کے لئے تیار ہونا پڑے گا۔

عدالت عالیہ کیا اس جمادت کا اندازہ نہیں اگائی کہ کس بے باکی کے ساتھ ایک جموشے نبی کی نبوت پراکیان ندلانے کی بناء پر دنیا کے فل مسلمانوں کو کا فرکہا جارہا ہے تو اگر اس مفروضہ پر قادیائی شخص روئے زمین کے مسلمانوں کو کافر کہتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ایک سپچ برخل پیغیر خاتم الانہیاء والمرسلین کی ختم نبوت کا انکار کر۔ نہ والے اور ان کے فرمان کا کفر کرنے والوں کو کافرنہ کہا جائے اور پھر یہ کیا بواجمی ہے کہ کفر کا ارتکاب ہو۔ ہزاروں ولائل اور پراہین سے کفر بابت ہو چکا ہواور پھر بھی دعو گی کہ ہم مسلمان ہیں۔

دنیا میں کوئی تانون اس بات کے جواز کا تصویمیں کرسکا۔ پھریہ بات بھی قابل غور ہے کہ برند ہب کے شعائر اور خصوص نشانات ہوتے ہیں اوران بی چیزوں کواس ندہب کی نشانی اور انتیاز سمجھا جاتا ہے۔ نماز اور مسجد اسلام کا شعار اور خصوصیت ہے۔ تو جوگروہ اسلام سے خارج

ہاں کو کیسے بیری حاصل ہوگا کہ وہ ان خصوصیات کو اختیار کرے۔ اگر فوج کا باغی اور غیر فوجی فوجی فوجی نوجی اختیار کر فوجی لباس پہن لے تو قانو نامجرم ہے اور سزا کاستحق ہے تو مسلمانوں کے شعار صرف وہی اختیار کر سکتا ہے جو مسلمان ہو۔

اسلله بحث من كركيا فيرسلمون كواسلاى شعارًا ورضوصيات كوافتياركرنكا حق حاصل بي يأميس؟ جم ايك بهت اجم اوروزني وستاويز كاحواله بيش كريكة مين وهاجم وستاويز امير المؤمنين حضرت عمرفارون كاوه معام وم جوشام "مدينة كذا وكذا انكم لما قدمتم علينا سالناكم الامان لانفسنا وذرا رينا واموالنا واهد ملتنا وشرطنا لكم على انفسنا ان لا تحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدو ما خرب منها ولا نحى منها ماكان خططاً للمسلمين وان لا نمنع كنا تسنا ان ينزلها احد من المسلمين في ليل اونهار وان نوسع ابوابها للمارة وابن السبيل وأن ننزل من مربنا من المسلمين ثلاثة ايام نطعمهم ولا نووى في كنائسنا ولا منازلنا جاسوساً ولا نكتم غشا للمسلمين ولا نعلم اولادنا القرآن ولا نظهر شركا ولاندعواليه أحداً ولا نمنع احد من دوى قد ابتنا الدخوال في الاسلام ان ارادوه وان نو نمنا من مرابسهم في قلنسوه ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر"

جس کو حفاظ محدثین نے عبدالرحلٰ بن غنم الاشعری کی سند سے روایت کیا ہے کہ میں عمر فاردق کا وہ معاہدہ لکھا تھا اوران سے شام کے نصاریٰ نے کہا تھا۔

## دِسْ وِاللَّهِ الرَّفِيْ لِلسَّالِيَّةِ مِنْ الرَّحِيدُ وِ

بیمعاہدہ ہے امیر المؤمنین عمرین الخطاب کے لئے فلال فلال علاقہ کے نصاری کی طرف سے کہ آپ لوگ ہمارے یہاں آ کرائزے (بعنی فتے کے بعد) اور ہم نے آپ سے امن طلب کیا اپنی جانوں کے فعرانیوں سے آبوں نے قبول کیا اور اس پراس کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ اپنی نزدگی کے جملے مملی شعبوں میں اس کی پابندی کریں گے۔

اسمعامده كامتن حافظ عادالدين ابن كيرالد عقى غاين كتاب "البدايسة والمنهاية "أورتفيرابن كيرين قل كياب معابده كامتن أكده آتا بي حوالات من

شرى اصول قرآنى تصرح اور حكومت پاكتان كے فيصله كى روسے يمكن بى نيس كەمرزائيول كوخواه وه قاديانى بول يالا بورى مىجدول كى اجازت وكى جائے۔

اس آیت کی تغییر میں حافظ عمادالدین این کیر رحمہم اللہ نے اپنی تغییر کی جلد اٹنی مل حافظ عمادالدین این کیر رحمہم اللہ نے اپنی تغییر کی جلد اٹنی صلاحات میں المامی الموادق کی ایک معاہدہ فقل کیا ہے جو انہوں نے شام کے نصار کی سے کیا۔اس معاہدہ کی رو سے بہ طاہر ہوتا ہے کہ کی اسلامی سلطنت میں اقلیت کے حقوق کیا ہیں ادران پر کس طرح کی پابندی عائد ہے ادر کیا کیا کام کرنے کا ان کو استحقاق ہے۔اس معاہدہ کو انکہ محدثین نے عبد الرحمٰن بن عنم کی سند سے روایت کیا ہے۔جس کامتن حسب ذیل ہے۔

"وذالك مما رواه الاثمة الحقاظ من رواية عبدالرحمن بن غنم الاشعرى قال كتبت الى عمر بن الخطابُّ حين صالح نصارى من اهل الشام "

## بسواللوالزفن الزوني

"هذا كتاب لعبد الله عمر امير المؤمنين من نصارئ "اورائي دريت اورائے مالوں کے لئے اور (اس بناء پر) ہم نے اپن او پراس بات کی پابندی قبول کی ہے کہ ہم ا ہے شہراورشہر کے اطراف میں کوئی گر جانہیں تغمیر کریں گے اور ندراہوں کی کوئی خانقاہ تعلیم گاہ ادر جوعبادت گامیں منبدم ہول یاان میں ٹوٹ چھوٹ ہوہم اس کی تجدید بھی شرکریں سے اورالی کوئی مجارت ہم مسلمانوں کےعلاقہ میں بھی نہیں بنا کیں مجاورہم اپنے گرجاؤں کومسلمانوں سے نہیں روکیں مے کہاں چیز نے وہ ان میں تلہریں رات میں یادن میں اوران کے دروازے ہم كطے ركيس مے گررنے والے لوكوں اور مسافروں كے لئے اور جن مسلمانوں كو بم ان ميں دیکیس کے ہم اس کو کھانا کھلا کیں سے اور ہم اپنے گرجاؤں اور صعومتوں میں کسی جاسوں کو پناہ نہیں دیں مے اور سلمانوں کے لئے ہم سی تشم کا تھوٹ اپنے داوں میں نہیں رکھیں مے اور ہم اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں ویں مے اور نہ شرک کا اظہار کریں مے لیسی نصاریٰ کے مشرکانہ طریقوں کا ہم کسی کے سامنے اظہار اعلان نہیں کرسکیں سے اور ندایسے شرک کی طرف کسی کو وعوت ویں کے اور ہم ایے قرابت داروں میں سے س کواسلام میں آنے سے نیس روکیں کے۔اگر کوئی اسلام میں واخل ہونا جاہے گا ہم مسلمانوں کی تعظیم و تحریم کریں مے اور ان کے احر ام میں ہم ایے مجلسوں سے اٹھا کریں مجے اور ہم ندان کے لباس میں مشابہت اختیار کریں مجے اور ندان کی ٹولی اور عمامہ میں اور نہ جوتوں میں اور نہ ہی سرکے بالوں اور ما تک میں۔

"ولا تتكلم لكلامهم ولا نكتنى بكناهم ولا نركب السروج ولا فتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نبيع الخمورو أن نجز مقاريم رؤسنا وأن نلزم زينا حيثما كنا وأن نشد الزنا نير على اوساطنا وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا وأن لا نظهر صليبنا ولا كتبنا في شي من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا الاضربا خفينا وأن لا نفرع اصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في شي من طرق المسلمين ولا اسواقهم ولا تجاورهم بموتانا ولا بموتانا ولا نتخذ من الرقيق ماجرى عليه سهام المسلمين وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم"

"قال فلما أتيت عمر بالكتاب زادفيه ولا نضرب أهدا من المسلمين شرطنا لكم ذلك على انفسنا واهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان فان نحن خالفنا في شئ مما شرطناه لكم ووظفنا على انفسنا فلا ذمة لنا وقد (تغییرابن کثیرج ۱۹۸۷) حدلكم مناما يحل من اهل المعاندة والشقاق'' اور ندان کے خصوصی الفاظ بولیس مے اور ندان کی کنیت اختیار کریں مے ادر ندزین پر سوار ہوں کے (لینی اگر گھوڑے پر بیٹھنے کی ضرورت ہوگی تو بلازین کے ان پر بیٹھیں گے۔ گویااس طرح اینے تذکل اور پستی کوٹلا ہر تھیں گے ) اور نہ تکواریں لٹکا ئیں نے اور نہ عربی الفاظ میں اپنی انگشتر یول پرنقش کندہ کرائیں کے نہ جھیار مہیا کریں اور ندان کو اپنی ساتھ اٹھا کیں گے اور نہ شرابوں کی ت وشراء کریں کے اور شر کے آ کے کے تھے کے بال کاٹا کریں گے اور جہال بھی ہوں کے این خصوصی وضع برقرار رکھیں کے اور زنا اپنی پشت پر ڈالیس کے اور ہم صلیب کواپنے گرجاؤں میں بھی نمایاں نہیں کریں مے اور نہ اسے صلیب اور غربی کتابیں مسلمانوں کے راستوں اور بازاروں میں نمایاں کریں گے اور نہائیے گرجاؤں میں ناقوس بچا کیں گے ادر نہ ہم ا بے جنازوں کے ساتھ آوازیں بلند کریں گے اور نہ آگ روٹن کریں گے۔ (جنازوں کے ساتھ جیبا کہان کاطریقہ تھا)مسلمانوں کے راستوں میں اور نہ بازاروں میں اور جوغلام مسلمانوں کے حصے میں آ گئے ہیں ان سے ہم کوئی خدمت نہیں لیں کے اور مسلمانوں کوراستہ بھی بتا کیں مے اور ا پے بی مسلمانوں کے گھروں تک بھی پہنچائیں مے (اگرکوئی اس کا ضرورت مند ہوگا) رادی بیان کرتے ہیں کہ جب میں بیمعاہدہ لکھ کرعمر فاروق کے پاس لایا تو آپ نے اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کردیا کہ: ''بہم کی مسلمان کو ماریں کے بھی نہیں۔ ہم نے بیمعاہدہ قبول کیا۔'' اس معاہدہ کے متن سے واضح طور پر بیہ با تیں ٹابت ہوئیں کہ غیرسلم اقلیت کوتو خود اپنے نڈہی نشانات اور عباوت گا ہوں کو نمایاں کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوسکتی اور جوعباوت گا ہیں پہلے سے موجود ہیں ان کی بھی نہ کوئی مرمت کی جائے گی اور نہ تجد ید بلکدائی حالت پر باتی رہے ہے۔ کہ اور نہ تجد ید بلکدائی حالت پر باتی رہے۔ کا جائے گی اور نہ تجد ید بلکدائی حالت پر باتی رہے۔

یہ بھی معلوم ہوا کہ اقلیت کواس بات کا حق نہیں ویا گیا کہ وہ اپنی عبادت گا ہوں میں کی مسلمان کو آئے سے نہیں روکیں گے۔جس سے یہ نقیجہ افذ ہوتا ہے کہ قاویا نیوں نے جوعباوت گا ہیں تقمیر کررکھی ہیں وہ ان سے مسلمانوں سے نہیں روک سکتے۔ بلکہ ان کے حوالہ بی کرتا چا ہے۔ اس معاہدہ میں اس بات کی تقریح کہ ہم مسلمانوں کو کسی چیز میں مشابہت نہیں اختیار کریں گے نہ ان کے لباس میں نہ ٹوئی اور تمامہ میں اور جوتے میں اور نہ سرکے بالوں میں اور نہ ان کلمات اور عبارتوں کے تنفظ میں جومسلمانوں کے خصوصی کلمات وعبارات ہیں۔

اس معاہدہ میں بی تھری کہ وہ نہ تلواریں لٹکا کیں گے اور نہ تھیار مہیا کریں۔اس امرکو بخو بی جا بت کررہی ہے کہ قادیا نیوں کو اقلیت ہوجانے کے بعد کی طرح کی مجاہدا نہ اور رضا کا را نہ تنظیم کی گئے اُس نہیں۔ اس معاہدہ میں بی بھی ہے کہ وہ اپنے لباس اور وضع قطع میں ایسی چیزیں نمایاں کریں گے جس سے ان کا غیر سلم ہونا ظام ہوتا ہے۔اس بناء پر بیضروری ہے کہ قاویا نیوں کے لباس اور ہیئت اس طرح ممتاز کردی جائے کہ و مجھنے سے پہچانے جا کیں کہ وہ فیر سلم ہیں اور یہ بھی تصریح ہے کہ وہ اپنے فی ہی رسوم نہاہت تی اور پوشیدہ انداز سے انجام دیں گے۔ان کا اظہار اور نمائش نہیں کر کیس گے۔ان کا اظہار اور نمائش نہیں کر کیس کے۔الفرض فاروق اعظم کے اس فیصلہ کی روسے اور اس معاہدے کے متن سے واضح طور پر یہ با قبس قابت ہورہی ہیں کہ غیر سلم اقلیت کو قو خودا پے فی بھی نشا نات کو نمایاں کرنے اور فی ہی موری ہیں گئا ہوں کی اشاعت وقتیم کی اجازت نہیں۔

للبذامعلوم ہوا کہ قادیانیوں کوکس طرح بیش پہنچا کہ وہ اپنے نہ ہی خصوصیات اور اپنی کتابوں اور دوایات میں کسی ایسی چنے کا اپنی کتابوں اور دوایات میں کسی ایسی چنے کا اظہار کریں کہ اس سے وہ مسلمان سمجھے جائیں۔اس معاہدے کی روسے جو قاروق اعظم کے ساتھ میں دو ہوں کو بیش حاصل نہ تھا کہ وہ اسپنے کرجانے تھیر کریں یا اس کی محارت

گی تجدید کریں۔ تو اس بتاء پر یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ قادیائی متجد تقیر کریں۔ ان مساجد میں وہی کام انجام دیں جوان کا موضوع ہے اور ظاہر ہے کہ سجد بنا کروہی کام کریں گے۔ جس کے وہ علم بردار ہیں۔ اس شمن میں بیجی عابت ہوگیا کہ قادیا نیوں کو ضروری ہے کہ وہ اپنے لباس اور ہیئت میں کوئی بات مسلمانوں کی کی اختیار نہ کریں۔ جب اقلیتی فرقہ لباس اور وضع قطع میں مسلمانوں سے امتیاز برقر ادر کھنے کا پابند ہے تو پھریہ کیے ممکن ہے کہ وہ اصل عبادت گاہ میں مسلمانوں سے مشابہت اور ان کی نہ ہی خصوصیات کو اختیار کرے۔ مجدیں مسلمانوں کا مرکز عبادت ہیں ادر مسلم توم کی حیات اور اس کے ایمانی مقاصد کی تھیل کے لئے مساجد ہی کورزندگی اور اساس ند جب ہیں تو یہ کیے تصور کیا جاسکتا ہے اسلام اس مرکز حیات کے ساتھ کا فروں کے تفر کے مراکز کو مشابہت اور یکسانیت اختیار کرنے کی اجازت دی جائے۔

جب لباس وٹو پی اور سر کے بال میں التباس گوارانہیں کیا گیا۔ تو اصل مرکز دین میں التباس کیا میا۔ تو اصل مرکز دین میں التباس کیسے برداشت کیا جاسکتا ہے۔ فاروق اعظم کے اس معاہدہ کی روے کہ یہودادر نصار کی کو مسلمانوں جیسے الفاظ استعال کرنے کاحق نہ ہوگا اور نہ ہی وہ مسلمانوں کے خصوصی کلمات کا تکلم کریں گے۔ واضح طور سے بیٹا ہت ہور ہاہے کہ کی قادیانی کواپنے متعلق لفظ مسلم کے اطلاق کی مرکز اجازت نہیں ہو کئی۔

الله في صرف مسلمانوں كو خاطب كر كفر مايا ہے۔ " هو سمّاكم المسلمين "كم الله في صرف تمهارا اى نام مسلمان ركھا ہے كہ جو قوم اپنے باطل عقيده كى روسے خارج از اسلام ہے۔ اے اپنے آپ كوسلم اور مسلمان كہنے كاكوئى حق نہيں ہوسكتا۔

مدالت عالیہ کو میں اس طرف خاص طور ہے متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس بات کو نظرانداز نہ کرے کہ ایک گروہ اصول اسلام کا منکر ہونے کے باوجود آخر وہ اسینے آپ کو مسلمان کہنے پر کیوں مصر ہے؟ خاہر ہے کہ جس طرح وہ خودالی گمراہی میں جنا ہواجس کی بناء پر وہ خارج از اسلام ہوا۔ وہ اپنانام مسلمان قراروے کرووسروں کو بھی ای گمراہی میں پھنسانے کے لئے صرف ای نام ہے کسی کو بھی گمراہ کرسکتا ہے۔ اس لئے خابت ہوا کہ خارج اسلام موٹ کی اور سینے کو مسلمان کہنا بدترین جرم ہے۔ ای طرح کفرے والی کو مبد کے عنوان سے کوئی ممارے بنانا قطعاً متبد ضرار والی بات ہے جو منافقین نے متبد دائی کو مبد کے عنوان سے کوئی ممارے بنانا قطعاً متبد ضرار والی بات ہے جو منافقین نے متبد کے نام پرایک اڈ م کفر کا در مسلمانوں میں تفریق اور چھوٹ ڈالنے کے لئے بنایا تھا۔ جس کا ذکر

قرآن كريم من ان الفاظيس ہے۔

"والذين اتخذوا مسجد اضرار وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وارصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن أن أردنا الا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون (توبه:١٠٧)"

اور جنہوں نے بنائی ایک متجد ضد پراور کفر پراور پھوٹ ڈالنے کے لئے مسلمانوں میں اور مور چہ بنانے کے لئے مسلمانوں میں اور مور چہ بنانے کے ان لوگوں کے واسطے جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ پہلے سے اور وہ قسمیں کھا کیں گے ہم نے تو بھلائی اور نیکی کے سواکسی چیز کا ارادہ نہیں کیا اور خدا گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔

علامہ آلوی اور ویکرمفسرین نے اس معجد ضرار کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے ک آنخضرت الله المجرت كركے مدينه منوره جب تشريف لائے تو پہلے آپ چندروز مدينہ سے باہر تباء میں تشہرے جو بنوعمر و بن عوف کی جگہ تقی۔اس جگہ آپ نے متحد تباء کی بنیا در کھی اور پھراس کی التمير ہوئی۔ آ تخضرت الله كواس معجد سے بہت زيادہ تعلق ادر محبت تقى ادر آپ كا مديند منوره تشریف لانے کے بعد بیمعمول رہا کہ ہفتہ کے روز وہاں تشریف لے جا کروورکعت نماز پر حا كرتے \_ چنانچ احاديث ميں اس كى فضيلت بھي بيان فرمائي گئي بعض منافقين نے بير جا باكراس معجد کے نزدیک ایک ایبا مکان بنائیں جس کا نام مجدر کھیں۔ اس میں اپنی علیحدہ جماعت تھبرائیں ادرجن سادہ لوح مسلمانوں کو بہکایا جاسکے۔ان کومبحد قیاء سے ہٹا کراس طرف لے آئيں اور گويا اس طريقد سے ان كارشته اسلام اور اسلام كے مركز سے جدا ہوجائے \_ان كويہ بات ایےسازی مقاصدی بیل کے لئے بہت مناسب معلوم ہوئی اس کا نام مجدر کھا جائے۔ کوئلہ مید کے تقتر کو کھوظ رکھنے کے باعث ان کے تایا ک ارادوں اوران کی سازشوں میں کوئی رکاوٹ ندموگی اور بزے تحفظ کے ساتھ مجد کاعنوان وے کراسلام کی بیٹ کی کرتے رہیں ہے۔ وراصل اس نایاک سازش کااصل محرک ایک فخض ابوعام خزرجی تفایجرت سے پہلے اس فخص عند نصرانی بن كررابها ندزندگی اختیار كی تقی مدیند منوره اور قرب وجوار كےلوگ خصوصاً قبیله خزرج والےاس کے زبد وورویش کے ربگ کو و کھے کر بزے معتقد ہوگئے تھے اور کافی تعظیم و تکریم کرئے تھے۔ آ تخضرت الله كالشريف آورى يرجب ايمان وعرفان كا آفاب جيك لكالواس كى دروك يكا كامرم لوگوں پر کھلنے لگا۔ ابوعامراس صورتحال کے باعث عدادت اور حسد کی آگ سے جوڑک اٹھا۔

آ تخضرت الله في رودت دى تو كهنه لكا كداصل ملت ابرا جيمى پرتوشي بهليه سے قائم ہوں۔ هفتی ملت ابرا جيمى والا اسلام تو ميرے پاس ہے۔اس لئے جمھے ضرورت نہيں كه مزيدكوئى چيز اختيار كروں۔

جنگ بدر کے بعد جب اسلام کی جزیں مضبوط ہو گئیں اور مسلمانوں کاعروج حاسدوں كى نگابول كوفيره كرنے لگا تو ابوعا مركويرواشت نه بوكل تو بھاگ كرمك پہنچا۔ تا كەكفار مكدكومقابله کے لئے آ مادہ کرے۔ای وجہ سے معرکدا صدیل خود مجی کفار مکتقریش کے ساتھ آیا۔ پہلے تواس نے آ مے بڑھ کرانسار مدید میں سے جواس کے معتقد تھان کوخطاب کر کے اپنی طرف ماکل کرتا حابا۔اس احق نے بیرنہ مجھا کہ جن ہستیوں کواٹوار نبوت نے منور کر دیا ہےان پر اب اس کا پرانا جادو کیے چل سے گا۔ آخروہ انسار جواس کی پہلے تو تعظیم کرتے تھے۔اس کے ساتھ اس طرح مخاطب ہوئے اور فاس و مثمن خدا تیری آ کھ بھی منتشری نہ ہو۔ کیا رسول خدا کے مقابلے میں ہم تمہاراسا تھودیں گے۔انصار کا پیمایوں کن جواب من کر کچھ حواس ٹھکانے آئے کیکن غیظ وغضب من برافروخة بوكر كمن لكارات محر (علي ) آئده جوقوم مى تمهار عقابلد كے لئے الحقى كى میں برابراس کے ساتھ رہوں گا۔ چنانچے غزدہ ٔ حنین ۸ بجری تک ہرمعرکہ میں کفار کے ساتھ رہااور مسلمانوں کامقابلہ کرتار ہا۔ احدیث ای کی خبافت آور شرارت سے آنخضرت اللہ کے چروانور پر زخم آیا تھا اور دندان مبارک مجی شہید ہونے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس نے دونوں صفول اور مورچوں کے درمیان گر سے کھدواد یے تھے حنین کے بعد جب ابوعاً مرنے جب میحسوس کرلیا كداب عرب كى كوئى طاقت اسلام كو كيلنه مين كامياب نهيس موسكتى تو بعدا گ كرشام پهنچا اور منافقين مدینه (جواس کی تیار کرده جماعت تھی وہ اپنے کومسلمان کہا کرتے ۔ نمازیں بھی پڑھتے ۔ قرآن کی آیات بھی بڑھا کرتے اور مرطرح سے اپنے آپ کومسلمان کی حیثیت سے پیش کرتے ) کو خطالکھا كمين قيمرروم عل كرايك لشكر جرار محر (عطف ) كم مقابله كے لئے بھيج رہا ہوں۔ جوچشم زون میں مسلمانوں کوشتم کر ڈالے گائم لوگ فی الحال ایک عمارت مجد کے نام سے بناؤ۔ جہاں قماز كے عنوان سے جمع ہوا كرو \_ تاكدو بال اسلام كے خلاف سازشيں اور مشورہ ہوسكيں اور ميرے تنام خطوط وغیرہ قاصدتم کو وہیں پہنچایا کرےگا اور میں بذات خود آؤں توسب سے ملاقات کو ایک موزوں بعنی قامل اطمینان اور مامون جگہ ہو۔

یہ تھے خبیث مقاصد جن کے لئے یہ سمجد ضرار تغیر ہوئی۔ یہ منافقین حضو ہو گائے کے دو برو مار ہو کے اور بڑی ہی قسمیں کھا کیں کہ یا رسول اللہ اس سمجد کی تغیر میں ہمارا یہ مقصد ہے کہ بارش اور سردی کے زمانے میں بیماروں ہضیفوں کو سمجد قباء تک ہو تیجئے میں دشواری ہوگی۔ اس لئے ہم نے یہ سمجد بنادی ہے تا کہ نماز یوں کو ہوئت ہواور مجد قباء میں جگہ کی دفت بھی لوگوں کو ہوتی ہے وہ بھی دور ہوجائے۔ حضو مقالیہ ایک مرتبہ جل کر وہاں نماز پڑھ لیس تو ہمارے واسطے موجب برکت اور سعادت ہوگا اور طاہر ہے کہ ان کا مقصد ریہ تھا کہ اگر حضو مقالیہ وہاں ایک دفعہ بھی تشریف برکت اور سعادت ہوگا اور طاہر ہے کہ ان کا مقصد ریہ تھا کہ اگر حضو مقالیہ وہاں ایک دفعہ بھی تشریف کے لئے گئے تو بھر سادہ لوح مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسانا آسان ہوگا۔ آپ مقالیہ اس وقت غروہ کو سے توک کے لئے روانہ ہور ہا ہوں۔ والیسی پر دیکھا جا کا کو بیا برکاب تھے۔ فرمایا ابن میں بین ایس ہوگا۔ آپ میں منافقین کی تا پاک منورہ سے قریب ہوگئے گئے تو جبرائیل امین میہ آبات کے کہ تو ہوگا۔ اور میں منافقین کی تا پاک اغراض پرمطلع کر کے مبحد ضرار کا پول کھول ویا گیا۔ آپ مقالیہ نے مالک بن و خسم اور منافق اور اس مکان کو جس کا نام از راہ خداع وفریب مجد رکھا ہے۔ گراکر پوند زمین بنادو۔ انہوں نے فور اُنٹیل کی اور اس مکان کو جلاکر فاک بنادیا اور ابو عامر منافق اور اس کے ٹولے کے سب ادران خاک بین لی اور اس مکان کو جلاکر فاک بنادیا اور ابو عامر منافق اور اس کے ٹولے کے سب ادران خاک بین لی اور اس مکان کو جلاکر فاک بنادیا اور ابو عامر منافق اور اس کے ٹولے کے سب ادران خاک بین لی گئے۔

اس آیت میں مجد نہ کور کے بنانے کی تین غرضیں ذکر کی گئیں۔ اوّل! ضرارا یعنی مسلمانوں کونقصان پہنچانے کے لئے۔ ضرار کے معنی دوسرے کونقصان پہنچانا خواہ خودکوئی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ چونکہ یہ مجدای مقصد کے لئے بنائی گئی۔ دوسری! غرض تفریق میں المؤمنین کہ اہل ایمان میں تفریق کردی جائے۔ ایک امت کی دحدت کو پارہ پارہ کر کے اس کوکلاوں اور فرتوں میں بائٹ دیا جائے۔ تیسری! غرض 'وار صاد آلمن حارب الله ورسوله (قدید: ۱۰۷) "کماللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ کرنے والوں کے داسلے ایک پناہ گاہ ہو اور ساز شوں کا مرکز ہو۔ تو مرزائیوں کی مجدیں بالکل ان بی تین اغراض کا پورا پورا پیر ہیں۔ ضرر پہنچانا اور سلمانوں کے درمیان تفریق اور دشمتان اسلام کے لئے ساز شوں کا مرکز۔ اس بناء پر قادیا نیوں کی ہر سجد بلاشبہ مکمل مجدش ارہے اور ظاہر ہے کہ جب کہ کوئی جماعت اسلام سے خارج ہے اسلام کی بنیادیں

ا کھاڑ نا اس کا نصب العین ایک جھوٹے نبی کی نبوت کا بہروپ تو الی جماعت کا اسلام کا نام لینا پوراپورامنافقین کا کردار ہے۔الی حالت میں ان کی مجدیں لامحالہ مبحد ضرار ہوں گی ادر مسجد ضرار کا حکم اور نوعیت قرآن کریم کی نص صرح اور رسول الٹھائے کے فیصلہ سے معلوم ہوگئ۔

البدارية بات قرآنی تفری سے فابت ہوگئ ۔جو محارش قادیا نيول نے متجد كے نام سے موسوم كر ركھى جي ان كوجلاكر پيوندز مين كرديا جائے يامسلمانوں كوان كا دارث بنائے جومتحدول كتير وگرانی كے حقدار جيں اور آئندہ قادیا نيوں كومتحد كے نام سے كوئی محارت بنانے نددى جائے۔ اسى طرح قادیا نيوں كواذان دینے كى جى اجازت نہيں ہونی جائے۔

"من عمل صالحاً من ذكر اوانثى وهو مؤمن (النحل:٩٧)"

جب ایمان ہی نہیں تو پھر عبادات کا کیا مطلب اور ہر شریعت کی عبادات اس شریعت کے دائر سے میں رہتے ہوئے ہی عبادات کہ لما تی ہیں۔ جب کوئی فردیا جماعت کی شریعت کے دائر ہیں۔ جب فارج ہو چکی تو پھراس دین کی عبادات کا تصور ہی ہے معنی ہادر پھر ہی کہ جب قادیا نی فارج از اسلام ہیں تو پھر اسلام کی ان خصوصیات کو عملاً اختیار کر تا بلاشبدا کی فریب اور دھو کہ ہے۔ جو کسی بھی قانون سے قابل برداشت نہیں۔ فریب، دھو کہ دہی، چعل سازی اور سازش بھی وہ بائیں ہو کتی ہیں جو غیر سلم مسلمانوں جیسے افعال اختیار کرنے میں مقصد بناتا ہے۔

دنیا کا کوئی قانون فریب وی اور جعل سازی کی روش کو گوارانیس کرسکتا ادراس پرید استدلال که بیمیری اعتقادی عیاوات بیس اس پی پی آزاد مول فریب کاری کے ساتھ ویدہ ولیری کامصداق ہے۔ چرمزید برآن اس پریدآ ہت کا حوالہ ویتا۔"و مدن اظلم مدن مدنع مساجد الله ان یدنکن فیده (بقره: ۱۱)" کدائ خض سے زیادہ کون طاقم موگا جواللد کی مساجد کواس چیز سے روئے کہ اس پی اللہ کا تام لیا جائے۔ جرم بالآخر جرم ہے۔ قاویا نیوں کی مجدیں تو مجدی تی تیس سے تیخ یب وضرار کا اڈہ بیس تی تی ہیا ہے ہی افسوسا کے حرات ہے کہ ان کی پابندی کوآ سے نہ کورسے چین کیا جائے۔ جب بیہروپ کھل گیا کہ مجدول کے عنوان سے جگہ بنا تا دین کے خلاف ساز شوں کے او بی تیار کرنا ہے تو ان کی بندش پر یہ آیت پڑھتے ہوئے شرمانا چاہئے کیا یکی چیز اللہ کا ذکر ہے اوراس کی عبادت ہے جوان جگہوں میں انجام دی جارہی ہے۔ ہم اس سلسلہ میں تفصیلات پیش کرنا ضروری نہیں بچھتے۔ کیونکہ ربوہ کیس میں اوراس سے قبل ۱۹۵۳ء کے ذمانے میں یہ سب حقائق عدالت میں پیش کردیئے گئے۔

## دس مدعیان نبوت مدعیان نبوت کے خروج اور ظہور کی پیشین گوئی

حضور پرنوط کے بہت ی پیشین کوئیاں فرمائیں اور سب کی سب حرف بحرف کی اور سب کی سب حرف بحرف کی الکس ۔ ایک پیشین کوئی حضوط کے نے یہ بھی فرمائی کہ قیامت سے پہلے بہت سے کذاب اور د حبال ظاہر ہوں گے۔ ہرایک کا دعوی یہ ہوگا کہ ش اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ خوب بجھ او کہ ش خاتم انتہین ہوں۔ خدا کا آخری نبی ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی ٹیس ہوسکتا۔ خاتم انتہین کے بعد کسی افتقایہ دعوی کہ میں نبی ہوں یہی اس کے کا ذب اور د جال ہونے کی دلیل ہے۔

"وروی ابویعلی باسناد حسن عن عبدالله بن الزبیر ذکر تسمیة بعض الکذابین المذکورین بلفظ لا تقوم الساعة حتی یخرج ثلاثون کذابا منهم مسیلمة والعنسی والمختار (فتح البادی ج۱ ص۱۹۷) "العلی فعمدالله بن زیر سے بانادس دوایت فرمائی ہے۔ جس ش بعض کذابوں کے نام بھی آپ نے وکرفرمائے

ہیں۔ آپ ملک کے الفاظ میہ ہیں کہ قیامت قائم ندہو گئے۔ جب تک کرتمیں کذاب برآ مرنہ ہول۔ ان میں مسلمہ اور علی اور مقار ہول گے۔

سب سے بہلا مدی نبوت اوراس کافل

سب سے پہلا مدگی نبوت اسود علی ہے جو برا شعبدہ باز تھا اور کہانت میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا۔ لوگ اس کے شعبدوں کود کیو کر مانوس ہو گئے اور اس کے پیچنے ہوئے اور قبیلہ نجران اور فمرج نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور ان کے علاوہ یمن کے اور بھی قبائل اس مجیے ساتھ شامل ہوگئے۔

آ تخضرت الله في الحرب العمل في الاسودا ما غيلة الم مصل الموسودة المترقم المن المربع ا

(تاریخ طری جهس ۲۳۸)

جشیش راوی ہیں کہ وہر بن تحسنس نبی اکر منطقہ کا والا نامہ ہمارے نام لے کر آئے۔جس میں ہم کو بیتھم تھا کہ دین اسلام پر قائم رہیں اور اسود کے مقابلہ اور مقاتلہ کے لئے تیار ہوجا ئیں اورجس طرح ممکن ہواسود کا کام تمام کریں۔خواہ تھلم کھلائل کریں یا خفیہ طور پریا کس اور تد ہے ہے۔

اور (تاريخ المن العرب المن من باليمن من المسلمين كتاب النبي عَلَيْه يأمرهم عليه وجاء اليهم والى من باليمن من المسلمين كتاب النبي عَلَيْه أله يأمرهم بقتال الاسود فقام معاذ في ذلك وقويت نفوس المسلمين وكان الذي قدم بكتاب النبي عَلَيْه وبربن يحنس الازدى قال جشيش الديلمي فجاء تناكتب النبي عَلَيْه يأمرنا بقتاله اما مصادمة اوغيلة الى آخره"

(تاريخ اين الايثر ج ٢٠١٧)

"ذكر اخبار االسود العنسى باليمن"

حصرت معاد نے نکاح کیا اور تمام مسلمان ان کے گردجع ہو گئے اور ان کے پاس اور مسلمانان یمن کے پاس آور مسلمانان یمن کے پاس آخر تمال کا تعلم تھا۔ مسلمانان یمن کے پاس آخرت معادلات بارے میں کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کے قلوب کو تقویت حاصل ہوئی۔ جو شخص

آ تخضرت الله کا خط لے کر آیا تھا اس کا نام وہر بن تحسنس از دی تھا۔ جشیش دیلمی فر ہاتے ہیں۔ ہمارے پاس آنخضرت اللہ کے کئی خطر موصول ہوئے۔ جن میں اسود کے قبل کا تھم تھا۔ علائیہ ہویا تذہیر ہے۔

چنانچ حفرات صحابہ نے حسن تدبیر سے اس کذاب کا کام تمام کیا اور اس واقعہ کی خبر دسینے کے لئے ایک قاصد کے وہنے سے دسینے کے لئے ایک قاصد آخشی کی خدمت میں روانہ کیا۔ لیکن قاصد کے وہنے سے کہا حضور اللہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ آپ اللہ حضور اللہ کی بند ریدوی اس کی خبر ہوگئے۔ آپ اللہ نے اس وقت صحابہ و بثارت دی اور فرمایا: ' قتل العنسی البارحة قتله رجل مبارك من اهل بیت مباركین قیل ومن قال فیروز فاز فیروز ''

(تاریخ طبری ج مس ۲۵۱، تاریخ این الا شیرج می ۲۰ م ۲۰ متاریخ این فلدون ج ۲ س ۲۳ ۲ می ۲۳ م ۲۳۳) که شب گذشته اسووغنسی مارا گیا۔اس کوایک مبارک گھر انے کے مبارک مرد فیروز نے مارا ہے۔ فیروز کا میاب اور فائز المراد ہوا۔ قاصد ریہ خبر لے کر مدینہ اس وقت پہنچا کہ آنخضرت اللّیٰ وصال فرما چکے تھے۔عبدالرحمٰن ثمالیؒ نے اس بارہ میں ریہ اشعار کہے۔

لعمری وسا عمری علے بھین لقد جزعت عنسس بقتل الاسر فتم ہے میری زندگی کی اور میری فتم معمولی فتم نمیں قبیلہ عنس اسودعنی کے آل سے گھیراا ٹھا۔

> وقال رسول الله سيسرواالقتله علغ خير موعود واسعدا سعد .

رسول النفطائ نے تھم دیا کہ اس کے قل کے لئے جاؤاور بہترین وعدہ اور اعلیٰ ترین خوش نصیبی کی بشارت دی لیعنی مدعی نبوت کا قل اعلیٰ ترین سعادت ہے۔

فسرنا الیہ فے خوارسِ بہمة

علے حین امیر من وصاۃ محمد

پس ہم چندسواراسود كذاب كِتَلْ كے لئے رواندہو گئے۔ تاكد آپ اللہ كے كم اور دوست كي تقيل اور تعميل ہو۔ (حسن الصحابة في شرح اشعار الصحابي سام

خلافت راشده اور مدعیان نبوت کا قلع <del>آم</del>ع

خلافت راشده اس حكومت كوكيت بين كه جومنهاج نبوت پراوراس حكومت كا حكمران

نی کے ظاہری اور باطنی کمالات کا آئیند اور نمونہ ہو۔ ظافت راشدہ کا فیصلہ قیامت تک کے لئے جست اور واجب العمل ہے۔ احادیث میجد میں ظفاء راشدین کے اتباع کی تاکید آئی ہے۔ کتاب وسنت کے بعد خلافت راشدہ کا فیصلہ شرق جمت ہے۔ جس سے عدول اور انحراف جائز نہیں۔

قیامت تک آنے والی اسلامی حکومتوں کے لئے خلافت راشدہ ہا نیکورٹ اور آخری عدالت ہے۔ جس کی کوئی ایکل نہیں ہوگتی کی اسلامی حکومت کی بیجال نہیں کہ وہ خلافت راشدہ کے فیصلہ پر کوئی نظر ٹائی کا تصور بھی کر سکے خلافت راشدہ کے رشداور صواب پر رسول النعلی کے دستخط ہوچکے ہیں۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول کے بعد خلفاء راشدین واجب الاطاعت ہیں کے دستخط ہوچکے ہیں۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول کے بعد خلفاء راشد میں واجب الاطاعت ہیں اور اگر بفرض محال کوئی دیوانہ نیڈیال کرے کہ خلفاء راشد میں کا فیصلہ جمت اور واجب الاطاعت نہیں تو پھر ہتلا ہے کہ دنیا میں خلفاء راشد میں کا فیصلہ جمت سمجھا جائے۔ اور اگر بفرض محال کوئی دیوانہ نیڈیال کرے ساتھ یہ ہتلانا چاہتے ہیں کہ خلافت راشدہ نے کس طرح معلی نہیں تو پھر ہتلا ہے تعد کی معلی اور کس طرح صفی ہتکانا جائے۔ ان کانا مونشان مثابا۔ 'نہ جسے اللہ موسائر المسلمین خیر اکثیر اکثیر المین ''

اسود عنسی کی طرح طبحہ اسدی نے بھی حضور پرنو مالیے کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسود کی طرح یہ بھی کا بہن تھا کچھ قبیلے اس کے بھی تا بع ہوگے۔ آنحضرت مالیے نے اس کی سرکو بی کے لئے ضرار بن الاسود کو صحابہ کی ایک جماعت سماتھ دے کر دوانہ کیا۔ حضرت ضرار ٹین فر سرکو بی کی اور مرتدین کو انتامارا کہ طبحہ کی جماعت کر ور پڑگئی لیکن استے میں آنحضرت مالیے کی وفات کی خبر آگئی۔ حضرت مرار الیے ساتھوں کو ساتھ لے کر مدینہ آگے۔ ان کے والی آجانے کی وفات کی خبر آگئے۔ ان کے والی آجانے کی وجہ سے طبحہ کا فتنہ پھر زور پکڑ گیا۔ صدیق آ کبڑنے خالڈ بن ولید کی سرکردگی میں ایک لیکراس کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا۔ خالڈ بن ولید نے جاتے ہی میدان کا رزار گرم کیا عینیہ بن آسی کی طرف سے لڑ رہا تھا اور طبحہ کو گول کو دھو کہ دیئے کے لئے ایک چا در اوڑ ھے ہوئے وی کے انتظار میں ایک طرف میٹھا تھا۔ جب سرتدین کے بیر میدان جنگ سے اکھڑنے گوتو وی کے انتظار میں ایک طرف میٹھا تھا۔ جب سرتدین کے بیر میدان جنگ سے اکھڑنے گوتو عینیہ بن صف کو گول وکول کو دھو کہ دیے گیا ور اور سول کیا کہ کیا میں آئیا اور سوال کیا کہ کیا میں آئیا ور سول کیا کہ کیا اس اثناء میں جرائیل کی بیں آئی ور سے اس کیا اور میں گوتوں کو وہ بی گوتوں کو وہ بی کہ کیا اس اثناء میں جرائیل کی بیر میک آئیں میں جرائیل کی بیر میک آئیں میں جرائیل کی بعد پھر آئیا اور سوال کیا کہ کیا اس اثناء میں جرائیل کی بیک آئیں میں جرائیل کی بیر میک آئیں میں جرائیل کی بیر کیا کی کیا اس اثناء میں جرائیل کی بیک آئیں میں جرائیل کی بیک آئیں میں جرائیل کی بیر میک آئیں میں میں جائیں کی کو جائی

مو گئے۔ تھوڑی در کے بعد عینیہ پھر آیا اور طبیع سے پھڑیمی سوال کیا۔ طبیع نے کہا ہاں ابھی جرائیل آئے تھا دربیدتی لے کرآئے ہیں: "ان لك رحمی كرحاه حديثا لا تنساه "تيرے لئے بھی خالد كی طرح ايك چکی موگی اور ايك بات پیش آئے گی جس كوتو بھی نہ بھولے گا۔

عینیے نے بین کرکھا کہ بے شک اللہ کومعلوم ہے کہ کوئی بات الی ضرور پیش آ سے گ جس کو قد تھو لے گا اور اس کے بعد قوم سے خاطب ہو کر بیکھا:" انتصر فوا یا بنی فزارة فانه کذاب"

عینیکا بیلفظ سنت بی تمام لوگ بھاگ کے اور میدان خالی ہوگیا اور پھولوگ ایمان لے آئے طلبح نے اپنے گھوڑا تیار کردکھا تھا۔ جب اس پرسوار ہوکر بھا گئے لگاتو لوگوں نے آ کراس کوگھرلیا طلبح نے جواب دیا: ''من استطاع یفعل میکندا وینجو بامراته فلیفعل ''جوش ایسا کرسکتا ہواورا پی بیوی کو بچاسکتا ہووہ ضروراییا کرکڑرےگا۔

اس طرح طلیحہ بھاگ کر ملک شام چلا گیا اور حضریت عمر کے زمانہ میں تائب ہوکر مدینہ منورہ حاضر ہوا اور حضرت عمر کے دست مبارک پر بیعت کی اور جنگ قادسیہ میں کارنمایاں گئے۔ والسلام! (تاریخ طبری ج مس ۲۹۳ ، تاریخ این الا جیرج مس ۲۰۹۹ ، تاریخ این خلدون ج مس ۲۰۹۷ وحی طلیحہ کا ایک شمونہ

''والحمام واليمان والصرد الصوام قد صمن قبلكم باعوام ليبلغن ملكنا العراق والشام'' (تاريخُ ابن الاثيريَ ٢٦٠/٢٠) سو....مسيلم كذاب

معض تبیاء کی حقیہ کا تھا۔ ۱ اجری پی شہر یمامہ پس اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور
آخضرت الله کی خدمت بین ایک خط بھیجا جس کی عبارت بیہے: ''من مسیلمة رسول الله
الی محمد رسول الله سلام علیك فانی قد اشر کت فی الامر معك وان لنا
نصف الارض ول قریش نصف الارض ولکن قریش قوم یعتدون ''من جانب
مسیم رسول اللہ الحرف محدرسول اللہ تم پرسلام مو تحقیق میں نبوت بین تبیارے ساتھ شریک کردیا
گیا موں نفف زین ماری ہے اور نصف قریش کی کیکن قریش ایک ظالم قوم ہے۔
مسیلمہ نے یہ خط دو آ ومیوں کے ہاتھ حضور اقدی ملے کے کی خدمت میں بھیجا۔

"من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاه من عباده والعاقبة للمتقين" 

إلهدى اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاه من عباده والعاقبة للمتقين"

من جانب محدرسول الله ، بطرف مسلم كذاب سلام مواس فحض بركه جوالله كى بدايت كا اجاع كرے ـ اس كے بعد يہ ب كر ختيق زين الله كى بدائت كا اجاع كرے ـ اس كے بعد يہ ب كر ختيق زين الله كى بدائت الله كا اور اجھا انجام خدائے درئے والوں كے لئے ہے۔ اس كوز مين كا ما لك اور وارث بنائے اور اجھا انجام خدائے درئے والوں كے لئے ہے۔

(این ای ای ای ای ای این ای ای ای ای ایک ایک ایک این اعظم فتنة علی بنی حنیفة من مسیلمة شهد ان محمد من ایک قد اشرك معه فصد قوه و استجابواله " لیمی نی حنیفه کی حق می فتنه کا براسب به بوا که سیلمه نے به شهور کیا که محمد رسول التھا نے بیم حدود ای رسالت می شریک کرلیا ہے۔ انہوں نے حضود ایک کا نام س کر سیلمه کی اور اس کی دورت کو قبول کیا۔

اورمسیلمہ کواس وعوے کی تائید کے لئے نہارنا می ایک مخص ہاتھ آگیا۔ بیخص شرفاء نی حنیفہ میں سے تعالیہ جرت کر کے مدینہ منورہ حاضر ہوا اور آنحضرت اللہ کی خدمت میں رہ کر قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ آپ ملک کے فرمایا کہتم اپنے وطن واپس چلے جاؤاوردین کی تعلیم دو۔ بید بربخت مدینہ سے واپس آ کرمسیلمہ سے لگیا اور علی الاعلان آ کریہ شہادت دی کہ میں نے خود محدرسول النعائی ہے سنا ہے کہ مسیلمہ نبوت میں میرا شریک ہے۔ اس لئے بی حنیفہ کے لوگ فتنہ میں جتلا ہوگے اور مسیلمہ کے بہائے میں آگئے۔

مسيلمه بمامه اورمسيلمه قاديان مين فرق

مرزاقادیانی نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا کہ جومسیلمہ بمامہ نے کیا تھا۔ مگر مرزاقادیانی چالا کی میں مسیلمہ ہے ہوئے ہیں۔ مسیلم تو یہ کہتا تھا کہ حضور پرنوٹ نے جھے کواٹی نبوت میں مشریک کرلیا ہے اور مرزاقادیانی بیفرماتے ہیں کہ میں نبوت میں حضوطی کے ساتھ شریک

نہیں بلکہ عین محمہ ہوں اور میری بعث ، بعینہ بعث محمہ بیہ ہوار بعث ثانیہ بعث اولی ہے کہیں افضل اورا کمل ہے۔جس کا مطلب بیہ ہوا کہ بیقا دیان جو بعث ثانیہ کامکل ہے۔ مکہ مکر مہے افضل اور بہتر ہے اور مرز اقادیانی باوجود مراق اور مالیڈ لیا کے محمد رسول التعلق ہے۔ افضل اورا کمل ہیں۔ ابلہ گفت دیوانہ باور کرد۔ کی مثل صادت ہے۔ پاگل نے کہا اور دیوانہ نے اس کو مان لیا۔

اس خط و کتابت کے بعد آنخضرت اللہ کا وصال ہوگیا اور بغیراس فتنہ کی تد میر کے رفتی اعلی سے جاملے۔اس اثناء میں ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ (جس کا ہم عقریب ذکر کریں گے ) جس کا نام سجاح تھا۔مسلمہ نے اس سے نکاح کر لیا۔اس کے نشکر سے مسلمہ کو مزید قوت اور شوکت حاصل ہوئی۔

صدیق اکبڑنے مسلمہ کے مقابلہ کے لئے اوّلاَ عکرمۃ بن ابی جہل کی زیرا مارت ایک لککرروانہ کیا۔ گرکامیا بی نہ ہوئی۔ پھران کے بعد دوسرالفکر شرحبیل بن حسنہ کی سرکردگی میں ان کی احداد کے لئے روانہ کیا۔ اس لفکر کو بھی فکست ہوئی۔ مسلمہ کذاب کے لفکر چالیس ہزار جنگ آ زمود سپانی تھے۔ صحابہ کرا م کے چھوٹے چھوٹے لفکر پورا مقابلہ نہ کر سکے۔ بالا خرصد بق آکبڑ نے ایک بڑے لفکر کے ساتھ خالد بن ولید کو مسلمہ کذاب کی مہم کے لئے روانہ فر مایا۔ اس معرکہ میں صدیق آکبڑ کے بھائی زید ہو عبداللہ بن عمر اور عمر سے جگرعبداللہ بن عمر اور قاروق اعظم کے لئے تجمرعبداللہ بن عمر اور حضرت عمر کے بھائی زید بن الخطاب بھی شریک تھے۔

مرتدین سے اب تک جس قدر معرکے پیش آئے ان بی سیلہ کذاب کا معرکہ سبب بن اور سخت تھا اور قوت اور شوکت بیں سب سے بن ھر کھا۔ مسیلہ کی فوج چالیس ہزارتھی اور مسلمانوں کی فوج و پالیس ہزارتھی اور مسلمانوں کی فوج دی جس براتھی اور مسلمانوں کی فوج دی جس براتھی اور باطل اور نبوت صادقہ اور کا ذہبکا خوب مقابلہ ہوا۔ معرکہ نہایت سخت تھا۔ بھی مسلمانوں کا پلہ بھاری نظر آتا تھا اور بھی مسیلہ کا۔ یہاں تک کہ مسیلہ کے ٹی سیدسالار مارے کے ۔سب سے اوّل مسیلہ کی طرف سے نہار میدان میں آیا۔ جو حصرت زید بن الخطاب کے ہاتھ سے مارا کیا۔ مسیلہ کا دوسرامشہور سردار تھا میں منظیل مصرت عبدالرحمٰن بن ائی بھڑے تیے قضاء سے فتم ہوا۔ مرتدین کے قدم اکثر سے ۔مسلم انوں نے معام حدیقہ تک پہنچا ویا۔ یہ مقام چارد یواری سے محصور تھا۔ یہ ایک باغ تھا جس کو صدیقہ الرحمٰن بی ائی جرتھے ۔مسیلہ نے ناخ جی اس کے باری تھا میں بیا تھا۔ یہ معام حدیقہ تک پہنچا و یا۔ یہ مقام چارد یواری سے محصور تھا۔ یہ ایک باغ تھا جس کو صدیقہ الرحمٰن کہتے تھے ۔مسیلہ نے اپنا خیمہ اس بی ناخ میں نصب کیا تھا۔ اس باغ جس مسیلہ جس کو حدیقہ الرحمٰن کہتے تھے ۔مسیلہ نے اپنا خیمہ اس بی ناخ جی اس کے باغ جس کو معربی اس بی باغ جی مسیلہ بی تھا۔ یہ باغ جا میں مسیلہ بی تھا۔ یہ باغ جی ان ان کو مارتے مقام جا دو بی ان کا خوب کی تھا۔ یہ باغ جی مسیلہ بی تھا۔ یہ باغ جی مسیلہ بی تھا۔ یہ باغ جی باغ جی باغ جی مسیلہ بی تھا۔ یہ باغ جی باغ جی سے مسیلہ بی تھا۔ یہ باغ جی مسیلہ بی تھا۔ یہ باغ جی مسیلہ بی تھا۔ یہ باغ جی سے بی تھا۔ یہ باغ جی باغ جی سے بی تھا۔ یہ باغ جی سے باغ جی باغ جی باغ جی باغ جی سے بی تھا۔ یہ باغ جی باغ جی بی تھا۔ یہ باغ جی باغ جی باغ جی باغ جی بی تھا۔ یہ باغ جی بی تھا۔ یہ بی جی بی تھا۔ یہ باغ جی بی تھا۔ یہ بی تھا۔ یہ

قدم جمائ كرا تها و الشريعا كرمديق شروا فل بوكيا اورا ثدر بودوازه بتدكرليا حضرت براء بن ما لك ناس و تت محابت كها: "يام عشر المسلين القونى عليهم في المحديقة فيقالوا لا نفعل فقال والله لتطرحنني عليهم بها فاحتمل حتى اشرف على الجدار في اقتحمها عليهم وقاتل عليه الباب و فتحه المسلمين و دخلواها عليهم في الفريقين لاسيما في و دخلواها عليهم في الفريقين لاسيما في بني حنيفة فلم يزالوا كذالك حتى قتل مسيلمة واشترك في قتله وحشى مولى جبربن مطعم و رجل من الانصار (كل هماقد اصابه) اما وحشى فد فع عليه حربته و ضربه الانصاري بسيفه " (تاريّ ابن الا ثريّ ابن الا ثريّ الم المناس عليه من المناس بسيفه " المناس المناس

اے گروہ بھی کو حدیقہ میں چھیک دو مسلمانوں نے کہا ہم ہرگز ایسانیس کرنے کے۔
ہراء بن مالٹ نے کہا میں تم کو خدا کی تم دیتا ہوں کہ بھی کو اندر پھینک دد لوگوں نے مجوراً اٹھا کر
دیوار پر پہنچا دیا۔ براڈ بن مالک دیوار پر سے اندر کو دے اور دروازہ پر پکے دیر مقابلہ کیا۔ بالآخر
مسلمانوں کے لئے دروازہ کھول دیا۔ مسلمان اندرگھس آئے اور خوب مقابلہ ہوا۔ فریقین کے
بہت آ دی مارے گئے ۔ بہال تک مسلمہ گذاب بھی مارا گیا۔ وحقی نے مسلمہ کے ایک نیزہ پھینک
مارا۔ جس کی وجہ سے دہ حرکت نہ کرسکا ادرایک انصاری نے توار سے اس کا مرقام کیا۔ یوشی وہی میں جنہوں نے بنگ احد میں حضرت جزہ گو ای انسان نیزہ سے شہید کیا تھا۔ اب اسلام لانے کے بعد
ای نیزہ سے مسلمہ کذاب کو مارا اور پطور فخر بلکہ بطور شکر اور بطریق شکرید کہا کرتے تھے۔ '' قتلت
نیزہ سے مسلمہ کذاب کو مارا اور بطور فخر بلکہ بطور شکر اور بطریق شکر مید کہا کرتے تھے۔ '' قتلت
نمانہ جا ہلیت میں اس نیزہ سے ایک بہترین انسان کو مارا ہے۔ ( یعنی حضرت جزہ گو ) تو زمانہ اسلام
میں۔ میں نے اس نیزہ سے ایک بہترین انسان یعنی ایک عربی نبوت کو مارا ہے اور وہ انصاری
جنہوں نے مسلمہ کامرائی تکوار سے قلم کیا۔ ان کا نام عبداللہ بین زید ہے۔

انبی کایشعرہے۔

 اس معرکہ میں مسلمانوں کے چھسوساٹھ آدی شہید ہوئے اور مسلمہ کذاب کے بقول این خلدون سترہ ہزار آدی مارے گئے۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ بنی حنیفہ کے سات ہزار آدی عقر باء میں اور سات ہزار حد فیقہ ہیں مارے گئے اور بیہ باغ حد فیقہ الموت کے نام مے شہور ہوگیا اور حضرت خالہ طفر وضعود مدینہ شورہ والی آئے۔

محدبن الحنفية

محمہ بن الحقیہ "حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبز ادہ ہیں اور حنیفہ آپ کی والدہ ماجدہ ہیں جوفتبیلہ بنی حنیفہ کی باندی تھیں ۔ سیلمہ کذاب کی لڑائی میں گرفتار ہوکر آئیس اور صدیق اکبڑکی طرف سے حضرت علی کوعطاء ہوئیں۔ معلوم ہواہے کہ مدعی نبوت کی اولا داور ذریت اور پچوں اور عور تو آپ کوغلام بنا کرلوگوں پڑتھیم کرنا با جماع صحابہ بلاشہدریہ جائز اور رواہے۔

مسيلمه كذاب كي مجتنين اوراذناب كاحشر

"روی الزهری عن عبید الله بن عبدالله قال اخذ لکوفة رجال یؤمنون بمسیلمة الکذاب فکتب فیهم الی عثمان فکتب عثمان اعرض علیهم دین الحق وشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فمن قالها و تبرا من دین مسیلمة فاقتلوه فقبلها رجال منهم ولین مسیلمة فاقتلوه فقبلها رجال منهم ولین مسیلمة فاقتلوه فقبلها رجال منهم ولین دین مسلمة رجال فقتلوا (احکام القرآن للجساس ۲۰ س۸۸۰، باب استتابة العرتد وسنن کبری للامام البیهقی ج۸ ص ۲۰۰) "زبری نهیدالله بی عبدالله بی ای این الله این این کے بارہ عبی کیا کرنا چاہئے۔ حضرت عثمان نے جواب عبی ترفی می کیا کرنا چاہئے۔ حضرت عثمان نے جواب عبی ترفی ویر سے اوردین صیلہ ہے کہ الله محمد رسول الله "بیش کیا جائے ۔ بوقش اس کلم کو پڑ ھے اوردین صیلہ ہے کہات کا اظہار کرے اس کوئی نہ کرواور جوش دین سیلم کرنا ہے ایس کئی کروور تو بہت ہے دمیوں نے کلم اسلای کو تول کرلیا اور بہت سے دین مسیلم پرقائم رہے۔ آئیس کئی کیا گیا۔

٧ ..... سياح بنت مارث

سجاح بنت حارث قبلہ بن تمیم کی ایک عورت تھی۔ نہایت ہوشیارتی اور حسن خطابت وتقریریں مشہورتی۔ آ تخضرت تھا کے کی وفات کے بعداس نے نبوت کا دعویٰ کیا ایک گردہ اس

کے ساتھ ہوگیا۔ مدینہ منورہ پر جملہ کا ارادہ کیا۔ مگر کی وجہ سے بدارادہ ملتوی ہوگیا۔ بعدازاں ہجا کے فیمسیلہ کارٹ کیا۔ مسیلہ نے بینخیال کرکے کہ اگر ہجا تھ سیلہ کارٹ کیا۔ مسیلہ نے بہت سے ہدایا اور تھا نف ہجا تھ کے پاس بھیجا اور اپنے لئے امن طلب کیا اور ملا قات کی ورخواست کی ،مسیلہ بنی صنیفہ کے چالیس آ دمیوں کے ہمراہ ہجا تھے جا کہ ملا اور یہ کہا کہ عرب کے کل بلاد نصف ہمارے تھے اور نصف قریش کے کیکن قریش نے جا کہ ملا اور یہ کہا کہ عرب کے کل بلاد نصف ہمارے تھے اور نصف قریش کے کیکن قریش نے بعجمدی کی اس لئے وہ نصف میں نے تم کودے دیئے۔

بعدازال مسلمہ نے ہاں وعوت کو اپنے یہاں آنے کی وعوت دی۔ جاح نے اس وعوت کو جول کیا۔ مسلمہ نے ملاقات کے لئے ایک نہایت عمدہ خیمہ نصب کرایا اور شم کی خوشبوؤں سے اس کو معطر کیا اور تنہائی میں ملاقات کی۔ کچھ دیر تک جاح اور مسلمہ میں گفتگو ہوتی رہی۔ ہرایک نے اپنی اپنی وی سائی اور ہرایک نے ایک دوسرے کی نبوت کی تصدیق کی اورای خیمہ میں نمی اور نبیکا بلاگواہوں اور بلامہر کے لکاح ہوا۔ تین روز کے بعد بجاح اس خیمہ سے برآ مد ہوئی۔ قوم کے لکوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے مسلمہ سے سلح کر کی اور نکاح بھی کرایا۔ لوگوں کو بہت نا گوار ہوا اور سجاح کو لعنت ملامت کی۔ قوم نے پوچھا کہ آخر مہر کیا مقرر ہوا؟ سجاح نے کہا کہ اپنی ایک مسلمہ نے باس آئی اور مہرکا مطالبہ کیا۔ مسلمہ نے کہا کہ جا اپنی ہمراہیوں سے یہ کہ دے کہ سلمہ رسول اللہ نے سجاح کے مہر میں دونمازیں فجر اور عشاء کواس مہرکی خبر کی ۔ اس برعطار دین حاجہ نے نیش عرکہاں۔

امست نبیتنا انثی نطوف بها واصبح انبیاه الناس ذکرانا

(شرم کی بات ہے) ہماری قوم کی نبی عورت ہے جس کے گردہم طواف کر رہے ہیں اورلوگوں کے نبی مرد ہوتے چلے آئے ہیں۔

۔ جاح جب مسلمہ کے پاس سے لوٹی تو اشاءراہ میں خالہ بن ولید کا اسلام لککرل گیا۔
عجاح کے دفتاء تو منتشر ہو گئے اور سجاح رو پوٹی ہوگی اور اسلام لے آئی اور پھروہاں سے بھرہ چلی
گئی اور وہیں اس کا انتقال ہوا اور سمرۃ بن جندب نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔حضرت سمرۃ اس
وقت حضرت معاویہ کی طرف سے امیر تھے۔
(تاریخ این الاثیری مس سے امیر تھے۔

سجاح اورمسیلمه کے وہ الہامات جو اس خیمہ میں ہوئے وہ تاریخ این اثیر اور تاریخ طبری میں ندکور ہیں۔ہم نے شرم کی دجہ سے ان کوحذف کردیا۔ ۵..... مختار بن افی عبید تفقی

''وفى ايــام ابـن الـزبيــرّ كــان خــروج المختار الكذاب الذى ادعى النبوة فجهزا بن الزبير يقتاله الى ان ظفر به فــ سنة سبع ستين وقتله لعنه الله (تاريخ الخلفاء اللسيوطى ص١٨٥)''

" وقد ظهر بالعراق وكان يدعى ان جبرائيل يأتيه بالوحى (كذانى دول الاسلام للحافظ الذهبي ج١ ص٣٥) "

عبداللہ بن زبیر گے زمانہ میں مخار کذاب مدگی نبوت کا خروج ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ٹے اس کے قبال کے لشکر تیار کیا۔ یہاں تک کہ اس پر نشخ پائی۔ ۲۷ ھا پیدواقعہ ہے۔ یہ مخص ملعون آخر کا قبل ہوا۔ (۶رخ الحلفاء ص۱۸۵) پر حافظ ڈہجی فرماتے ہیں کہ بیخص عراق میں ظہور پذیر ہوا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ جرائیل امین میرے پاس وی لاتا ہے۔ (دول الاسلام جام ۲۵) ۲.....حارث بن سعید کذا ہے دمشقی

حارث بن سعید نے عبدالملک بن مروان کے زمانہ خلافت میں نبوت کا دعویٰ کیا۔
عبدالملک بن مروان نے اس کو آل کر کے عبرت کے لئے سولی پر لٹکایا۔عبدالملک بن مروان خود
تابعی تفاح حضرت عثمان ، ابو ہر ہر ہ ، ابوسعید خدر گی ،عبداللہ بن عشر، معاویہ ، امسلم اور بر بر ہ سے
حدیث تی تھی اور عروة بن زبیر اور خالد بن معدان اور زہری جیسے علاء تابعین عبدالملک سے
روایت کرتے تھے۔ 'کے صافی (تاریخ النظاء ص ۱۸۱)''ان حضرات کی موجودگی میں
عبدالملک نے اس تنہی کو آل کر کے سولی پر لٹکایا گیا۔

قاضی عیاض فرماتے ہیں: 'عبدالملک بن مروان نے حارث منبی کوتل کیا اور سولی پر چڑھایا۔ اسلای خلفاء اور بادشاہوں نے ہرزمانہ ہی جموٹے مدعیان نبوت کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے اور علاء عمر نے ان کے فعل صواب پر اتفاق کیا۔ کیونکہ سیجھوٹے مدعیان نبوت مفتری علی اللہ ہیں۔ خداو ندقدوس پر جموٹے الزام رکھتے ہیں کہ اس نے ان کو نبی بنایا اور پینجبر اللہ کے خاتم النبین اور 'لا ذہسی جعدہ ''کے مشر ہیں اور علماء کا اس امر پر بھی اتفاق ہے کہ جو خض مدعمیان نبوت کی تکفیر کرنے والوں ہے بھی اختلاف کرے وہ بھی کا فرے۔ کیونکہ ان مدعمیان نبوت کے کفراور تکذیب علی اللہ پر راضی وخوش ہے۔''

(نیم الریاض جہس ۵۵۵)

۷،۸.... مغيرة بن سعيد عجل، بيان بن سمعان تيمي

119ھ میں مغیرة بن سعید عجل اور بیان بن سعید تمیں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ خالد بن عبدالله تقری کے نبوت کا دعویٰ کیا۔ خالد بن عبدالله کی طرف سے امیر عراق تفار دونوں کول کر کے عبرت کے لئے بھائی پر لئکا بیا اور پھر آگ کے گڑھے میں ڈال کر جلوایا۔

(تاريخ طبري جهس الدارخ اين الاثيرج اس ١٢٨)

بیخ جلال الدین سیوطی فر ماتے ہیں کہ ہشام کے زمانہ خلافت میں سالم بن عبداللہ بن عمر اور تاقع مولی این عمر اور طاق س اور سلیمان بن بیار اور قاسم بن الی بکر اور حسن بصری اور محمد بن میر بین اور کمحول اور عطام بن الی رباح اور امام باقی اور وہب بن مند به اور سکیند بنت حسین اور طابت بنائی اور مالک بن و بیتار اور اربن شہاب زہری اور ابن عام مقری شام وغیرہ وغیرہ بیا کا برعلاء موجود شھاور شعراء میں جزیر اور فرزوق تھے۔

ا ما عبدالقا ہر بغدادی نے فر مایا ہے۔ تیسری فصل فرقہ مغیرۃ کے ذکر میں ہے۔ یہ لوگ مغیرہ بن سعید عجل کے پیروکار ہیں۔ آھے چل کر لکھا ہے کہ مغیرہ نے کفرصرت اختیار کیا۔ مثلاً نبوت کا دعویٰ کرنا اور اسم اعظم کے ظم کا مدی ہونا وغیرہ وغیرہ اس نے اپنے مریدوں کے آھے یہ خیال مجھی ظاہر کیا تھا کہ اسم اعظم کے ذریعہ سے وہ مردوں کو بھی زندہ کرسکتا ہے اور لشکروں کو بھی کشست درسکتا ہے۔

٩....اپومنصور عجل

میخض ابتداء شل رافضی تھا۔ بعد میں لمحد اور زندیق بنا اور مرز ائیوں کی طرح آیات قرآنیے میں بجیب بجیب تاویلیں کیس اور نبوت کا دعویٰ کیا۔ بیسف بن عمر تقفی جو کہ خلیفۂ ہشام بن عبد الملک کی طرف سے عراق کا والی اور امیر تھا۔ اس کو جب اس کے عقائد کفریہ کاعلم ہوا تق ایونصور کو گرفآر کرکے وقد میں بھانی پرلٹکایا۔

چنانچے شخ عبدالقابر بغدادی آئی کتاب''الفرق بین الفرق' میں لکھتے ہیں کہ فرقد منصور بیابومنصور کجلی کے تبعین کا تام ہے۔اس مخض کا دعوٰیٰ تھا کہ امت اولا دعلی کرم اللہ وجہہ میں دائر ہاورائی آپ کوامام ہاقر کا خلیفہ بتلایا۔اس کے بعدا پی محدانہ دعادی میں اضافہ کیا کہ مجھے معراج آسانی ہوااوراللہ تعالی نے میرے سر پراپناہاتھ چھر کرفر مایا! بیٹے میری بیٹے کرتارہ۔اس کے بعدز مین پراتاردیااور کہا کرتا تھا کہ آیت خداوندی 'وان یسروا کسف من السماء ساقطاً یقولوا سحاب مرکوم ''میرے تن میں نازل ہوئی پفرقہ (آج کل کے نیچریوں اور منکرین حدیث کی طرح) قیامت اور جنت ودوزخ کا منکر تھا۔ان کا خیال تھا کہ جنت سے مراو دیا کی لیمتین اور دوزخ سے مراو دیا کے رخی والم اور مصائب ہیں اور ان کے نزویک باوجوداس منالت کے اپنے مخالفوں کا خفیہ قبل کرنا جائز بتاتا تھا۔ پہنے شاری دیا بہال تک کہ یوسف بن عمر مثلاث میں والی عراق نے ابو منصور علی کوسولی پرائکا کر اس فتنہ کا قلع قبع کیا۔

ابوالطبيب احمربن حسين منتي

ابالطیب احمد بن حسین کوئی جو تنبتی کے نام سے ایک مشہور شاعر ہے اور جس کا دیوان دنیا میں مشہور ہے اور فن اوب کا جز ونصاب ہے مجھس کے قریب مقام ساوہ میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پچھالل ہمافت اور اہل غبادت اس کے تیج ہوگئے۔امیر جھس نے منبتی کوجیل خانہ میں بند کردیا۔بالآ خرجب جیل خانہ سے دعوائے نبوت سے تحریری تو بہنا مدکھے کر جھیجا تب رہا ہوا۔

صافظ ابن کیر (البدیة والنبلیة جااس ۲۵۷) میں لکھتے ہیں۔اس خص نے وعوکی کیا میں بی ہوں ادر میری طرف وی آتی ہے۔ جا ہلوں ادر سفلہ لوگوں کی ایک جماعت نے اس کو مان لیا۔ بزول قرآن کے چند جملے شہرت پا چکے ہیں۔ نزول قرآن کے چند جملے شہرت پا چکے ہیں۔ ''والنجم ایسیدار والفلک الدوار واللیل والنهار ان الکافر لفی خسارا مض علے سنت واقف اثر من کان قبلک من المرسلین فان الله قامع بلک من المدفی دنیه وینه وضل عن سبیله ''اس م کے نزیانت جیسا کہ غلام احمقادیائی نے المحدفی دنیه وینه وضل عن سبیله ''اس م کے نزیانت جیسا کہ غلام احمقادیائی نے ہراہی احمد یہ ہو کے اور ایک جماعت اللی غباوت وحماقت اس کے گرو موگ تھے۔ جس وقت اس می نبوت کی فرین اور چ ہے عام ہوئے اور ایک جماعت اللی غباوت وحماقت اس کے گرو موگ وحمد کے مور کی اور قال ومقابلہ کے بعد اس کے آدمیوں کو موگ و تو می کو در اور ایک جماعت اللی غباوت وحماقت اس کے آدمیوں کو موگئی تو محمد کے دو اور ایک جماعت اللی خوادر کے تیدو بند میں ڈال و دیا اور قال و دیا اور اے گرو آدار کے تیدو بند میں ڈال ویا۔

چنانچہ جب احمد بن حسین کائی عرصہ جیل خانے میں بیار رہنے کے بعد ہلاکت کے قریب کافئے گیا تو اسے نکال کر توب کا مطالبہ کیا۔ اِس وفت احمد بن حسین دعوائے نبوت سے تائب ہوا اور ایٹ مجھلے تمام دعاوی کو جھلا یا اور ایک تحریری توب نامہ شاکع کیا۔ جس میں لکھا تھا کہ

میں تائب ہوکر دوبارہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں اور میرے پچھلے تمام دعادی غلط اور جھوٹ تھے۔ اس پرامیرلؤلؤ نے اس کوآ زاد کر دیا۔

اختصاری بناء پرع بی عبارات کومذف کردیا گیا ہے۔ حافظ ابن کیر کتاب فدکور کے صحافظ ابن کیر کتاب فدکور کے صحاح کی بیت بین استین مصرح دیدوان العلماء بالشعر واللغة نحوامن ستین مدر حا وجیدزا و بسیطا "علاء لغت اور علاء شعر نے تنبی کودیوان کی مختر اور مطول ساتھ شرص کھی ہیں۔ یہ ساتھ شرص تو حافظ ابن کیر کے زمانہ تک کھی گئیں اور ۲۵ کے حوکہ ابن کیر کا من میں کا میں سے معلوہ ہیں۔ سن وفات ہے۔ اس سے لے کر ۱۳۷۳ ہے جو شروح وحواثی کھے گئے دواس کے علاوہ ہیں۔

قصيدة اعجازيهم زاغلام احمدقادياني

مرزا قادیانی کو اپنے قصیدہ اعجازیہ پر ناز ہے۔ جو غلطیوں سے بھرا ہوا ہے۔ مرزا قادیانی ادران کے جمعین کو جانتا چاہئے کہ مرزا قادیانی کے قصیدہ اعجازیہ کے اشعار کو دیوان متنی کے اشعار سے کوئی نسبت بھی نہیں ممکن ہے کہ قادیان کے پچھ دہقان مرزا قادیانی کے قصیدہ اعجازیہ پر ایمان لے آئیں۔ محرز را دنیا کے ادباء ادر شعراء کے سامنے پیش کر کے دیکھس ابھی معلوم ہوجائے گا کہ قادیان کے دہقان کا کیسا نہیان ہے۔" فتلك عشرة کے املة"

اس وقت ہم فقط ان دس مرعیان نبوت کے قتل اور صلب کے واقعات پر اکتفاء کرتے ہیں۔

اند کے پیش تو محفتم غم دل ترسیدم کہ دل آزردہ شوی ورنہ خن بسیار است

مرزاغلام احمدقادياني

منجملہ مدعیان نبوت ایک مرز اغلام احمد قادیا نی بھی ہے۔جس نے اس زمانہ میں نبوت کا دعویٰ کیا۔اس زمانہ میں اور بھی بہت سے لوگوں نے نبوت کے دعوے کئے میراس زمانہ کا سب سے زیادہ مشہور مدعی نبوت مرز اغلام احمد قادیا نی ہے۔خوب دعویٰ کرتا ہے اور انبیاء کی نقلیں اتارتا ہے اور اپنے آپ کوان کا ہمسر بلکہ ان سے برتر بتا تا ہے اور دلیل کا نام ونشان نبیس ہے

دعوے سے نہیں ہوتی تقدیق نبوت پہلے بھی بہت گذرے ہیں نقال محمدً

مندوستان کے علاقہ پنجاب کے ایک ضلع کورداسپور میں ایک گا کا کا نام قادیان میدوستان کے علاقہ بنجاب کے ایک ضلع کا دیان اے مراسل کے مرسل ۱۸۴۹م میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔

جس كانام مرز اغلام احمد قادياني ركها كيا\_مرزا قادياني كي مال كانام چراغ بي بي تفا\_

مسلمانوں نے خدمت اسلام بجھ کر ہر طرف سے روپیہ بھیجنا شروع کر دیا۔ جس سے مرزا قادیانی مالا مال ہوگئے تین سو بینظیر دلائل مرزا قادیانی کی منہ مانگی مرادحاصل ہوگئی تو تین سو بینظیر دلائل کے بجائے اپنی تعلیوں اور بلند پر دازیوں کو حاشیہ درحاشہ کھے کر ایک پھٹارہ براہیں احمد یہ کے نام سے شاکع کر دیا اور آخیر میں یہ گھر کر کہا ہ براہیں احمد یہ کی تحییل خدا نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ تو اس کی اشاعت کو بند کر دیا۔ جب لوگوں نے اپنے روپیہ کا تقاضہ کیا تو ان کو دفی الطبح کمینہ سفیہ وغیرہ وغیرہ کے الفاظ سے ڈائٹ دیا اور سازا روپیہ ہڑپ کر گئے۔ اس طرح سے مرزا قادیانی تشکرہ تو کی حالت پر خیال کر شکھری کی حالت پر خیال کر کے اس قدر بھی اپنی حالت پر خیال کر کے اس قدر بھی اپنی حالت پر خیال کر کے اس قدر بھی اپنی حالت پر خیال کر کے اس قدر بھی امدید تھی کہ دس روپیہ ماہوار بھی آئیں گے۔ گر خدا تعالیٰ جوغر بیوں کو خاک میں سے اٹھا تا اور مشکروں کی کہ میں یقینا کہ سکتا ہوں کہ اب تک شمن لاکھ کے قریب روپیہ آئی کیا ہے۔ "

(حقيقت انوي ص اام بخزائن ج٢٢ ص ٢٢ ، مزول أسيح ص ٣٣ ، اربعين نمبر ٢ ص ٢)

سلسله دعاوي

اب اس کے بعد مختلف قتم کے دعووں کا سلسلہ شروع ہوا کہ میں مجد د ہوں ، محدث من اللہ ہوں ، لیت علیم من اللہ ہوں ، اما مالز مان ہوں ، سے موعود ہوں ، شش ہوں ، مہدی موعود ہوں ، محدث من عارف موعود ہوں ، رجل فاری ہوں ، کرش اوتار ہوں ، فوالقر نین ہوں ، نی ہوں ، رسول ہوں ، اجمد مختار ہوں ، خاتم الا فیاء ہوں ، خاتم الا ولیاء ہوں ، خاتم الحلقاء ہوں ، لیوع کا اپنی ہوں ، سی بن مربع ہوں ، مربع ہوں ، مربع ہوں ، میکا تیل ہوں ، بیت اللہ ہوں ، جمر اسود

ہوں، آربوں کا بادشاہ ہوں، آ دم ہوں، نوح ہوں، ابراہیم ہوں، بوسف ہوں، مویٰ ہوں، داؤد ہوں، سلیمان ہوں، یعقوب ہوں، تمام انہاء کامظہر ہوں، تمام انبیاءے افضل ہوں۔

اب آ مے چلئے اید دعاوی تو مقام ولایت و نبوت اور مقام بادشاہت سے متعلق تھے۔ اب اس کے بعد مقام الوہیت ہے۔اس بارہ میں مرز اقادیانی کے دعاوی سفئے۔

مظہر خدا ہوں، خدا ہوں، ماننر خدا ہوں، خالق ہوں، خدا کا بیٹا ہوں، خدا کی بیوی ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شار تعلّیاں اور لن تر انیاں ہیں۔ جو کتا بوں میں فدکور اور مشہور ہیں۔

اےمرزائیو! ذرابتا وُتوسهی کهمرزا قادیانی آخر کیاہے

خداراغور کرواوراپنے اُد پر رحم کر و کہ کدھر جارہے ہو۔الغرض مرزا قادیانی نے اپنے زبانۂ حیات میں قتم تم کے دعوے شاکع کئے جو بلاشبرمحال اورسرایالغوشتے۔

ا ..... سب نے پہلے مرزا قادیائی نے المہم من اللہ ہونے کا دُوک کیا۔ پھر کہ چھے پروی آتی ہے اور میں نبوت کے ضنعت سے سرفراز کیا گیا ہوں۔ پھر اور آ کے برد صااور کہنے لگا کہ میں وہ موجوداور میشر ہول کی جس کی آ مدی علیا اسلام نے بشارت دی ہے۔ جوقر آن کریم بدین الفاظ فہ کور ہے۔ واذ قال عیسی بن مسریم یابنی اسرائیل انبی رسول الله الیکم مصدقالما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسه احمد "

یعنی جب عیلی بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف خدا کا رسول ہوں توریت کی تقدیق کرتا ہوں اورا کی آنے والے رسول کی بشارت دیتا ہوں جومیرے بعد آئے گا اوراس کا نام احمد ہے۔

ا ہے مسلّمانو! مرزائے قادیان کی جسارت اور دیدہ دلیری کو دیکھوکہ بیکہتاہے کہ وہ احمد مبشر میں ہوں۔جس کا ذکر قر آن میں آیاہے۔

۲..... اور کہتا ہے کہ یہ آیت انزلناه بالقادیان و بالحق نزل "ہم نے قادیان میں ایک رسول اتارا اور حق پراتارا۔ (ادالداوم م ۲۵ ماثیر براتارا۔ میں ۱۳۸۸)

اے سلمانو! کیا اس سے بڑھ کرکوئی کفر ہوسکتا ہے کہ قرآن کی جوآ یتی خاص محمد رسول التعلق کے بارہ میں نازل ہوئیں۔ان کے معلق کوئی بید موئی کرے کہ بیآ یت میرے بارہ میں نازل ہوئی یا کوئی گستاخ آیات قرآنی میں قادیان یا اپنے کسی شہرکا نام بڑھا کر بید کہنے لگے کہ بیت میرے اور میرے شہرکے بارہ میں نازل ہوئی۔ کیا ایسے گستاخ اور شوخ چھم کے کافر

ہونے میں کوئی شبھی ہوسکتا ہے۔

۵ ..... اورکہتا ہے کر آن کریم کی بیآ ہے میری شان میں تازل ہوئی ہے: ' هوالندی ارسل رسول ہوئی ہے: ' هوالندی ارسل رسول بالهدی ودین الحق لیظهرہ علے الدین کله ''یعی فداتعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ تا کداس کو تمام اویان پر فالب کرے۔

۲...... پھراس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ بیس سے موعود بن کرآیا ہوں اور بیس بی کلمۃ اللہ اور روح اللہ اور بیس بی کلمۃ اللہ اور اللہ اس ہے بھی بڑھ کر ہوں۔ چنا نچے فود مرز اقادیا ٹی کا قول ہے۔
 ابن مریم کے ذکر کو چھوڑ و
 اس سے بہتر غلام احمد ہے۔

(در مثین اردو)

کوئی دیوانداور پاگل ہی اس بات کو مان سکتا ہے کہ قادیان کا ایک دہقان اس عیسیٰ ابن مریم سے بہتر ہے جس کے فضائل اور مجزات کے ذکر سے قرآن اور صدیث بھراپڑا ہے۔

کسست پھر ذرا پلانا کھایا اور بولا کہ میں مثیل سے ہوں لینی ان کا شعبہ اور مماثل ہوں ۔ جب مرزا قادیانی نے مثیل سے ہونے کا دعویٰ کیا تو سوال ہوا کہ آپ جب بیدوی کرتے ہیں کہ میں مینی بن مریم کا مثیل اور شبیہ ہوں تو آپ میں تو ان آیات باہرہ اور مجزات طاہرہ کا نام ونشان بھی نہیں کہ جو قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت نہ کور ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے اور ممنی کا پرندہ بنا کر اس میں روح پھو تلتے تھے اور وہ زندہ ہوکر اڑ جاتا اور وہ بیاروں کو ڈھیوں جذامیوں کو چنگا کرتے تھے۔

مرزا قادیانی ہے سوال ہوا کہ جب آپ مثیل میے ہیں بلکدان سے بہتر ہیں تو آپ بھی مسے بن مریم کی طرح کر ہمہ سیائی دکھائے۔۔

توجواب میں بیرکہتاہے

کہ حفرت سے بن مریم سے کوئی معجزہ صادر نہیں ہوا۔ بلکہ بیرتمام کام مسریزم کے ذر لید کرتے تھے اور میں (مرزا قادیانی) الی باتوں کو کمروہ سجھتا ہوں ورنہ میں بھی کر دکھا تا۔ چنانچے مرزا قادیانی (ازالدادہام س ۲۰۹ ماشیہ بڑائن جسم ۲۵۸،۲۵۷) میں لکھتا ہے۔

"بېرحال سے كى بير بى كاروائياں (مسمريزى) زماند كے مناسب حال بطور خاص مصلحت كي تيس مرياور كھنا كريم كل ايباقدرك لائق نہيں جيبيا كر عوام الناس اس كوخيال كرتے ہیں۔اگر بیعاجز (مرزا قادیانی)اس عمل کو کروہ اور قابل نفرت نہ بھتا تو خدا کے فضل اور تو فیق سےامید قو کی رکھتا تھا کہ ان اعجو ہذمائیوں میں حضرت ابن مریم سے کم مندر ہتا۔''

سبحان اللہ! کیا خداتعالیٰ نے جوعیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ذکر کئے ہیں۔ وہ حقیقتاً معجزات نہ تھے۔ وہ محض مسمریزم کے کرشے اور اعجوبہ نمائیاں تھیں اور خداتعالیٰ تو ان فضائل وکمالات کوحضرت سیح بن مریم کی فضیلت اور منقبت میں ذکر فرما تا ہے اور مرزائے غلام ان کو کھیل تماشہ اور کمروہ اور قابل نفرت قرار ویٹا کفڑ ہیں بلاشبہ کفرہے۔

نیزاس مرزائے غلام نے بہت ہی پیشین کوئیاں کیں اور جب وہ جھوٹی ککلیں تو کہنے لگا کہ مجھے سے پہلے بہت سے پیغیبروں کی پیشین کوئیاں جھوٹی ٹابت ہوچکی ہیں۔

سجان الله! مرزا قادیائی ہے جب اپنی صدافت ثابت ندہو تکی بلکہ جھوٹا ہوتا ثابت ہوا تو بے دھڑک کہددیا کہ جھے سے پہلے بہت سے پیٹیروں کی پیٹین گوئیاں جھوٹی نکل چکی ہیں۔ مطلب سے ہے کہ نبی کے لئے صادق اور چاہونا ضروری نہیں لہٰزاا گرمیری کوئی پیٹین گوئی جھوٹی نبوت نکلے تو اس سے میری نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ درست فرمایا جھوٹی پیٹین گوئی سے جھوٹی نبوت ثابت ہوجائے گی۔اس کے لئے ہم تیار ہیں کہ آپ کی نبوت کونبوت کا ذبہ مان لیں اور آپ کو نبی کا ذب مان لیں۔ واتا علی ذلك من الشاهدین!

حضرات! ذرایہ بھی ملاحظہ کر لیجئے کہ مرز اغلام احمد قادیا ٹی نے کیا کیا دعوے کئے۔ کیا ان بیہود گیوں کے مرتکب اور اس کے پیرو کار اس بات کا حق رکھ سکتے ہیں کہ وہ مبجدیں بنا کیں یا اسلام کا نام استعمال کریں۔ دیکھئے:

دعوى الوهيت وابنيت

پیرما امسال دعویٰ نبوت کردہ است سال دیگر کر خدا خواہد خدا خواہد شدن منجلہ وجوہ کفری ایک وجہ بیہ ہے کہ مرزا قادیائی کوخدا ہونے کا ادرخدا کا بیٹا ہونے کا میجی دعویٰ ہے۔

> الہام اور نوت سے دعووں کا آغاز ہوا اور دعوائے الوہیت پر ان کا افتیام میں

چنانچ کرتا ہے: "رأیتنی فی المنام عین الله و تیقنت اننی هوولم یبق لی ارادة ولا خطرة وبینما انا فی هذه الحالة كنت اقول انا نرید نظاما جديداً وارضاجديدة فخلقت السنوات والارض اولابصورة اجمالية لا تفريق فيها ولا ترتيب ثم فرقتها ورتبتها وكنت اجد نفسى على خلقها كالقادرين ثم خلقت السماء الدنيا وقلت انا زينا السماء الدنيا بمصابيح ثم قلت نخلق الانسان في احسن تقويم وكناكذالك الخالقين"

(أ ئينكالات اسلام ٢٥٠٥٢٥، فرائن ج ٥س اينا)

یس نے خواب میں اللہ کی ذات کود یکھااور میں نے یقین کرلیا کہ میں وہی ہوں اور نہ
میرا کوئی ارادہ باقی رہااور نہ خطرہ ای حال میں جبکہ میں بعینہ خدا تھا۔ میں نے کہا کہ ہم آیک نیا
فظام، نیا آسان اور فی زمین چاہتے ہیں۔ لی میں نے پہلے آسان اور زمین اجمائی شکل میں بتائے
جن میں کوئی تفریق اور ترتیب نہ تھی۔ پھر میں نے ان میں جدائی کروی اور ترتیب وی اور میں نے
اپ آپ کواس وقت ایسا پایا تھا کہ میں ایسا کرنے پر قاور ہوں۔ پھر میں نے آسان و نیا کو پیدا کیا
ادر کہا انا زیتا السماء الد نیا ہمائی چھر میں نے کہا ہم انسان کومٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے۔
پس میں نے آدم کو بتایا اور ہم نے انسان کو بہتر صورت پر پیدا کیا اور ای طرح سے ہم خائق
ہوگئے۔''

عبارت ندکورہ میں دعوائے الوہیت وخالقیت کواگر چدخواب کا واقعہ قرار دیا گیا ہے۔ گرخو دمرز اقادیانی کاپیول ہے کہ ٹی کا خواب اورالہام بھی بیداری کا تھم رکھتا ہے۔

مرزا قادیانی کہتا ہے: 'فیل نے اپنے کشف میں دیکھا کہ خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ خوددی ہوں۔'' فوددی ہوں۔''

مرزا قادياني كاالهام

اورمرزا قادیانی کالهام تھا۔"مایسنطق عن الھوی ان ھوالا و حسی یوحی" لیخی مرزا قادیانی اپنی خواہش سے نہیں بولٹا بلکہ دہی کہتا ہے جواس پر دتی نازل ہوتی ہے اور (جلیات الجامی ابٹزائن جمع ۳۱۳) پرمرزا قادیانی کہتے ہیں کہ:"مید کالمہ المہیہ جمجھ سے ہوتا ہے لیتی ہے۔اگر میں ایک دم کے لئے بھی اس میں فلک کروں تو کافر ہوجا کا اور میری آخرت تباہ ہوجائے۔" کیا مرزائی حضرات مرزا قادیانی کو عین خدا مائے پر تیار ہیں۔ان کو ضرور تیار ہوجا تا جائے۔ورند کافر ہوجا کیں گے اوران کی آخرت تباہ ہوجائےگی۔

مرزا قادیانی کشف کے ذریعہ سے اپنا خالق ہونا لوگوں سے منوانا جا ہتے ہیں اور ایسا کشف جس میں صرح الوہیت کا دعویٰ ہولوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا ادر اس کو القاء رہائی کہنا

## یبجی تفرہے۔ بیالقاءالقاءر بانی نہیں بلکہ القاء شیطانی ہے۔ خدائے تعالی کےصاحبز ادہ ہونے کا دعویٰ

سبحانه ان یکون له ولد ..... "انت منی بمنزلة ولدی تو محمد بمورد فرز ثرک ہے۔" دهقه مال میں

(حقيقت الوي ص ٨٦، خزائن ج٢٢ ص ٨٩)

۲..... "انت منی بمنزلة اولادی" (تادیل العظایمات) هم..... "اسمع ولدی الممیرے بیٹے تن۔" (البشری جام ۲۹)

٣٠٠٠٠٠ "فدا قاديان ش تازل بواء" (البشري جاس ٥٦، مجموع البامات مرزا)

۵ ..... "انت بمنزلة بروزى العيد تيراظهور يراظهور بـ (مكاففات م٠٠٠)

اور ظاہر ہے کہ جو تخص اللہ کی ابنیت اور فرزندیت کا دعویٰ کرے وہ اسلام سے مرتد ہوجاتا ہے۔ایک طرف تو مرزا قادیانی خدائی اور صاحبزادگی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جو نصار کی کا عقر میں مربط نے سیکت میں مصرف میں مربع ایس سے قاس سے ایس میں ایس میں ہوئیں۔

عقیدہ ہے اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ میں ان عیسائیوں کے لئے آیا ہوں۔ اے مسلمانو! توحید شریعت اسلامید کا ایک امتیازی مسئلہ ہے کہ باری تعالی اپنی

ذات وصفات میں یکنا اور بے نظیرو بے مثل ہے اور اولا داور بیوی سے پاک اور منزہ ہے۔ ای وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جا بجا ان لوگوں کو کا فرقر اروپا ہے کہ جو سے بن مریم کوعین خدایا فرزند خدا کہتے تھے اور نمرود اور فرعون کو ای وجہ سے ملعون اور مطرود قرار دیا کہ وہ اپنے کو رب اعلیٰ کہتے تھے۔

اور یہودیہ کتے تھے: 'نحن ابناء الله واحباه ''کہم اللہ کے بیے اوراس کے محبوب ہیں۔ پس اس طرح مرزا قادیائی کے دعوائے الوہیت اور ابنیة کو کفر اور صلال سمجھ۔ مرزائے قادیان اپنے کو بھی عین خدا کہتا ہے اور بھی خدا کا فرزنداور بھی بمزلد فرزند کہتا ہے۔ آپ بی انصاف کریں کداس سے بیڑھ کراور کیا کفراور شرک ہوگا۔

اور اگر کسی مرزائی کو مرزاق ویانی کے اُن کفریات وشرکیات میں تاویں ممکن ہے تو فرعون اور نمرود کے مانے والوں کے لئے بھی تاویل ممکن ہوگ اور کؤ سالہ پرستوں کے لئے بھی ممکن ہوگی اور جولوگ رام چندراورگاندھی کوخدا مانے ہیں ان کے لئے بھی تاویل ممکن ہوگ۔

دعویٰ تثلیث ماک

''متیج اوراس عاجز (لیتی مرزا قادیانی) کا مقام ایبا ہے کہ جس کواستعارہ کے طور پر پیریہ ابنیت کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ محبت اللی کے جیکنے والی آگ سے ایک تیسری چڑ پیدا ہوجاتی ہے۔ جس کا نام روح القدس ہاس کا نام پاک تثلیث ہے۔ اس لئے بیر کہ سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے لئے بطور این اللہ کے ہے۔ " (قضح الرام مع علائ ہزائن جسم مع ۲۵ معرا ۲۵ معرا)

مرزاقادیانی کہتے تو یہ بی کہ بی نساری کی مثلث کومٹانے کے لئے آیا ہوں اور خود مثلث کے دی ہیں۔ کویا کہ مرزاقاویانی کے زدیک مثلث کی دوشمیں ہیں۔ ایک پاک مثلث بی حشر اقادیانی جس کے مرزاقاویانی قائل ہیں۔ مرزاقادیانی دوسری مثلث کے مٹانے کے لئے آئے ہیں۔ نساری کی مثلث تو شرک ہاور مرزاقاویانی کی مثلث تو شرک ہاور مرزاقاویانی کی مثلث تو حید ہے۔

دعوائے حلول ذات ربانی در پیکرانسانی

مرزا قاویانی کہتاہے کہ:''جب کوئی شخص زمانہ میں اعتدال روحانی حاصل کر لیتا ہے تو خدا کی روح اس کے اندر آجاتی ہے۔'' (توضیح المرام میں مجزائن جسم ۲۷)

یادرہے کہ ہندو بھی اپنے اوتاروں کے متعلق بھی عقیدہ رکھتے ہیں اور سامری جو گوسالہ کی بابت کہتا تھا کہ ھذا الھ کم والیہ موسیٰ اس کا مطلب بھی بھی تھا کہ خداتعالی اس بیکر جسمانی میں طول کر آیا ہے۔ مرزائی حضرات بتلائیں کہ مرزا قادیانی کے ان تلقینات کے بعد مرزائیوں میں اور عیسائیوں اور مشرکوں میں کیافرق رہا۔

دعوائے مریمیت وز وجیت خداوندی

مرزا قادیانی (مشق نوح ص مرم ،فزائن ج۱اص ۵) پر لکھتے ہیں کہ: "مریم کی طرح عیسیٰ کی روح جھے میں لانخ کی گی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تھرایا گیا اور آخر کی مہینہ کے بعد جو دس مہینہ سے زیادہ نہیں بذر لیداس الہام کے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔''

مرزا قادیانی نے اپنی اس مکاهفہ میں اپنے لئے استقر ارحمل کا اقرار فرمایا اور پھریہ فرمایا کددس ماط کئے بعد میں مریم سے عیسیٰ بن گیا۔ سبحان اللہ!

مرزا قاد بانی:

خود کوزهٔ وخود کوزهٔ گرو خود گل کوزه

کا مصداق ہیں۔ کیونکہ ولا دت کے لئے وردزہ ضروری ہے۔ اس لئے مرزا قادیائی (مشینوح میں میں بنزائن جوام ۵) پراس وردزہ کے متعلق کھتے ہیں۔ '' پھر مریم کوجوم اداس عاجز سے ہے۔ دروزہ عند مجمور کی طرف لے آئی۔''اس سلسلہ میں مرزا قادیائی کے پچھاور بھی الہامات

ہیں۔ شرم کی وجہ سے ہم نے ان کوفق نہیں کیا۔

مرزا قادیانی کے ایک خاص مرید قاضی یار محد نی او ایل پلیڈر اپٹے ٹریکٹ نمبر ۳۳ موسوم بداسلای قربانی مطبوعدریاض مند پرلس امرتسر میں لکھتے ہیں کہ: "جیسا کہ حضرت سے موجود نے ایک موقعہ پراپی سرحالت بیان فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پراس طرح طاری ہوئی کہ موسط موبات کی طاقت کا اظہار فربایا۔ بیھنے والے کے واسطے اشارہ کانی ہے۔"استغفر الله ولا حول ولا قوة الا بالله!

اے مسلمانو! دیکھ لوشیطانی الہام ایہ اہوتا ہے۔ ایسا الہام تواحتلام سے بدتر ہے۔ اے مسلمانو! مرزا قادیانی کے اس حیاسوز کشف کو آپ نے پڑھ لیا۔ مرزا قادیانی کا یشعر ہے۔ مرزا قادیانی کا یشعر ہے۔

انچ من بشوم زهم خدا بخدا پاک دائم اش از خطا بچو قرآن منزه اش دائم از خطابا بمیں است ایمانم

(در مثین فاری)

اے مرزائیو! خدارااسپے او پررحم کر داوران خرافات سے تائب ہوکر خاتم انٹیین میلائے کے کل عاطفت میں آ جا دَ۔

كرش مونے كا دعوىٰ

منجملہ دجوہ کفر کے ایک وجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو کرش کا بروز ہتلاتے ہیں۔جومشر کین ہنداور بت پرستان بھارت کا امام الائمہ تھا۔جس سے مرزا قادیانی کا امام الایمة الکفر والشرک ہونا ثابت ہوا۔ ہندوؤں کے احتقادیش کرشن بھگوان، پرمیشور کا اوتار تھا۔جس کی ہنا عقیدہ تناشخ اور حلول پر ہے۔

مرزا قادیانی کے نفری بیاٹھائیس وجہوئیں جوہم نے ہدیبناظرین کردیں۔امیدہے کہ اہل بصارت اوراہل بصیرت کی ہدایت کے لئے بید جوہ کافی ہوں گی۔اس لئے اب ہم اپنے کلام کوشم کرتے ہیں۔ورندا گرحقیقت پرنظری جائے تو مرزا قادیانی وجوہ کفرکم ازکم اٹھائیس ہزار لکلاس گی۔ کیونکہ مرزا قادیانی کی ترارادراعادہ سے مجلس گی۔ کیونکہ مرزا قادیانی کی ترارادراعادہ سے مجرے پڑے کے ہیں اور فطا ہرہے کہ جوشم کلم کفراورشرک سومرتبہ یا ہزار مرتبہ کہتو یہی کہا جائے گا

کهاس نے ہزار مرتبہ گفراور شرک کاار لکاب کیا۔

اور حقیقت یہ ہے کہ چودہ صدی کے تمام مرعمیان نبوت میں اس قدر وجوہ کفر نہلیں گی۔ جو نتباء ایک مرزا قادیانی کی ذات میں جمع تھیں۔اس لئے کہ مرزا قادیانی کے دعویٰ گذشتہ مرعیان نبوت کو تمام دعود ک کومع شیئے زائد اپنے اند لئے ہوئے ہیں۔ایسامعلوم ہوتا ہے کہ میرمرزا چودہ صدی کے دجالین اور گذابین کاظل اور بروز تھا۔ بلاشہ میں دجال کا امکس ترین بروز تھا۔

مرزائيول كرمختلف فرقے اوران كاباجمى فرق

مرزاغلام احد قادیانی کے مانے والے زیادہ تر تین پارٹیوں پر منقسم ہیں۔ایک پارٹی ظہیر الدین اروپی کی ہے اور دوسری پارٹی مرزامجود قادیانی کی ہے اور تنیسری پارٹی محمطی لا ہوری کی ہے۔ پہلی اروپی پارٹی کاعقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی مستقل نبی تھے اور تائخ قرآن تھے اور شریعت محمد بیمرزا قادیانی کے آنے ہے منسوخ ہو چک ہے۔

مرزا تادیانی حقیقہ قادیان کاعقیدہ بیہ کے مرزا قادیانی حقیق نی ہیں اور جو محض مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے وہ کا فراور جہنی ہے اور محمد علی لا موری اور اس کی پارٹی کا عقیدہ بیہ کہ مرزا قادیائی حقیقی نبی تو نہیں مگر مجازی اور لغوی نبی ہیں اور سے موعود حقیقی ہیں۔ اوّل الذکر دوجہاعتوں کا کفرلوگوں کی نظر میں طاہر ہے۔البتہ لا موری جماعت کے بارہ میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ ریہ جماعت کیوں کا فر ہے۔ جب کہ ریہ جماعت مرزا قادیانی کو نبینیں مانتی۔

جواب *پیہے* 

کر گسی جماعت کامسلمان یا کافر ہونااس پر موقوف نہیں کہ وہ مرزا قادیا فی کو نبی مانتی ہے۔ یا نہیں۔ اوّل دیکھنا یہ ہے کہ خود مرزا قادیا فی کیا کہتا ہے۔ سوہم دعوائے نبوت کے متعلق خود مرزا قادیا فی کیا کہتا ہے۔ سوہم دعوائے نبوت کے متعلق خود مرزا قادیا فی کی عبار تیل فعل کر چکے ہیں کہ جن میں مرزا قادیا فی اور رسول ہوں اور ہر بات میں تمام انبیاء سے بڑھ کر ہوں اور دعوائے نبوت کے بارے میں مرزا قادیا فی کی صد با عبارتیں بلکہ ہزار ہا عبارتیں ایک صرب کے موجود ہیں کہ جن کی مراداور مفہوم بالکل واضح ہے

اور مرزا قادیانی نے بار ہار اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو میری نبوت کو نہ مانے یا میرے بارے میں متر دوجووہ کا فراور جہنی ہے اور اس سے بیاہ شادی کے تعلقات جائز نہیں اور نہ اس کی نماز جنازہ میں شرکت جائز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریجھی اعلان کیا کہ اپنے دعوؤں کے الکار کرنے والوں کو کا فرکہنا انہی نبیوں کی شان ہے۔ جو خداکی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ

لے کرآئے ہوں۔

پس لا موری جماعت والے مرزا قادیانی کے قول اور فتوے کے مطابق کا فرادر جہنی موے کیے مطابق کا فرادر جہنی موے کے مکارہ عاصت والے مرزا قادیانی کونی نہیں مانتے۔ بلکہ محض مجدد مانتے ہیں۔

ہوئے۔ کیونکہ لا ہوری جماعت والے مرز اقادیائی کو نی ٹیلی مانے۔ بلکہ تحض مجد دمانے ہیں۔
درم یہ کہ لا ہوری جماعت آ تخضرت اللہ کو فاتم النہیں مانی ہوادر آپ کے بعد کسی
کے لئے نبوت کو جائز ٹہیں مانی ۔ تو سوال یہ ہے کہ جب الی بے شار صرح عبارتوں سے
مرز اقادیائی کا دعویٰ نبوت ثابت ہوگیا تو الی صورت بیل تو مرز اقادیائی کو ادنی درجہ کا مسلمان
سجھنا بھی کفر ہے۔ جس مخض کا کفر ثابت ہوجائے مدی نبوت کوتو مسلمان بجھنا بھی کفر ہے اور اس
کو مجد د بجھنا تو اس سے بور مرکفر ہے۔ مثلاً اگر کوئی مخض مسیلہ کذاب (مدی نبوت) کو نبی تو نہ
مانے لیکن اس کو مجد د مائے تو پی تھن بھی بلاشہ کافر ہے اور مدی نبوت اور بھی کفر کرنے والے کے
مقول میں سی تم کی تا دیل کرنایا اس کی طرفداری کرنا ہے تھی بلاشہ کفر ہے۔

نیزید کرمرزاغلام احمد فظاد عوائے نبوت کی وجہ سے کا فرنبیں بلکہ اور دجوہ سے بھی کا فر ہے۔جن کا بیان پہلے ہوچکا ہے اور مرزا قادیائی کے بیعقائد کفریہ صریح اور صاف ہیں اور اردو

زبان میں ہیں۔جس کے بیچھے میں کوئی وشواری نہیں اور پھر ہر کفر سوسوعنوان اور سوسوتعبیر سے مرزقا دیانی کی کتابوں میں ندکور ہے۔جس میں تاویل کی کوئی مخبائش نہیں۔ایسے صریح کا فراور

مريّد كوتواد في درجه كامسلمان جهنا بهي كفرب- چدجائيكهاس كومجد دياسي موعود ما نا جائـ

آور لا ہوری جماعت اگر چہ مرزا قادیاتی کو نی نہیں مائتی اوراس کی نبوت کے قائل نہیں لیکن سوائے دعوائے نبوت کے مرزا قادیاتی کی ان تمام باتوں کی تصدیق کرتی ہے اور ول وجان ہے ان پر ایمان رکھتی ہے کہ جو بلاشہ کفر ہیں اور قرآن اور صدیف اور اجماع امت کے خلاف ہیں۔خلاف ہیں۔خلاف ہیں۔خلاف ہیں۔خلاف ہیں۔خلاف ہیں۔خلاف ہیں کا مید لا ہوری جماعت اگر چہ مرزا قادیاتی کے دعوائے نبوت کی تقدیق نہیں کرتی لیکن دیگر عقائد کفریہ ہیں تو اس کی ہم نوا ہے۔ بالفرض اگر مرزا قادیاتی نبوت کا دعوگ نہ کرتا تب بھی وہ ان عقائد کفریہ کی بناء پر کافر اور مرتد تھا تو اس بناء پر بھی لا ہوری جماعت کافر کشمراتی ہے۔اس کے کہافراور ارتد ادکی ہمنوائی بھی کفر ہے۔

مثلاً اگر کوئی فخص نبوت کا دعویٰ تو نہ کرے اور آنخطرت ملکے کو صدقُ دل سے خاتم النہین بھی مانے لیکن وہ مخص ان امور کا الکار کرے جو آیات قر آئیداورا حادیث نبویہ سے ثابت ہیں۔ مثلاً

ا..... انبیاء کرام کی تو بین کرے۔

ا ادران کے مجزات کا اٹکارکرے۔

س..... اوران کے حسب ونسب میں طعن کرے توابیا فحض بلا شبہ کا فرہے۔

اور جو مض ان عقا کد کفریہ شی اس کا ہمنوا ہے تو وہ بھی کفر بیں ان کے ساتھ برابر کا شریک ہے۔ یہی حال لا ہوری جماعت کا ہے کہ اگر چہ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتی۔ لیکن مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتی۔ لیکن مرزا قادیانی کے دوسر ے عقا کد کفریہ کودل وجان سے تی بھی ہے۔ علاوہ ازیں پیٹوائے جماعت لا ہوریہ جمع علی لا ہوری نے انگریزی اور اروو میں قر آن کریم کی تفییر کھی ہے۔ جس میں بہت ی آیات قرآنید کی تخریف کی ہے۔ بیتر یفات می اس جماعت کے تفراور الحاو کے مستقل وجوہ ہیں۔ خواہ یہ جماعت مرزا قادیانی کو مانے یا نہ مانے بیٹری صاف اور صریح الفاظ میں با واز بلند ہے کہتے ہیں کہ جو بھی کونہ مانے وہ کا فراور جہنی ہے قرمزا قادیانی کے اس فترے کی بناء پر لا ہوری جماعت کا فراور جہنی کا فراور جہنی کا فراور جہنی مانتی۔ کیونکہ لا ہوری جماعت مرزا قاویانی کو بھی نہیں مانتی۔ کھٹرتی کے نو وک کی رو سے بھی کا فراور جہنی میں مانتی۔ کیونکہ لا ہوری جماعت مرزا قادیانی کو بھی اور رسول نہیں مانتی۔ ان کو کفری کے دور کی رو سے بھی کا فراور جہنی ہے۔ کیونکہ لا ہوری جماعت مرزا قادیانی کو نئی اور رسول نہیں مانتی۔

لا جورى مرزائيول يصوال

اگر مرزا قادیانی حقیق نبوت کے مدی نہ تھاتو یہ ہتلایا جائے کہ حقیق نبوت کا وعولیٰ کن الفاظ سے ہوتا ہے اور نبی اگر م الفاظ سے تو جوالفاظ حضو الفاظ مرزا قادیائی نفیق نبوت کے مدی نہ تھے صرح کہ مکابرہ اور مجادلہ ہے۔ ایک شخص میں البندائی کی مراد ٹا سال علمان یہ کہ در ہا ہے کہ میں وزیراعظم ہوں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی مراد ٹالی اور بردزی اور مجازی اور نبی مرزا قادیائی کے وعوائے نبوت کی عبارتیں عمواً ارووز بان میں ہیں۔ کیا سوائے حمی لاہوری کے کوئی اردوز بان سمجھنے کی قابلیت نمیں رکھتا۔

اوراگریت ملیم کرلیا جائے کہ مرزا قاویانی نے نبوت تقلیمہ کا وعویٰ نہیں کیا۔ بلکے ظلی اور بروزی اور مجازی نبوت کے مدعی تصفویہ تالیا جائے کہ کیا ظلی اور مجازی نبوت پر ایمان لانا فرض ہے اور کیا اس کا اٹکار کفراور ارتد ادہے۔

میں میں ہے۔ بیزیہ بتلایا جائے کہ لا ہوری جماعت اس گروہ کو جومرز اقادیانی کو حقیقاتی مانتی ہے۔ جیسے بشیر الدین جمود اس کی تلفیر کیوں نہیں کرتی۔ لا ہوری جماعت کو چاہئے کہ قادیانی جماعت کے کفر کا اعلان کرے اور ان سے بیاہ شادی اور میراث کے عدم جواز کا فتو کی دے۔لیکن معالمہ رکس ہے۔ جولوگ حضوط کی اور میراث کے عدم جواز کا فتو کی دے۔لیکن معالمہ برقس ہے۔ جولوگ حضوط کی معنی میں خاتم النہین مانتے ہیں لا ہوری جماعت ان سے کافروں کا سامعا ملہ کرتی ہے اور کسی مرز ائد کی کا نکاح غیر مرز ائی سے جائز نہیں بھتی اور ندان کے پیچھے نماز درست بھتی ہے اور قادیانی ہماعت سے بیاہ شادی و میراث و غیرہ سب کو جائز اور حق مجھتی ہے۔ حالا نکہ یہ جماعت ختم نبوت کی منکر ہے اور خاتم النہین کے بعد مرز اقادیانی کو نی مانتی ہے۔ جو سراسر عقیدہ نبوت کے خلاف ہے۔

' نیز اگر آپ کے مزد کی مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوگالیاں بی نبیس دیں اور آنخضرت اللہ کی مساوات بلکہ افضلیت کا بھی دعویٰ نبیس کیا اور کیا مرزا قادیا نی نے اسلام کے قطعی اوراجماعی امور میں تاویل اور تحریف بھی نبیس کی۔

گیاان باتوں ہے آدی کافراور مرتد ہوتا ہے یا نہیں۔ بلاشبہ مرزا قادیا ٹی ایک وجہ سے نہیں بلکہ صد ہا وجوہ سے صرح کافراور مرتد ہیں۔ لاہوری مرزائی اگر چہ ظاہراً مرزا قادیا ٹی کو نی نہیں کہتے لیکن دعوائے نبوت کے علاوہ تو مرزا قادیا ٹی کی تمام کفریات کوئی بیجھتے ہیں اور جو خض مرح کافر کو کافر نہ سمجھتے تو وہ بھی کافراور مرتد ہے۔ مثلاً کوئی شخص مسلمہ کذاب کے کفر میں تاویل کرتے وہ بھی کافر ہے۔

لا مورى جماعت كاعجب حال ب

کہ مرزا قاویانی کولمہم اور مامورمن اللہ بھی مانتی ہے اور ان کے خاص دعوائے نبوت ہے انکار بھی کرتی ہے۔ قادیان کے متبقی سے بھی وابستہ رہنا چاہتی ہے اور مسلمان بھی رہنا چاہتی ہے۔

ایں خیال است ومحال است وجنون ما

قادیانی جماعت سے سوال

جب آپ کے نزویک مرزا قادیانی حقیقائی ہے تو پھرآپ لا ہوری جماعت کی تکفیر کوں نہیں کرتے کے فکہ وہ آپ کے اعتقاد کے مطابق ایک حقیقی نمی اور رسول کے منکر ہیں۔ حیرت ہے کہ مرزامحود کے نزویک تمام دنیا کے مسلمان جو مرزا قادیانی کوئی نہ مائیں تو وہ کا فراور مرتد ہیں مجموع علی لا ہوری اوران کے بعین اگر چہ مرزا قادیانی کی نبوت کا اٹکار کریں وہ کا فراور مرتد نہیں ہمائی ہمائی ہیں۔ آ خرمرزاطا بربتلائیں کہ دولا ہور ہوں کو کیوں کا فرئیں کہتے۔ آخر دو بھی ہماری طرح مرزا قادیائی کو نئی نئیں بائت اور تبہارے باپ دادا مرزا غلام احمد کا فتو کی ہے کہ جومرزا قادیائی کو نئی نہ مانے وہ کا فرجے۔ معلوم ہوا کہ قادیائی کو بین نہ مانیں قو کا فرنیس اور تمام و نیا کے مسلمان آخراس کا مطلب کیا ہے کہ لا ہوری مرزا قادیائی کو نئی نہ مانیں تو کا فرنیس اور تمام و نیا کے مسلمان مرزا قادیائی کو نہ مانے کی وجہ سے کا فراور مرتد ہیں۔ معلوم ہوا کہ قادیائی اور لا ہوری در پردہ سب ایک ہیں۔ والکفو ملة و احدة "

اصل وجدريه ہے كه

جب الا موری جماعت نے مرزا قادیانی کوئے موعوداور مامور من الله مان لیا تو کویا نی می مان لیا۔ بلک سب کچھ مان لیا۔ ہمارے نزدیک محمطی لا موری منافق تھا۔ مرزامحود اور طاہر منافق نہیں۔ صاف کے ہیں کہ میراباپ حقیقاً نی تھا اور لا موری جماعت بذہبت قادیانی جماعت کے زیادہ خطرناک نے دنفاق کے پردہ میں اسپنے تفرکو چھیاتی ہے۔

مرزا قادیانی کے تھلے میں سب چھے

مرزائی دھوکبہ

مرزائی دھوکہ دینے کی غرض سے مرزا قادیانی کی وہ عبارتیں پیش کرتے ہیں جن میں ختم نبوت کا قرار اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلالت قدرا ورعظمت شان کا اعتراف ہے۔ اس فتم کی عبارتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ عبارتیں جن میں دعوائے نبوت اور حضرات انبیاء کرام کی تو بین اور تحقیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان مطہر میں صرت کا لیاں ہیں ان کو

چها ليت بين \_ يهود به بهودكا يكي شيوه قدار "قراطيس تبدونها و تخفون كثيراً" جواب

جواب بیہ ہے کہ مرزا قادیانی ماں کے پیٹ سے کافر پیدا نہ ہوئے تھے۔ ابتداء بیل اسلامی عقائدر کھتے تھے۔ بعد بیل نبوت کا خیال پیدا ہوا۔ لبندا پہلی عبارتوں کا بیش کرتا تب مفید ہوسکتا ہے کہ جب مرزائی مرزا قادیانی کی کوئی صاف ادرصری عبارت ایسی دکھادیں کہ جس میل بیفری ہوکہ میری کتاب میں اس کے خلاف جو یا دوہ سب غلط ہے۔ سیجے صرف وہی ہے کہ جو میل نے قبل دعوائے نبوت سے تائب ہوتا ہوں ادر حضرت عیسی علیہ اسلام کی گالیوں اور حضرات انبیاء کی تو بین سے قو برکرتا ہوں۔ مرزائی اگر مرزا قادیانی کی کوئی ایسی عبارت دکھلادیں تو جم بھی ان کی تحفیر سے تائب ہوجائیں گے۔

ايك ضرورى اطلاع

سید مرزا قادیانی کے وجوہ کفر اگر تفصیل کے ساتھ دیکھنا جا ہیں قورسالدا شد العد اب علی مسلمة الهنجاب مصنفہ مولانا مرتضی حسن کا ضروری مطالعه فرمائیں۔جس میں مولانا صاحب نے مرزا قادیاتی کے اور تینوں پارٹیوں کے عقائد کفریکو بالنفصیل بیان کیا ہے۔ مرزا قادیاتی کے مضافین میں اختالا ف کیوں ہے

مرزا قادیانی کی کتابوں میں جس قدر مختلف اور متعادض مضامین ملتے ہیں غالبًا دنیا کے کسی حتی اور متعادض مضامین ملتے ہیں غالبًا دنیا کے متی اور حتی اور خداور زند ہی ہے کہ مرزا قادیانی چالا کی اور عیاری میں سب سے آگے تھے۔ مرزا قادیانی کی بیروش دیدہ ووانستداور خود ساختداور پرواختہ ہے۔ کھی ختم نبوت کا اقرار اور کھی انکار کھی حضرت سے بنا تے ہیں اور بھی خود ساختہ اور بھی ان میں جرح دقد ح بھی نزول سے کومتوا تر ات اور قطعیات اسلام سے بنائے ہیں اور بھی اس کومشر کا انتظیدہ بتاتے ہیں۔ غرض بیتی کومتوا تر ات اور قطعیات اسلام سے بنائے ہیں اور بھی ضرورت مخلص اور مفریاتی رہے اور زنادقہ کا بھیشہ کی طریقہ رہا ہے۔ لہذا مرزا قادیانی کی وہ عبار تیل جو عام المل سنت والجماحت کے مقائد کے مطابق ہیں۔ ان کے اقوال کفریداور الحاد کا کفارہ نہیں بن سکتیں۔ جب تک دویا تی صراحنا ثابت نہ ہوجا کیں۔ اول یہ کہ مرزا قادیانی یہ کفارہ نہیں بن سکتیں۔ جب تک دویا تی صراحنا ثابت نہ ہوجا کیں۔ اول یہ کہ مرزا قادیانی یہ سے جو جمہورا مت نے بھی ہیں۔ دوم یہ کے عبارتیں الل سنت کے مطابق ہیں ان مقائد سے میری مراد بھی دی ہے جو جمہورا مت نے بھی ہیں۔ دوم یہ کے عبارتیں الل سنت والجماعت کے مقائد کے خلاف میری

کاپول میں پائی جاتی ہیں۔ان سے علائے طور پر قرباوررجوع کرتا ہوں اور کتاب وسنت کی تمام نصوص کوائی معنی پر جانتا ہوں کہ جس معنی کے اعتبار سے صحابہ و تابعین سے لے کراس وقت تمام امت محمد بیقائل ہے۔اگر کوئی شخص کی کی درج و شاء بھی کرتا ہے اوراس کی اطاعت اور مجبت کا بھی دم بھر تارہے لیکن بھی کھی قرادل کھول کراس کو مال بہن کی گالیاں بھی در لیا کر بے قوالیا شخص و اقعی اس کا مطیح اور شیح سمجھا جا سکتا ہے؟ "واخد دعوانا ان الحمد لله رب العدالمدین و صلی الله تعدالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین و علیٰ الله واصحابه اجمعین و علینا معهم یا ارحم الراحمین "

عدالت کے لئے لمح فکریہ

ان پیش کردہ حقائق کے بعد عدالت کو بخو بی یہ بات واضح ہوچکی ہوگی کہ قادیائی فرقہ کو نہ مجدکاحق ہوائی کہ وہ کا کہ تادیائی فرقہ کو نہ مجدکاحق ہوائی کا حرح یہ حق میں اور نہ ہی ان کو کی طرح یہ حق ہے۔ وہ اپنے متعلق لفظ اسلام اور مسلمان استعال کریں اور اپنے کسی رسالہ یا کتاب میں یہ عنوان استعال کرنے کی اجازت دی جائے۔ اگر ایک جعلی نوٹ بنانے والا مجرم اور قابل سزا ہے تو اسلام اور دین کے جعلی سکے ڈھالنے والے کی کو سرزاسے فائے سکتے ہیں۔ اس طبقہ کو یقیینا مجرم اسلام کا غدار کہا جائے گا۔ بلکہ بیر قو حکومت پاکستان کے بھی غدار ہیں۔ ثبوت کے لئے ایک افیار ہیں۔ ثبوت کے لئے ایک افیار ہیں۔ ثبوت کے لئے ایک افیار کا فو ٹوسٹیٹ بیش ہے۔

مرزائی.....اسرائیلی فوج میں شامل ہو کرعر بوں کے خلاف کڑتے رہے ہیں اسرائیل پاکتان کا دشمن ہے لیکن مرزائیوں کا وہاں مشن موجود ہے مولانا ظفر احمدانصاری کے لرزہ خیزائشاف کے بعد حکومت اینافرض ادا کرے

ہفتہ وار ظاہر لاہور کی اشاعت مورخہ ۲۸ ردیمبر ۱۹۷۵ء میں مولانا ظفر احمہ انصاری ایم این اے کراچی کے حوالہ سے پولیک سائنس کے ایک یہودی پر وفیسر آئی ٹی نعمان کی کتاب ''اسرائیل اے پر وفائل' کا پرلرزہ خیز اعشاف چھپا ہے کہ اسرائیل کی فوج میں مرزائی موجود ہیں اور ۲۷ میں ان کی تعداد چھر تھی۔

اس سے پہلے بیخراخبارات میں چھپ چکل ہے کہ مرزائیوں کامٹن اسرائیل میں موجود ہے۔سب سے پہلے بیہ بات ارجون ١٩٢٦ء کو پاکستان کی قوی اسمبلی میں زیر بحث آئی تھی۔ ادکاڑہ کے ایک ایم این اے میاں عبدالحق نے قومی اسمبلی میں سوال کیا تھا کہ کیا اسرائیل میں مرزائیوں کا کوئی مشن موجود ہے۔ اس وقت کے دزیر خارجہ ذو الفقار علی بھٹونے لاعلی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص ایسے مشن کے متعلق ہمیں اطلاع دے گا تو ہم اس کے مشکور ہوں گے۔

راقم الحروف نے مرزائیوں کی مشہور کتاب '' آور فارن مثن' حاصل کی میاں عبدالحق صاحب اور ذوالفقار علی بھٹواور جناب آغاشورش کا تمیری مرحوم کواس کی فوٹوسٹیٹ کا پیاں ارسال کیں۔تارروانہ کئے ہفتہ وارلولاک نے بیساری روئیدا دشائع کی۔

اسرائیل کی فوج میں مرزائیوں کی موجود گی کے سلسلہ میں کچھ کہنے سے پہلے ایک دفعہ پھر ہم مرزائیوں کی کتاب''آور فارن مشن' کے ص 2 سے انگریزی عبارت کا لفظ بلفظ ترجمہ شاکع کئے دیتے ہیں۔ تاکہ آئندہ جو پچھ ہم کہنا چاہتے ہیں وہ کھل کرقار ئین لولاک اور حکومت کی سمجھ میں آسکے۔

احدید مشن اسرائیل میں حقہ (ماؤنٹ کرل) کے مقام پر واقع ہے اور وہاں ہماری ایک سجد ایک مشن ہاؤس، ایک لائبر بری ایک بک فربواور ایک سکول موجود ہے۔البشر کی کے نام ہے ایک ماہانہ عربی رسالہ جاری ہے۔ جوتمیں مختلف مما لک میں بھیجا جاتا ہے۔ میں موجو کی بہت می تحریریں اس مشن نے عربی میں ترجمہ کی ہیں۔

فلطین کے تقلیم ہونے سے بیمشن کافی متاثر ہوا۔ چند مسلمان جواس وقت اسرائیل میں موجود ہیں۔ ہمارامشن ان کی خدمت کررہاہے اور مشن کی موجودگی سے ان کے حوصلے بلند ہیں۔ چھے صدپہلے ہماری مشنری کے لوگ حیقہ کے میئر سے ملے اور ان سے گفت وشنید کی میئر نے وعدہ کیا کہ احمد یہ جماعت کے لئے کہا ہر میں حیقہ کے قریب وہ ایک سکول بنانے کی اجازت وے دیں گے۔ بیعلاقہ ہماری جماعت کا مرکز اور گڑھ ہے۔

کی حرصہ بعد میر صاحب ہماری مشینری و کیفنے کے لئے تشریف لائے۔ حیفہ کے پارمعززین بھی ان کے ہمراہ سے۔ ان کا پر وقار استقبال کیا گیا۔ جس میں جماعت کے سرکردہ ممبراور سکول کے طالبعلم بھی موجود ہتے۔ ان کی آ مد کے اعزاز میں ایک جلسہ بھی منعقد ہوا۔ جس میں انہیں سپاسامہ پیش کیا گیا۔ واپسی سے پہلے میر کر صاحب نے اپنے تا ٹرات مہمانوں کے میں انہیں جس تحریر کئے۔ ہماری جماعت کے مؤثر ہونے کا شہوت ایک چھوٹے سے مندرجہ ذیل واقعہ سے بھی ہوسکتا ہے۔

اس دفت اسرائیل کے صدر نے ہماری مسلغ چو ہدری محمد شریف ربوہ پاکستان دالیس آرہے تھے۔
اس دفت اسرائیل کے صدر نے ہماری مشینری کوایک پیغام بھیجا کہ چو ہدری صاحب روائی سے
پہلے صدرصاحب سے ملیس موقع سے فائدہ اٹھا کرچو ہدری صاحب نے ایک قرآن سکیم کانسخ جو
جرمن زبان میں تفاصدر محرم کو پیش کیا۔ جس کوصدرصاحب نے طوص دل سے قبول کیا۔ چو ہدری
صاحب کا صدرصاحب سے انٹرہ یو، ریڈ یواسرائیل سے نشر کیا گیا اوران کی ملاقات اخبارات میں
جلی سرخیوں سے شائع کی گئی۔

ادر قارن مشن ص 2 کی اس عبارت کے پڑھنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مرزائی فلسطین میں اسرائیل کے قیام سے قبل کے جوئے تھے ادر وہاں یہ یہودیوں کے لئے سنہری عندمات سرائیل موسے درہے۔ بھی وجہوئی کہ اسرائیل بن جانے کے بعد کی دوسر سے عیمائی ، جندو، بدھ وغیرہ کو وہاں مشن قائم کرنے کی اجازت بیس دی گئی۔ کیکن مرزائیوں کو وہاں سکول قائم کرنے کی اجازت بیس دی گئی۔ وہاں اسکول قائم ہوگئے۔ عربی زبان میں اخبار لکلنا شروع ہوگیا۔ وہاں کے حکام سے راز ونیاز قائم رہا۔ جب کہ مرزائیوں کے اس مشن کامرزر ہوہ پاکستان میں تفااور پاکستان نے اسرائیل کے وجود کونداس وقت شلیم کیا تھا۔ وہاں کی کیا وجوگئی کہ عیمائیوں کے مشن تو اسرائیل سے نکال دیئے گئے اور مرزائیوں کے مشن تو اسرائیل سے نکال دیئے گئے اور مرزائیوں کے مشن تو اسرائیل سے نکال دیئے گئے اور مرزائیوں کے مشن مراعات ویں اوران کے چہے مرزائیوں کے میان مرامات ویں اوران کے چہے مرزائیوں کے میان کے اور کیا ہوگئی ہے کہ مرزائیوں نے میان کے قام میں عربوں کے خلاف غداری گی۔ ان کے لئے خلیے خلا داوہ اور کیا ہوگئی ہے کہ مرزائیوں نے میں مرزائیوں کے خلیے دیات سے باند ہوتے رہے ان کے لئے خلیے خلیے خلیے خلیے دیات سے باند ہوتے رہ اس کی گیا۔ ان کے لئے خلیے خلی خلی دیات سرانجام و سے کرا مرائیل کے قیام میں عربوں کے خلی دیات سرانجام و سے کرا سرائیل کے قیام میں عربوں کے خلی دیات سرانجام و سے کرا مرائیل کے قیام میں عربوں کے خلی دیات سرانجام و سے کرا مرائیل کے قیام میں

ہمارا ایمان ہے کہ بیاب تک مسلمانوں اور عربوں کے ظاف یہود ہوں ، برطانیہ اور امریکہ کے لئے جاسوی اور غداری کے فرائف سرانجام دیتے ہیں۔ بہرحال جب ہم نے آور فارن مثن کے حوالے ہے اس دفت حکومت کو بیاطلاع دی تھی کہ مرزائیوں کامشن اسرائیل میں موجود ہے۔ جب کہ پاکستان کا کوئی تعلق اسرائیل سے نہیں ہے۔ نہ پاکستان نے اسرائیل کوشلیم کیا ہے اور نہ دہاں ہمارا سفارت فانہ ہے۔ تو ہمارا خیال تھا کہ اب پاکستانی حکومت اس جرم میں مرزائیوں کومزاد ہے گی اور انہیں اس اسلام اور عرب دھنی کا خوب مزاچکھائے گی۔

ا مداد دی اور جب اسرائیل بن گیاتو بهودیوں نے انہیں سابقہ خدمات اور آئندہ کی ضروریات کے

لئے وہاں قائم رکھا۔

کیکن کچھ بھی نہ ہواالٹا ذوالفقارعلی بھٹوہی وزارت خارجہ سے بوریا با ندھ کر حکومت سے باہر آ گئے۔ بلکۂ صدر ابوب خان کے اردگر دمرز ائیوں کا گھیرا اور مضبوط ہو گیا۔ ایم ، ایم احمد ، این ، اے فارو تی اور سائیس مسٹرعبدالسلام اور دوسر ۔ پھپے ہوئے قادیا نی حکومت پر خوب چھا گئے۔

مرزائیوں کامشن بدستوراسرائیل میں قائم رہاادرآئ تک قائم ہے مرزائیوں سے کی نے دریافت نہیں کیا کہتم لوگ وہاں کیے آتے جاتے ہو جہیں وہاں اخراجات کیے ملتے ہیں ادر تم پیورب دشتی اوراسلام دشنی کا تھلم کھلاار تکاب کیوں کررہے ہو۔

اب مولانا ظفر اجر انساری نے نیا اکشاف کر دیا ہے اور دہ بھی یہودی پروفیسری
کاب کے موالے سے کیا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اگر ۱۹۲۲ء میں چیسوقادیائی تھے تواب ان کی
تعداد یقینا ہزار دن تک پڑتے گئی ہوگی اور بیاسرائیل کی فوج میں بحرقی ہونے دالے لوگ ظاہر ہے
پاکستان کی فوج سے نکل کر دبال سے ہوں گے۔ ہمارے فوجی رازیبودیوں کے قبضہ میں یقینا چلے
سے ہوں گے۔ اس سے بڑی غداری اور اسلام وشمنی مرزائیوں کو اور کیا ہوگئی ہے کہ بیر نصر ف
کیجودیوں کے سے اسلامی ممالک خصوصا عرب ممالک میں جاسوی کے فرائف سرانجام دیے
سے ہیں اور اب بھی و در رہے ہیں۔ پلکدان کی فوج میں شائل ہوکر عربوں کو ہر باوکر نے اور
انہیں یہودیوں کا غلام بنانے میں شرکے ہیں۔

و نیائے عرب اسلام کا بنیج اور معدر ہوئے کی وجہ سے ہمارے لئے ہے عدقا بل احترام ہے۔ لیکن اب تو ہم عربوں کے اس لئے بھی ممنون اوراحسان مند ہیں کہ ان کی طرف ہے ہمیں ہر بازک موقعہ پر ہر طرح کا تعاون ملا ہے اور اب بھی وہ ہماری بے بناہ مالی امداد کر رہے ہیں۔ ہمارے سنتے ہماری کئے یہ معربا قابل فہم ہے کہ اس قیامت خیز انکشاف کے بعد بھی ہماری حکومت مرزائیوں ہوگ مرزائی جواسلام ملک اور موجودہ حکومت تینوں کے خلاف کوئی ایکشن لینے کے لئے تیاز بین ہوگ مرزائی جواسلام ملک اور موجودہ حکومت تینوں کے مسلمہ اور مصدقہ دشمن ہیں۔ ان کی عرب وشمنی کا زیمہ و ثبوت سامنے ہے۔ ان کے متعلق اس کی عرب اس کی عرب کی اقدام کی اور وہ ان کے خلاف کوئی اقدام کرنے کے لئے کیوں آ مادہ تہیں ہے۔

آ تر میں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کدوہ اس معاملہ پر بنجیدگی سے فور کرے اور اس کا ایکشن نے مرزائی خواہ محارت میں خواہ پاکتان میں بیں۔خواہ یورپ میں اور خواہ

اسرائیل میں دہ سب کے سب مرز اناصر احمد کے وفادار ہیں اور ہر مگدا نہی کی ہدایات کے تحت کام کررہے ہیں۔ اگر اس خوفاک اقدام کے بعد بھی حکومت مرز ائیوں سے کوئی ایکشن نہیں لیتی تو عوام بے شار شکوک وثیبات میں جتلا ہوجانے میں تق بجانب ہوں کے اور کوئی شخص پھراس طرح بھی سوچ سکتا ہے کہ بیسب کچھ ہماری وزارت خارجہ کے علم اور مرضی کے مطابق ہور ہاہے۔ ر بوہ میں بھارتی جاسوس

ایک دفعد رہوہ کے سالا نہ جلسہ کے موقعہ پر چندغیر ملکی لوگ دنیا کو دھوکہ و بینے کے لئے لائے شخصے۔ ان غیر ملکی لوگوں میں ۱۵ رمرزائی بھارت سے بھی آئے ہوئے تھے۔ جلسہ تم ہو جانے کے بعد ربوہ میں پھی تھوں مشاور تبیں ہو کیں۔ جتنے مرزائی وکیل آئے ہوئے تھے۔ انہیں جمع کر کے ان کی ایک الگ مشاورت ہوئی۔ اس طرح اگلے روز تمام ضلعی امیروں کا اجلاس ہوا۔ پھر صوبائی امیروں کا اجلاس ہوا۔ پھر صوبائی امیروں کا اجلاس ہوا۔ اس کے بعد ۳۰ رد مبرکو بھارتی اور صوبہ سرحداور صوبہ بلوچ تنان کے مرزائیوں کے اجلاس ہوئے۔ اس کے بعد تمام با ہرسے آئے ہوئے مہمانوں کو اجازت و سے دی گئی۔ لیکن بھارت ، صوبہ سرحداور صوبہ بلوچ تنان کے مندو بین کو چندونوں کے لئے روک لیا گیا ہے اوران سے خفیہ مشاور تیں ہور ہی ہیں۔

ہماری شروع ہی سے رائے ہے کہ مرزائی ایک سازتی ٹولہ ہے۔ بیلوگ اسلام دخمن طاقتوں کے ایجن ہیں۔ پاکستان کے مخالف اورائے کی نہ کسی طرح تو ڑنا ان کا فی ہی عقیدہ اور جماعتی فرض ہے۔ اس وقت بیلوگ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں اس حد تک چلے جی کہ اسرائیل کی فوجوں میں بھرتی ہوکر دنیائے عرب اور دنیائے اسلام کی بربادی میں عملاً حصہ لے رہے ہیں۔ رہے ہیں۔

مرزاناصر احد گرشتہ دنوں علاج کے بہانے لندن اور پورپ کا دورہ کرآئے ہیں۔
ہماری اطلاعات کے مطابق وہ وہاں بھارت، برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل کی انٹیلی جن کے
افسروں سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں۔ طاہرہے کہ ان ملاقاتوں میں پاکتان اور ونیائے اسلام
کی بربادی کے منصوبے ہی زیر بحث آئے ہوں گے۔ ایسے حالات میں حکومت کی سادگ ہے کہ
اس نے بھارت کے ان ۱۵مرز ائیوں کوجو یقینا بھارت کی انٹیلی جنس کے آدی ہیں۔ پاکتان میں
داخل ہونے دیا ہے اور وہ اقبیازی طور پر تھم برائے گئے۔ ادھر بلوچستان اور سرحد جوی آئی اسے کی
ساڈشوں کی زومیں ہیں ان کے نمائندوں سے مشور سے ہوں۔

پھر مرز ائیوں کا اتنا خفیہ اور دار دارانہ نظام ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہونے دیے کہ وہ کیا مشاور تیس کر رہے ہیں۔ بہر حال حالات مشاور تیس کر رہے ہیں۔ بہر حال حالات ہاری معلومات اور وجدان کی تقعد ایق کریں گے اور جلد یابدر حکومت تسلیم کرے گی کہ ان کا جلسہ محض ایک فراڈ ہے۔ اس میں اسلام اسلام کی تعیق ایک وھوکہ ہے۔ اصل میں یہ تنظیم یہود یوں اور دوری سامراجی طاقتوں کی ایجنٹ ہے اور بیا جتماع اور ان کی بیمشاور تیس یا کستان کی سالمیت اور وجود کے خلاف ہوتی رہی ہیں۔

قابل اعتراض

مرزائیوں کے ربوہ کے سالانہ جلسمیں ہمیشہ باتیں الی سامنے آتی ہیں جو بخت قابل اعتراض ہیں اور جن کا نوٹس لینا ضروری ہے۔ کر تجبر ۱۹۷۴ء کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اس وقت سے مرزائیوں کا رویہ پہلے سے کئی گنازیادہ حکومت اور مسلمانوں کے خلاف ہوگیا ہے مسلمانوں کو وہ پہلے ہی کا فراور کیے کا فرکہتے ہیں۔ ختم نبوت کے دینی عقید سے کی اہمیت کے پیش نظر انتہائی خلوص سے تحقظ عقیدہ فتم نبوت اور ردم زائیت کا کام کرنے والوں کو وہ حرام زادہ اور تجریوں کی اولاد کہتے ہیں۔

گزشتہ حکومت کے دور میں باوجود یکہ تمبر الاء میں قادیانیوں کوغیر سلم اقلیت قرار وے دیا تھا۔ لیکن حکومت کی سطح سے ان کے ساتھ غیر سلموں کا ساتھ کیا معاملہ کیا جا تا ان کو پوری طرح نواز اجا تار ہا۔ ان کے سالانہ جلیے کے موقعوں پر ان کی بے جاناز برداری ہوتی رہی۔ پولیس ادر سیکورٹی کے بے پناہ انتظامات ہوئے۔

 البتہ فضل عمر ہوئل، طبیہ کالی، جامعہ احمدیہ ہوئل، جامعہ احمدیہ ایوان محود، دارالفیافت دفاتر انساراللہ اور فیمہ جات مرزائیوں کی اپنی ملکتی بلڈتیس اور انظام تھا۔ اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن سرکاری بلڈگوں کو کفر کے تعاون کے لئے دیا، سود اعظم اورخود اسلام کے زد کیا ایک ناچار بھل تھا اور بیزیا دی حکومت کے کار پر دازان کی تھی۔ اس سلمہ میں انظامیہ یہ کہتی ہے کہ چنیوٹ کی کانونس کے لئے چنیوٹ کے دفعلی اداروں کی بلڈ تکس دے دی جایا کرتی ہیں۔ اگر مرزائیوں کے جلسہ کے لئے ربوہ کے تعلیمی اداروں کی عمارتیں دے دی جائیں تو اس میں کیا حرق ہے۔ ہم حکومت پر واضح کر دینا چا ہے ہیں کہ مملت کا سرکاری نہ بب اسلام ہے۔ فتم نبوت کی تو اسلام ہے ایک اہم ترین مسئلہ تم نبوت کی تبلیغ جائیں تو اس کے لئے تو ی ذرائع اور وسائل کا استعال ہونا اس مملکت کے سرکاری نہ بب اور سرائل کا استعال ہونا اس مملکت کے سرکاری نہ بب اور سرائل کیا استعال ہونا اس مملکت کے سرکاری نہ باور اس کی کیا ہوتی ہے۔ اس میں سرکاری نہ رائع دور وسائل کیا استعال ہونا اس میں مرکاری نہ رائع دور وسائل کیا استعال ہونا اس میں مرکاری نہ رائع دور وسائل کیا استعال میں مرکاری نہ درائع دور وسائل کیا استعال میں مرکاری نہ درائع دور وسائل کیا استعال موں طور پر خلط اور مملکت کے منا نہ کے خلاف ہے۔ اس میں سرکاری نہ رائع دور وسائل کیا استعال اصولی طور پر خلط اور مملکت کے منا دی خطاف ہے۔

اس لئے ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ ربوہ کا جلسہ نظریۃ پاکتان اور مملکت کے سرکاری فرہب کے خلاف ہے۔ اس جلسہ کو بالکل بند کر دیا جاتا چاہئے۔ دنیا میں پیلن اور روس نظریاتی جائیتیں ہیں۔ ان کا بنیادی نظریہ کمیوزم ہے۔ وہاں کمیوزم کے جلاوہ کمی نظریہ کی تیج نہیں ہوسکتی اور نہ بی وہ بال کمیوزم کے علاوہ کمی وہ سرے فدجب یا ازم کی تعلیم قد ریس اور نہائے کے لئے اجتماع منعقد کیا جاسکتا ہے۔ ای طرح پاکستان بھی ایک نظریاتی مملکت ہے اور اس کا بنیادی نظریہ اسلام ہے۔ ان محلکت ہوتا چاہئے ہوتا چاہئے اور نہ ہیں بھی نہ تو اسلام کے خلاف کمی ازم یا دوسرے فدجب کی تبلیخ ہوتا چاہئے اور نہ بی اس کے خلاف کمی ازم یا دوسرے فدجب کی تبلیخ ہوتا چاہئے اور نہ بی اس کے خلاف کمی ازم یا دوسرے فدجب کی تبلیخ ہوتا چاہئے اور نہ بی اس کے خلاف کمی ازم یا دوسرے فدجب کی تبلیخ ہوتا چاہئے اور نہ بی اس کے خلاف کمی ایک بی ان میا یہ بی ان میا ہوتا چاہئے۔ امید ہے کہ حکومت بی بی تبلیک کی تبلیخ کا کوئی اجتماع منعقد کیا جانا چاہئے۔ امید ہے کہ حکومت بی بی تبلیک کی دور کی بی تبلیخ کا کوئی اجتماع کی دور کی بی تبلیک کی دور کی بی تبلیک کی دور کی بی تبلیک کی دور کرے گا۔

يوم قائداعظم اورربوه

المردمبرقائدا مظم كايم ولادت ب-امسال بحى حسب سابق بور علك مين يوم ولادت بامسال بحى حسب سابق بور علك مين يوم قائداعظم برشر برقصبه اور برقربيش منايا عميا -كبين ابتمام ساد كبين سادگ سے ليكن بور سالك مين ريوه ايك ايسامقام بے جہال يوم قائداعظم نبيس منايا كيا-

ر اوہ والول نے اپنے جلسہ کے برے انظامات کے جوئے تھے۔ لیکن بانی پاکستان

کے یوم ولا دت کے سلسلہ میں کوئی ادنی تقریب یا کم از کم قومی جینڈ البرانے کی رسمتھی وہ بھی نہیں کی گئی۔ حقیقت سے ہے کہ مرزائیوں کے دل میں قائداعظم یاان کے پاکستان کے لئے کوئی احترام اور جگہیں ہے۔

چوہدری ظفر اللہ کوقا کہ اعظم نے وزارت خارجہ عطاء کی تھی۔لیکن اس نمک حرام نے اپنے اس محن کی وفات کے بعدان کی نماز جنازہ نہ پڑھی۔موقعہ پرموجود ہوتے ہوئے غیر سلم سغیروں اور دوسرے لوگوں میں بیٹھارہا۔لیکن نماز میں شرکت نہ کی اور دریافت کرنے پر کہا کہ میں تو کافر حکومت کا ایک مسلمان وزیر ہوں۔ اس لئے میں ایک کافر کے جنازے میں کیے شریک ہوتا۔ جب اس پر ملک میں لے ویشروع ہوئی تو مرزائیوں نے لکھا کہ اگر چوہدری ظفر اللہ خاں تا کہ اعظم کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے تو اس میں تنجب کی کون می بات ہے۔حضرت مجمد مصطفیقات نے بھی تو ابوطالب کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔مقصدیہ ہے کہ ابوطالب اسلام نہلات مصطفیقات نے بھی تو ابیس غیر مسلم بچھتے ہوئے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی تھی۔قائدا عظم بھی چونکہ ظفر اللہ خاں کے جنازے کی نماز میں شرکت خونکہ ظفر اللہ خاں کے خنازے کی نماز میں شرکت خونکہ ظفر اللہ خاں کے خنازے کی نماز میں شرکت خونکہ طفر اللہ خاں کے خنازے کی نماز میں شرکت خونکہ طفر اللہ خاں کے خنازے کی نماز میں شرکت

تعجب ہے کہ مرزائی قائداعظم کے جنازے کے سلسلہ میں بھی اور دوسری کئی جگہ پر
مسلمانوں اور اپنے میں کفر واسلام کا فرق قرار دیتے ہیں۔ لیکن جب پوری دنیائے اسلام نے
راطبہ عالم اسلام میں بید فیصلہ کیا کہ مرزائیوں کا فدہب مسلمانوں سے جدا ہے۔ وہ ہمارے نزد یک
دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور دنیائے اسلام کے ختب علیائے کرام اور مفتیان عظام کے اسی فتو کی
اور فیصلہ کے مطابق پاکستان کی قومی اسمبلی نے مرزائیوں کو مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار
دے دیا تو مرزائی بڑنی ہیں اور خت ناراض ہیں۔ مسلمانوں کو تباہ دیر باد کرنے پاکستان کو ختم کرنے
کی ساز شوں میں مصروف ہیں۔ یہاں تک کر دنیا کی سب سے زیادہ وحمن اسلام طافت اسرائیل
کے ایجنٹ بن گئے ہیں۔ اس کی فوجوں میں بھرتی ہورہ ہیں۔ پاکستان اور دنیائے اسلام سے
فراہم کردہ راز یہود یوں کو دے رہے ہیں۔ وہ مٹی بھر ہوتے ہوئے اپنے کا فرانہ مرتد اندعقا کہ
حرامزادے ، پخریوں کی اولا وکہیں تو بی تقل اور سلامتی کی بات ہے؟ اوراگر پوری دنیائے اسلام ان
حرامزادے ، پخریوں کی اولا وکہیں تو بی تقل اور سلامتی کی بات ہے؟ اوراگر پوری دنیائے اسلام ان
کے کا فراند اور مرتد اندعقا کہ کی روشی میں آئیس کا فراور مرتد کہ تھی ہوئی تھم اور بے عظی کی بات ہے؟

قادیانیوں نے قرآئی علوم ومضامین اور شریعت اسلام کے اصول ہی اس طرح منخ کئے کہ اصل اسلام ہی کی کوئی حقیقت باتی ندر ہی۔ چنانچید ملاحظ فرمائیں۔

حضرات! ان تمام حقائق اور ولائل سے بیہ بات روز روش کی طرح واضح ہوگئ کہ پاکستان میں مرزائی اور قادیائی جماعت بالکل ان یہود یوں کی طرح ہے جو مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ کے قرب وجوار میں تھے۔ان کے بارہ میں قرآن کریم نے کن احکام وہدایات سے اپنے پیٹیم میں کیا کہ مامور فرمایا؟اس ہارے میں پوری سورہ حشر نازل فرمائی گئی۔ جس میں اللہ کی پاکی اور حدوثناء کے بعدای تھم سے ابتداء فرمائی گئی۔

"هو الذى اخرج الدنين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاوّل الحشر: ٦) "وى بروردگار برج سن كالاان الل كتاب من سيمتكرول كوان ك كرول سن بهل الم من مرتب كم الطفى ك لئر -

شيخ الاسلام حضرت مولا ناشبيرا حمد عثاثي اين فوائدقر آن مي فرمات بين مدينه منوره سے چندمیل کی مسافت پرایک قوم بہورہتی تھی۔جس کو بی نضیر کہتے تھے۔ان لوگوں کی قوت وشوكت كى حد مقلى مضبوط قلع تقصه جن بران كوناز تقاء آنخضرت والله كى مدينه منوره تشريف آورى پر بہلے انبول نے آ پہلے سے کامعاہدہ کرلیاتھا کہ ہم آ پہلے کے مقابلہ میں کی ک مدوندكري مح مرور يروه وه كفار مكه سعاز بازكرت رب حتى كدان كايك بوعدردار کعب بن الاشرف نے جالیس سواروں کے ہمراہ مکہ مکرمہ جاکر بیت اللہ کے سامنے قریش سے عهدو پیان باندها جب اس کی سازش برهتی ربی توالی صحابی محمد بن مسلمی نے آنخضرت مالی ا سے اجازت لے کراس خبیث کا کام تمام کیا۔ پھرووسری جماعت یہووجو بنونفسر کہلاتی تھی۔ان کی طرف سے سلسلہ غدر اور سازشوں کا جاری رہا۔ حتی کہ انہوں نے ایک وقعہ وهو کہ سے آنحضرت الله كوائي يهال بلاكريه جابا كداوير سے بقرآب الله كار كر بھيك كر نعیب وشن ہلاک کرویا جائے۔اللہ تعالیٰ کی وی نے عین اس وقت آگاہ کردیا اور خفیہ طور پر دو آ دی بھیج دیے کداد پر سے جا کر پھر گراویے جا کیں تواس کے بعد آپ مالی نے مسلمانوں کالفکر ان پر جملہ کرنے کے لئے روانہ فر مایا اور ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ جب بہودی گھبرا مسے تو مجور اُصلح كى التجاه كى \_ آپ نےمصالحت تو تجول فرمالى \_ محرتكم ديا كه يديندمنوره خالى كردو \_ چنانچهان كوخيبر ك طرف جلاط في كرديا مميا مر يهيلى مرتب كى جلاوطنى تقى - جواللد في يملي بى طابر كردى تقى -آ تخضرت المنافقة في مرض الوفات مين وميت فرمائي-

'' اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب (بخارى ومسلم) ''کم يهود اورنسارگ كو برزيرة عرب سے تكال دو۔ اس بيد سے فاروق اعظم نے ان لوگول كودوسرى مرتبطا وطنى كاتكم ديا اورشام كے علاقہ كی طرف ان سبكوجلا وطن كرويا گيا۔

اقلیتی فرقد کی سازتی روش اور ترجی کاروائیوں کے باعث بید فیصلہ صرف قرآن کریم ہی کانیس بلکہ برطانیہ کقدیم زمانے کے قوانین میں تواسی طرح کی نظریں گئی ہیں کہ ایسے گردہ کو اس طرح کی کوئی آزادی نہیں دی گئی کہ دہ خود اپنی فرہی وثقافتی روایات ہی کوئمایاں کرسکیس ۔ حالا تکہ ان کے اس طرح کی باتوں میں برطانیہ کے عیسائی کی درجہ میں بھی من حیث المذہب متاثر فہیں ہوتے تھے۔ مثلاً ۱۹۹۰ میں ایڈورڈ اوّل نے آیک شامی فرمان کے وریعے یہود یوں کو ملک برکردیے کی ورایات کی اوران کی جلا وطنی آیک قانون کی شکل میں جاری گئی۔

یبودیوں کی زہبی آ زادی کے سلسلہ میں برطانیہ میں اسااء میں ایک قانون نافذ کیا گیا۔جس کی روسے ہنری ٹالث نے یہودیوں کوز مین خریدنے کی اجازت نہیں و کتھی اور نہ بى ان كواس كى اجازت تقى كەرە عيسائيول كونوكر بناكر كھيس ادربيتكم جارى كيا كميا كەيبودى اپنے لباس كے ماتھ ايك پيلان استعال كياكريں جوان كے واسطے ايك امتيازى نشان مواور سالاند نیس بھی ان پرتھا۔ جو کوریہ کے زمانہ تک رہااور ۱۸۳۷ء میں اے منسوخ کیا گیا۔۱۸۵۳ء تک یہود بول کو قانونی تحفظ حاصل نہ تھا حتی کہ یہودی کے اپنے فدہبی اداروں کے لئے وصیت کے باوجود بيد درست تقاكدوه وصيت كرده سرماميرعيسائي غدبي ادارول ميس استعال كرليا جائے۔ یہود یوں کے ندہبی اداروں کارجشریش کا ۱۸۵۵ء میں قانون تا فذہوا۔ اگرمواز ند کیا جائے تواس ز مانے کے برطانیہ میں بسنے والے یہودی ہمارے ملک میں بسنے والے قادیا نیوں سے کم خطرناک تھے۔ کیکن اس کے باد جودان پرتشم تنم کی پابندیاں عائد تھیں۔ ہمارا مدعا پینہیں کہ بالکل اسی درجہ میں ای وقت ان کوفر ار دلایا جائے۔ اگر وہ غیر مسلم اقلیت کے فیصلہ کوشلیم کرتے ہوئے حکومت ے آرڈیننس کا احترام کریں تو ان کواقلیتوں کے حقوق یا کتنان میں حاصل ہو سکتے ہیں۔لیکن اگر اس کے برعس اس فیصلہ کا مقابلہ اور اس کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر اصولاً ان کو یا کستان کی دی موئى مراعات مل كى چيز كاحل نه بوكا ادر حكومت كو پھر وہى كرنا جائے جو فاروق اعظم نے یبود بوں کے لئے فیصلہ فرمایا تھا۔اب میمکن نہیں کہ دہ اپنے بارے میں اسلام کا لفظ افتتیار کریں اور ند بی اصولاً اس بات کاحق ہے کہ اپنی عبادت کا بیں مجد کی دیئت پر بنا کیں۔ حکومت پر بھی میہ فرض عائد بے کہ اگر قادیانی ایے آب کومسلمان کہیں تو ان پر قانونی جارہ جوئی کرے۔ کیا کسی حکومت میں بربرداشت ہوسکتا ہے کہ کوئی گردہ جعلی کرنی لمک میں پھیلائے تو پھر یہ کیسے برداشت کیا جاسکتا ہے۔ ایک اسلامی مملکت میں جعلی اسلام جوسر اسر کفر ہے اور اس کے کفر ہوئے کا فیصلہ بھی ہوچکا۔ پھیلا یا جائے۔

تاریخ اسلام سے بیات ثابت ہے کہ خارجیوں کے ساتھ قال کیا گیا۔ حالا تکہ تواری نے کوئی ٹی نہیں بنایا تھا۔ بلکہ ان کی گراہی اسلام کے مسلمہ اصول ونظریات سے انحراف کرتے ہوئے ایک یا طل اور غلط نظریہ افقیار کرنے کی وجہ سے تھی۔ کیونکہ اسلام کا یہ طیشدہ قانون ہے کہ جب تک اسلام کے جملہ بنیا دی نظریات کو سلیم نہ کیا جائے۔ اس وقت تک کوئی فردیا جماعت مسلمان نہیں اور اگر اسلام کے کی ایک بنیادی عقیدہ اور نظریہ کے خلاف کوئی عقیدہ افتیار کیا جائے تو دہ قابل عفو جرم نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضرت علی نے خارجیوں سے قال کیا جس ک تفسیلات تاریخ میں موجود ہیں۔ حالا نکہ یہ لوگ نمازی ہمی پڑھتے تھے۔ روز نے بھی رکھتے تھے اور قرآن کریم کی حلاوت بھی کرتے تھے۔ لیکن اس لئے کہ اسلام کا قانون تو بھی ہے" الد خسلوا اور قرآن کریم کی حلاوت بھی کرتے تھے۔ لیکن اس لئے کہ اسلام کا قانون تو بھی ہے" الد خسلوا فی السلم کافت "ان سے قال کیا گیا۔ ان تاریخی حقائی اور اسلام کے اصول کے پیش نظر اس قوم سے بدترین تو م کوئی نہیں ہو سکتی۔ جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا اور جھوٹے دگی نبوت کی خوت کی نبوت کی

غرض پاکستان بیس بسنے والے قادیاتی تاریخ قدیم کے برطانیہ بیس بسنے والے کہ بودیوں اور قرن اول کے خارجیوں سے زیادہ خطر تاک قوم ہیں۔ ان حالات بیس کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ مجدیں بنا کر اور اپنے آپ کو سلمان کہہ کر دھو کہ ویں۔ بس بیر تاجیز ان ہی الفاظ پر اکتفاء کرتے ہوئے عدالت عالیہ سے ورخواست کرتا ہے کہ پاکستان کے قادیا نیوں کو پوری قوت کے ساتھ سجدوں کی تعیر اذان اور اپنے آپ کو سلمان کہنے اور قادیا نہیں اسلام کے عنوان سے جیر کرنے بر پابندی عالیہ تا کون اسلام کے عنوان سے جیر کرنے پر پابندی عالیہ تا کون اسلام کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے قادیا نیوں کے عظیم اسلام دھنی کے تمام مراکز کوئم کرنے کا بھی فیصلہ کرے گی۔ تاکہ بیان مراکز سے اسلام اور پاکستان کی تخریب کا کوئی کام نہ کرسیس۔" وا خورد عوانا ان الحمد لله رب العلمین "

في الحديث جامعه اشرفيدلا مور، ٢ مراكست ١٩٨٢ء



## دِسْءِ اللهِ الدِّوْنِ الدِّحْدُوْ عرض ناشر

مجلس الدعوة الاسلاميه كے زيراً جمام "آل پاكتان عظمت تاجدار خم نبوت كانفرنس" منعقده مور نديا ٣٠٠ راپر بل ١٩٨٣ء كم موقع پراواره ضياء القرآن بيلى يشتر ايك مفيداور علمى مقاله" فتنه الكار ختم نبوت كى الكار ختم نبوت كى وضاحت كرماته ما ته عمر حاضر كاس فتنه كويمى پورى طرح ب نقاب كيا عميا ہے۔ انشاء الله اس مقاله كے مطالعہ كے بعد قارى كا فقاب كيا عميا ہے۔ انشاء الله اس مقاله كے مطالعہ كے بعد قارى كا

یہ مقالہ "جلس الدعوۃ الاسلامیہ" کی فرمائش پر شاکع کیاجارہا ہے۔ یقین ہے کہ فرزندان توحید کے علمی استفاضہ کے ساتھ یہ" گرفآران فتنہ قادیا نیت" کے لئے بھی ہدایت وراہنمائی کا باعث ہے گا۔

نيجر: ضياءالقرآن پلي يشنز (وقف)

## مسواللوالزفان الزينية

فتم نبوت کا عقیده اسلام کے ان چند بنیادی عقیدوں میں سے ایک ہے جن پرامت کا اجماع رہاہے۔ اگرچہ بدهمتی سے امت اسلامید کی فرقوں میں بٹ کی ہے۔ باہم تعصب نے باد ہا لمت کے امن دسکون کودرہم برہم کیااور فتروفساد کے شعلوں نے بڑے المناک حادثات کوجنم دیا۔ لیکن اتے شدید اخلافات کے باوجود سارے فرقے اس پر منفق رہے کہ حضوط اللہ آخری نی ہیں اور حضوط علی کے بعد کوئی نیانی نہیں آئے گا۔ چنانچ گذشتہ تیرہ صدیوں سے جس نے بھی نی بننے کا دعویٰ کیا اس کو مرتد قرار دے دیا گیا اور اس کے خلاف علم جہاد بلند کر کے اس کی جموثی عظمت کوخاک میں ملادیا۔ مسلمہ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت صدیق اکبڑنے نتائج کی برواہ کے بغیراس کے خلاف لیکرکٹی کی اور شب چین کا سانس لیاجب اس جموثے نی کوموت کے کھانے اتار دیا۔ بیٹک اس جہاد میں کافی مسلمان مجی شہید ہوئے۔ جن میں سینکڑوں حفاظ کرام اور عظیم الرتبت محاجبی تنے لیکن معرت مدیق اکبڑنے اتی قربانی دے کر بھی اس فتنے کو کچلٹا ضروری سمجھا۔ آپ نور صدیاتیت سے دیکھ رہے تھے کہ اگر ذرا تسامل برتا تو بیامت سینکووں گروہوں میں نہیں سینکلزوں امتوں میں بٹ جائے گی۔ ہرامت کا اپنا نبی ہوگا اور وہ ای کی شریعت اورسنت کوانائے گی۔اس طرح رحت للعالمین الله کے ذیر سابیا سلام کے پلیٹ فارم پر انسانیت کا تحادی ساری امیدی فتم بوج ائیس گی اور" انسی رسول الله الیکم جمیعاً"کا سہانا منظر میں بھی نظر نہیں آئے گا۔

تاظرین! کو بیمی مذنظر رکھنا جائے۔ مسلمہ حضوط کی نبوت کا منکر نہیں تھا۔ بلکہ ایپ دعوی نبوت کا منکر نہیں تھا۔ بلکہ ایپ دعوی نبوت کا منکر نہیں تھا۔ بلکہ ایپ دعوی نبوت کے ساتھ ساتھ وہ حضوط کی گئی درسالت کو بھی شلم کرتا تھا۔ چنا نچے حضور خاتم الانبیاء والرسل من کی خام رک زعر کی کے آخری ایام میں اس نے جوم یضار سال خدمت کیا تھا۔ اس کے اللہ اللی محمد رسول الله "کریے خطمسلمہ کی طرف سے جواللہ تعالی کارسول ہے جھر دسول الله اللی محمد رسول الله "کریے خطمسلمہ کی طرف سے جواللہ تعالی کارسول ہے جھر دسول الله کی طرف کھا جارہا ہے۔

علام طبری نے اس امری بھی تقریع کی ہے کہ اس کے ہاں جواذ ان مروج تھی۔ اس میں 'اشھد ان محمد رسول الله '' بھی کہاجا تا تھا۔ ہایں ہمد حقرت صدیق اکبڑ نے اس کو مرتد اور واجب القتل یقین کر کے اس پر فشکر کئی کی اور اس کو واصل بھنم کر کے آرام کا سائس لیا۔ اسلام کی تیرہ صدر سالہ تاریخ میں جب بھی کی سر پھرے طالع آز مایا فتنہ پرداز نے اس کوئی کمنے کی جرات کی اس کول کردیا گیا۔ انگریز کی غلامی کے دور میں ملت اسلامیہ کوجس طرح کی مصائب ہے دوجیار ہوتا بڑا۔ اس طرح ایک جھوٹی نبوت قائم کر کے امت میں انتشار پیدا کیا گیا۔ وہ مدعی نبوت بظاہر عیسائیت کاردکرتا تھااور یادر یوں سے مناظرے کرتا تھا۔اس کے باوجووہ انگریز کا پر لےور بے کا وفادار تھا۔ملکہ انگشتان کی شان میں اس نے ایسے تعریفی پیفلٹ تکھے کہ کوئی باغیرے مسلمان ان کو رد هنا بھی گوار انہیں کرتا۔ انگریز کی اسلام دھنی اظہر من اختس ہے۔ جنہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں كى حكومت كا تختة النار سلطنت عثانيكوياره بإره كرويا۔اليي ظالم اوراسلام دشمن حكومت كو ا پنی وفاداری کا یقین دلا تا اسلام سے غداری نہیں تو اور کیا ہے؟ انگریز نے اس کی نبوت کو اپنی سنگینیوں کے سامیر میں پروان چڑھنے کا موقع دیا اور اس کو قبول کرنے والوں کے لئے بے جانوازشات کے دروازے کھول دیئے۔ ہر مرزائی کے لئے کسی استحقاق کے بغیرا پھی ہے اچھی ملاز متیں مختص کر دی گئیں۔ سیاسی میدان میں بھی ان کوآ کے بڑھانے کی کوشش کی گئے۔ بے شک وہ مخف عيسائيت كے خلاف لكھتا اور بول اقاليكن الكريزنے اس كے ذريعدامت مسلم ميں ايك نئ امت پیدا کر کے اوران کے متفقہ بنیادی عقیدہ میں تشکیک پیدا کر کے جومقعد عظیم حاصل کیا وہ بہت بڑا کارنامہ تھا اور اپنے دوروس نتائج کے اعتبار ہے بڑا اہم تھا۔ اگر ایسافخض عیسائیت کے خلاف کھے بوال بو ال کرے۔ اس سے ام ریزی سیاست کو تو کوئی نقصان ہیں پہنچا۔ بلکہ عیسائیوں کی مخالفت ہی ایک ایساذ ربعہ ہے جس سے دہ انگریزی استعمار کی خدمت پوری دل جمعی کے ساتھ کرسکتا تھا۔ اگروہ عیسائیوں کے خلاف کچھ نہ کرتا تو اس کی بات کوئی آ دمی سننے کے لئے تيارنه تفابه

مرزاغلام احمد قادیانی کی نبوت کا پیغام لے کر جب مرزائی مبلغ اسلامی مما لک میں کے ۔وہاں ان کا جوشر ہوادہ کسی سے تخفی نہیں کئی مما لک میں تو آئیں مرتد قرار دے دیا گیا۔عالم اسلام کے تمام علاء نے بالا تفاق اس مدعی نبوت کومرتد اور خارج از اسلام قرار دیا۔

بیعوض کرنے کا مقصد صرف اس حقیقت کو داضح کرتا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ ان بنیادی عقیدوں میں سے ایک ہے۔ جن پر گونا گوں اختلافات کے باوجود سترہ صدیوں تک امت کا کلی اتفاق اور قطعی اجماع رہا ہے۔ جس طرح ایک مسلمان کے لئے اللہ تعالی کی تو حید، قیامت، حضوط کی رسالت کسی دلیل کی بحتاج نبیں۔ اسی طرح ختم نبوت کا مسئلہ بھی بھی زیر بحث نبیں آیا اور اس کے ثبوت کے لئے کسی مسلمان کوکسی دلیل یا بحث و تحییص کی ضرورت جمسوں نبیں ہوئی۔ لیکن مرزا قادیانی نے وہ کام کر دکھایا جس کی جرأت آج تک شیطان کو بھی نہیں ہوئی تھی۔اس لئے ضروری ہے کہ اس مسئلہ پرشرح واسط سے کھا جائے تا کہ حضوط اللہ کا استی کی غلط نبی کے باعث اپنے آتا تا کہ حضوط کی ایس مسئلہ پرشرح واسط سے کھا جائے۔ رہے دہ لوگ جوشکم کوایمان پرتر نیچ و سیتے ہیں اور مال ودولت کے حصول نہیں کرتے۔ بلکہ اسے کمال ودولت کے حصول نہیں کرتے۔ بلکہ اسے کمال ہوشمندی سجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ ہمیں الن کے لئے ملول نہیں ہوتا جائے۔نہ اوقتوں کی خدا کوشرورت ہے اور نہاس کے رسول کو۔

ہمارا دعوی بلکہ غیر متوازل عقیدہ اور ایمان بیہ۔ '' حضور مرور عالم سیدنا محد رسول الشخالیہ الشخالیہ کی الشخالیہ کی

اس عقید و کوفایت کرنے کے لئے ہم ایے دائل پیش کریں ئے جو تطعی اور نیتی ہیں اور جن میں شک وشیری کو گئی ہیں اور جن میں شک وشیری کو گئی گئی ہیں۔ بہتے ہم قرآن کر کیم سے استدلال کرتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے:''ملک ان محمد اما احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شی علیما (الاحزاب: ٤٠) ''

اس آیت میں اللہ تعالی نے اپ محبوب سرم اللہ کا اسم گرای لے کر فر مایا ہے کہ مسلطی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النہ بین ہیں۔ لیعنی انبیاء کے سلسلہ کوختم کرنے والے ہیں۔ جب مولا کریم جو بکل می علیم ہے۔ نے بیفر مایا کہ محفظت مصطف نبیوں کوختم کرنے والے آخری نبی ہیں تو حضوط ہی کہ بعد جس نے کسی کوئی مانا اس نے اللہ تعالی کے اس ارشاد کی محفظت کے بعد جس نے کسی کوئی مانا اس نے اللہ تعالی کے اس ارشاد کی محفظت کے بعد جس نے کسی کوئی مانا اس نے اللہ تعالی کے اس ارشاد کی محفظت کے بعد جس نے کسی کوئی مانا اس نے اللہ تعالی کے سی ارشاد کی محفظت کے بعد جس اسلام کی بین روسکا۔

ابوالفعنل جمال الدین محمد بن کرم بن منظور الافریقی المعر ی کامن ولادت ۱۳۰ هاور سال وفات السلام کی بہلے یہ السلام کی جات سے صد ہاسال پہلے یہ کہ (موجودہ) فتندا نکار ختم نبوت سے صد ہاسال پہلے یہ کتابیں کھی میں۔ ان کے متعلق بیٹیس کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے فیر ہی تعصب یا ذاتی عقیدہ کے باحث کھیا ہے۔ تاکہ ان کا قول جمت قدر ہے۔ بلکہ ان کی نگار شات اور ان کی تحقیقات الل لفت کے اقوال کے عین مطابق ہیں۔ بہلے صحاح کی عبارت ملاحظ فرما ہے۔

"ختم الله له بخيرا" فداس كا فاتم بالخيرك - "وختمت القران بلغت آخره "يعنى مس فرآن بعدة فرت القران بلغت اخره "يعنى مس فرآن بعدة فرتك بإهليا-"اختتمت الشي نقيض افتتحته "قتاح كي نقيض افتام كي نقيض افتام والخاتم والخاتم والخاتم والخاتم والخاتمة والخاتمة الشي آخره "يعنى فاتم فاتم فاتم ما تام سبكا ايك بى منى جاوركى چزكة فركو فاتم الا نبياء عليم الصلاة والسلام حضوط الله تمام نيول ساتخر من شريف لي المناح المناح من شريف لي النبياء عليم الصلاة والسلام حضوط الله تمام نيول ساتخر من شريف لي المناح المناح من شريف لي المناح المناح

الل افت كى ان تفريحات بهم اس نتيجه پر وَكَنْحِتْ بين كه فِاتَم كى تاء پر زير بهويا زبر اس كامعنى "آخرى" به اس معنى كى تائيد كے لئے الل افت نے ايك دوسرى آيت بھى استدلال كيا ہے - "كى ختامه مسك اى آخر ه مسك " يعنى الل جنت كوجومشروب پاايا جائے گااس كے آخر من أنہيں كستورى كى خوشبوآئے كى ۔

قاديانى اعتراض

ختم نبوت کے منکرین اس موقع پر ہے کہتے سائی دیتے ہیں کہ خاتم کا جومعیٰ آپ نے

بیان کیا ہے (آخری) وہ یہاں مراد نہیں بلکہ اس کا دوسرامعنی مراد ہے ادر بیمعنی بھی ال افت کی کتابوں میں موجود ہے۔ جن کا حوالہ آپ نے دیا ہے۔ جب ایک لفظ کے دومعنی ہوں تو دہاں ایک معنی مراد لینے پر بعند ہوتا اور دوسرے معنی کوترک کردینا تحقیق حق کا کوئی اچھامظا ہرہ نہیں۔ دو کہتے ہیں کہ ہم بھی اس آیت کو مانتے ہیں اور اس کے معنی اپنی طرف سے نہیں گھڑتے۔ تا کہ ہم پر تحریف قرآن کا الزام نہ لگایا جائے۔ بلکہ لغت عرب کے مطابق ہی اس کا مفہوم ہیان کرتے ہیں۔ کسی کوہم پراعتراض کا حق نہیں پہنچا۔

صحاح اور لسان العرب دونوں میں خاتم کامعنی مہریا مہرلگانے والا فدکور ہے۔ آیت کا بہم معنی اہلغ اور شان رسالت کے شابان ہے کہ حضو حقیقہ انبیاء پر مہر لگانے والے ہیں۔ جس پر حضو حقیقہ نے مہرلگادی وہ نبوت کے شرف سے مشرف ہوگا اور جس پر مہر نہ لگائی۔ وہ نبوت کے منصب پر فائز نبیس ہوسکتا۔

جواب

اس کے متعلق گزارش ہے کہ پیشک لغت کی کتابوں میں خاتم کا معنی مہریا مہر گانے والا مرقع ہے۔ لیکن انہوں نے نظری کردی ہے کہ فدکورہ آیت میں خاتم انہین کا معنی آخر انہین ہے۔ یہاں فقط یکی معنی مراد ہے اور بیلوگ اگر مصر ہوں کہ یہاں خاتم کا دوسرام معنی مراد ہے تواس سے بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مطالعہ کرتے ہوئے فوروتلہ بر سے مراد و اکنی نہی مہریا کسی افسری مہر بھی ہے کہ لفاف یا کارؤ پر مہر شہد گایا اور اسے آئے بھی و یا ، یا کسی کی درخواست پراپی مہرشبت کی اور اسے مناسب کاروائی کے شہدرگایا اور اسے آئے بھی و یا ، یا کسی کی درخواست پراپی مہرشبت کی اور اسے مناسب کاروائی کے لئے متعلقہ دفتر روانہ کرویا۔ حالاتکہ مہرکا جومنہوم اہل لغت نے لیا ہے وہ قطعا اس کے خلاف ہے۔ کاش آنہیں بے جاتھ سب اس امرکی اجازت و بتا ہے کہ وہ انکہ لغت کی عبارتوں میں خور کرتے۔ کاش آنہیں بے جاتھ سب اس امرکی اجازت و بتا ہے کہ وہ انکہ لغت کی عبارتوں میں خور کرتے۔

اس كبر المح إن "ومعنى ختم وطبع في اللغة واحد هو التغطية على الشير والاستيثاق عن ان لا يدخله شي كما قال جل وعلا أم على قلوب

قرآن کریم کے الفاظ کامفہوم بیجھنے میں عربی زبان کی نفات سے بھی بڑی مدوملتی ہے۔ کیکن اس سلسلے میں بھی قول فیصل اور حرف آخر صفوع کی بیان کر دوتشر تکے ہوتی ہے۔ کیونکہ نبی کریم کی اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے ارشاد فرماتے ہیں۔

آ بینے! اب احادیث نبوید کا بغور مطالعہ کریں اور بیمعلوم کرنے کی کوشش کریں کہ حضور خاتم النہیں کے معنیٰ کی حضور خاتم النہیں کے خاتم النہیں کے معنیٰ کی حضور خاتم النہیں کے خاتم النہیں کے معنیٰ کی وضاحت کے لئے بشار سے جاری کتب حدیث میں موجود ہیں۔ سب کے ذکر کی یہاں منجائش نہیں۔ فقط چندا حادیث کہ ہماں تحریر کی جاتی ہیں۔ جن کے دلوں میں ہدایت کی تجی طلب موگ مول کریم اپنے حبیب روز ف رحیم علیہ الصلاق والسلام کے طفیل ہدایت کی راہیں ان کے مول دیکا اوراس کی اور اس کی اور اس کی کا درائیں ان کے کھول دیکا اور اس کی اور قبی ان کی دست کیری کرے گی۔

" قال النبى المثل ومثل الانبيله من قبلى كمثل رجل بنى بيت أخاحسنه واجمله الاموضع لبنة من راوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه البنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبيين" (جماري المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي منور ني ريم المرادي المر

Acqui -A

ائی ہے جیسے ایک فحض نے ایک ممارت بنائی اورخوب حسین وجیل بنائی گرایک کونے میں ایک ایٹ ہے جیسے ایک کو فی میں ایک ایٹ کی جگر تھی ہوئی ہے۔ لوگ اس ممارت کے اورگرد پھرتے اور اس کی خویصورتی پرجیران بوتے گرساتھ ہی ہی گہتے کہ اس جگدا میٹ کیوں ندر کھی گئ تو دہ ایٹ میں ہوں اور میں خاتم انہیں ہوں۔

إن رسول الله عليه قال فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لى الغنائم وجعلت لى الارض مسجداً وطهوراً وارسلت الى الخلق كافة وختم بى النبييون"

(مسلم ج بس ١٩٩ ، تر ندي ، ابن ماجه )

رسول کریم الله نے فرمایا۔ مجھے چھ باتوں میں انبیاء پرفضیلت دی آئی۔ مجھے جوامع الکھم سے نوازا گیا۔ بیعی بری مد فرمائی الکھم سے نوازا گیا۔ یعنی الفاظ مختصراور معانی کا بحرب پیدا کنار۔ رعب کے در یعے میری مد فرمائی میں۔ میرے کئے میں اور اس سے میں کے اس ملال کیا حمیا۔ میرے کئے ساری زمین کو مجمد بنادیا حمیا اور اس سے میم کی اجازت دی گئے۔ مجمد تمام مخلوق کے لئے رسول معلیا حمیا۔ میری ذات سے انبیاء کا سلسلہ تم کی اجازت دی گئے۔ مجمد تمام مخلوق کے لئے رسول معلیا حمیا۔ میری ذات سے انبیاء کا سلسلہ تم کردیا جمیا۔

سَبَيْهِ حَمْرت السابَ الكَّيْم وي عن السالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى " (تَوَفَّى مَا سُرَاتُهُ وَالنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى "

رسول الشفائق نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ تم ہو گیا اور میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نی۔

سرورووعالم النظافة كى اس نضرت كے بعد جس كى كوئى تاويل ممكن نہيں \_كسى نبوت كا دعوىٰ كرنااوركسى كا اس باطل وعو بے كونسليم كرنا سراسر كفراورا لحاد ہے۔

اس مدیث ہے جس طرح حضوطات کا آخرالانبیاء ہونا ثابت ہو ہا ہے۔ای طرح حضوطات کی امت کا آخرالام ہونا بھی ثابت ہور ہاہے۔

ه..... ام ترمَّنُ نَ كَاب المناقب من يعديث روايت كى ب: "قال النبى عَلَيْكَ الله المنبى عَلَيْكَ الله المنبى عَلَيْكَ الله المنبى عَلَيْكَ الله الله الله المنبى عمر بن الخطاب " (تمنى ٢٥٠٥) ٢٠٠)

اگرمیرے بعد کسی کانی موناممکن موتاتے عرین الخطاب نی موتے۔

رسول التعلیق نے غزوہ تبوک پرروانہ ہوتے وقت مضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مدینہ طیبہ تھیں کرم اللہ وجہ الکریم کو مدینہ طیبہ تھیں کا تعلق ویا۔ آپ کھ پریشان ہوئے تو مضور علیہ الصلاة والسلام والسلیم نے فرمایا۔ میرے ساتھ مارون کی تھی مگر میرے بعد کوئی نی تبین ہے۔ بعد کوئی نی تبین ہے۔

آخر من أيك إور حديث عاحت فرمائي اوراى كذكر براحاويث ك فل كاسلساختم

ك..... " "عن ثوبان قال رسول الله تَهُ " وانه سيكون في امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبى وانا خاتم النبيين لا نبي بعدى "

(ابوداؤوج اص ١٢٤، كماب المفن)

حضرت ثوبان سے مردی ہے کہ رسول النطاقی نے فرمایا کہ میری امت میں تمیں کذاب ہوں گے۔جن میں سے ہرایک دعویٰ کرے گا کہ دہ ٹبی ہے۔ حالاتکہ میں خاتم النبین ہوں میرے بعدکوئی ٹبی ٹبیں۔

علامه ابن كثير متوفى ٢ ٤٤ همتعدوا حاديث قل كرنے ك بعد كھے جير " فقد اخبر الله تعداليٰ في كتابه ورسوله عليا السنة المتواترة عنه انه لا نبى بعده ليعلموا ان كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب، افاك دجال، ضال مضل " يعنى الله تعالى نے اپنى كتاب ميں اور رسول كريم كيا في نے ست متواتره ميں بتايا ہے كہ حضو تا الله كي بعد بوت كا حضو تا الله كي بعد بوت كا حرول كريم كيا ہو كا ميں دوال ہے ، دجال ہے، گراہ ہاور دوسرول كو كمراه كرنے والا ہے۔ ولائى كريم كا وردوسرول كو كمراه كرنے والا ہے۔ علام سيدة لوى متوفى محال ميں المعانى ميں كسمة جين " وكون نے شائلة خدات م

النبيين ممانطق به الكتاب وصرحت به السنة واجمعت عليه الامة فيكفر مدعى خلافه ويقتل ان اصر" (تغيررون العاني س٣٩،٢٢٠)

لیعن حضو مطاقیہ کا خاتم النہین ہونا ایساعقیدہ ہے جس کی تقریح قرآن وسنت نے کی ہے۔ جس پرامت کا اجماع ہے۔ پس جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گاؤہ کا فرہوجائے گا اورا گراس نے تو بہند کی اوران دعویٰ پڑمصر مہاتو اس کوئل کیا جائے گا۔

علامدابن حیان اندلی متونی ۱۳۵۵ حوایی آفیر برمجیط پس رقمطرا و بیس و و من ذهب الیی ان الدیوة مکتسبة لا تنقطع اوالی ان الولی افضل من النبی فهو زندیق یتجب قتله وقد ادعی ناس النبوة فقتل هم المسلمون علی ذالك و كان فی عصر نا شخص من الفقراء ادعی النبوة بمدینة مالقه فقتله السلطان بن الاحمد ملك الاندلس بغر ناطة وصلب حتی تناسر لحمه "یین جم فض كاینظریه بوكروت كاسلم منقطع نیس بوااورا سے اب محی حاصل كیاجا سكتا به یاجی کا سرعقیده بوكرولی نی سے افضل بوتا ہوو زندیق ہواور واجب القل ہے۔ آج تک جن لوگوں نے نبوت كا دعوى كیا مسلمانوں نے ان کوئل كردیا۔ مارے زمانے ملى بھی فقراء میں سے ایک فض نے شم مالقہ میں نبوت كا دعوى كیا آواندلس كے بادشاء نے فرنا طریس اس كا سرقلم كردیا اور اس كی لاش كوسولى پر خوادیا اور دوات ملى لگار براد

ان نہ کورہ بالا اقتباسات ہے امت کا ختم نبوت کے عقیدہ پر اجماع ثابت ہو گیا اور ہر زمانے کے علاء نے مدمی نبوت کو گردن زنی قرار دیا۔ آخر میں ہم ختم نبوت پر عقلی دلیل پیش کرتے ہیں۔۔۔

ختم نبوت کے عقلی ولائل

قدرت ككام حكت سے فال بين بوت\_

جب حضور ہی کر پھانے کی نیوت جملہ اقوام عالم کے لئے اور قیامت تک کے لئے 
ہے۔ جب حضوط اللہ پر نازل شدہ کتاب بغیر کی اوئی تحریف کے جوں کی توں ہمارے پاس
موجود ہے۔ جب مرود عالم اللہ کی سنت مبار کہ اپنی ساری تفییلات کے ساتھ اس کتاب کی تشری کا وقت کے کر بھی ہے۔ جب کہ شریعت اسلام پر روز اوّل کی طرح آج بھی انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری راہنمائی کر رق ہے۔ جب قرآن کر کی کی بیآ یت کر بھر آج بھی اعلان کردی ہے۔"الیوم اکھ ملت اسکم دینکم واقعمت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دیند اللہ ماہ دہ بی کی بعثت کا کیافائدہ ہاوراس سے کس مقصد کی تحیل مطلوب ہے۔ آفاب محمل کا ووث کرنا قطعا قرین وائشمندی ہے؟

مزید خورفر ماسیے! نی کی آ مدکوئی معمولی واقعی نیس ہوتی کہ نی آیا۔جس نے جاہان لیا اورجس نے جاہان لیا اورجس نے جاہان لیا اورجس نے جاہان کی کہ اورجس نے جاہان کی کہ دوجس نے بی کہ ذات بن کررہ جاتی ہے۔ کوئی کتا نیک، پاکباز، پارسا اور عالم باعمل ہو۔ آگر وہ کس سے نی کی نبوت اوسکا ہوں کردیا جائے گا اور کھار معلی نبوت کے دارج کردیا جائے گا اور کھار مظرین کے دوجس کی دوجس کے دوجس کے دوجس کی کہ دوجس کے دوجس کی دوجس کے دوجس کے

 اپے بندگان فداہمی ہرزمانہ میں موجودرہے ہیں۔ جوشریعت پر پوری طرح کار بنداور عبادات پر خی ہے۔ بندگان فداہمی ہرزمانہ میں موجودرہے ہیں۔ جوشریعت پر فرشتے رفٹ کرتے ہیں اوران کے کارہائے نمایاں پرخودان کے فالق کو ٹاز ہے۔ ای پاک امت میں آ کر مرزا قادیائی نے نبوت کا دعوی کر دیا۔ ان کی آ مدہ پہلے تو یہ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ چلوا بعض میں علی کو تا ہیاں ہم شلیم کرتے ہیں۔ لیکن کم از کم نعت ایمان سے تو وہ بہرہ ورشے۔ اب حقیقت حال ہیہ کہ پچاس سالہ کوشفوں کے باوجود چندلا کھی نفری نے مرزا قادیائی کو نبی ما ٹا اور باقی پچاس کروڑنے ان کو دچال اور کذاب قراردیا۔ نبی کو بانٹا اسلام میں رکھا تو یہ بہارآئی کے سارے کے سارے مسلمان مرتذرار پائے اور اسلام سے دنیا کے اسلام میں رکھا تو یہ بہارآئی کے سارے کے سارے مسلمان باقی رہے۔ ان میں بھی غالب و کئے مرف گئی کے چند آدی مسلمان باقی رہے۔ ان میں بھی غالب اکثر بے اگر میں مارتا ہوا۔ آپ کو نظر آت کا جیش کرنے والوں ، اقرباء نوازی اور مرزائیت پروری کی قربان گاہوں پر لاکھوں حقد اور مرزاج لوگ ہیں۔ ہرشم کی رؤیل حرکتیں کرنے والوں کا ایک لکر قربان گاہوں پر لاکھوں حقد اور آوارہ مزاج لوگ ہیں۔ ہرشم کی رؤیل حرکتیں کرنے والوں کا ایک لکر جرار شاشیں مارتا ہوا۔ آپ کونظر آت کا۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ دئیا اسلام کے لئے عملی طور پر مرزا قادیائی کی آ مد ہرکت کا باعث بنی یا توست کا؟

اللہ تعان الحق والدین اجمیری کے ایک کی کا اللہ اللہ اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے سارے ہرے ہوئے اپنے خلک سائیوں، شیسے چھوں، رسکین ہوئے ہوئے پھولوں سیت اکھاڑ پھینک ویئے جائیں اور چینر خاروار جھاڑ یوں کے جرمث پر دیکشن اسلام'کا بورڈ آ ویزاں کر دیا جائے۔ متقیوں، پر ہیزگاروں، عالموں اور عاشقوں کی امت پر کفر کا فتو کا اور چند زاغ صفت طالع آزا افراد کو مسلمان ہونے کا سرٹیفلیٹ دے دیا جائے۔ مرزا قادیا نی کے امتی بری ڈیکس مارتے ہیں کہ ہم دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام پہنچا رہے ہیں۔ ہماری کو شعوں سے بورپ میں اتی مجدیں تغییر ہوئیں۔ اسٹے لوگوں کو ہم نے کلمہ پڑھایا۔ ہیں۔ ہماری کو شعوں سے بورپ میں اتی مجدیں تغییر ہوئیں۔ اسٹے لوگوں کو ہم نے کلمہ پڑھایا۔ کی درا تادیا نی کو اس لئے نبی کہتے ہو کہ انہوں نے چند کا فروں کو کلمہ پڑھایا۔ ہم اولیاء کرام کے زمرہ سے آپ کو ایسے ایسے میل ڈو کھاتے ہیں۔ جنہوں نے ہزاروں پڑھایا۔ ہم اولیاء کرام کے زمرہ سے آپ کو ایسے ایسے میل ڈو کھاتے ہیں۔ جنہوں نے ہزاروں الکھوں کا الکھوں کا کو کی شاہراہ پرگا مزن کردیا۔ خواجہ خواجگان سلطان الہند معین الحق والدین الجمیری نے لاکھوں مشرکوں کے زیار تو ڈے اور ان کی پیشانحوں کو بارگاہ الہند معین الحق والدین الجمیری نے لاکھوں مشرکوں کے زیار تو ڈے اور ان کی پیشانحوں کو بارگاہ الہند معین الحق والدین الجمیری نے لاکھوں مشرکوں کو نار تو ڈے اور ان کی پیشانحوں کو بارگاہ والے متنہوں کو بارگاہ

رب العزت میں شرف بھو پخشا۔ واتا سی پخش جوبری مہنے اس کفرستان میں رادی کے کنارے پر
تو حید کا جو پر چم گاڑا تھا وہ آج بھی لہرارہا ہے اور لا کھول خفتہ بختوں کو خواب خفلت سے جگارہا
ہے۔ مشاکخ چشت اور ویگر اونیا مکرام نے اسلام کی جوبلی کی اور جوفر شنہ صفت مرید بنائے۔ ان
کے مقابلے میں ساری امت مرزائیہ کی تبلیق کوشٹول کی نبست سمندر اور قطرہ کی بھی نہیں۔ ان
کارہائے نمایاں کے باوجود حضرات نے نیٹوت کا دعوی کیا۔ ندم ہدیت کا، ندمیسے تا، نظلی کا،
ندیروزی کا، بلکہ اپنے آپ کو غلامان مصطفی ہی کہا اور اس کواپنے لئے باعث صدافتی راورموجب
سعادت دارین سمجھا۔

مسيح عليه السلام زنده بي

مرزا قادیانی کواپی نبوت تک و پنجے کے لئے بداوورکا چکرکا شاپرا۔ آخرکاراس کی کمند
فکر یہاں آ کررکی کہ بیاقو احادیث سے فابت ہے کہ بیٹی بن مربی علیه السلام آئیں گے۔ بیس
کیوں ندایے آپ کو سے موجود کہنا شروع کرووں۔ تاکہ جھے لوگ سے مان لیس۔ لیکن اس بیس
مشکل بیپیش آئی کہ حضرت سے علیہ السلام تو زندہ ہیں ان کی زندگی میں بیس سے بن سکتا
موں نیال آیا کہ پہلے سے کومروہ فابت کر دجب وہ مردہ قراد یا گئے تو پھر میرے لئے میدان
صاف بوجائے گا۔ چنا نچواس نے اپناسارازوردفات کے علیہ السلام فابت کرنے پرلگادیا۔

بیک رحمت عالم الله نے بدار شاد فر مایا ہے کہ قیامت سے بل حضرت می علیدالسلام
آسان سے فرد ول فرما ئیں ہے۔ جن احادیث میں فرد ل سے کے متعلق تشریح کی گئی ہے۔ وہ اس
کشرت سے مردی ہیں کہ معنوی طور پر وہ درجہ تو اثر کو پیٹی ہوئی ہیں۔ آسیے ! آپ بھی ان
احادیث کی جھلک ملاحظہ سیجے ۔ آپ کو پید چل جائے گا کہ ٹی برق نے کوئی بہم پیٹین کوئی ہیں
احادیث کی جھلک ملاحظہ سیجے ۔ آپ کو پید چل جائے گا کہ ٹی برق نے کوئی بہم پیٹین کوئی ہیں
کے کسی ایسے سے کی آپ کی اطلاع نہیں دی۔ جس کی پیچان نہ ہو سے اور جس شاطر کا جی جائے وہ
آنے والا سی بیٹے ۔ بلکہ نبی کر پیم الله نے اپنی امت کو اس کا تام بتایا۔ اس کی والدہ کا تام
بتایا۔ اس کے لقب سے خبر دار کیا۔ اس وقت اور متام کی نشان دہی کی جس دفت اور جس مقام پر وہ
نتایا۔ اس کے لقب سے خبر دار کیا۔ اس وقت اور متام کی نشان دہی گی جس دفت اور جس مقام پر وہ
نزول فر باے گا جو کا رہائے نمایاں وہ انجام دے گا۔ اس کی تفصیل بیان فرمادی اور اس کے مدن کا
مجس تعنین فرماد یا اور اس کا حلیہ بھی بیان کر دیا۔ اب اگر وہ احادیث سیجے اور بی حسلیم کرتا ہزے گا جو ان
علیہ السلام کی آپ کی خبر دی گئی ہے۔ وان تفصیلات کو بھی میں وہ سیجے اور بی حسلیم کرتا ہزے گا جو ان
کے متعلق بتائی گئی ہیں اور آگر کوئی خض ان تفصیلات کو بھی میں وہ سے گار کردے گا۔ تو پھراسے ان

تمام احادیث کو بھی ساقط الاعتبار قرار دینا پڑے گا۔ جن ش ان کی آئے کی پیشین کوئی کی گئے ہے۔ حقیق اور انساف کا یہ کیسامعیار ہے کہ ایک روایت کی مفید طلب آ دھی بات تو مان کی اور اس روایت کی دیگر تفصیلات کونظر انداز کردیا۔

ان کثیر التعداد احادیث میں سے چنداحادیث جن میں حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے نزدل کا ذکر ہے۔ملاحظہ کریں۔

ئېلى حديث جے امام بخارى، امام سلم، امام ترندى اورامام احدٌ نے اپنى كتب حديث ميں روايت كيا ہے۔

ا..... "عن ابى هريرة قال قال رسول الله عَلَيْهِ والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا ومافيها "(بخارى ياس ١٣٠٩، كراب احاديث الانياء، بابنزول يميني من مريم مسلم عاص ٨٨، باب يان زول يمين مراب التن باب في زول يمين منداح مرويات الجابرية)

میں مصدرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول الشقافی نے فر مایا۔ اس خدا کی تم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ ضرور ارت سے کہ مرسان ابن مریم عادل حاکم کی دست قدرت میں میری جان ہے۔ ضرور ارت سے گئیرارے درمیان ابن مریم عادل حاکم کی حیثیت سے پھر وہ صلیب کوتو ڑ ڈالیس سے اور خزر کو مار ڈالیس سے اور جنگ کا خاتمہ کردیں کے اور مالی اتی فر اوانی ہوگی کہ اسے کوئی لینے والا نہ ہوگا اور (دینداری کا بیعالم ہوگا) کہ اپنے پروردگار کی جناب میں ایک بجدہ دنیا و مانیما سے بہتر ہوگا۔

۲ ام بخاری نے کتاب المظالم باب کر الصلیب میں بیالفاظ آل کے بیں: "لاتقوم الساعة حتیٰ ینزل عیسیٰ بن مویم "اس وقت تک قیامت پر بانہ ہوگی جب تک عیسیٰ بن مریم کانزول ندہو۔
 مریم کانزول ندہو۔

س..... متكوة الممائح من صرت الي برية بمنتول ب: "فبيناهم يعدون للقتال يعدون المصفوف اذا اقيمت الصلوة فينزل عيسى بن مريم فامهم فاذا راه عدوالله يدوب كمما يذوب الملج في الماء فلوتركه انذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيويهم دمه في حربة "منورطي السلام في خروج وجال كذكر كي بعدفر ماياداس الثاء من كمسلمان اس سيال في تاري كرد بهول محمض ورست كر

رہے ہوں گے اور نماز کے لئے اقامت کہی جا چکی ہوگی کہ حضرت عینی بن مریم نازل ہوں کے اور مسلمانوں کی امامت کرائیں گے اور دشمن خدا وجال ان کود کیھے گاتو تجھلنے گئے گا۔ جیسے نمک پانی جس تجھلتا ہے۔ اگر آپ اس کواٹی حالت پر بی چھوڑ دیں تو وہ ازخود پکھل کر مرجائے۔ گر اللہ تعالی اس کوان کے ہاتھ سے قبل کروائے گا اور آپ اپنے نیز ہے جس اس کا خون لگا ہوا لوگوں کو دکھائیں گے۔

سسس "عن ابى هريرة أن النبى على قال ليس بينى وبينه نبى (يعنى عيسى) وانه نازل فاذا رأيتموه فاعرفوه رجلا مربوعاً الى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن راسه يقطروان لم يصبه بليل فيقاتل الناس على الاسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويهلك الله فى زمانه الملل كلها غيرالاسلام ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الارض اربعين سنة ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون"

(سنداحرمرویات ابوہریرہ ہی سے آنسیران جریرج اس ۱۹۳ ابودا کود، کتاب الماح، بابخروج الدجال)
حضرت ابوہریہ ہے دومیان کوئی نی نہیں ہے کہ نی کریم الفظہ نے فرمایا کہ میرے اور ان (لیعن عیسیٰ علیہ السلام) کے درمیان کوئی نی نہیں ہے اور یہ کہ وہ اتر نے والے ہیں۔ پس جبہ ہم ان کو دیکھوتو پہچان لینا۔ ان کا قد درمیانہ ان کی رگت سرخ وسفید ووزرد رنگ کے کیڑے پہنے ہوں کے مان کی رنگت سرخ وسفید ووزرد رنگ کے کیڑے پہنے ہوں کے اس کے اس کے سرکے بال ایسے ہوں کے کویا اب ان سے پانی شکینے والا ہے۔ حالا تکہ وہ بھیئے ہوئے شہوں کے ۔ وہ اسلام پر لوگوں سے جنگ کریں کے مسلیب کو کور نے کور کرویں کے خنازیوکو مارڈ الیس کے ۔ جن بیٹر تمام ملتوں کوئم کر ایس کے ۔ جن اسلام کے بغیر تمام ملتوں کوئم کر دیں گے اور اللہ تعالی ان کے ذمانہ میں سال قیام فرما کیں گے۔ پھروہ وفات یا جا کیں کے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ یہ حیس کے۔

ه..... "عن جابر بن عبدالله" سمعت رسول الله عَلَيْ فينزل عيسيٰ بن مريم عليه السلام فيقول اميرهم تعال فصل بنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله لهذه الامة"

(الحاوی للفتاوی به مسلم میان زول مینی علیه السلام بن مریم ، مشداحمد ، مرویات جابر بن عبدالله) معرست جابر بن عبدالله فرماتے بین که میں حضو الله کا کوریفر ماتے سنا عیسیٰ بن مریم

علیدالسلام ازیں گے۔مسلمانوں کا امیران سے عرض کرے گا کہ حضورتشریف لاسے اور امامت فرمائے تو آپ فرمائیں مے نہیں تم بیل سے بعض دوسروں کے امیر ہیں۔ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی تکریم کے طور پر ہے۔

۲------ "عن النواس بن سمعان (في قصة الدجال) بينهما هو كذالك اذا بعث الله مسيح بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهروذتين واصغاكفيه على اجنحة ملكين اذا طأطارأسه قطر واذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلو فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الامات ونفسه ينتهى الى حيث ينتهى طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله"

(ابودا کودکتاب الملاح جامی ۱۳۵ مسلم جهمی ۱۳۵ مسلم جهمی ایواب المقتن جهمی ۱۳۵ مسلم جهمی ایواب المقتن جهمی ۱۳۵ مسلم جهمی در سنده ای ایواب المقتن جهمی در می کونی کوری بن سریم کونی کوری کو اور وه وشق کے مشرقی حصر بیل سفید مناره کے پاس زر در مگ کے دو کپڑے بہنے ہوئے دو فرشتوں کے پروں پر اپنے ہاتھ درکھے ہوئے اثریں گے۔ جب وہ مر جھکا کیں گے تو اور جب سراتھا کیں کے ان کے سائس مرجمکا کیں گے تو اور دوان کی حداظر تک جائے گی دو زندہ نہ بی گا۔ پھرائین مریم دجال کی جواج س کا فرتک بینچھا کریں گے اور دوازے پراسے جا پکڑیں گے اور آل کردیں گے۔

آ ثرض ایک ادر مدیث ما حسفر ماسیه: "عن ثوبان مولی رسول الله عَلَیْتُهُ عنصابتان من امتی احرزهما الله تعالیٰ من النار عصابة تغزوالهند وعصابة تكون مع عیسیٰ بن مریم علیه السلام"

(نمائی کاب الجمادج س ۱۳۳۸ منداحدمرویات قربان ج۵س ۱۲۸)
حضور نی کر میم الله که کفلام قوبات سے مروی ہے کہ حضور الله نے فرمایا میری امت
کے دولفکر ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی نے دوزخ کی آگ سے بچالیا۔ ایک وولفکر جو ہندوستان پر
حملہ کرے گا۔ دوسرادہ جو میسی بن مریم کے ساتھ ہوگا۔

آپ نے ان احادیث کا مطالعہ فرمالیا۔ ان بیل سی موجود کا طید، نام، والدہ کا نام، مقام اور وقت نزول آپ کے کار ہائے نمایاں سب کے سب ندکور ہیں۔ خداکی شان ملاحظہ ہوکہ مخص جو موجود ہوئے کا دعوی کرتا ہے اس کانام بھی عینی نہیں۔ حالانکہ جزاروں مسلمان اس نام پھی عینی نہیں۔ حالانکہ جزاروں مسلمان اس نام

کے موجود ہیں۔ ان کی والدہ کا نام بھی مریم نیس۔ حالانکہ ہزاروں مسلمان عور تیں اس نام کی اب بھی ہیں اور خود قادیان ہیں اس نام کی کی لڑکیاں ہوں گی۔ صلیب کو تو ژنا، خور رکوئل کر کے عیسائیت کو نیست ونا بود کرنا تو کیا میاں بی ساری عربیسائی حکومت کے جمولی چک بے رہ اور اس کی اسلام کش سرگرمیوں پر تعریف وقوصیف کے تصید کے اور اس کی اسلام کش سرگرمیوں پر تعریف وقوصیف کے تصید کے تعیید کے تعید رہے۔ ساری ویزا کو دار الاسلام بنا کر جزید ختم کرنا تو بردی دور کی بات ہے۔ خدائے مصطفط نے یہ بی ہی ہولوگ آئیس میں موجود مانے نے رہی کی بند نفر مایا کہ قادیان کا خطہ پاکستان کا حصہ بنے۔ اب بھی جولوگ آئیس می موجود مانے ہیں ان کی نادانی قائل صدافسوں ہے۔

فتنمكرين ختم نبوت كے بارے تاجدار ختم نبوت كا اعتباه

الله عزااسمہ نے اپنے نبی مرم حبیب معظم اللہ پرسلسلۃ نبوت کوئم کردیا۔وی نبوت کا جویا ہے۔ اس پر لازم ہوگیا کہ وہ اس نبی مرم کے نفوش پاکرا پنا خضر راہ بنائے۔ یہی وہ چشہ فیض ہے جس سے تمام نوع انسانی کوروز تیامت تک سیراب ہونا ہے۔ اس کی بتائی ہوئی راہ کوچھوڑ کرکوئی بھی منزل مراد تک نبیس کا سکا۔ جواس چشمہ شیریس سے اپنی پیاس نہ بجھائے اس کے مقدر میں تشذ کی کے سوا پھینیس جس نے اس کے دامن رحمت کوچھوڑ دیاوہ ہمیشہ کے لئے شقاوت و محروی کی دلدل میں پھش کررہ گیا۔ جب حقیقت میں ہے تو بھر بہ کیؤنر ممکن تھا کہ کاروان انسانیت کو بینی ان تمام خطرات جب جب تھیں تھا کہ کاروان انسانیت کو بینی ان تمام خطرات

ے آگاہ نہ کردے۔ جو تیام قیامت تک پیش آنے والے ہیں۔ان فتوں کی واضح طور پرنشا کدی فردے۔ جو ان کے خرمن ایمان پر بجلیاں بن کر کرنے والے ہیں اور آئیس ایسے موڈ ول اور چور ہوں ہوں سے باخبر نہ کردے۔ جہال سے وہ بھٹک سکتے ہیں اور فلط ڈکر پر چل کرا ہے آپ کو برباد کر سکتے ہیں۔ اس لئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ختم نبوت کا بی تقاضا تھا کہ حضور الله ان کا مرت کو سکتے ہیں۔ اس لئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان خرادیں جو کی زمانہ میں لوگوں کی کر ابی اور تنزوں اور فتنہ بازوں کو سلام اندے میں کہ شرت اسی احادیث سے حمودہ ہودور ہیں۔ جن میں خاتم انبیان ملک فرائی ہے۔ جن میں خاتم انبیان ملک فرائی ہے۔ اس سامت مورف ہیں سے مردی ہے کہ آپ نے فرایا: "والله انسی لا علم الناس بکل فتنة ھی معروف ہیں ہے مردی ہے کہ آپ نے فرایا: "والله انسی لا علم الناس بکل فتنة ھی کا شنہ فی میں بیسے مردی ہیں الساعة و مالی الا ان یکون رسول الله مناز الله اسرالی فی

ذلك شيَّالم يحدثه غيرى الله على رسول الله قال وهو يحدث مجلساً انا فيه فقال رسول الله وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا يكون يزرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصف منها صغار ومنها كبار قال حذيفة فذهب اولئك الرهط كلهم غيرى"

بخدا ہرفتنہ جو قیامت تک ہر پا ہونے دالا ہے۔ میں اسے تمام لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں اس کی وجہ بے بین کر رسول الشطائی نے جھے بی رازداری سے ان کے متعلق بتایا ہو۔ بلکہ حضوطا نے نے کی میں میں بھی حاضر تھا۔ حضوطا نے نے قتوں کا حضوطا نے نے ایک جلس میں انہیں بیان کیا۔ جس میں میں بھی حاضر تھا۔ حضوطا نے نے قتوں کا شارکرتے ہوئے وی کوئیں چھوٹریں کے اور ان میں شارکرتے ہوئے فتنے میں جوکی چیز کوئیں چھوٹریں کے اور ان میں سے کئی فتنے موسم کرما کی آئدھیوں کی طرح ہیں۔ ان میں بعض چھوٹے ہیں اور بعض بڑے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا ان حاضرین مجلس میں سے اب میرے سواکوئی باتی نہیں۔

٢..... انهى حفرت مذيفة عمروى عبر آپ فرمايا: "والله ما ادرى انس اصحابى ام تناسبوا والله ما درى انس اصحابى ام تناسبوا والله ماترك رسول الله شائلة عن قائد الفتنة الى ان تنقضى الدنيا يبلغ من معه ثلاث مائة فصاعداً الاقد سماه لنا باسمه واسم ابيه واسم قبيلة"

(ابودا ودكراب المعن جهم ١٢١)

حضرت حذیفہ یہ ہیں۔ بخدا میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھیوں نے اسے فراموش کردیایا دانستہ انجان ہے بیٹھے ہیں۔ بخداانشقام دنیا تک جتنے فتنے پر پاہونے والے ہیں ان کے ایسے قائد جن کے پیرو تمین سویا زائد ہوں مے حضوط اللہ نے ایسے قائد کا نام ،اس کے باپ کا نام اوراس کے قبیلے کا نام ہمارے سامنے ذکر فرما دیا۔

ان ارشادات سے مقصد بیرتھا کہ امت اسلامیدان فتنہ بازوں کے دام فریب بیں پھش کرراہ جی سے مخرف ندہوجائے۔کوئی بدقماش ان کی متاع ایمان کولوٹ کرند لے جائے۔

ان تمام فتنوں میں سب سے مہلک فتنہ وہ تھا جو الکار تم نبوت کی صورت میں نمودار مونے والا تھا۔ گی طالع آزباؤی تامودی اور شہرت کے لئے نبوت کا سوانگ رچانے والے تھے۔ ان لوگوں کی فتندائگیزیوں سے صرف یکی نیس کے مملکت اسلامیکا امن وسکون پر باوہ ونے والا تھا۔ لوگوں کے ایمان ویقین میں شک دار تیاب کا زہر کھولا جانے والا تھا۔ بلکداس سے بھی زیادہ بیفتنہ ملت اسلامیہ کی وصدت اور بیجی کی یارہ یارہ یارہ کرنے والا تھا اور اسلام میں تحریف وقتیر کا ایسا دروازہ

کولنے والا تھا۔ جس سے اس چھم فیش کے مکدر ہوجائے کا اعدیشہ تھا۔ اس لئے سرورکو تین فاتم النجین اللّی نے خصوصیت سے اس فیٹے کا ذکر کے اپنے فلاموں کو ہوشیار کر دیا کہ وہ ایسے جھوٹے اور کذاب مرمیان نبوت کے چھل ہیں اسپر نہ ہوجا کیں۔ حضرت قوبان سے مروی ہے۔ "قال رسول الله سُکیل وانه سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلهم یز عم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی" (ایودادوج می سرس میس میس میس)

یعنی میری امت میں تمیں جھوٹے نمودار ہوں گے۔ان میں ہرایک دعویٰ کرےگا وہ نی ہے۔حالانکہ میں خاتم انٹیلن ہوں۔میرے بعد کی تشم کا کوئی ٹی نیس آسکا۔

ای مقہوم کی ایک دوسری صدیث ہے جس کے داوی معرت ابد ہریرہ ہیں۔جس میں مضوطی نے فرمایا ''لاتقوم الساعة حتیٰ یبعث دجالون کذابون قریباً من ثلاثین کلهم یزعم انه رسول الله '' یعنی قیامت نیس ہوگی جب تک میں کرے دجال ادر کذاب نمودادنہ ہوں۔ ہرایک ان میں سے دوی کرے گا کہ دورسول اللہ ہے۔

آ پان احادیث بی کرر فورفر مائے - بادی برخ نے کئی فصاحت ہے اپنی امت کو ایسے بد بخت لوگوں کی شراگیز ہوں سے متنب فرماد یا۔ پہلی حدیث بیں ارشاد فرما یا کہ وہ تمیں کذاب دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں۔ حالانکہ بیل خاتم انتہین ہوں۔ پھر خاتم انتہین کی تشریح بھی خود فرمادی کہ کوئی محرف اس کی فلط تاویل کر کے لوگوں کو گراہ نہ کردے فرمایا: "لا نبسی بعدی "میرے بعد کوئی نبی تیں آ ہے گا۔ دوسری حدیث بیں ان جھوٹے مدعیان نبوت کو کذاب کے ساتھ دیال بھی فرمادیا۔

لغت عرب میں د جال کی بیشر تک کی گئی ہے۔

. "الدجال المعوه وسمى دجلًا لتمويهه على الناس وتلبيه وتزينيه الباطل (لسان العرب)"

یعنی دجال طبع ساز کو کہتے ہیں جولوہے پرسونے کا پانی نے ما کرلوگوں کو دھو کہ دے۔ دجال کو دجال اس لئے کہا جائے گا کہ دہ لوگوں کے سامنے چکنی چیڑی ہاتش کرے گا۔ باطل کوئن کا لباس پہنا ہے گا اوراس کواپنی کن تراثوں سے حزین کرکے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔

ان واضح تقریحات کے بعد ہروہ مض جونی کرم رسول معظم اللہ پرمدق ول سے ایمان لایا اور صنوف کے حملہ ارشادات کو برق اور کے تتلیم کرتا ہے۔وہ کمی بھی کمی طبح ساز کے

دجل وفریب کا شکار ہوکر عقیدہ فتم نبوت سے اٹکارٹین کرسکتا اور نہ کس کی چرب زبانی سے متاثر ہوکراس کی نبوت کا اقرار کرسکتا ہے۔

حضور علیہ السلاۃ والسلام نے ان روش ارشادات سے تمام فرزندان اسلام پر جمت تمام کر دی۔ اب اگر کوئی تمرابی کے اس غلیظ اور گہرے گھڑے میں گرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی اس کے مرشد کامل نے تو اس کو سجھانے کاحق ادا کردیا۔

جب نی صاوق ومصدوق نے بیفر مایا کتیس وجال ،کذاب قیامت سے پہلے نوت کا وعوى كريس مع تو جريد كيم مكن تفاكرابيا ند بوتار چنانيدامت محري على صاحبها انضل الصلوة والسلام کی چودہ صدسالہ تاریخ حضوط اللہ کی اس پیشین گوئی کی تصدیق کررہی ہے۔جھوٹے مرعيان نبوت كاسلسله خلافت صديقي مين بى شروع هو كيا تفااور سيسلسلم سلسل جارى ربا- يهال تك كرمرزافلام احدقاد يانى آنجمانى تشريف فرماموك\_ان كوعاوى، ان كى تعليمات، ان ك فرمودات اوران كے طریقة كاركا بنظر غائر مطالعه كيا جائے توان میں ہمیں كوئى جدت نظر نہيں آتی۔ایسےمعلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایے سابقہ پیشروؤن کی تعلیمات ادر نظریات سے پوری طرح استفادہ کیا ہے اور متفرق لوگوں سے متفرق چزیں لے کراپی نبوت کی دکان سجائی ہے۔ مرزا قادیانی ختم نبوت کے قائل بھی ہیں ادر ساتھ ہی اپنے آپ کو ٹی بھی کہتے ہیں۔اس تصادکو انہوں نے یہ کہد کر دور کیا ہے کہ حقیق نی تو حضو علیہ بیں اور میں طلی اور بروزی نی موں۔ در حقیقت بیتادیل متنی ہی مجویری کیوں نہ ہو۔ بہر حال مرزا قادیانی کی وین سطح سے بلندتر ہے۔ ظاہر بین فخص ضروراس ندرت آفریلی پرجیران ہوجا تا ہے۔لیکن در مقیقت بیمرادمرزا تادیانی کا مرقہ ہے۔ جوانبوں نے اپنے ایک پہلے پیشرداسحاق اخرس مغربی مرقی بوت سے کیا ہے۔ بیگم بخت شالی افریقه کارب والا تعاباس نے تمام علوم رسمیدی تحمیل کی د مخلف زبانیں سیکھتار ہا اور قرآن كريم كے علاوہ تورات، الجيل، زبور ميں مبارت تامه حاصل كى \_ پھرايے وطن سے نقل مكانى كر كے بہت دوراصنهان من آئنچااورايك عربى مدرسد من قيام كيااوروس سال تك كونگابنا رہا۔ ایک رات اس نے اچا مک زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ مدرسہ کے تمام لوگ بیدار ہو گئے۔ جب اس کے پاس بیٹیے وہ نماز میں مشغول ہوگیا اور الی خوش الحانی اور تجوید کے ساتھ یا وازبلندقر آن را سے لگا کہ برے بوے قاری بھی عش عش کرا تھے۔ جب اوگوں کے دلوں پراس کی وحاک بیٹھ کی تواس نے ایک دن اپنے نبی ہونے کا اعلان کردیا۔ جس طریقہ سے اس نے ا بي نبوت كا علان كياوه قابل غور ب- كهنه لكا- " فرشته في ايك سفيدى چيز مير ، منه يس ركه دی۔ بیتو معلوم نہیں وہ چیز کیا تھی۔ البتہ اتنا جاتنا ہوں وہ شہد سے ذیاوہ شیریں مشک سے ذیادہ خوشبوداراور برف سے زیادہ مرقعی۔ البتہ اتنا جاتنا ہوں وہ شہد سے ذیارہ مرکعی دیاں خوشبوداراور برف سے زیادہ مرکعی اس لعمت خدادندی کا صلق سے بیچے اتر نا تھا کہ میری زبان کو یا ہوگی ادر میری مذہب بیکلہ لکا انہ الا الله واشهد ان محمد رسول کا الله "بیت کرفرشتوں نے کہا کہ محمد کی طرح تم بھی رسول ہو۔ میں نے کہا میرے ووشو اتم بیکسی بات کررہ ہو؟ جھے اس سے تحت چرت ہے۔ بلکہ میں توع قبالت میں ڈوباجا تا ہوں فرشتے بات کررہ ہو؟ جھے اس سے تحت چرت ہے۔ بلکہ میں توع فرایا ہے۔ میں نے کہا کہ جناب باری نے تو سیدنا محمد علیہ الصلوق والسلام روحی فداہ کو خاتم الانبیاء قرار دیا اور آپ کی ذات جناب باری نے تو سیدنا محمد علیہ الصلوق والسلام روحی فداہ کوخاتم الانبیاء قرار دیا اور آپ کی ذات اقدس پر نبوت کا سلسلہ بمیشہ کے لئے بند کردیا۔ اب میری نبوت کیا معنی رکھتی ہے۔ کہنے گئے درست ہے۔ مرجم الله کی نبوت مستقل حیثیت رکھتی ہے اور تمہاری بالتیج اورظلی و بروزی ہے۔

مرزاقادیانی نے اس موضوع پر جوطو ار لکھے ہیں ان کا مطالعہ فرما ہے۔ یہی چیز ہے جس میں ہیر پھیر کر کے انہوں نے اپنی نبوت کا سوانگ رچایا ہے۔ مرزاقادیانی نے وق کا جوانداز اپنیا ہے وہ بھی ان کے قاری کو درطہ جرت میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن کر یم کی آ سے کا کوئی حصہ لیا۔ صدیث کا کوئی فقرہ چرایا۔ ایک دولفظ اپنی طرف سے برط حادیے ادراے وق کا فام دے کر سادہ لور کو گول پر اپنی نبوت کا رعب جمایا۔ لیکن ان کا بیا نداز بھی طبح زاد نہیں بلکہ اس کوچہ صلالت میں جولوگ پہلے آ وارہ گردی کرتے رہے انہی کی ان صاحب نے بھی فقل اتارنے کی کوشش کی ہے۔ حمدان بن اجعث ایک صاحب گر رے ہیں۔ اس نے بھی مہدی ہونے کا دوکی کوشش کی ہے۔ حمدان بن اجعث ایک صاحب گر رے ہیں۔ اس نے بھی مہدی ہونے کا دوکی ساختہ سورت نماز میں پڑھئے کی فرزند احمد کی رسالت کا اعلان کیا۔ اس نے اپنے معتقدین کو ایک خود ساختہ سورت نماز میں پڑھئے کی فقین کی۔ اس سورت کے چند فقرے آ پ بھی ملاحظہ فرا سیند نماز میں پڑھئے کی باسمہ قبل ان الا بھلة مواقیت للناس ظاہر ھا لیعلم عدد السنین والحساب اتقوا فی یا ولی الالباب وانا الذی الااسٹل عما افعل وانا العلیم الحکیم"

مرزا قادیانی نے بھی بے شاروموے کے ہیں۔ ش کی بول۔ ش عینی مول۔ ش

ا اسحاق اخرس ہویا مرزا قادیائی ہردو کی میہ ہرزہ سرائی کہ میں ظلی نمی ہوں یا بروزی نمی ہوں۔ان کے ذہنوں کی میشیطانی تنگیس ہے۔وگر نہ پورے اسلامی کلچر (قرآن، حدیث، کتب سیروغیرہ) میں اس کا کوئی وجود دمیں۔

مہدی ہوں وغیرہ وغیرہ ان دعاوی میں بھی انہوں نے اپنے استاد حمان کے استاداوّل قرصط نے اپنے بیرو دک پر رات دن میں بچاس نمازیں فرض کیں۔ جب انہوں نے اس سے شکوہ کیا کہ نماز کی کشرت نے آئیس و نیاوی اشغال اور کسب معاش سے روک دیا ہے تو بولا اچھا میں اس کے متعلق ذات باری سے رجوع کروں گا۔ چتا نچہ چندروز بعد لوگوں کو ایک نوشتہ و کھانے لگا جس میں متعلق ذات باری سے رجوع کروں گا۔ چتا نچہ چندروز بعد لوگوں کو ایک نوشتہ و کھانے لگا جس میں حمدان کو خطاب کر کے لکھا تھا کہ تم بھی سے ہوتم ہی میر سے پاس انسانی صورت میں آ سے اور جرائیل ہو۔ اس کے بعد کمنے لگا کہ جتاب سے بین مربم میں دلیہ ہوتم ہی دوح القدس ہوا ورتم ہی بین زکریا ہو۔ مرزا قادیاتی آ نجمانی نے ای حمدان کے الفاظ کو پچھاضافوں کے ساتھ و ہرایا ہے۔ البتدان تا لکاروں میں سے کی کو یہ جرائیت نہ ہوتی کہ وہ اپنے آ پ کو حضور علیہ الصلاح و والسلام کہ سکتا ہے گئاروں علی سے کی کو یہ جرائیت نہ ہوتی کہ وہ اسلام کہ سکتا ہے گئاروں علیہ سے کی کو یہ جرائیت نہ ہوتی کہ وہ اسلام

مرزا قادیانی نے بھی اپی صدانت کے لئے بید دعویٰ کیا ہے کہ میں عربی میں تصیدہ لکھ سكتا مول يدش عربي بين تغيير لكدسكتا مول مرزا قادياني كابيدعوى بهي مخص لغوادر لچرب-انهول نے جواشعار عربی میں لکھے ہیں اور جوعر فی نولکھی ہے ذوق سلیم کواس سے مگن آتی ہے۔اہل زبان نے اے بھی بھی لائق التفات نہیں سمجھا۔ بلکداے اغلاط کا پلندہ کہاہے۔خود ہندو پاک کے علاء نے اس کے ایک ایک صفحہ میں بیبوں اغلاط کی نشاندہی کی ہے اور بیابت کیا ہے کہ اس کی بیشتر عبارتیں سرقد ہیں اور فعثلاء نے ان مقامات کی نشاندہی کی جہاں سے مرزا قادیانی نے سرقہ كياب-ايسة دى كويدريب نبيل دينا كهاس تم كي دينكيس مار \_ بفرض محال اگروه عرفي لغت موشاعر بإصاحب طرز اديب تتليم كرمجي لئئة جائين تواس سےان كي نبوت كيسے ثابت ہوسكتي ہے۔ کیا ان سے بہتر بزر ہاشعراء اور نثر نگار ادباء نیس گررے ہیں جن کے سامنے انہیں یارائے تكلم بعى نيين اكراس متم كى اناب شاب عربي لكه كريدانسان في بن سكما بياتو جنبي ابونواس، فرزدق، جریرنے کیا گناہ کیا تھا کہ وہ شرف نبوت سے محروم رہے۔ مرزا قادیانی نے بیولیل بھی از خود پین نیس کی۔ بلکہ یہ بھی اینے ایک پیشروے اخذ کی ہے۔ مرزاعلی محد باب نے جب مهدی موعود ہونے کا دعوی کیا تو ایران کے علماء نے ان سے بوچھا کہ اپنی کوئی کرامت بیان کیجئے۔جس سے ٹابت ہو کہ واقعی آپ مہدی موعود ہیں۔ باب نے کہا میری کرامت بیہ کے کہ اللہ دن میں ہزار بیت لکھتا ہوں۔علماء نے کہا اگریہ بیان سیح بھی ہوتو اس سے صرف اتنا ثابت ہوگا کہتم ایک زودنولس کا تب ہو۔مہدیت کیے تابت ہو کتی ہے۔ منبتی کو بھی کچھ عرصدا بی قادر الکامی نے نبوت کا دعویٰ کر کے قسمت آ زمائی پر پراهیخته کیا تھا۔لیکن اسے جلدا پی غلطی کا احساس ہو گیا اور پیچارے مرزا قادیائی آخروفت تک فریب نئس میں جتلار ہے۔

قرة العین طاہرہ مرزاعلی محمد باب کی عقیدت مند تھی۔ وہ خود بھی ضال اور مضل تھا اور بید بھی ساری عردشت صلالت میں خاک بسر رہی۔ اس نے باب کی شان میں بھی قصا کد لکھے ہیں۔
لیکن بیان میں وہ زور ہے۔ کلام میں وہ بلاکی آ مدہ۔ وق وشوق کا وہ عالم ہے کہ در دوسوز الفاظ کے آئین بیان میں وہ بلاکی آ مدہ۔ ایک باطل شعار اور گمراہ کے کلام کا مطالعہ کرنے سے آئینوں سے چھلکتا ہوا محسوں ہوتا ہے۔ ایک باطل شعار اور گمراہ کے کلام کا مطالعہ کرنے سے ایک بطل میں کی بینے میں کہ کا کلام اپنے متعلم کی ایک مجیب میں کیفیت ول میں پیدا ہوجاتی ہے۔ اس کے برعس مرز اقادیائی کا کلام اپنے متعلم کی طرح عبد تمطری اے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ چند شعرطا ہرہ قرق العین کے برط ھے۔ جواس خرج عبد بھی عبد بینے بینے ہیں۔ ہتی ہیں۔

از بنو افتدم نظر چره بچره روبره شرح وبم غم ترانکته بنکته موبمو از بنه دیدن رخت بچو صبا افتاده ام خانه بخانه دربدر کوچه بکوچه کو بکو بحد درد از فراق توخون دل از دودیده ام درد دل طابره گشت و نیافت جز ترا صفح بعفی لا بلا پرده پرده تو بتو درد دل طابره گشت و نیافت جز ترا

یجارے مرزاعلی محمہ باب کو یکی یہ خبط سوار تھا کہ قرآن کریم کی آیات کو اپنے اوپر چہاں کیا کرتے۔ چنانچہ و لدھ حتب نا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض بر شہا عبدادی الصداحون (الانبیدادن ۱۰۰) کی تغییر کرتے ہوئے باب کے مشہور مربیحاتی مرزاجانی بابی نے تکھا ہے کہ آیت میں لفظ ذکر سے مرادعلی محمہ باب ہے۔ مرزا تادیانی بچارے بھی ان آیات طیبات کو اپنے اوپر برئی ڈھٹائی سے چہاں کرتے رہے جو خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفی کے شان میں نازل ہوئی تھیں۔ جن کا تذکرہ قدرت تفصیل سے آئے آرہا ہے۔

ان چیزوں کے بیان کرنے کا مقصد بیہ ہے کہ آپ کو بیکم ہوجائے کہ مرزا قادیائی کے سارے دعوے ان کی ساری دلیس ان کی تعلیاں اوران کا انداز کاران کا طبعز ادبیس بلکہ ان سے خہلے جو بد قماش اور بدطینت اوگ کلشن اسلام کو برباد کرنے کے لئے علقت لباس پہن کر آتے دہ ہیں۔ ان صاحب نے ان سے بی در یوزہ گری کی ہے۔ البتۃ ایک چیز میں مرزا قادیائی بالکل منفرد اور یکنا نظر آتے ہیں۔ ان کے پیشروؤں میں سے کسی میں سے جرائے نہیں کہ اس وصف میں مرزا قادیائی آنجمائی کی ہمسری تو کی محض شرکت کا بھی دعوی کرسے۔ ان سے پہلے جیئے جموٹے دعیان نبوت اور مہدویت گردے ہیں۔ انہوں نے اپنی مخالف حکومتوں سے کلر لی ہے۔ بیٹی

عزیمت اور بہاوری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا ہے۔ اپنے دعویٰ کی سربلندی کے لئے خون کے دریابہائے ہیں۔ اپنی جانیں قربان کیں ہیں۔ شجاعت وبہادری کی دنیا میں انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ کین جناب مرزاغلام احمد قادیانی نے ساری عمرا گھریزوں کی کاسہ لیسی کی ہے۔ حکام وقت کی خوشا کہ اور شاخت کی سے۔ اس میں اور اس کے مانے والوں میں بھی یہ جرائے نہیں ہوئی کہ وہ اسلام کے دشمنوں سے نبرد آزمائی کا خیال بھی دل میں لاسکیں۔ ملت اسلامیہ کے عام افراد انگریزی استعار کے قلعہ کی بنیادیں کھودتے رہے۔ قید ہوتے رہے۔ کوڑے کھاتے رہے۔ تغید دار پر مسکراتے ہوئے جان دیتے رہے۔ لیکن مرزا قادیائی ان کے خلفاء اور ان کے مریدوں نے جمیشہ باطل کی کاسہ لیسی میں بی اپنی عزت بھی۔

اسلام کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی کی نے ختم نبوت کے تقیدہ کے خلاف سازش کی اور اپنی نبوت کا سوانگ رچایا طمت اسلامیہ کے اجتماعی شمیر نے اسے اپنی صفول سے خارج کر دیا اور ان کی کسی تاویل کو بھی در خوراعتانہ جاتا۔ ایسے فتنہ باز دول کے خلاف اعلان جہاد کیا اور جب تک اس فتنہ کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک نہیں دیا۔ اس وقت تک آ رام کا سائس نہیں لیا۔ اس جہاد میں کسی جانی اور مالی اور وقت کی قربانی سے در لغ خبیں کیا گیا۔ یہاں ہندوستان میں مرز اغلام احمد قادیا نی کی دکان اس لئے چل نگلی کہ یہاں کوئی آ زاد مسلمان فر ما فروائہ تھا۔ انگریز جسے دیمن دین وایمان کی طرد اربی تھی۔ بیا متساحق اور اس کی خوشا مداور بے جاستائش میں میراھیوں سے بھی چارفدم آگر میز نگریز کی سیاس مسلحین بھی اس کی متقاضی تھیں کہ بیش میراھیوں سے بھی چارفدم آ کے تھے۔ نیز انگریز کی سیاس مسلحین بھی اس کی متقاضی تھیں کہ بیشتہ بھی چھو لے۔ تا کہ طمت اسلامیہ وہٹی اختیار وافتر ان کا شکار ہوکر کمز ور ہوجائے۔ بیرون ہند جہاں بھی کوئی مسلمان حکمران تھا۔ وہاں مرز ائیت کے میلغ جب پہنچے تو ان کے ساتھ جوسلوک ہوا ہی کہاں بھی کوئی مسلمان حکمران تھا۔ وہاں مرز ائیت کے میلغ جب پہنچے تو ان کے ساتھ جوسلوک ہوا اس کی یا دسے مرز ائی مبلغوں پر آئے بھی لازہ طاری ہوجاتا ہے۔

ہرز مانہ بین اور ہر جگہ منکرین تم نبوت کے خلاف اس اجما می اور بکسال روگل ہے کیا ہے واضح نہیں ہوجا تا کہ قتم نبوت کا عقیدہ طت اسلامیہ کے لئے روح کی حیثیت رکھتا ہے جو فض اس سے انحراف کرتا ہے۔ وہ طت اسلامیہ کا فرونیس رہ سکتا۔ بلکدوہ مرتد ہے اور لائق گردن زدنی اس لئے حصرت امام ابوحثیثہ نے فرمایا کہ اگر کوئی فخص کی مدمی نبوت سے اس کی صدافت پر فقط دلیل طلب کر ہے تو وہ بھی وائرہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔

الف لیلہ کے سند باد جہازی کا سفر نامہ تو آپ نے مزے لے لے کر پڑھا ہوگا۔ آئے! آج آپ کوقادیان کے منچلے سند باد جہازی کی داستان سفر سنائیں۔ بیاس سے بھی زیادہ ورط کررت میں ڈالنے والی اور ولچسپ ہے۔ تفصیل کی تنجائش نہیں۔ مرف موثی موثی ہا تنی عرض کروں گا کہ کس طرح مرز اقادیانی سیالکوٹ میں ڈپٹی کمشنر کی کچبری میں دس پندرہ روپے کی ملازمت افتیار کرنے کے بعد اور پھر مختاری کے امتحان میں فیل ہونے کے بعد نبوت کے قصر فیع میں ایک مرصع اور زر نگار تخت پر جلو وافروز ہوگئے۔

ابنداہ میں بیعام مسلمانوں کی طرح فتم نبوت کے قائل تصاور صفور کر پھائی گئے کے بعد کئی نبی کے آنے اور اس پرنزول وی کو محال بھتے تصاور ایسے دعویٰ کرنے والے کو کافر اور کا فر اور کا فر اور کافر کافر کافر کافر کافر کے تعداقت میں۔

(ازالداد بام) پررقمطراز ہیں:''قرآن کریم بعد خاتم انبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نبیس رکھتا۔'' (ازالداد بام صدده م ۵۷۵ بزائن جسم ۴۰۰)

(ال كتاب ك جلددوم ٢٩٢٠) يركه ين " ماكسان محمد ابدالحد من رجالكم ولكن رسول الله وخداتم النبيين يعنى محمد شاؤل تم ش سيكى مردكاب فيس عبد مرده رسول الشوالية به اورضم كرنے والا بر نبيول كويرا يت بحى صاف ولالت كردى به بعد ہمارے في كوئى رسول و نياش فيس آئكا۔"

تیسرا حوالہ ملاحظہ ہوفرماتے ہیں: ''بیہ بات مسلام محال ہے کہ خاتم النبیان کے بعد جرائیل علیہ السلام کی وی رسالت کے ساتھ زشن پرآ مدورفت شروع ہوجائے اور ایک نی کتاب اللہ کو صفحون میں قرآن ن شریف سے تو اردر کھتی ہو۔ پیدا ہوجائے اور جوام مسلام محال ہووہ محال ہوتا ہے''

(ازالہ اوہام حصد دوم ص ۵۸۷ فرزائن جسم ۲۱۰۰)

آ خریس ایک اور حوالہ سفئے۔جس میں مرزا قادیانی نے صاف الفاظ میں ایسے محض کو کافراور کاذب کہا ہے جو حضوط اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے۔

 زمانہ کے البہامات جن کو وہ منجانب اللہ خیال کررہے تھے۔ وہ شیطانی البہامات تھے۔ ان کا حق وصداقت ہے کوئی رابط نہ تقا۔ عین ممکن ہے بلکہ بیری ہے کہ ان کے بعد والے خیالات جنہیں وہ وی البی کہنے پرمسر ہیں۔ وہ البیل لعین کی وسوسا گیزیاں تھیں۔ ان کا حق وصداقت سے دور کا بھی واسطہ نہ تقا۔ ورنہ یہ کیسے تسلیم کیا جائے کہ ایک مرتبہ قومن جانب اللہ انہیں بیالقاء ہو کہ حضورعلیہ السلوٰ ۃ والسلام کے بعد کسی رسول کا آتا جا کرنہیں۔ اجرائے نبوت محال ہے اور جونبوت کا دعوی کرے وہ کا قرب اور اس خدا کی طرف سے وہی ہو کہ تو نبی ہے اور رسول ہے۔ اللہ تعالی کی جانب اس بین تضادی نسبت کو جہالت اور جمالت کے سوااور کیا کہا جا سکتا ہے؟

آ نجمانی مرزا قادیانی ان مراحل سے گزر کر۱۸۸۲ء میں مجدد سبنے اور مامور من اللہ کے لقب سے اسپنے آپ کونواز ا۔ ۱۸۹۱ء میں سے موعود ہونے کا سوانگ رچایا۔ آخر کارانگریز کی عقل فتندز انے بناوٹی نبوت کا جوسٹکھاس نیار کیا تھااس پر آ کر براجمان ہوگئے۔

۱۹۰۰ میں اپنی مجد کے خطیب مولوی عبدالکریم سے ایسا خطبد ولوایا جس میں ان کی نبوت کا کھلا اعلان تھا۔ خطیب صاحب نے مرزا قادیانی کے لئے نبی اور رسول کے الفاظ استعال کئے ۔ اس خطبہ کون کرمولوی احسن صاحب امروی نے بڑی نارانسکی کا ظہار کیا۔ مولوی عبدالکریم نے ایک اور خطبہ پڑھا۔ جس میں مرزا قادیاتی کو خاطب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اگر میں خلطی کرتا ہوں تو حضور اللہ مجھے بتلا ہیں۔ میں حضور کو نبی اور رسول ما نیا ہوں۔ جب جمعہ تم ہوچکا تو مولوی صاحب ہمارا مولوی صاحب ہمارا بھی بہی خرب اور دعوی ہے جو آپ نے بیان کیا۔ مرزا قادیاتی نے مرکز کہا مولوی صاحب ہمارا مولوی عبدالکریم کے درمیان اس بارے میں خوب جھڑ اہوا اور آ واز بہت بلند ہوگی تو مرزا قادیاتی ملائوں کیا درمیان اس بارے میں خوب جھڑ اہوا اور آ واز بہت بلند ہوگی تو مرزا قادیاتی ملائوں کے درمیان اس بارے میں خوب جھڑ اہوا اور آ واز بہت بلند ہوگی تو مرزا قادیاتی ملائوں سات نگلے اور بیات است نگلے اور بیات کیا۔ مرزا قادیاتی کی آ واز سے اپنی آ واز بلند نہ کہ وق صوب تا النہ ہوگی تو الموا تکم فوق صوب النہ ہوگی تو الموا تکم فوق صوب النہ ہوگی تو مرزا قادیاتی کی آ واز سے اپنی آ واز بلند نہ کرو۔ کھوں صوب تا النہ ہوگی تو مرزا قادیاتی کی آ واز سے اپنی آ واز بلند نہ کرو۔ کھوں صوب تا النہ ہوگی تو النہ تو کی تو النہ تو کو النہ کی کی آ واز سے اپنی آ واز بلند نہ کرو۔ کھوں صوب تا النہ بی دور میان النہ تو کو است کی کہ کا کہ کروں کی کھوں کے دور میان کو کھوں کے دور میان کی کی تو اور کو کھوں کے دور میان کا کھوں کی کھوں کے دور کو کو کھوں کے دور میان کو کھوں کے دور میان کی کھوں کے دور میان کو کھوں کے دور کی کو کھوں کے دور کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دور میان کی کھوں کو کھوں کے دور میان کو کھوں کے دور کھوں کو کھوں کور کو کھوں کے دور کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کور کھوں کو کھوں کے دور کھوں کو کھو

یقا مرزا قادیانی کا دعوی نبوت کرنے کا انداز۔اب آپ ملاحظہ فرمائیں ان کی وہ ہرزہ سرائی جو بڑعم خویش بھیت ایک نبی کے وقا فو قا ان سے سرزو ہوتی رہی۔۱۹۰۲ء میں آنجمانی نے ایک رسالہ ' تحفہ الندوہ'' کے نام سے تکھااس میں کہتے ہیں۔''لہی جیسا کہ میں نے بار باراطلان کردیا ہے کہ یکلام جو میں شاتا ہوں قبطی اور پیٹنی طور پرخدا کا کلام ہے۔جیسا کہ قرآن اور قرایک مسلمان کودیئی امور میں میں میں مالا کا کلام ہے اور میں خدا کا تلام ہے در شاکا تلکی و بروزی نبی ہوں اور ہرایک مسلمان کودیئی امور میں میری اطاعت واجب ہے۔'' (تحدّ الندوہ میں بنزائن جواس ۹۵)

(تر حقیقت دانوی) پر لکھتے ہیں: '' ہیں اس خداک شم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ ہیں میری جان ہے۔اس نے مجھے بھیجااوراس نے میرانام نی رکھاہے۔''

(تمرحقيقت الوي م ١٨ بزائن ج٢٢م٥٠٥)

(حقیقت الوی ص ۲۹۱ بزائن ج۲۲مس ۲۸۱) پر مرقوم ہے: " " نی کانام پانے کے لئے میں مضوص کیا گیا۔"

دافع البلاء میں اپنے بارے ڈیک ارتے ہوئے لکھتے ہیں: '' تیسری بات جواس دمی سے نابت ہوئی ہے دو میہ کے کیفداتعالی بہر حال جب تک کہ طاعون دنیا میں رہے گوستر برس تک رہے قادیان کواس کی خوفناک تباہی ہے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ بیاس کے دسول کا تخت گاہ ہے۔' (دافع البلاء میں داخوان ج ۱۸ میں ۱۸ میں

ای صفحہ برآ کے لکھتے ہیں: ''اب اگر اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس نشان ہے کی کو انکار ہوکہ فظ رکی نمازوں اور وعا کان ہے ۔۔۔۔۔ باوجود خالفت اور دشنی اور نافر مانی اس رسول کے طاعون دور ہوئئی ہے تھے میڈ بیوت کے قابل پذیر ائی ٹہیں۔' (دافع البلام میں اینزائن ج ۱۸ میں ۱۳۰۰) مرز اقادیانی کی تصنیف لطیف ایک فلطی کا از الہ کا ایک حوالہ بھی پیش فدمت ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں: '' خدا تعالیٰ کی وہ پاک وی جو میرے پر نازل ہوئی ہے۔ اس میں ایسے لفظ رسول اور می کے موجود ہیں نہ ایک وقعہ کے میں ایسے لفظ رسول اور می کے موجود ہیں نہ ایک وفعہ بلکہ معمد ہادفد۔''

(ایک تلطی کاازاله ص اینزائن ج ۱۸ص ۲۰۷)

مرزابشرالدین آنجمانی نے مرزا قادیانی کی نبوت کے بارے میں جوتشری کی ہے۔
اس کے بعداس مسئد میں شک وشبہ کی مخبائش باتی نہیں رہتی۔ وہ لکھتے ہیں: ''ہم حضرت سے موجود
کی نبوت پرنظر ڈائے ہیں تو آپ کی نبوت میں وہ تمام باتیں پائی جاتی ہیں جو نبی اللہ کے لئے
لفت وقر آن ومحاور وانبیاء گذشتہ سے لازی معلوم ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ پھر رید کہ آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے
نبی رکھا ہے۔ ہیں آئے قرآن کر یم دفت اور محاور و انبیاء گذشتہ کے مطابق نبی تھے۔''

(حقيقت المنوة حصداة ل ١٢٠)

اس م کے دعاوی سے مرزا قادیانی کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ان واضح اقتباسات کے مطالعے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس خوش فہنی ہیں جتلا ہے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا وہ صرف اپنے آپ کو بجد دیا مہدی کہا کرتے تھے۔ایسے شخص کی ساوہ لوجی پر جتناافسوس کیا جائے کم ہے۔ صرف مرزا آنجمانی نے اپنے کو نی نیس کہا۔ بلکداس کی دریدہ دقی کا بیالم ہے کہوہ فتم نبوت کے مقدد مرزا آنجمانی نے اپنے کو نبیس کہا۔ بلکداس کی دریدہ دقی کا بیالم ہے کہوہ ختم نبوت کے حضور سرور عالم اللہ کے اور یہاں کیا جائے کہ حضور سرور عالم اللہ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوچکا ہے تو یہاں امت کو نیرالام کہنا جموث ہوگا۔ بلکدیر شرالام ہوگی۔اس چیز کو اب ان کی عبارتوں سے طاحظ فرمائے۔

" بیکی قدر لغواور باطل عقیدہ ہے کہ بیضیال کیا جائے کہ بعد آنحضرت مالی کے دقی کا دروازہ جمیشہ کے لئے بندہوگیا ہے۔ " (همیمہ براجین احمد بیم ساما، تزائن جائم سام اس کا ب کے دوسرے مقام پر لکھتے ہیں: " میں خدا کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں جھے سے زیادہ بیزارا یے فد جب سے اور کوئی ندہوگا۔ میں ایے فد جب کا نام شیطانی فد جب رکھتا ہوں نہ کہ درجمانی اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسا فد جب کی طرف لے جاتا ہے۔ "

(معمد براين احديد صديقم م ١٨١، تزائن ج١٢م ٢٥٢)

ایک اورادشاد سنے فر ماتے ہیں: "کو یا اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ جو کہا کہ "ک نت میں امت کو یہ جو کہا کہ "ک نت میں خید المت " یہ جبوث تعالیٰ تعوذ یا للہ !اگر یہ متن لئے جا کیں کہ آئندہ کے واسطے نبوت کا دروا وہ ہر طرح سے بند ہوتو چھوٹ تعالیٰ المت کی بجائے شرالام ہوئی۔ " (اٹھم قادیان مورورے اراپر بل ۱۹۰۳ء) حضور علیہ العلیٰ قاد السلام کے بعد نبوت کا دگوئی کرنا کوئی آسان کام نہ تعالی مرزا قادیا نی نے بر معتاط انداز سے قدم ہمانے کی کوشش کی ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے گرو تقل ودل کے کئی اند صرح جمع ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنی عظمت شان اور دیگر انبیاء کی تنظیمی کا سلسلہ شروع کر دیا لیکن عام لوگوں کو دھوں کہ دینے کہ جب حضور تعلیق کا ذکر کر تے تو بر مود بانہ انداز سے اپنی نبوت کو حضور کا فیفنان نبوت شلیم کرتے ۔ اس طرح جب انہوں نے اپنی بوت کو حضور کا فیفنان نبوت شلیم کرتے ۔ اس طرح جب انہوں نے اپنی اور برگشہ قسمت لوگوں کو اپنی بوت وریش پھائس لیا تو اب انہوں نے اپنی آئی و کو حضور کا فیفنان نبوت شلیم کرتے ۔ اس طرح جب انہوں نے کئی اور برگشہ قسمت لوگوں کو اپنی بیا ہم بیا ہے کہنا بھی شروع کر دیا ۔ چنا نچوان کی ایک بیا آئی ہو کہنا ہم بیا ہے کہنا بھی شروع کر دیا ۔ چنا نچوان کی ایک بیا میا میں دیا گیا ۔ جس آ دم ہوں ۔ جس انہوں دیا گیا ۔ جس آ دم ہوں ۔ جس انہوں دیا گیا ۔ جس آ دم ہوں ۔ جس انہوں کی ایک بیا ہم بیا ہوں ۔ جس انہوں دیا گیا ۔ جس آ دم ہوں ۔ جس انہوں ہی بور ۔ جس انہوں ۔ جس انہوں کی ایک بیا ہم بیا ہے کہنا کہ بور ۔ جس انہوں کی دور انہوں ۔ جس انہوں کو دور انہوں کے دور انہوں ۔ جس انہوں کی کو دور کی دور انہوں کے دیا کے دور کی کو دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کر کی دیا کے دور کی دور کی کو دیا کو کھوں کی دور کی کو دیا کر کو کر کر کی دیا ک

( ترهيقت الوي م ٨٥ فردائن ج٢٢ ١٥٥)

مدیث پاکش ہے:"اذا لم تستحی فاصنع ماشئت "جباد حیا کی جادر اتاردے۔ تو پھر جو جاہے کرتارہ۔ مرزا قاد پائی نے بھی شرم وحیا کو بالائے طاق رکھ دیا اور وائی تبای با تمی شروع کردیں۔ جملاان پاک انبیاء سے مرزا قادیائی کوکیا نسبت ہوسکتی ہے؟ آدم علیہ السلام عظم کا پیوال ہے کہ اندم الاسماء کلھا (البقرہ: ۲۱) " کی شان عظاء ہوئی۔ فرقتے آپ کے علم کے سامنے سرسلیم فم کردہے ہیں اور مرزا قادیائی ہیں کہ مخاری کے استحان میں فیل ہورہے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ نمرود کی طاخوتی طاقت کو للکارتے ہیں اور بڑی جرائت ہے آٹ کدہ نمرود میں چھلا تگ لگادیتے ہیں اور مرزا قادیانی ہیں کہ ساری عمراتکریزوں کی خوشا مداور ثنا گستری میں گزاردیتے ہیں۔

چه نسبت خاک راه بعالم پاک ایک جگه کلمت بین: 'برابین احمد بیش میرانام محمد اوراحد رکھا ہے۔'' (ایک ظلمی کا والدس ۸ بخزائن ج۱۵ ۱۳۲۰)

در مثین میں کہتا ہے۔

احمد آخر زماں نام من است آخریں جام ہمیں جام من است میرانام احمد آخرز مال ہے اور میراجام ہی سب سے آخری جام ہے۔ لینی حضور تو خاتم

النبيين تبين

(زول کہتے م ۹۹ بڑوائنج ۱۸ص ۲۷۷) میں لکھتا ہے۔ آٹچہ داوست جر نمی راجام داد آں جام رامرابہ تمام مزید کہتا ہے۔

انبیاء گرچہ بودہ اندلیے من بعرفان نہ کمترم ذکے آدم ینز احمد مختار در برم جلسہ ہمد ابرار میں بی آدم ہوں، میں بی احمد عمار ہوں، میں نے تمام ابرار کالباس بہنا ہوا ہے۔

پھر کہتا ہے۔

زعرہ شد ہر نی بآ مرنم ہر رسولے نہال بہ میرپینم دندا کستی میں منتشقہ میں میں

(زول أكت ص ١٠٠، فزائن ج١٨ص ١٧٦)

میرے آنے سے ہرنی زعرہ ہوگیا ہے اور ہررسول میرے کرتے میں چھپا ہوا ہے۔
آپ بیرنہ بھتے بیرشاعرانہ مبالغہ آرائی ہے اور اشعار میں ایک تک بندیاں ہوبی جاتی ہیں۔ میں
آپ کو ایک ایبا اقتباس پیش کرتا ہوں۔ جس سے آپ اندازہ لگائیں کے کہ وہ اپنے آپ کو نخر
کا نات سیدموجودات ہے بھی برتر جھتا ہے اور اس کے لئے اس نے تنائخ اور حلول کا مشرکا نہ اور
طحدانہ نظریہ بھی اسلام میں داخل کرنے کی تا پاک کوشش کی ہے۔ اپنے خطبہ الہامیہ میں آنجمانی
لکھتے ہیں۔ عربی متن اور ترجمد دونوں ان کا اپنا ہے۔

آپ مقصد بچھ کئے کہ مرزا قادیانی کی شکل میں حضوط اللہ کی دوسری بعث ہوئی۔اب ذرادل تقام کر بیچھی پڑھئے۔

''بل الحق ان روحانية عليه السلام كان فى آخر الالف السادس اعنى فى هذه الايام اشد واقوى واكمل من تلك الاعوام بل كالبدر التام ''بلكم حَقّ بيه كم تخضرت الله كل دومانيت چيخ بزارك آخر ش ينى ان دنول ش ينبت ان سالول كة ى اوراكل اوراشد عد بلك چوموس رات كم يا ندى طرح عد

اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ گستا خ اپ آپ کو چود ہویں کا چا ند کہدر ہا ہے اور حضور اللہ کہ کہ اور حضور اللہ کے کہ اور حضور اللہ کے کہ اور اللہ کا معنوں اللہ کا معنوں اللہ کا معنوں اللہ کا معنوں کا جاتا ہے۔

اعمرنايد!"لقد جنتم شيئاً اذ تكاد السموت يتفطرن منه وتنشق الارض وتخرالجبال هدا (مريم: ٩٠)"

ان خرافات ہے بھی زیادہ دلوں کو مجروح کرنے والی وہ تحریفات ہیں جومرزا قادیائی آ نجمانی نے ان آیات الہیے میں روار تھیں۔ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مختلف انعامات واحسانات سے سرفراز فر مایا۔ اس نے ازراہ گتا تی ہے کہنا شروع کردیا کہ بیر آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔

چنانچر (اربعین نبر ۳ م ۲۳) پر لکمتا ہے: "اللہ تعالی نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: "و ما ارسلفك الا رحمة اللعالمين "نيزاى آيت كيارے ش بحى كيا كريكى ميرے حتى ش نازل بوئى بي-" (ارابين بْرسى ٢٠٠٠ بْرائن جداس ١٠٠٠)

"داعياً ألى الله وسراجاً منيراً" (هيت الوق م ١٥ برائن ٢٢ م ٨٥)

الله تعالى في الم محبوب كوشرف معراج م مشرف فرما كرتمام انبياء كرام برفضيات عطاء فرما في ادراس مقام تك عروج بوارجهال كى كا طائر خيال بحى برداز نيس كرسكا ليكن به صاحب كهتاب كديراً يتي بحى مير على شنازل بوئي بين "سبحن الدى اسرى معدده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى دنافتدلى فكان قاب قوسين اوادنى"

الله تعالى نے اپ محبوب كى شان بيان كرتے ہوئے فر مايا ہے كدا محبوب! جو تير الله على الله الله على الله

الله الله ان يبعثك مقاماً محمود كا بشارت دى \_ يدكها بها كم جمع الهام موا ـ الله ان يبعثك مقاماً محموداً "الله تعالى على مقاماً محموداً "الله تعالى على مقاماً محموداً "الله تعالى على مقاماً محموداً "الله تعالى مقاماً معموداً "الله تعالى مقاماً معموداً "الله تعالى مقاماً مقاماً معموداً الله تعالى مقاماً معموداً الله تعالى مقاماً معموداً الله تعالى مقاماً الله تعالى مقاماً الله تعالى مقاماً الله تعالى مقاماً معموداً الله تعالى مقاماً الله تعالى الله تعالى مقاماً الله تعالى ال

(اعازاحرى) من لكمتا ب: "اور جحے بتلایا گیا تھا كه تيرى خرقر آن اور حدیث من موجود باورتوى اس آبت كامعداق بك شهو المذى ارسل رسوله بالهدى و دين المحت لينظهره على المدين كله "يعنى الله وه بحس في المهاري حلى المدين كله "يعنى الله وه بحس في المهاري المرزاغلام احمد قاويانى) كو مدايت اور وين فق و مراجيجا به تاكدوه اس وين كومار مدويوں پرغالب كرے (نعوذ بالله)" (اعازاحرى مى مرزائن جامي ١١١)

(ایک علمی کاازالم ۱۳ بنوائن ۱۸ مرد ۱۰ پر کھتا ہے: "مست دسول الله والمدین معه دسول الله والمدین معه (محمد ۱۹ ) اس وی الله والمدین معه (محمد ۱۹ ) اس وی اللی میں میرانام محد دکھا گیا ہے اور سول می "بیرچند دالے اس کے طور رِنْقل کے ہیں۔ آئیک میشنول سوالے اس کے طور رِنْقل کے ہیں۔ آئیک میشنول سود کامسلمان جب ان گتا فیول اور ہرزہ مرائیول کو پڑھتا ہے واس کا کلیج شق ہوجا تا ہے۔ اس کی آتھول میں خون افرا تا ہے۔ اس

کیا ایسے محض کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے متعلق ہمیں کسی عالم سے متلہ دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہدہ ہرزہ سرائیاں ہیں۔ جن کی جرائت اس سے پہلے آنے دالے جمولے دعیان نبوت کو نہ ہوتکی۔ اسے ہم اپنے ایمان کی کمزوری کہیں یا گریز کی تقینوں کا کرشمہ اس کے دجود کو ہرداشت کیا جاتا رہا ہے۔ ورندراجیال اور کی کھر ام دغیرہ کی بکواسیات اس کے مقابلہ میں کوئی وقعت نہیں رکھتیں۔

اب آپ نود فیصله کریں کہ وہ عقیدہ جس پر ابتذاء سے آئ تک امت محمد بیعلی صاحبها اضل الصلوٰ قو السلام کا اجماع رہا ہواور جس زمانہ میں جس کی نے نبوت کا وعویٰ کیا ہوا سے صرف کا فر ومر قد قر ارند دے دیا گیا ہو۔ بلکہ اس کا استیصال اور قلع قمع کر دیا گیا ہوتو آئ ایب افخص یا گروہ ملت اسلامیہ کا جزو کیے رہ سکتا ہے؟ خصوصاً مرزاغلام احمد قادیانی جس کی گتا خیال اور آیات قر آئی میں تحریفات کی یہ کیفیت ہواس کو اسلام اپنے مانے والوں کی صفول میں کیسے برداشت کر سکتا ہے؟

مرزا قادیانی اوران کے جانشینوں کی متند تحریروں سے بیہ بات روز روثن کی طرح عیاں ہے کہ آئیس ندامت مسلمہ کے ماضی سے کوئی عقیدت ہے نداس کے حال سے کوئی ولچیسی ہے اور نہ سنتہل کے بارے میں ہماری امنگوں میں کوئی کیسا نیت ہے۔ ملت اسلامیہ کے جودشن سخے بیدگ آئیس سر پرست بیجھتے رہے۔ جس انگریز نے برصفیر میں اسلامی افتد ارکا چراغ گل کیا۔ ہماری نشافتی اور تہذیبی قدروں کو بے رحی سے روند و اللہ ہمارے اوقات کو درہم برہم کر دیا۔ ہمارے مدارس اور علمی اوارے مقفل کر دیئے۔ وہ انگریز جن کی خون آشام متوار ہمارے لاکھوں بے گناہوں کے قب کے بوجھ سے نم ہے۔ جنہوں نے ہمارے فخر روزگاں علاء وفقہاء والقتیاء کو ورخوں کے سائر ویا۔

حضرت مولانا فضل حق خیرآ بادی اور ان کے جال خار ساتھی رحمتہ اللہ علیم جزائر افریان میں اگریزوں کی سفاکا نہ قید میں جام شہادت نوش کر گئے۔ وہ اگریز جن کے تاپاک ہاتھ ملت کی ردائے ناموں کو تار تارکر نے میں اس وقت بھی کوشاں تھے۔ کیا کمی باغیرت مسلمان کے ول میں ان وشمنان اسلام کے لئے خیر سگال کے جذبات پائے جاسکتے ہیں۔ کیک مرزا قادیا نی ساری عمران کی چاپلوی میں گئے رہے۔ انہی کی مرح سرائیاں، انہی کے لئے دعا ئیں، انہی کے بخہ استبداد کو مضوط کرنے کے لئے تقریری اور تصنیفی میدان میں مخلصانہ کوششیں، خود ہی فیصلہ سیجئے کہ اگر ملت اسلامیہ اور فرق کا دیانیہ میں ان کے علاوہ اور کوئی اختلاف نہ ہوتا تو کیا ایسے غداروں

اور المت فروشوں کوا پی صفول میں جگدویے کے لئے ہم تیار ہوتے ۔قرآن کر یم جواللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔اس میں ایک بارنیس بار بارتھم دیا گیا۔

"يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعضهم اولياء بعضهم اولياء بعضهم اولياء بعضهم الخلمين ومن يتولهم منكم فانه منهم أن الله لا يهدى القوم الظلمين (مائده:١٠)" اعليان والوايمودونساركا والمادوست مناور الكروست مناورة المرابع على المرابع المراب

اب ذرااس سلسلہ میں مرزاقادیانی کی بے شار تحریدوں سے چنداقتباسات ملاحظہ فرمایئے۔ اپنی کتاب 'شھادة القرآن ''کآ خرمی لکھتے ہیں:' میرا فی ہب جس کو میں باربار طاج ہر کتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دوجھے ہیں۔ ایک سید کرخدا کی اطاعت کرو۔ دوسرااس سلطنت کی جس نے اس قائم کیا ہو۔ جس نے طالموں کے ہاتھ سے ایٹ سائے میں پناہ دی ہو۔ سووہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔'' (شہادة القرآن میں ۱۳۸۸ ہجزائن جام ۲۳۸)

مرزا قادیانی نے اپنے عربی رسالہ نورالقرآن میں آگریز کے بارے میں جوخوشا مدانہ الفاظ کھے ہیں اوراپنے بارے میں جوتعلیاں کی ہیں وہ بھی ملاحظ فرما کیں؟

''فلی ان ادعی التفرد فی هذه الخدمات ولی ان اقول اننی و جید فی هذه التائیدات ولی ان اقول اننی و جید فی هذه التائیدات ولی ان اقول اننی حرزاها و حصن حافظ من الآفات وبشرنی ربی وقال ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم فلیس للدولة نظیری ومثیلی فی نصری وعونی وستعلم اللدولة ان کانت من المتوسمین "محصی می کرش ان می کرش ان کری کرش ان خدمات کوانجام دیئ شرم دول اور محصی می کرش ان

خوشار و تملق کا پیدا طویل ہے۔ آخر ش ایک اور حوالہ پیش کرنے پراکتفاء کرتا موں۔ بیا نداز لگانا آپ کا کام ہے کے مرز اقادیانی ذات کی کن پہتیوں میں گر چکے تھے۔ چوہیں فروری ۱۸۹۸ء کوانہوں نے ایک درخواست لیفٹینٹ گورز پنجاب کی خدمت میں ارسال کی۔ جس کا ایک پیرا آپ بھی پڑھئے۔

"سیالتماس ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو پچاس سال کے متواتر تجربہ سے ایک دفادار جانار خاندان فابت کر پھی اور جس کی نسبت گور شنٹ عالیہ کے معزز حکام نے بھیشہ مستحکم رائے سے اپنی چیشیات میں سیگوائی دی ہے کہ دہ قدیم سے سرکار اگریزی کے خیرخواہ اور خدمت گذار ہوئی خود کاشتہ پودے کی نسبت نہایت حزم داختیاط سے تحقیق وقوجہ سے کام لے اور اپنے مستحقیق کا میں خاندان کی فابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لی ظار کو کرتے ہے اور میری جماعت کو عنایت اور میریانی کی نظرے دیکھے۔" وفاداری اور اخلاص کا لی ظار کو کرتے ہے اور میری جماعت کوعنایت اور میریانی کی نظرے دیکھے۔"

کوئی شخص اس خلاجی میں جتال ہوسکتا ہے کہ انگریز ند ہما عیسائی تنے۔ مرزا قادیانی فے عیسائی تنے۔ مرزا قادیانی فے عیسائیوں کے ساتھ مناظر ہے بھی کئے۔اشتہار بھی نکالے۔ پیفلٹ بھی چھاپے اور کتابیں بھی تصنیف کیس اوران میں عیسائیوں کوخوب رگیدار ہے۔ان کی پیخدمت کیا کوئی کم ہے۔اس کے بارے میں عرض ہے کہ لیس پردہ حقیقت پچھاور ہے جس سے مرزا قادیانی نے پردہ اٹھایا ہے۔ان کی تصنیف (تریاق القلوب میر نبر ۳۳ میں برج میں بردہ کا عنوان ملاحظہ کے قابل ہے۔ جن کا عنوان ملاحظہ کے قابل ہے۔

حضور گورنمنت عاليه بين ايك عاجز اندورخواست

اس کے حمن میں لکھتے ہیں: ' میں اس بات کا بھی اقراری ہوں کہ جب کہ بعض پادر ہوں اور عیسائی مشر ہوں کی جب کہ بعض پادر ہوں اور عیسائی مشر ہوں کی تحریز ہاہت تخت ہوگئ اور حداعتدال سے بردھ گئ ...... تو جھے ایک کتابوں اور اخباروں کے بڑھنے سے بیا تدبیہوں میں پیدا ہوا کہ مبادام ملمانوں کے دلوں میں جو ایک جوش رکھنے والی قوم ہاں کلمات کا کوئی شخت اشتعال وینے والا اثر پیدا ہو۔ تب میں نے ان جوشوں کو شندا کرنے کے لئے اپنی شیح اور پاک نیت سے یہی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کو دبانے کے لئے مستملی یہی ہے کہ ان تحریرات کا کسی قدر ترفق سے جواب دیا جائے۔ تا کہ سراجی الغضب انسانوں کے جوش فرو ہوجا ئیں اور ملک میں کوئی بدا شمی پیدا نہ ہو۔'' اس اقتباس سے معمولی فکر ووائش کا آدمی بھی ہیں جوش مرز اقادیائی کی محض تعمل تعمل تھی۔ ورشان کا اصل مقصدتو صرف آگریز کی چاپلوی کر نا اور تصیدہ مرز اقادیائی کی محض تعمل تعمل تھی۔ ورشان کا اصل مقصدتو صرف آگریز کی چاپلوی کر نا اور تصیدہ خوائی کر نا تھا۔

اب میں آپ کواکی دوسری چیزی طرف متوجہ کرتا ہوں۔افرادی طرح قوموں پہی ادباروانحطاط کے دورآیا کرتے ہیں۔جن لوگوں کواپی قوم سے قبلی انس ہوتا ہے وہ ان ناسازگار حالات میں بھی اپی قوم کے جذبات غیرت وجمیت کو خشارانہیں ہونے دھیے۔ وہ انہیں ہرا نداز سے اشتے اورا بھرنے پر برا پھیختہ کرتے رہتے ہیں۔وہ ان میں اپنی کھوئی ہوئی عزت وآ زادی کو حاصل کرنے کی امنگ کو زندہ رکھتے ہیں۔ جب بھی حالات مساعدت کرتے ہیں وہ دہمن کے طاق جہاد کا نقارہ بجاد ہے تیں۔ای وقت ان کے آغوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے جذبات سیلاب کی طرح المدآتے ہیں۔ای وقت ان کے آغوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے جذبات سیلاب کی طرح المدآتے ہیں۔چٹم زون میں وہ قوم جو بھیٹروں کے گلہ کی طرح بہال اور ضعیف تھی۔ جب کی طرح المدآتے ہیں۔چٹم زون بھیٹتی ہے اور اسے خاک میں ملاد بی ہواور میں ان کی عظمت کا پھر پر ااونچا بہت اونچا لہرائے لگا ہے۔ یہ بھی نہیں دیکھا گیا ہے کہ قوم کا کوئی خیرائد کیش ہواور وہ ان جذبات جرت کو کہل دینے کے لئے اپنی ساری عمر کھیا زندگی بسر کردایوں کی طرح سے بغیرتی آتا کے قدم جو النے رہواور کوں کی طرح سے غیرتی کی وی ساری عرکھیا زندگی بسر کردایوں کی طرح سے قوم کا فعال میں کا مقام کا کم ہوتا ہے۔ وہ کا کا خدات کی اس کے والاقوم کا دین ہو ایک بی کا مقام تو بیزادو نہا ہو ایک انسان کہتا بھی انسان ہو ہیں ہو ہیں۔

اب آپ ذرامرزا قادیانی کے دفتر پندونسائ س سے چندنسائ ول تھام كرغورسے

پڑھئے۔ آنجمانی کی حقیقت آپ پرواضح ہوجائے گی۔ آپ ایک جگہ لکھتے ہیں: "میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید وجمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت بارے میں اس قدر کتا ہیں کھی ہیں کہ اگروہ اکٹھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بحر سکتی ہیں۔ میں نے الی کتابوں کو تمام مما لک عرب، مصر اور شام اور کا بل اور دم تک پنچادیا ہے۔ میری ہمیشہ بیکوشش ربی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے خیر خواہ بن جائیں اور مہدی خونی اور مہدی خونی اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احقول کے دونی اور مہدی اور کھوں سے معدوم ہوجا کیں۔ "

(ترياق القلوب ص ١٥ فرائن ج ١٥ص١٥٥ ، ١٥٦)

ایک دومرے مقام پراپی کتابوں کی کثرت کا اظہار کرنے کے بعد ان کے اثر ات کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: ''اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں انسانوں نے جہاد کے غلط خیال چیوڑ دیئے۔ جو تاقعہم ملاؤں کی تعلیم سے ان کے دلوں میں تھے۔ بیا یک الیی خدمت مجھ سے ظہور میں آئی ہے کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ برکش انٹریا کے تمام مسلمانوں میں سے اس کی نظیر کوئی مسلمان نہیں دکھلا سکتا۔''

مرزا قادیانی نے منارۃ اُسے کی تغییر کے لئے چندہ کرنے کے لئے جواشتہاردیا اس کے چندہ کرنے کے لئے جواشتہاردیا اس کے چندہو کے چندالفاظ بھی ملاحظ فرمائیں: 'سوآج سے دین کے لئے لڑتا حرام کیا گیا۔اب اس کے بعد جو دین کے لئے تلوادا تھا تا ہے اورغازی کا تام رکھوا کرکا فروں کو آل کرتا ہے وہ خدااوراس کے رسول کا تافر مان ہے۔'' (اشتہار چندہ منارۃ اُسے ضمیہ خطبالہامی سے بڑائن جاس کا)

ان کے دوشعر بھی من کیجئے کہتے ہیں۔

دیمن ہے وہ ضدا کا جو کرتا ہے اب جہاد منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دین کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قمال

(درمين ١٥٠ متحد كوروي ٢١ ، ١٤ من ائن عداص ١١٥ م

جس نے امت کوانگریز کی اہدی غلامی کے لئے تیار کرنے میں ساری عرکھیادی ہوہم مجور میں کداسے لمت کا بدخواہ ادرغدار قرار دیں۔جس طرح خارش ذوہ کتے کو مجد میں ہم داخل نہیں ہونے دیتے۔ای طرح ہم ایسے غلموں کو حرم لمت کے پاس تک نہیں ہونگنے دیں گے۔اس مخف کی بواہیجیوں اوراسلام پراس کی زیاد تیوں اور ملت کے خلاف اس کی سازشوں کی کوئی اعتباء خبیں ۔ مرزا قادیا ٹی نے صرف اس پر اس ٹیس کی۔ بلکہ امت جمر سیدے منظم قلعہ میں شکاف ڈالنے کی جسارت ہے بھی وہ بازن آئے۔وہ عمر بھر ملت اسلامیہ کو پارہ پارہ کرکے اسپنے انگر پڑمحسنوں کے قدموں پر لا ڈالنے کے لئے سرگرداس رہے۔

ان دشمنان دین ولمت کی گرتاخیاں ،قرآن کریم کی آیات میں واضح تحریف اورامت محدیث است میں واضح تحریف اورامت محدیث صاحبها افتقل السلوق والتسلیمات کے خلاف ریشہ دوانیوں کی طویل داستان آپ نے ملاحظ فرمائی رکیکن اس گھناؤئی سازش کے ایک ائتہائی سنس خیر کردار کو بے نقاب کرنے کے لئے صروری محسوس ہوتا ہے کہ قار بین کی خدمت میں مفکر اسلام شاعر مشرق تر جمان حقیقت حضرت علامدا قبال کے اس مضمون کا اقتباس چیش کیا جائے۔ جوانہوں نے جواہر لال نجرو کے سوالات کے جواب یہ کھا تھا۔

اس میں انہوں نے مسئلہ کی نزاکوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھٹ کی ہے اور آخری فخرے میں اس چیز کو بردی جامعیت کے ساتھ بیان کردیا ہے کدان مندرجہ بالا اختلافات کے باہ جو دمرزائی امت مسلمہ سے اپنے آپ کوایک الگ امت کو ل نیس مائے۔

علامہ کیجے ہیں۔ ''اسلام لاز ہا آیک و پی بناعت ہے جس کی حدود مقرر ہیں۔ یعنی وحدت الوہیت پر ایمان وراصل بدآخری وحدت الوہیت پر ایمان وراصل بدآخری العین ہی وہ حقیقت ہے ہو سلم اور غیر سلم کے در میان وجدا شیاز ہے اور اس امر کے لئے فیعلہ کن ہے کہ فرد یا گروہ ملت اسلامیہ میں شامل ہے یا توں ۔ شالی برہوسان خدا پر یقین رکھے ہیں اور رسول کریم کو خدا کا وقیر مانے ہیں۔ لیکن المیس ملت اسلامیہ میں شار نمیں کیا جاسکتا۔ کو تک وسول کریم کو خدا کا وقیر مانے کے ذریعہ وی کے شامل پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول کریم کی شوت قادیا ہوں کہ اور کو وہ انجا ہے کہ دریعہ وکی اسلامی فرقہ اس حدفاصل کو عبور کرنے کی جسارت کوئیس مانے۔ جہاں تک جمعوم ہے کوئی اسلامی فرقہ اس حدفاصل کو عبور کرنے کی جسارت خیس کر سکا۔

ایران بی بهائیوں فرخم نبوت کامول کومریخا بخلایا لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی تنایم کی دو الگ جماعت بیں اور مسلمانوں بی شام نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام بحثیت دین کے خداکی طرف سے طاہر ہوا لیکن اسلام بحثیت سوسائی یا لمت کے رسول کریم کی مخصیت کا مربون منت ہے۔''

مرى رائ شي قاديانوں كمامضرف دوراي بي ياده بها تول كى تقليد كري يا

فتم نبوت کی تاویلوں کو چھوڑ کر اس اصول کو بورے منہوم کے ساتھ قبول کر لیں۔ ان کی جدید تاویلیں جنس اس غرض ہے ہیں کدان کا شار حلقہ اسلام ہیں ہوتا کدائیں سیاسی فوائد کی سکیس۔ (حرف آبال ۱۳۹۰، ۱۳۲۰)

مرزائی این آپ است سلیم کرتے ہیں۔ دو صرف سیای اور معاثی نوائد حاصل کرنے کے لئے ملت اسلامی میں گھے دہنا چاہتے ہیں۔ جس کے تعلق حضرت علامہ نے اشارہ کیا ہے۔
جب بھی پہلے معرت علام اور پنڈٹ نیم و کے اس کی مباحث کے پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تھے بوئی چرت ہوئی کہ پنڈٹ نیم و کے اس کی معددی کا کیے بیا کی ہے بیا ہوگیا۔
جو بوئی جرت ہوئی اور نظریاتی اعتبار سے مرزائیوں کے درمیان اور ان کے درمیان معدالمشر قین تھا۔ وہ اگریز وں کے خوشامہ کی اور ان کے اندرائی کے اندار کے مغبوط کرنے کے لئے ہر طرح کوشاں اور پنڈٹ نیم و ہندوستان کی آ ذری کے لیڈر اور آگریز کی افتدار کے دشمن مذا کے منکر، شدا کے منکر، موروں کی سے دو افتد کی گئے۔ آ فرکار پر دفیسرالیاس برنی مرحوم ومغور کی شیم کہ آ فاتی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے ڈاکٹر شکر داس کا ایک مغمون نظر سے کر دا۔ جس سے دو اضطرب نتم ہوگیا۔ اخبار بندے ہاتہ مموروں تا ہمار پر بلی ۱۹۳۳ء میں ڈاکٹر شکر داس کا آیک منمون نظر سے دو ان کا آیک منمون نظر سے دو ان کا آیک منمون نظر کے اندر میں دوروں افتیا سات فیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں: ''اس سے دان کی اور میں وقت کلک کے سامنے در فیش ہو۔ دوریہ کے ہندوستانی مسلمانوں کے اندر کس

عرب کانام دے دیں۔"

"اس تاریکی میں اس ماہوی کے عالم میں ہدوستانی قوم پرستوں اور عبان وطن کوایک اس اس ماہوی کے عالم میں ہدوستانی قوم پرستوں اور عبان وطن کوایک بنی امید کی شعاع دکھائی دیتی ہے اور وہ آشا کی جھلک اجمہ ہوں گریک ہے۔ جس قدر مسلمان احمہ ہداور تحمہ ہداور تقریب ہوں گے وہ قادیان کواپنا کہ تصور کرنے لگیں گے اور آخر میں محت ہداور قوم پرست بن جائیں گے۔ مسلمانوں ہیں احمہ بیتر کیک کی ترقی بی عربی تہذیب اور پان اسلام ازم کا خاتمہ کرسکتی ہے۔"

طرح قومیت کا جذبہ پیدا کیا جائے ..... ہندوستانی مسلمان اپنے آپ کوایک الگ قوم تصور کئے بیٹھے ہیں اور وہ دن رات عرب کے ہی گیت گاتے ہیں۔اگران کا بس بیلے تو وہ ہندوستان کو بھی

''جس طرح ایک ہندو کے مسلمان ہوجانے براس کی شردها اور عقیدت رام کشن، وید، گیتا اور راہائن سے اٹھ کر قرآن اور عرب کی ہوئی میں منتقل ہوجاتی ہے۔ای طرح جب کوئی مسلمان احمدی بن جاتا ہے تواس کا زاویہ لگاہ ہدل جاتا ہے۔حضرت محمد علی میں اس کی عقیدت کم ہوجاتی ہے۔ کمہ مدینداس کے لئے روایق مقامات روجاتے ہیں۔ یہ بات عام مسلمانوں کے لئے جو ہروقت پان اسلام ازم اور پان عربی سنگلن کے خواب دیکھتے ہیں گئی ہی مایوس کن ہو۔ مگر ایک قوم برست کے لئے باعث مسرت ہے۔''

حضرت علامه اقبال کے مقالہ کے اقتباسات اور ڈاکٹر شکرداس کے مندرجات سے بیہ بات پوری طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ مرزائی جماعت کی اصلیت کیا ہے اور یہ سلم شم تح یک کا شاخسانہ ہے۔ اب جب کے مملکت خداداد پاکستان کی ایک نتخب اسمبلی کی طرف سے اس خطرناک اقلیت کو غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے اور اس اسمبلی کی طرف سے بیقرارداد بھی پاس ہو چک ہے کہ مرزائیوں کو کلیدی آسامیوں سے الگ کر دیا جائے اور انہیں اپنے باطل عقائد کی تبلغ کی ہرگز اجازت نددی جائے تو بھر کیا وجہ ہے کہ آج تک ادباب بست وکشادی طرف سے اس سلسلہ میں بحر مان غفلت کا مظاہرہ کیا جارہ ہے۔ اور آج تک کوئی واضح اقدام نہیں کیا گیا۔

ستم کی بات تو بیہ کہ اس اسلامی جمہور بیہ سے عتلف کتعلیمی اداروں میں غیر مسلم مرزائی ا اسلامیات کی تعلیم دینے پر مامور ہیں اور طلباء کے معصوم اذبان کو مسموم کرنے کے دھندوں میں مصروف ہیں عوام کے بار باراصرار کے باوجود محکمہ تعلیم کے کارپر دازش سے مس نہیں ہوتے۔

واضح رہے کہ مرزائی جماعت پٹیل اور گاندھی ہے بھی زیادہ پاکتان کے بارے بدائدیش ہے۔ ان کے کارکنوں نے کی زمانہ بش بھی پاکتان کو کمزور بنانے بیس کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ سرظفر اللہ کی وزارت کا دور ہو یا ایم ایم احمد کی اقتصادی پالیسی ہرا یک نے پاکتان کو کھو کھا ہی کیا ہے۔ اس لئے مملکت خداداد پاکتان کی ہر بہی خواہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس اقلیت کوکلیدی آسامیوں خصوصا محکم تعلیم سے دور رکھے اور ان کی نام نہاد نہ ہبی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرے۔ کیونکہ کسی بھی اسلای نظریاتی سلطنت بیس خلاف وین اور خلاف وطن سرگرمیوں کی ہرگرمیوں کو ہرداشت نہیں کیا جاسکتا۔

الله تبارک وتعالی کی بارگاه اقدس می دعائے کدوہ اپنے محبوب کریم روؤف رحیم اللہ اللہ علیہ اللہ تبارک وتعالی کی بارگاہ اقدس میں دعائے کہ حضوظ ارکھے اور اس مملکت خداداد یا کتان کی آپ حفاظت فرمائے اور ہمیں توقیق ارزانی فرمائے کہ ہم یہاں اس کے مجوب اللہ کا اور ہمیں توقیق کا یا ہوانظام نافذ کرسکیں۔ آمین بجاہ حبیبه الامین شاہداً!

اس کی داختی مثالیں ہیں۔ اس کی داختے مثالیں ہیں۔



## بسواللوالوفن التعينو

مرزائیوں نے ۱۹۸۸ء ش ایمنسٹی اعزیشل کے پاس درخواست دائری۔ پاکستانی کومت ہارے حقوق پامال کرری ہا اور ہمیں اس مملکت سے جائز مراعات سے محروم رکھا جاتا ہے۔ بہر کت وہ وقا فو قا کرتے رہج ہیں۔ اس وقت کے ملک کے سریراہ جزل محرفیاء الحق صاحب نے اس عالمی پلیٹ قام برمملکت خداداد پاکستان کی نمائندگی کے لئے حضور ضیاء الامت الامت رہیں ہوئے ہوئی کا انتخاب کیا۔ آپ نے اس اہم ترین موقع پر جس حسین اعداز ش پاکستان اور املام کی نمائندگی کی وہ تاریخ کا جزوین میگی ہے۔ آپ " فقت مرزائیت اور پاکستان "کے عنوان سے دائے اور پاکستان "کے عنوان سے دائے اور پاکستان "کے عنوان سے دائے دائے ہیں۔

سپریم کورٹ آف یا کتان کر ریت انتیاب کی اجلاس مارجولائی ۱۹۸۸ء سے
لا ہور میں منعقد مور ہاتھا۔ ای اٹنام میں مرحوم و مفور شہید صدر جرضیا مالی کا فیلی فون موصول ہوا۔
جس میں انہوں نے جھے فرمایا کہ یو این او کے ذیلی ادارہ ہیوس رائٹس (حقوق انسائی) کے
سب کیسٹن کا اجلاس مراگست ۱۹۸۸ء سے جنبوا میں منعقد ہور ہاہے۔ وہاں مرزائیوں نے بوا
اورهم بچار کھاہے۔ یا کتان کے بارے میں انہوں نے یہ یمانی ٹازورو شور سے شروع کردکھاہے
کہ یا کتان میں ان کوئل کیا جارہا ہے۔ ان کو طاز متول سے بین جن جن کوئلا جارہا ہے۔ ان کی
عبادت گا ہوں کو منہدم کیا جارہا ہے۔ ان کے افراد کو زدو کو ہے کیا جاتا ہے اور برقتم کے انسانی
حقوق سے ان کو موم کیا جارہا ہے۔ صدر مرحوم نے بھے تھم دیا کہ جس وہاں جاکر یا کتان کی

شیراس میم کے اجتماعات میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ پہلے تو ہیں۔ سہا اور خیال کیا کہ صدر مجرم سے معذرت کرلوں اور درخواست کروں کہ کسی ادر موزوں اور دخواست کروں کہ کسی ادر موزوں آدی کا اس اہم کام کے لئے احتجاب کیا جائے۔ لیکن فار جھے سیصدیث شریف یاد آئی جس میں حضور نمی کر کیا گئی تھی مطالبہ کرتا ہے دوروہ منصب اور دمدداری کا کوئی مختص مطالبہ کرتا ہے ادروہ منصب اے دیا جاتا ہے۔ آداللہ تعالی اس کواس کی داتی تا بلیت کے والے کردیتا ہے کہ تم ادر وہ منصب اللہ کیا تھا۔ اس اللہ کیا تھا۔ ہم لے حمیس وے دیا۔ اب تو جان اور جراکام ، لیکن اگر بن ما تھے وہ

منصب اور ذمه داری کسی کوسیرو کی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالی خود اس مخص کی احداد کرتا ہے اور راہنمائی فرما تا ہے۔"

میں نے سوچا کہ اس چیز کا مطالبہ میں نے تو تہیں کیا اور نہ اس قتم کی طلب میرے حاشیہ خیال میں بھی نمودار ہوئی۔ اب آگر یہ فرض میرے ذمہ لگایا گیا ہے تو حسب ارشاد مصطفوی مطابعہ اللہ تعالی میری فدواور را جنمائی فرمائے گا اور جب اس کی احداد میرے شامل حال ہوگی تو پھر مشکلیں خود بخود آسان ہوتی جا نمیں گی۔ چنا نچا اللہ تعالی پر مجروسہ کرتے ہوئے میں نے صدر محرم کی اس خواہش کی جمیل کا عزم کرلیا۔

لا ہور سے بیس ۸راگست کو بھیرہ والیس آیا۔ ۹، ۱ راگست دوروز سین کھیرا اور ضروری انتخابات کے اور اپنی طویل غیر حاضری ہیں جو مصبو بے زیر بھیل شے ان کے بارے بیس اپنی از باب کے اور اپنی طویل غیر حاضری ہیں جو مصبو بے زیر بھیل شے ان کے بارے بیس اپنی اور آئیل مناسب ہدایات بی دیں۔ ااراگست کو بھیرہ سے دوانہ ہوا ہا ۔ بی درات کو ڈیڑھ بچ ہوا۔ ساڑھ جے تین بچے فارن ضفری کے وفتر جس متعلقہ حکام سے طاقات کی ، رات کو ڈیڑھ بچ بی آئی اے کی فلائٹ سے بیٹیوا کے لئے روائد ہوگیا۔ فرینکفرٹ جس دواڑھائی کھنٹے انتظار کر تا پڑا بی آئی اے کی فلائٹ سے بیٹیوا کے لئے روائد ہوگیا۔ فرینکوٹ جس دواڑھائی کھنٹے انتظار کر تا پڑا بی کے گوٹھوٹو اایئر لائن کے طیار سے سے بین بچے دو پیم بیٹیوا بیٹیا۔ عزید ما بسعید داوی ایئر پورٹ پر بیٹر بنے۔ لائے ہوئے تھے۔ چھے اپنی ساتھ لے کئے اور انٹرکا ٹی ٹینٹل کے کمرہ نم سرہ ۱۹ ایش مجھے کے اور انٹرکا ٹی ٹینٹل کے کمرہ نم سرہ ۱۹ ایس جھی مطلع کریں۔ پروگرام ہوائی سے جھی مطلع کریں۔

چنانچ انہوں نے جھے وہ پیفلٹ دیئے۔جس میں مرزائیوں نے حکومت پاکستان پر اور پاکستان کے عوام پر برقتم کے بے سروپا الزامات عائد کئے ہوئے تھے۔ یہ پیفلٹ باتصوریتے اور ایک خانی الذہن انسان کوطرح طرح کی غلط فہیوں بس مبتلا کرنے کے لئے مؤثر ٹابت ہو سکتے تھے۔

ور با بت اوسے مصف اسلی کے دور کا بات اور میں انٹس' (حقوق انسانی) کے سب کمیشن کا اس مفیر صاحب نے بتایا کہ ' بیوس رائٹس' (حقوق انسانی) کے سب کمیشن کا اس وفعہ پاکتان ممبر نیس ہے۔ اس لئے ہم نداس میں تقریر کر سکتے ہیں نہ کی مقرر کے اعتراض کا جواب دے سکتے ہیں اور نہ دونگ میں حصہ لے سکتے ہیں۔ البنتہ بحیثیت مبصراس اجلاس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس لئے ہم نے ہیے کیا کہ ہر دوزان ممبران میں سے دو تین ممبران کو بی رضع کے کھانا) پر مرحوکیا جائے ایک بیچ سے تین بیج تک میڈنگ کا وقفہ ہوتا ہے۔ اس وقفہ

میں ان سے تبادلہ خیال کیا جائے اور حقیقت حال سے آگاہ کیا جائے۔اس کے بغیر ہمارے لئے اور کوئی جارہ کارنہ تھا۔

محترم سفیرصاحب نے فرمایا تھا کہ وہ ہرروز کے لئے تین ممبران کو یم کو کریں گے۔
ہفتہ اور اتو ارچھٹی ہوتی ہے۔ میں نے بید دون مطالعہ میں اور اس موضوع کی تیاری میں صرف
کئے ۔ سؤموار کو میں سفیر کے ساتھ سب کمیشن کے اجلاس میں بحیثیت مصرشر یک ہوا۔ اس اجلاس
کے چیئر مین مشر مینڈارا تھے۔ جو بھارت کے نمائندہ تھے۔ نصف گول وائرہ کی شکل میں شنج کے
سامنے کرسیاں گئی ہوگی تھیں۔ پہلی قطار میں کمیشن کے ممبرصاحبان تشریف فرما تھے۔ دوسری قطار بر میں ان کے معاوقین کے بیشنے تھے۔ جن میں میں
میں ان کے معاوقین کے بیشنے کے لئے نششیں تھیں۔ تیسری قطار میں میصر بیشنے تھے۔ جن میں میں
میں ان کے معاوقین کے بیشنے کے لئے نششیں تھیں۔ تیسری قطار میں میصر بیشنے تھے۔ جن میں میں
تقاریر کوستار ہا۔ ایک بیے وقفہ ہواتو میں واپس چلاآ یا۔
تقاریر کوستار ہا۔ ایک بیے وقفہ ہواتو میں واپس چلاآ یا۔

ہم نے لیج پر محتلف مجران سے ملاقات اور تباولہ خیالات کا جو پر وگرام تفکیل دیاس کی مہلی نشست ۲ ارائست ۱۹۸۸ء بروز منگل ہوئی۔ ان میں مصراور اردن کے معزز ارکان مرعوشے اور رات کوخصوصی طور پر چین کے ممبر کوہم نے وُٹر پر بلایا تھا۔ چنانچہ بیسلسلہ ۲۵ رائست ۱۹۸۸ء تک جاری رہا۔ اس روز بھی خلاف معمول رات کوہم نے مسٹر بعنڈ ارا اور مسز بعنڈ ارکو وُٹر پر مدعو کیا۔ ان شعنوں میں ماحول بڑا دوستانہ اور تکلف وقسنع سے بالکل ممرّ افعا۔ میں نے ان کو دو تین باقیں مجمانے کی کوشش کی۔

پہلی بات او بھی کہ دنیوی افتط نظر ہے قو مول کے علیمدہ علیمدہ ہونے کی چندوجو ہات ہیں۔ ان میں وطن، زبان بسل، چبرے کی رگعت دغیرہ کو اہمیت حاصل ہے۔ لیکن فرہبی تبطہ نظر ہے امتوں کی علیحدگی کا ایک بی سب ہے جب کسی امت کا خصوصی تعلق ایک نبی کے ساتھ ہوجاتا ہے تو ایک علیمدہ امت معرض وجود میں آجاتی ہے۔ میں نے انہیں کہا مثال کے طور پر آپ مسلمانوں کو لیجئے۔ ہم مسلمان، حضرت موئی علیدالسلام کو صاحب کتاب، صاحب شریعت نبی اور سول مانتے ہیں۔ ای طرح ہم حضرت عینی علیدالسلام کو بھی صاحب کتاب، صاحب مجوزات نبی اور رسول اسلام کرتے ہیں۔ اس طرح ہم حضرت عینی علیدالسلام کو بھی صاحب کتاب، صاحب مجوزات نبی اور رسول اسلام کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود نہ ہم میدی کی بین نہ ہم عیسائی۔ چونکہ ہمارا خصوصی تعلق سیدنا مجمورسول الشفائی ہے۔ اس لئے ہم مسلمان ہیں اور ایک علیم دامت ہیں اور جو عیں نئی نمبر ہمارے ساتھ ہوتا میں اس سے عرض کرتا کہ آپ بھی حضرت موئی علیہ السلام کو مانے

~

بیں ان کوئی شلیم کرتے ہیں۔ کیکن اس کے باوجود آپ یہودی نہیں۔ بلکہ آپ میسائی ہیں۔ کوئکہ
آپ کاخصوصی تعلق حضرت سیدناعیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ اس طرح ہمارے ملک میں ایک فض
پیدا ہوا جس کا نام مرز اغلام احمد قادیا نی تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ دہ بھی نبی ہے۔ اس وقت ہمیں
اس سے بحث نہیں کہ اس کا وہ دعویٰ ہیا تھا یا جھوٹا ..... ہمرحال اس نے نبی بنے کا دعویٰ کیا اور بحض
لوگوں نے اس کو نبی شلیم کیا۔ جن لوگوں نے مرز اغلام احمد قادیا نی کو نبی شلیم کیا۔ ان کومرز اقادیا نی
کے ساتھ دہی خصوصی تعلق ہوگیا جو سلمانوں کا سیدنا محمد والد الشقافیۃ کے ساتھ ہے۔ میسائیوں کا
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے یا یہود بوں کا سیدنا موئی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اس
خصوصی تعلق کی بناء پر وہ ایک الگ امت بن گے۔ جن کومرز انی یا قادیا نی یا احمد کی کہا جاتا ہے۔
لیکن امت اسلامیدان کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر چہوہ کہیں کہ ہم حضور نبی کر پیمائی کو نبی مانے ہیں
لیکن امت اسلامیدان کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر چہوہ کہیں کہ ہم حضور نبی کر پیمائی کو نبی مانے ہیں
بیسے ہم موئی علیہ السلام کو نبی مان کر بھی ان کے امتی نہیں۔ اس طرح یہ بھی حضور تھائی کو نبی مانے ہیں
کے باد جود حضور تھائیت کی امت نہیں۔ کوئکہ ان کاخصوصی تعلق مرز اغلام احمد قادیا نی ان سے جے۔

میں نے حصرت موی اور حصرت عیسیٰ علیہم السلام کے نام بطور مثال ذکر کئے ہیں۔ چونکہ پیمبل القدر رسول ہیں اور ہر محض ان کے ناموں سے آشنا ہے۔ ورنہ جس محض کا جس نبی کے ساتھ خصوصی تعلق ہوگا وہ اس کا امتی ہوگا۔

دوسری بات! جویس نے ان صاحبوں کو ڈئن نیس کرائی وہ پیٹی کہ کھیں کہ گفیرکا آغاز آنجہائی مرز اغلام احمد قادیانی کی طرف ہے ہوا۔ انہوں نے ہی تھم دیا کہ جو میری نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ کا فرہے۔ نیز اپنے تبعین کو تھم دیا کہ ان میں ہے کوئی بھی کی مسلمان کے ساتھ مل کر نماز ادانہ کر سے کہ ان میں ہے کوئی بھی کی مسلمان کے ساتھ مل کر نماز ادانہ کر سے کہ ماز جنازہ نہ پڑھے خواہ کہ ان میں ہے کوئی ایک کا در پر ہیز گار ہو خواہ وہ چھ ماہ کا معصوم پر انہیں منع کیا کہ وہ اپنی بچیوں کے رشتے مسلمانوں کو نہ دیں۔ پھر بیتھ صادر کیا کہ ان کے تبعین میں ہے اگر کوئی تھی ان کا موں میں ہے کوئی ایک کام کرے گا تو اس کا نام میری امت کی فہرست سے قاری کر دیا جائے گا اور بیوا قد تو آفاق عالم میں مشہور و معروف ہے کہ جب بائی کی فہرست سے قاری کر دیا جائے گا اور بیوا قد تو آفاق عالم میں مشہور و معروف ہے کہ جب بائی گا کہاتان قائدا تھا تھا کہ میں مسلمانوں نے ان کی نماز جنازہ میں مرکز کرتے ہیں کہ جب اخباری نمائندوں نے ان سے موجود ہوتے کہ و انہوں نے بڑی ڈھٹائی سے بیا ہا کہ ان سے جب بی تھی کہ جب اخباری نمائندوں نے ان سے حجب بی تو انہوں نے بین کی ڈھٹائی سے بی کہا: ''اگر قائدا عظم مسلمان شے تو آپ یوں سمجھیں کہ میں ایک

مسلمان حكومت كاكافروزير خارجه بول اوراكروه مسلمان ند تصفو مي ايك كافر حكومت كامسلمان وزير خارجه بول ـ "

پاکتان میں قادیانیوں کو غیر سلم اقلیت قرار دیئے جانے کی تصیلات ہے آپ آگاہ موں کے لیکن اتی بات عرض کرنا ضروری ہجتا ہوں کہ یقرار واد فدہی علاء کی کی انفرنس اور کی اجتماع میں منظور کہیں گی گی۔ بلکدا ہے پاکتان کی آئین ساز آسمبلی نے اتفاق رائے ہے منظور کیا اختماع میں منظور کہیں ہفتوں بلکہ مہینوں کی سوج بچار اور غور واکر کے بعد وہ طویل مباحثہ اور علمی فدا کرہ یک مفتوں بلکہ قادیانی ہماعت کے اس وقت کے امیر جناب مرزانا صراحمہ نے ہمی اپنی جماعت کے علاء اور فضلاء کے ساتھ اس میں شرکت کی تھی اور ایک ایک نکتہ پر گر ما گرم بحث ہوئی جماعت کے علاء اور فضلاء کے ساتھ اس میں شرکت کی تھی اور آپ ایک نکتہ پر گر ما گرم بحث ہوئی منات کی اور آپ ایک نکتہ پر گر ما گرم بحث ہوئی منات کی اور آپ کے ایک نکتہ پر گر ما گرم بحث ہوئی انتیاں کو اور جوفتا ہوں تب پاکتان کی آئین ساز مسللی کے تمام ارکان نے منظور پر اس قر ارواد کو پاس کیا اور آپ جانے ہیں کہ جوقر ارواد قانون اس از آسمبلی میں پاس ہواور اس کو صرف اکثر ہے تیان کو ان انکار کر سکتا ہے؟ اور اس قر ارواد کو اتفاق رائے ہے منظور کی ہو۔ اس کی آئین ور قانون کی حیث ہوں ان کا براہ طور کیا تھات کر ہے جانہوں نے آئین ساز آسمبلی کیا ہی کہ بیاں کرنے میں بھی مرزانا صرکے اس اعلان کا براد خل ہے جوانہوں نے آئین ساز آسمبلی کیا ہوں اس کی ساخت کیا کہ جوقتی مرزاغلام احمد قادیائی کو نی نہیں مانا وہ کا فر ہے ۔ وائرہ اسلام ہے خارج ہے۔

اس وقت مسلمانوں کی تعداد دنیاش ایک ارب کے لگ بھگ ہے اور قادیا نی ایک لاکھ چیس ہزار ہیں۔ اگران کے امیر کے کہنے کے مطابق صرف یمی مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو بیک قلم دائرہ اسلام سے خارج کردیا۔ یہ قادی نیوں کا بی دل کردہ ہے۔کوئی منصف مزاح مخض ایسا کہنے کی بلکہ ایساسو چنے کی بھی جسارت نہیں کرسکتا۔

تیسری بات! جوش نے ان صاحبان کے گوش گزار کی تھی وہ بیتھی کہ بیلوگ شور مچا رہے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے انسانی حقوق پامال کئے جارہے ہیں۔ ہمیں آل کیا جارہا ہے۔ ہماری عباوت گا ہوں کو پیوندخاک کیا جارہا ہے۔ ہمیں ملازمتوں سے نکالا جارہا ہے۔ وفیرہ وغیرہ! اس کے بارے میں عرض ہے کہ پاکستان کے عوام، اسلام کی برکت سے استے فراخ دل اور عالی ظرف واقع ہوئے ہیں کہ اس ملک میں بہت می غیر مسلم اقلیتیں آباد ہیں۔ ہندو، عیمانی، پاری وغیره لیکن جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک وہاں کمی فرقہ وارانہ فساورو پذیر نیمیں ہوا کم می کسی فیر مسلم کی جان، مال، آ برو پروست تعدی دراز نمیں کیا گیا تو ان لوگوں پڑھم وقعدی کا تو سوال ہی پیدائیں ہوتا۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کون ساایسا انسانی حق ہے جو کی اور یا کستانی کومیسر ہے لیکن میاس سے محروم ہیں۔

مثال کے طور پرآپ سب سے پہلے تعلیمی میدان کو لیجئے۔ پرائمری سکول، ہائی سکول، کالی، پروفیشنل کالی، ٹیکنیکل کالی، پوسٹ گر بچویٹ اور بوغورٹی کی سطح کی حصول تعلیم کے جتنے مرطے ہیں۔ ان میں واخلہ کے لئے ان قادیا نول پر کسی قشم کی کوئی پابندی نہیں۔ ان کے بچ میڈیکل کالی، انجینئر کے کالی اور دوسرے کالیز میں سینکٹروں کی تعداوش اب بھی زرتعلیم ہیں اور جنہوں نے اس سال فائل کے امتحان پاس کئے ہیں وہ حسب قواعد ملازمتوں پر متعین کردیئے جیں۔ مقابلہ کے امتحان ساس بھی شریک ہونے پر بھی ان پر کوئی پابندی نہیں۔ ان میں سے جو کامیاب ہوتے ہیں ان کواعلی مناصب پرفائز کیا جاتا ہے۔

جہاں تک سرکاری محکموں میں ملازمت کا تعلق ہے۔ سب سے اہم محکمے محکمہ وفاع کے ہیں۔ ان میں وہ ہوائی، بحری، بری تمام افواج میں اعلیٰ ترین عہدوں پر متمکن ہیں۔ انٹیلی جینس محکمہ جوازحدا ہم اور حساس محکمہ ہے۔ اس میں بھی بنیادی پوسٹوں پر بیلوگ فائز ہیں۔ وزارت خارجہ میں اہم ممالک میں اس جماعت کے لوگ سفارت کے فرائفش انجام وے رہے ہیں۔ میں، فیکٹریاں، کارخانے ان کے تفرف میں ہیں۔ بین جی تین ازی زمین کے بیمالک ہیں۔ مشہور مقامات پر کاروباری مرکزوں کے بیمالک ہیں۔ ہمیں بھی تین آئی اس کے علاوہ کون ساوہ تی ہے مقامات پر کاروباری مرکزوں کے بیمالک ہیں۔ ہمیں بھی تین آئی اس کے علاوہ کون ساوہ تی ہو ہوں کہ بیاں۔ ہمیں بالبتہ ایک تی ہے جواور کی پاکستانی کو حاصل جو کی اور پاکستانی کو قواصل ہے اور انہیں میسر نہیں۔ البتہ ایک تی ہے جواور کی پاکستانی کو جاسل کرتا ہیں ورخت کی جڑیں کا شا۔ جس کے شیشہ اس نے میں بیز ندگی اسرکرتے ہیں۔ جس کر نا، اس ورخت کی جڑیں کا شا۔ جس کے شیشہ کی بیڈو کی اسرکرتے ہیں۔ جس کر کہیں جی اور برائی کرتے ہوئے پاکستان آپ کہیں جی اور برائی کرتے ہوئے پاکستان آپ کے۔ اس کے باوجود پاکستان کا ورمن کی ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں۔ بیرون پاکستان آپ کے۔ اس کے باوجود پاکستان کا ورمن کی ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں۔ بیرون پاکستان آپ کو کرامات سے ان کو مورم نہیں کرتا۔ پاکستان کا اور کوئی شہری بیگواراٹیس کرسکا کہ وہ غیرا توام کے مارامیں ہوئی بیگواراٹیس کرسکا کہ وہ غیرا توام کے سامنے اپنے ملک کی غیبت کرے اور بیلوگ اپنے ملک پر اسرار جھوٹے الزام لگاتے ہیں اور اس کو

بدنام كر كے خوش موتے ہيں۔

ا ثنائے گفتگو میں ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ بیلوگ کلمہ شریف کا جج لگاتے ہیں، آپ بین خوج لیتے ہیں اور اس پراپی برہمی اور خارانسکی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بات آپ کی انسانی حقوق کی پامالی کے ذمرہ میں آتی ہے۔

یس نے آئیں عرض کی کہ پیک جمیں ان کے اس نے پراعتراض ہے اور جمیں ان کے سینوں پر بین آئی آئیں عرض کی کہ پیک جمیں ان کے سینوں پر بین آئی آئی دجہ بیہ ہے کہ ان کے مرزا قادیا ٹی نے اپنی کتابوں میں بیکھا ہے کہ سورہ اللّٰہ واللہ ناہ ناہ کا بین کی الکہ اس میں پہلا جملہ مصمد وسول الله الله استداء علی الکفار رحماء بینهم نال می پہلا جملہ مصمد وسول الله ان بینی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کتے ہیں کہ اس سے مراد صرف وہ ذات پاک نیس جس کا نام ''مجہ'' ان کے جدامجہ نے رکھا جو چودہ سوسال سے اس نام سے پہلے نے میں ان کے والے اور انکار کرنے بھی جاتے ہیں۔ ان کے دوست بھی ، ان کے دیشن بھی ، ان کے مانے والے اور انکار کرنے بھی اس نام سے ان کو جانے ہیں۔

مرزا قادبانی کلصے ہیں کہ اس سے مراد فقط وہ نہیں بلکہ ہیں بھی ہوں۔اس سے بوی جسارت بھی کوئی ہو کتی ہے؟ قرآن کریم جو ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اورآ سائی محیفہ ہے۔اس میں اپنی من مائی تاویل بلکہ من مائی تحریف سے کیا ہمارے دل نہیں دکھتے۔اگر اقلیت کے انسانی حقوق ہیں تو کیا اکثریت کا کوئی انسانی حق نہیں۔اگر اقلیت کے جذبات کو تھیں پہنچانا ہری بات کو محروح کرنا کا راقاب ہے؟

یہ آیت لکھ کروہ آیت کا غلط معنی لیتے ہیں۔ اس لئے ہماری غیرت اس بات کو برداشت نہیں کرسکتی کہ ہمارے نی کر پم اللہ کا نام پاک ذکر کر کے اس سے کوئی ایسافخف مرادلیا جائے جے ہم مسلمان ہی نہیں بچھتے۔

اس گفتگو میں سفیرصاحب جناب سعید دہلوی میری معادنت فرماتے رہے اور جب بھی مجھے ان کی اعانت کی ضرورت محسول ہوئی بڑی فصاحت وبلاغت کے ساتھ وہ اپنا مدعا مہمانوں کے ذہن شین کراتے رہے۔ اس کاوش کا ایک بیجہ بیہوا کہ گزشتہ سال ممبران نے کھل کر ان لوگوں کی تائید کی تھی اور پاکستان پر تابیز تو ڈھلے کئے تھے۔ اس سال اللہ تعالی نے ایسافضل وکرم فرمایا کہ کی ایک مجر نے بھی ہمارے فلاف ایک لفظ تک فیس بولا۔

ای اثناء میں کاراگست ۱۹۸۸ء کو ایک عظیم سانحہ دقوع پذیر ہوا۔ جس نے قلوب واذہان کو ہلا کرر کھ دیا۔ ۲ رہبے میں اپنے کام سے فارغ ہوکر بستر پر آ رام کرنے کے لئے لیٹانی تھا کہ ٹیلیفون کی تھٹی جی میں نے ریسیورا ٹھایا۔ جناب سفیرصا حب بول رہبے تھے۔ بہتی ہیں آ رہا تھا کہ دہ کیا کہدرہ ہیں اور شایدان کے کرب والم کی الی بی کیفیت تھی۔ آئیس بھی معلوم نہ تھا کہ کیا کہدرہ ہیں۔ آ ٹربشکل تمام وہ اتنا کہ سکے کہ صدرصا حب کا طیارہ وہ ادشکا ادکارہوگیا۔ بین کرسکتہ کی کیفیت تھی۔ بارہادل نے بچورکیا کہ واپس پاکستان چلا جاؤں۔ لیکن پھراس خیال نے راستہ روک لیا کہ میں جس فرض کی ادا نیکی کے لئے یہاں بھیجا گیا ہوں اس فرض کی ادا نیکی سے پہلے اپنا مور چہ چھوڑ نا بیم ردا تھی تھیں۔ بیدوناداری طلاحیت تا ہوگا۔ اپنا فرض ادا کرنے کے لئے اپنی ساری صلاحیتوں کو مھردف کا در کھنا ہوگا۔

ہفتہ کے روز میں اپنے ہوئل کے کمرہ میں تنہا تھا۔ اخبار میں پڑھا تھا کہ دو بجے یا کستان کے وقت کے مطابق شہید اسلام صدر جزل محمد ضیاء الحق کی نماز جنازہ اوا کی جائے گی۔ جب گھڑی پر گیارہ بیج تو میں نے سوچا اب پاکتان میں دو فکا رہے ہوں گے۔شاید ٹیلی ویژن والے جنازہ کی کچھ جھلکیاں دکھا کیں۔ میں نے ٹیلی ویژن آن کیا۔سامنے وہمنظر نظر آیا جے دیکھ کردل تھام کررہ گیا۔ یاکتانی فوج کے جیالے اپنے مرحوم صدر کے صندوق کو اٹھا کر لارہے تھے۔ایک گھنٹہ تک سوئٹرز لینڈ کے فیکی ویژن نے براہ راست تمام مناظر براؤ کاسٹ کئے۔وہ لمحہ بھی آیا کہ وہ دبلا پتلا جزل ضیاء الحق جس کی آواز کی گرج سے عالمی قوتوں پرلرزہ طاری موجاتا تھا۔ اپنی آخری آ رام گاہ میں رکھ ویا گیا۔جس کے اوپیشکڑوں من مٹی وال دی گئ۔ وہ آنسو، جو قوم نے اس کے فراق میں بہائے وہ آ تکھیں جو گھنٹوں اس کی جدائی پراٹککبار رہیں اور اللہ تعالیٰ ے اس کے لئے اور اس کے ساتھی شہداء کے لئے اس کی رحت کی بھیک ماتھی رہیں۔ بدایک ایسا منظرتفا جوبهمى بهلايا ندجا سكحاك لاككول انسانون كالمخاشيس مارتا بواسمندرموجزن تغارفيقل معجد کے ارد گرد حدثگاہ تک جننے میدان ،جننی پہاڑیاں،جننی سڑکیں، جننی کوٹھیاں تھیں سب لوگوں سے تھیا تھی بھری ہو کی تھیں ۔ حتی کہ سجد کی جہت پر بھی لوگوں کا جموم تھا۔ انتہا کی غم وا نمروہ کے لمحات ميں ياكستاني قوم كانقم وضبط و يكھنے والوں كو ورطة حيرت ميں بشلا كرر ہا تھا۔سب انتهائي خضوع وخشوع کے ساتھ سرا یا عجز و نیاز بن کراپنے رحمٰن اور دھیم ،غفارا درستار خدا کی بارگاہ بیں اپنے شہید صدر کی مغفرت اور بلند ک ورجات کے لئے دعا کیں ما تک رہے تھے۔

ٹمازعصر کے بعد چنیوا کی مجد میں جزل صاحب کے ایصال ثواب کے لئے ختم قرآن کر یم کا اہتمام کیا گیا تھا۔ نمازعصر سے پہلے میں بھی وہاں پہنے گیا۔ بہت سے پاکستانی ایم میسی اور پاکستانی مشن کے افسر اور طلاز مین اور عام پاکستانیوں کی کثیر تعدا دوہاں جع ہوگئ قرآن کریم کے کئی ختم ہوئے ، کلمہ شریف اور درود شریف پڑھا گیا۔ سب نے اس کا ثواب جزل صاحب اور آپ کے شہید ساتھیوں کی ارواح طیب کو پنجایا۔

سبجی رنجیدہ اور غمز دہ تھے۔ لیکن جو پڑھان وہاں آئے تھے ان کی حالت بڑی تکلیف دہ تھی۔ ان کی آئکھوں سے آنسورواں تھے۔ وہ کہہ رہے تھے آج ہم بیٹیم ہوگئے۔ ہمارا باپ رخصت ہوگیا۔ اسلام اور پاکستان کی جس دل میں جتنی محبت تھی ای قدر وہ المناک حاوثہ پر غمناک تھا۔ ہفتہ اور اتو ارکومٹن کی ہفتہ وارچھٹی تھی۔ سوموار کو پھرا جلاس شروع ہوا۔ سب سے مہناک تھا۔ ہفتہ اور ان کے ساتھیوں کی حسر تناک وفات پر دلی غم واندوہ کا ظہار کیا گیا اور احرّ الما ایک منٹ کھڑے ہوکو کا ظہار کیا گیا اور احرّ الما ایک منٹ کھڑے ہوکر اظہار تحریت کیا گیا۔

الاراگت کو جمعہ تھا۔ میں نے سفیر صاحب سے پوچھا کہ اگر میرایہاں کوئی کام ہوتو میں شہر نے کے لئے تیار ہوں لیکن اگر میرا کام ٹھ ہوگیا ہوتو جھے والی کی اجازت دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کا کام اختیام پذیر ہوگیا ہے۔ اب سب کمیشن کے ممبران خفیہ اجلاس کریں گے۔ جن میں وہ امور جو کمیشن میں زیر بحث آتے ہیں۔ ان پر خفیہ دائے شادی کریں گے۔ اس میں ہم کمی قتم کی مداخلت نہیں کر سکتے۔ اس لئے آپ جانا چاہیں تو جاستے ہیں۔ چنانچہ بروز جمعہ ساڑھے ہیں۔ چکی فلائٹ پر میں فریکلفرٹ (جرمن) کہ بچا۔

فریکفرٹ (برمنی) کا ایک مشہور شہر ہے اور برمنی کا ہوائی اؤہ ہے۔ وہاں دار العلوم محمد میڈو شید کے فارغ التحصیل صاحبز ادہ عابد حسین صاحب عرصد دوسال سے خطابت کے فرائف انجام وے رہے ہیں۔ ان کا اصرار تھا کہ ش ان کے پاس آؤں۔ چنا نچہ میں نے والهی پر ان کے پاس جانے کا پروگرام بنایا اور انہیں اپٹی آمد سے مطلع کیا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایم کیورٹ پرتشریف لاتے ہوئے تھے۔ وہاں سے ہی پاک دار الاسلام مجد تک پہنچے۔مغرب کی ایم کا داک وقت ہوچکا تھا۔ نماز اداکی اس کے بعداحباب کی آمد کا سلم شروع ہوا۔

باتوں باتوں میں صاحبزادہ عابدصاحب نے متایا کہ یہاں کے مرزائوں کوآپ کی

آ مدکی اطلاع مل گئی ہے۔وہ ملاقات کے لئے وقت ما تک رہے ہیں۔ میں نے دوسرے روز تماز عصر کے بعد انہیں ملاقات کے لئے وقت دیا۔رات کوآ رام کیا۔ نماز صح کے بعد ناشتہ سے فارغ ہوکرمیر کرنے کا پروگرام منایا۔ وہاں سے ساٹھ ستر کلومیٹر دور دریائے رامیں کے کنارے ایک بروا خوبصورت قصبہ ہے۔جس کا نام اس وقت یادنیس۔ وہاں پہاڑ کی چوٹی پرایک یادگار بنی ہوئی ہے۔جس پرلو ہے کے رسوں کے ساتھ چھوٹے ڈیے آ ویزاں ہیں۔جس میں جارآ دمی آ سانی سے بیٹھ سکتے ہیں۔وہ بھل سے رہے چلتے ہیں جانے والے مسافران پر بیٹھ کراو پر جاتے ہیں اور خالی ڈیول میں پہلے گئے ہوئے مسافر سروتفریج کے بعدلوث کروائیں تلفتے ہیں۔ بدفاصلہ ڈیر دوکلومیٹر کے برابر ہے۔اس کے نیجے دامن کوہ ہے۔جس پر بردی خوبصورتی ہے انگور کی بلیس کی ہوئی ہیں۔ انگور کی بیلوں کو تقریباً دو دوفث کے فاصلوں پر لائوں میں نگایا گیا ہے اور ان لائنوں میں تار مھنے دی گئے ہے۔ تا کہ وہ بیلیں سیدھی رہیں اور لائنوں میں گڑ بڑ نہ ہو۔ انگور کی بلیس از صدسر سبز وشاداب ہیں ۔سامنے دریا کا پاٹ ہے۔اس کی دوسری طرف بھی انگوروں کے کھیت نظر آتے ہیں جو دورتک تھیلے ہوئے ہیں۔جنہیں بڑے سلیقے اور ہنرمندی سے کاشت كياكيا ہے اوران كى نشوونماكے لئے برى توجداور محنت سے كام ليا جاتا ہے۔ سارا مظرانجناكى دکش اورسہانا ہے۔جب ہم اس پہاڑی پر پنچاتو ہم ان ڈیوں سے باہر لکا ۔سامنے پھر کا ایک برا کشادہ چیوترہ بنا ہوا ہے۔اس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری کا مجسمہ ہے اور اس کے نیچے پھر پر کندہ قیصرولیم کی تصویر ہے جوا پے گھوڑے پرسوار ہے ادراس کے اردگرداس کے فوجی مصاحب برابر میں کھڑے ہیں۔ کچھ دیر ہم وہاں تھہرے۔ پھر والس ای جگرآئے۔ جہاں خالی ڈے ہماری راہ دیکھرے تھے۔ چنانچدان میں سوار ہوكر ہم والیس پنچے۔ہم اپنی کارینچے چھوڑ گئے تھے۔ وہاں تک پیدل آنا پڑا۔ وہاں پکٹی کرکار میں سوار ہوئے اور فریکفرٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔

جرمنی میں جہاں جہاں جہاں جانے کا اتفاق ہوا سڑکیں بڑی ہموار، کشادہ اور آرام دہ ہیں۔ جانے کے لئے الگ اور آنے کے لئے علیحدہ شاہراہ بنی ہوئی ہے۔ بیک وقت تین تین گاڑیاں آ جاستی ہیں۔ زمین بڑی زرخیز معلوم ہوتی ہے۔ آئیس آ بہائی کے لئے مصنوی ذرائع اختیار کرنے کی بہت کم ضرورت محسوں ہوتی ہے۔ بارش اتن کشرت سے ہوتی ہے کہ ہرموسم کے محیوں کے لئے کافی ہوتی ہے۔ ورختوں کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہرشہر کے باہر کافی وسیع قطعہ زمین در ختوں کے لئے مخصوص ہوتا ہے۔ سرم کوں کے دونوں طرف بوے بڑے در خت ہیں جو اپنے عصفے اور خصنڈے سے سافروں کو آرام اور سکون کہنچاتے ہیں۔

ہم مناظر قدرت کو دیکھتے ہوئے ان کے خوبصورت ہوئے گاؤں سے گزرتے ہوئے وہ جوئے گاؤں سے گزرتے ہوئے وہ جو کے دو بجے کے قریب اپنی قیام گاہ پر پنچے ۔ نماز ظہراوا کی ۔ کھانا کھایا اور ستانے کے لئے لیٹ گئے ۔ عصر کی نماز ساڑھے چھ بجاوا کی اورقاد یا ٹیوں کی آ مد کا انتظار کرنے گے۔ پونے سات بجے کے قریب پہلے دوآ دئی آ ئے۔ پچھ در کے بعد دوآ دی پھر آ ئے۔ پھر پچھ وقفے کے بعد وو شن آ دی پھر آ ئے۔ پہلے دوآ دئی آ نعداوٹو دئ کو گئی جمگ ہوگئی۔ آئیں اپنے پاس بلایا اور آئیں اُنتظو کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک صاحب کے ہاتھ میں چند پھلٹ تھے۔ وہ انہوں نے میری طرف بڑھائے اور کہا یہ ہمارے امام نے مبللہ کا چینے دیا آ ب اس کو تحول کر لیا نے میری طرف بڑھائے اور کہا یہ ہمارے امام نے مبللہ کا چینے دیا ہے۔ اس کو تجول کر لیا کے دراس کا اطلان اخبارات کے فرنٹ بچھ پر کرویا گیا ہے۔ ہم نے اس کے لئے بارہ دری الاقل کی درات میں کی رات میں کی کہ اور آ پ کے مرز اطا ہر کو کہا ہے کہ دہ اس رات مینار پاکستان کے میدان میں کی رات میں کی کہا آ ب نے کی ضرورت نہیں وہ اپنے گھر میں دعا کریں میں نے کہا آ پ نے پینٹی دیتے ہوئے مبللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ بیقر آ تی اصطلاح ہے اور اس پر ای طرح ممل کیا جائے گا۔ جس طرح آ بے کریم نے اس کی اس کے اس کے اس کو کریم نے اس کی اس کے اس کے اس کو کھی نے اس کی گئی دیتے ہوئے مبللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ بیتر آ تی اصطلاح ہے اور اس پر ای طرح ممل کیا جائے گا۔ جس طرح آ بیت کریم نے اس کی وضاحت فر مائی ہے اور اس کا طریق کار بتایا ہے۔

جب یمن کے علاقہ نجران کے عیسائیوں کے پادری مدید طیبر حاضر ہوئے اور عقیدہ میں برائمت دوعالم اللہ کے علاقہ نجران کے عیسائیوں کے پادری مدید کے سٹیٹ پررائمت دوعالم اللہ کے تو انہوں نے اپنی ضدنہ چھوڑی۔اس وقت اللہ تعالی نے مباہلہ کا حکم این حبیب اللہ کا دونا دراس آیت میں اس کی وضاحت فرمائی۔

''فقل تعالوا ندع ابغاء نا وابناء کم ونساه نا ونساه کم وانفسنا وانفسنا وانفسنا وانفسنا وانفسنا وانفسنا وانفسنا وانفسنا وانفسنا فلا تعلی الکاذبین (آل عمران: ۲۱) ''﴿آپِ کَهُمُ اورتهاری بیدُ کَهُمُ کِمُ اورتهاری عورتول کَهُمُ اورتهاری عورتول کَهُمُ اورتهاری الله کے مفور الحجاء کریں۔ پھر میجی الله تا الله کے مفور الحجاء کریں۔ پھر میجی الله تعالی کی اورتم کو می پھر بڑی عاجزی ہے الله کے مفور الحجاء کریں۔ پھر میجیس الله تعالی کی اورتم کو میکی کھر بڑی عاجزی ہے الله کے مفور الحجاء کریں۔ پھر میجیس الله تعالی کی اورتم کو میکی کھر بڑی عادرتم کو میکی الله تعالی کی اورتم کو میکی کھر بڑی عادرتی الله تعالی کی اورتم کو میکی کھر بڑی عادرتی ہوئوں ہے۔

اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دونوں فریق اپنے اہل خانداور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ میدان بش جمع ہوں گے۔ پھرٹل کر بڑی عا جزنی سے اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ بش دعا مانکیس کے کہ جوجموتا ہے اس پراس کی لعنت ہو۔

مبللہ کا قرآن کریم نے بھی طریقہ بیان کیا ہے۔ اگرآپ کے مرزاطاہر ہیں ہیں ہے۔ نہیں تو انہوں نے مبللہ کا لفظ کیوں استعمال کیا۔ کہنے گئے پاکستان ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ جوت کے علمبردارہوتے ہیں دہ جان کی پرواہ بیس کرتے اور ہر قیمت پراور ہر ہما است ہیں اپنی دعوت کو گو گوں تک پہنچاتے ہیں۔ کیا حضرت ایراہیم علیہ السلام نے نمرود کے آتش کدے سے ڈرکردعوت تو حید ہے پہلوتھی کری تھی۔ کیا حضرت موی علیہ السلام نے فرعون جیسے چاراور شکر کے سامنے کلے حق بائد ہیں بائد بیس اپنی جگہ بیٹے کہ بدیا ہو تا ہم بیٹے کہ بیٹے کہ بیٹے کہ بیٹے کہ بیٹے کہ بیٹے کہ بیٹے کے مرزاطا ہر قادیانی نے استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ استعمال کرنے سے پہلے آئیس چاہے تھا کہ اس اور لفظ استعمال کرنے سے پہلے آئیس چاہے تھا کہ اس اور لفظ استعمال کرتے ہیں بائر کو بی جواب نہ تھا۔ چنا نچہ بھی اور اس مغہوم پر پورا اتر نے کی آئیس ہمت نہی یا عاموثی افتیار کرتے اور یا کوئی اور استعمال کرتے ہو بیان کوئی جواب نہ تھا۔ چنا نچہ بھی اور لفظ استعمال کرتے دیا تھی۔ جان صاحبان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ چنا نچہ بھی وقت کے بعد وہ تشریف لے گئے۔

اتوار کے روز ظہر کی نماز کے بعد عظیم الشان جلسہ ہوا۔ جس میں اس فقیر نے تقریباً سواد و کھنظ سرزائیت کے رد میں تقریر کی۔ جس سے جھے یقین ہے کہ بفضلہ تعالی حاضرین کو بہت فائدہ ہوا ہوگا اور ان میں وہ روایتی بے خبری شم ہوگی ہوگی۔ جس کے باعث قادیانی شاطر آئیس بائسانی اپناصیدز بوں بنالیا کرتے تھے۔

ا المراکست ۱۹۸۸ء کوساڑھے کیارہ بع کی فلائٹ پر میں فرینکفرٹ سے جدہ کے لئے دوانہ ہوا۔ جہاز ساڑھے آٹھ بع کے قریب جدہ کے ہوائی اڈا پر اترا۔ دہاں محرّم محیم نذیر احمد صاحب بحرّم مگل احمد خان صاحب کار لے کرتھریف لائے ہوئے تصاور بھائی عزیزم حاتی مہر محمد بی صاحب بھی آئے تھے۔ جھے اپنے ساتھ لے گئے۔ دات گل احمد خان صاحب کے پاس بسرکی۔ نماز مجمع کے بعد پرتکلف ناشتہ کا اجتمام فرمایا۔ وہاں سے بس اور عزیز محمد مدین صاحب کے ماحب کے کہا۔ منگل اور عزیز محمد این صاحب کے کارور کوایسال ماحب کے کے کیا۔ منگل اور بدھ کے دودن مکمرمہ بسر ہوئے۔ یروز بدھ سواچھ بعج بذر اید بس

مدینه طیبہ کے لئے روانہ ہوا۔ رات کے بارہ نج کر چندمنٹ ہوئے تھے کہ اس مقدس اور پا کیڑہ بہتی میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔جس کی گلی کی خاک کے ذرے اپنی چیک دمک میں مہر و ماہ کوشر مادیتے ہیں۔

جعرات، جمعداور ہفتہ کی رات دیار حبیب اللہ میں ہر ہوئی۔ان مقامات پر حاضری
کی لذ تیں اور کیف وسرورنا قابل بیان ہے۔اس کو وہی لوگ جان سکتے ہیں جن کواس سے لطف
اندوز ہونے کی سعادت ارزائی کی جاتی ہے۔ بھائی غلام رسول صاحب اپنی کا میں مجھے والهی پر
مکہ مرمہ لے آئے۔ والہی پر بھی عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ پھر آخری بارغلاف کعبہ کو بوسہ
دے کر الوداع کیا اور جدہ کے لئے روانہ ہوا۔ساڑھے آٹھ بیج پی آئی اے کی قلائث پر کرا پی
اور وہال سے چے بچے جمع اسلام آباد کانچا۔

اپ مکان پر پہنے کر پہلاکام بیرکیا کہ برن میں سفیرصاحب کوٹیلیفون کیا تا کہ معلوم ہو

کہ اس دائے شاری کا کیا مقیجہ لکلا۔ اتفاقا فورا رابطہ ہوگیا۔ انہیں جب پنہ چلا کہ ٹیلیفون پر میں

ہوں تو بے ساختہ ان کی زبان سے مبارکباد مے کلے نکلے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ
کے فضل وکرم سے پاکستان کو اس معرکہ میں شاندار کامیا بی ہوئی ہے۔ بیم شردہ جانفزاء من کر میں
نے اپ دب کر میم کا شکر ادا کیا۔ جس نے اس نا چیز اور ناائل کو میے خدمت سرانجام دینے کی توفیق
مرحت فرمائی۔

"الحمد لله رب اللعالمين · والصلوة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين"

اس خوثی کے باوجودول میں ایک قلق تھا کہ کاش یہ خوشخری میں اپنی زبان سے اس گرامی قدرہت کو خدا سکتا۔ جس نے اس عظیم خدمت کے لئے اس بندہ ناچیز کا امتخاب کیا تھا۔
میرے پاکستان والی آنے سے پہلے ہی شہاوت کا تاج پہن کروہ اپنے دب کریم کی بارگاہ رحمت میں گئے چکا ہے۔ چنا نچے میں ان کے مزار پر گیا جو عمرہ میں نے ان کے لئے کیا تھا اس کا ثواب ان کی پاک روح کونڈ رکیا اور انہیں یہ بھی عرض کی کہ جس کام کے لئے آپ نے جھے بھیجا تھا اللہ تعالی کی پاک روح نے بیسنا ہوگا۔ یقیناً انہیں بے پاکستان کو اس میں سرخرو کی عطاء فرمائی ہے۔ یقیناً ان کی روح نے بیسنا ہوگا۔ یقیناً انہیں بے بالے اس سرت ہوگی۔ یورگ

"رحمة الله عليه وعلى اخوانه وعلى جميع المسلمين الى يوم الدين"



## مسواللوالوفن التحية

یا رب تو کریی و رسول تو کریم صد همر که مستیم میان دو کریم

## ريباچه

ہرایک زمانے کا دستور عام ہے کہ ملک کے مشہور اوگوں کے حالات مختف میرائیوں میں لیسے جایا کرتے ہیں۔ بیشروری نہیں کہان کی شہرت کی دینی چیٹوائی یا ملکی خیرخوائی کی وجہ بی ہے ہوائی یا ہلی خیرخوائی کی وجہ بی ہے ہو۔ مؤرخ کواس سے مطلب نہیں دو تو واقعات حقد کے اظہار کا پابند ہوتا ہے۔ پنجاب میں مرزا قادیانی کو جوشہرت ہے۔ دہ مقتفی اس بات کی کھی کہان کے حالات سوائح عمری کو کھے جاتے ، مگرافسوں کہان کے مریدوں میں کی نے اس کام کو (جو بحیثیت ارادت ان کا فرض مصعی تقا اور مرزا صاحب کی زندگی میں آسان بھی تھا) نہیں کیا۔ اس لیے مصنف رسالہ ہذا کو واقعات کی تلاش میں جو وقت اور عنت ہر واشت کرنی پڑی وہ کس قدر حق سے ذاکد ہے، عالبًا ان سے بعد جولوگ اس کام کو کریں گے۔ یہ کتاب ان کواس کام میں راہ نمائی کا کام دے گی۔ جو تکہ زماندرواں میں اگریزی تعلیم کے اثر سے لوگوں میں ناول کا طرز پہندیدہ سمجھا کیا ہے۔ اس لیے مصنف نے ہیں بی طریق اختیار کیا۔ اصل واقعات بالکل صبح اور سے ہیں:

نبجر



#### سخاز کرده نام تو رسانی به انتجا

### يبلاباب

## ترقی کی فکر

ہمارے ناول کاسلسلہ ۱۸۲ء کے انچرے شروع ہوتا ہے۔ جب ملک پنجاب میں چیف کورٹ کا انتظام بنائی نیا تھا اور وکالت کے اضخان کے واسطے قالون پاس ہو چکا تھا۔ کہ اب کوئی فخص بغیر انسنس وکالت ساصل کرنے کئی مقدمہ میں پروکار یا مختار ہوئے کا مجاز ٹہیں ہوگا۔
مثام کا وفت ہے۔ آلآب مغرب کی طرف جا کر منہ چھپانے لگا ہے۔ اس کی زرو شعاعیں دوختوں کے چول پر سنہری جھلک ڈال رہی ہیں۔ کچہری ضلع کے احاطہ ہے اہل مقدمہ اُٹھا ٹھ کرشہر کی طرف درخ کئے جارہے ہیں۔ مرائض نولیں بھی اپنا اپنا پوریا بندھتا لیسٹ بغل میں بہتہ قلمدان ہاتھ میں حقد آفھا کرچل دیے ہیں۔ مرائض نولیں بھی اپنا اپنا پوریا بندھتا لیسٹ بغل میں بہتہ قلمدان ہاتھ میں حقد آفھا کرچل دیے ہیں۔

صاحب ڈپٹی کمشنر بھادر کے کمرہ کے دردازہ پرگاڑی کھڑی ہے۔ بیلودہ بھی سوار ہو مجے کھوڑا فراٹے بھرتا ہواسے ہاتیں کرتا دم اٹھائے اڑا جار ہاہے۔ گاڑی نظرے فائب:

المِكَارِ مِكَى الْبِي الْبِي الْبِي كَافَدَات سَنْجَالَ بِسَة بانده چِرُ اَى كَنده بِي رَكَوُ كُلَى بِياده كُلَى موارَ عِلَى كَنْده بِي الله بَهِ مِنْ كَ كُوشَةُ عُرب وَثَالَ كَى جانب بَهِ بَرى سَن جَوَسُوك شَمْرُ كَانَ كَانَاره كَنَاره كَنَاره اللّه جَوَان فو برو، خُوثُ قَنْع ، ثقة صورت مياند قد ، كندى رنگ مشجر كوآتى بيضادى چرو فخضر سے كافذات اور ايك دورجر رو مال من ليظي بغل من د بائة آستر آستر آستر آستر آستر الله عن الله عن الله من الله عن الله وريل برا جاتا ہے اور كرون بھى بال جاتى ہے۔"

چلو پاس چل کروپیکھیں بیدگون ہے؟ اہل مقد مدتو نہیں، ضرور کوئی اہلکار ہے۔ اس کی حالت بتاری ہے۔ کہ بہت چھوٹے عہدہ کا طازم ہے۔ گرعالی حوصلہ اور بلند خیالات کا انسان ہے:
''جوعہدہ دار پاس سے گزرتا ہے اس پر نفرت اور کراہت سے نظر ڈ الٹا ہے۔ اپنی کم بمتی کے مقائل کسی کا وجو ڈبیس بھتا گر بعض کے لیے باا کراہ وجبر سلام کے داسطے ماتھے تک ہاتھ ہجن اُٹھا تا ہے۔''
وورے ایک فینس آ ربی ہے۔ آٹھ کہا راٹھائے قدم تجائے ہونہہ ہونہہ کرتے آتے ہیں۔ قریب آ کہاروں نے کندھ ابدافیلس روکی:

جوان .... ايخ خيال كاسليلة وركرآ باءرائ صاحب تتليم مزاج شريف:

رائے صاحب ..... بندگی آج اس وقت کیا آج کل کام کی کثرت ہے۔ ملنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ عید کا جاند کہیں یا دسہرہ کا نیل کنٹھ ۔ ایک مکان میں رہنا اور بیدوری ۔

جوان ..... اپنی رفتار بدل کرتیز قدی کے ساتھ۔ تی ہاں ماہواری ہے تا۔ دوسرے آج صاحب ڈپٹی کمشنر بھی دیر سے اٹھے۔ آپ بھی اب چلے ہیں۔ آزادی میں بھی۔ آپ تو کسی کے ٹو کرنہیں۔ بس جاتے ہی واغل دفتر ہوجاؤگے۔ پھر الٹی شکایت:

رائے صاحب ..... ہاں ایک دیوانی مقدمہ میں بحث بھی اور ایک فوجداری مقدمہ سٹن کا تھا۔ ڈپٹی صاحب تو ابھی بلیٹھے ہیں رات کو ملیں گے۔

جوان ..... بہتر ڈپٹی صاحب (پھھآ کے کہنے کوتھا) فنس نکل گئی بیہ جا وہ جا پتا ہوگئی اور بید پھراس خیال اور دھن میں لگ گئے ۔شہر میں داخل ہوئے۔ دروازہ پر دستک دی۔ دروازہ کھلا اندر قدم رکھتے ہی نوکر سے۔ یانی گرم ہے۔

نوكر ..... بى بال ليجيـ

جوان ..... وضوكرت موئ عرب كبال كئ \_

نوکر ..... مسجد میں نماز کے واسطے گئے ہیں۔ ابھی آ جاتے ہیں۔

جوان ..... نے وضو سے فراخت پانماز مغرب ادا کی۔ وظیفہ میں تھے۔ کہ دروازہ کھلا ایک مخض بزرگ صورت گول عمامہ سر پر مخنوں تک نیچا کر عداور عربوں کی وضع کی تنبیح ہاتھ میں ماتھے پر سجدہ کا محصفہ پڑاداخل ہوئے۔السلام علیم!

جوان ..... وعليم السلام كهركر بينضخ كاشاره كيا- باتها الله أكره عاماً كلى مصلى أللها كرايك طرف ركها-عرب ..... آج بهت ديراكائي نماز بهي اخيرونت ردعي موكى: ـ

جوان ..... بندگی پابندگی ای سبب سے تو میں ملازمت کو پہند نہیں کرتا۔ نوکری میں آدی تقلیم اوقات کا پابند نہیں رہ سکتا۔ خصوص ماتحتی طرفہ بلا ہے۔ چھ پانچ برس ہو گئے ہنوز روز اول ہے اور نہ آئندہ کوئی امید ترتی۔

عرب ہم آپ کوایک عمل بتلاتے ہیں۔ تعور ے دنوں کے وردیس خدانے چاہا تو نوکری کی برواہ ندر ہے گ ۔

جوان ..... دردوطا كف كالمحمد كوار كين سي شوق باور جميشه يرهمتا مول

عرب .... استقلال چاہے۔ بصبری اور تلون مزاجی میں حسرت ویاس کے سوا کھے نہیں ماتا: کمال ضبط کو عاشق کرے اگر پیدا کہاں کی آہ کرے بات میں اثر پیدا

الله تعالى كسى كي محت كورائ كال نبيل جائية ويتا- من كان يديد حدث الإخرة

نزدله في حرثه و من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها

عرب ..... پهروي ديرآ پد درست آيد پيش از وقت وبيش از قست بے وقت کی کو پچھ ملا ہے يًا كبيل حكم بن بلا ہے؟

عرب ..... اس کابندہ قائل نہیں بیتو قصہ کہانی سے زیادہ دقعت نہیں رکھتے۔

جوان ..... چفر میں اس کے بہت ہے الدوران کے قاعدے لکھے ہیں۔

عرب ..... بال ہیں۔گریمی دست غیب ہے۔ کہ سی کاریس انسان کی رجوعات اورفقوحات ہو · جائے۔

جوان ..... تو پھر يكيا موا تدييراور محت سے برايك روبيد پيدا كرسكتا ہے:

عرب ..... فقط بیر کے گنڈہ ہی سے کار براری نہیں ہوتی کچھ ہمت بھی در کار ہے۔ نہ فقط تدبیر اور محنت سے كام تكا ب اورنہ بسم اللہ كے كنبديل بيضنے سے الله تعالى سے اگر تا ئىد بوقو تدبير درست موجاتی ہے۔ غرض کہ کوئی کام یا کار خاندانسان جاری کرے۔ اگراس میں نتوحات اور رجوعات ہو جائے ۔ تو وہی دست غیب ہے اور بیاللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ اس کے واسطے دعا اور اور او ہیں ہاں جفر کے قاعدے سے اگر تر کیب اور تر تیب کر کے کوئی عمل کیا جائے تو اس کا اثر جلد اور حسب مراد ہوتا ہے۔

جوان ..... نوكري عي من رقى موجاني جائي آ

عرب ..... ہرایک انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ماوہ پیدا کیا ہوتا ہے۔وہ اپنے فطرتی مادہ کےموافق میلان رکھتا ہے۔ آپ کی فطرت میں بیرمادہ نہیں ہے۔ کہ آپ نو کری کے ذریعہ ے فائدہ اٹھاویں۔آپ بمیشہ افسروں کے شاکی رہتے ہیں اور افسرآپ سے ناراض مجرآپ کو

توكري من فائده معلوم.

جوان ..... میرااراده به که قانون یاد کردل اور وکالت کاامتحان دول و کالت ی معقول آمدنی به اور آزادی به اور عزت می مطازمت ی فرمانبرداری اور خوشامد بری بلا به اگرامتحان باس بوگیا تو بویاره بین -

عرب ..... الله تعالى كامياب كريديد بات بم كومى پيندا كى فوكرى من رقى كرف كاماده آپ كى فطرت من نيس دانسان كے ياؤل كى جاب معلوم موئى ..

جوان ..... دروازه ي طرف د كيد كرميرا (آف والكانام) لالدكمان سفارغ موكة:

ہیرا ...... نہیں تو تی تھے تمہارے کئے ہیں جا ہے۔ کہیں چلے نہ جانا۔ ہم کھانا کھا کرآتے ہیں۔ ابھی رسوئی میں گئے ہیں۔

آواز ..... السلام عليم!

جوان ..... وعليكم السلام ويرصاحب آج أوكى ون بعد نظرة ع كمال ته

میرصاحب .....آپ بی نیس ملتے کچری سے آئے اور سید سے ملک مشاہ کے پاس وارد لوگ آتے ہیں اورلوث جاتے ہیں کہوآئ پنڈت صاحب (سرشتہ وارضلع) سے کیا جوڑ ہور بی تھی۔ جوان ..... عجب آدی ہے۔ کیا کہوں بڑا بی متعصب، مسلمانوں کود کھ بی نیس سکتا اور خصوص جھے پرتو روکھائی نہیں کھا تا۔ سوم بدذات مشمری پنڈت۔ یہ شمیری پنڈت اپنی توم کوچا ہتے ہیں اور کوئی ندہو۔ میرصاحب ..... آخریات کیا تھی صاحب ڈیٹی کھٹر نے تو منہ پھیرلیا تھا اور مسکراتے تھے۔

جوان ..... صاحب تو میری لیافت سے واقف ہیں۔اس دن جو بید (عرب) پیش ہوئے توضلع شی سے کوئی بھی ان کی بات نہ بجھ سکا اور نہ بجھا سکا اور پھر بندہ درگاہ بی تر جمان ہوا۔ جب سے صاحب ڈیٹی کمشنر کے خیال میری طرف سے اجھے ہیں۔ یہ شیطان جب بچھ پر کوئی اعتراض کرتے ہیں۔ تو صاحب کے رو برو بلا کر کرتے ہیں۔ تا کہ میں جواب نہ دے سکوں اور آپ طانے ہیں۔

ميرمهاحب..... تخرآج كاواقعة وسناؤ كياتفا\_

جوان ...... مجمد سے فرماتے سے کہا ہے حرصہ بھی تم کور دیکا رادر پروانہ کی تیزنیس ہوئی میں نے کہا کہ افتری انتخابی دیگر ہے شلع میں بھی آپ کسی کومیر سے مقابلہ کے داسطے بلا کیجے۔ یہ کو یا میدان۔ میرصا حب ..... تروه افسر میں اور ہم ماتحت: جوان ..... میں نے تو یہ کہنا تھا کہ آپ کو پڑھا سکتا ہوں۔ گرصا حب بیٹھے ہوئے تھے۔ پکھسوچ کر بات کا پہلو بدل گیا۔ میاں کی اطابحہ درست نہیں اور ہم پراحتراض۔

میان ہے تیری کریائی کی کے اثر نے کی حسوس کر کے لالہ بیم سین صاحب آئے۔

زینہ سے آہئ کی کے اتر نے کی محسوس کر کے لالہ بیم سین صاحب آئے۔

مباتظیما کھڑے ہو کر آ ہے آ ہے درائے صاحب تسلیم عرض۔

درائے صاحب بیری کہیں مصاحب کے مزاج شریف علیم صاحب (جوان سے) آپ کے بہرے سے جھولال پیدا ہے۔ دراستہ میں جوآپ لیے تھے۔ آپ کی شکل سے پریشانی پری تھی۔ آپ کے خوان دنوں میں امتحان کی وجہ سے قانون یا دکرنے کے لیے درائے می کا وقت ملک ہے۔

درن قوم کو کلوں کے ساتھ جھک بک بک بل میں گزرجا تا ہے۔ میں نے کہاامتحان میں تو ابھی بہت دن قوم کو کو دریا دیت کروں۔ یہ جھڑا تو روز چلا میں انہوں۔

درن ہیں۔ اپنے دوست قدیم کی پریشانی کا سب جمرانی کا باعث تو دریا دیت کروں۔ یہ جھڑا تو روز چلا میں انہوں۔

علیم صاحب سے دوران ) یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ کہیں اس تو کری کے ذات سے بیزارہوں۔

میں صاحب سے دوران کی درائی میں مراق کی کافت کرنا نے ساتھا دیں جہرے دیں اس تو کری کے نیاز سے بیزارہوں۔

حلیم صاحب ..... (جوان) میتو آپ او معلوم ہے۔ کہ میں اس او کری سے ابتدائی سے بیز ار ہوں۔ رائے صاحب ..... بدامر تو محتاج بیان نہیں میرا آپ کا کشب کے زماند سے اتحاد ہے۔ جب ہم بنالہ میں پڑھا کرتے تھے۔ میں تو آج کی پریشانی کا سب بوچھتا ہوں۔

تھیم صاحب ..... پاٹج چوسال سے یہاں ٹوکر ہوں۔ ہنوز روز اول اس قیل تنخواہ میں بسراوقات محال اور آئندہ ترقی کالاطائل خیال افسروں کی تازیر داری مشز اداس سے تاک میں دم ہے۔ رائے صاحب ..... آخراس کی خبر بھی لیکا گی یا یوں ہی جملہ محتر ضہ چلا جائے گا۔

عكيم صاحب ....آب سے وض كيانا۔

رائے صاحب .....لاحل ولاقوۃ مجھ سے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ آخرائے دن نوکری کرتے ہی تھے۔ آج کیا بلی نے چھینک دیا۔

میرصاحب.....اجی آج ان کی پنڈت صاحب سے جوڑ ہوگئ۔

رائے صاحب .....خوب یوں کہونہ، گریہ بات بھی کچھٹی ٹبیں اس کا اتنا چکر کیوں دیتے تھے۔ ہمارے علیم صاحب گروبٹنا چاہتے ہیں۔ چیلہ بٹنائبیں چاہتے اور پیٹیں جاننے کہ چیلہ ہے بغیر گروکیونکر بن سکتے ہیں۔ بھائی صاحب ٹوکری میں بےافسر کی خوشنودی کے نہ ترقی ، نہ عزت ، نہ لیاقت، نه آسائش، نه مفاد ۱ اگر افسرخوش میں ۔ تو بیسب باقیس میسر ۔ طازمت میں افسر کی اطاعت اسیراورخود پندی ہم قاتل کا تھم رکھتی ہے۔ آخرا فسرا فسراور ماتحت ماتحت ۔ تعیم صاحب ..... بہی ہم سے نہیں ہوسکتا۔

رائے صاحب سے بوقی جا بتا ہوں کہ مادہ آپ کی فطرت میں نہیں ہے۔ یہ بات اگر نہ ہوتی ۔ تو آپ گھر سے نکل کر یہ پندرہ روپے کی نوکری کیوں کرتے۔ ضدا کا فضل تھا وہاں کس بات کی کی تھی۔ گھر یہ آپ کی غلطی ہے بلکہ خام خیائی۔ بغیر خوشا کہ ادرا طاعت کے کوئی کام بھی نہیں چاتا۔ جب دس آپ کی خوشا کہ کریں۔ تو ایک دو کی خوشا کہ بس آپ کا کیا ہری ہے اور پھر خدا نخواستہ وہ آپ سے کیا کس سے بھی بے جا خوشا کہ اور تا جا کر اطاعت نہیں چاہتے۔ ایسے نیک افسر تو تقدیر سے ملتے جی ۔

حکیم صاحب ..... بگڑ کراور عصہ کوخلاف عادت ضبط کر کے نہیں صاحب بیر عایت کی بات ہے۔ بیامر تو ہم سے بعید بلکہ دشوار نہیں ناممکن۔

رائے صاحب ..... یہ تو بیں جانتا ہوں کہ ضدآپ کی ارث ہے یابوں کہ آبائی سنت، بڈھے حکیم صاحب بھی پیسہ کی مگذرو بے خرج کردیتے ہیں۔ گر بٹ نہیں چھوڑتے تمام جا کداد ضدا مقدمہ بازی میں برباد کردی۔

عيم صاحب ..... آشفة موكروه آدمي بي كيا ب- جس من بات كي في ندمو:

رائے صاحب .... شرافت اور کمینه کا آپ نے معیار خوب نکالا گویا بث جزء شرافت ہے۔ کیا فیخ کا قول آپ نے بیں سنا۔

نہ ہر جائے مرکب تواں تاختن کہ چاہا پھر باید انداختن

بھلاعقل سلیم اس کی مقتضی ہے؟ کدوریا میں رہنا مگر چھے سے بیرٹوکری کر لی اورضلع کے

مرشته دارول مع خالفت انجام اس كا:

حكيم صاحب .....اى واسطيقو من نوكرى كرنى نهيں جاہتا۔ وكالت كاامتحان دين كااراده ہے۔ رائے صاحب ..... آپ سے يہ بھی نہيں ہوگا۔ این خيال است ومحال است وجنون ۔ اوّل تو وكالت كاامتحان ياس كرنا كيا خالہ فى كا گھر ہے۔ مرمركى سنگ فلاخن كا كاش الوہ كے چے چبانا ہے۔ پھرامتحان (خدا جانے وہ كيا ہو چھے زباں ميرى سے كيا فكلے) كانام براہ اور اس ميں كيا خوشار نہیں محنت نہیں۔اطاعت نہیں۔کیا نہیں۔حضرت بدون خوشا مداور محنت کی تو کوئی کا منہیں چاتا۔ بلکہ وکالت میں تو موکلوں کی ناز برداری اس سے بدر جہازیادہ کرئی پڑتی ہے۔ایک سے ذرا ناک چڑھا کے بوطل کی خوشنودی کی ضرورت ناک چڑھا کے بوطل دکان چوڑ چپٹ ہوئی۔ یہاں تو فقط ایک افسر کی خوشنودی کی ضرورت اور وہاں دکان داری۔ یہین نقاوت رہ از کجاست تا سکجا۔سب کچھ جائز اور نا جائز کاروائی کرئی ہے۔ جب وہ دکان چاتی ہے۔

حکیم صاحب ..... ابن اس میں آزادی اور عزت ہے اور آمدنی معقول جوسب کی جڑہے۔اے رز تو خدا نے دلیکن بخداستار عیوب قاضی الحاجاتی

رائے صاحب اور دکان چل جائے۔ آگرامتخان پاس ہوجائے اور دکان چل جائے۔ آپ کو یاد ہوگا۔ کہ ہم جب کمتب پڑھا کرتے تھا درآپ ایک گھڑیا (سیو چگل) کو پائی میں جرکر دولڑکوں کے ہاتھوں کی انگلیوں کے سہارے ایک طرف ایک لڑکے کو اور در مری طرف ایک لڑکے کو گڑاتے تھے اور کیمیا کے نسخہ کی اور یہ یکیورہ ملیحدہ کا غذ پر لکھ کر گولیاں بناتے تھے اور ایک ایک گولیا اس گھڑیا میں ڈالتے جاتے اور کوئی اہم پڑھتے جاتے تھے۔ جس گولی کی نوبت گھریا چکر میں (گھوم) آجاتی تھی۔ اس کو علیحدہ رکھتے تھے اور کھراس نسخ کا تجربہ کرتے تھے۔ اگر ان سنوں میں بی کوئی نسخہ آپ کے علم اور کمل کے روسے کا ل کئل آتا اور کیمیا بن جاتی تو کیا وہ اس نو کری اور وکا لت سے اچھا اور گھرات کے میر آپ کوئی اور کا میں جے تھے اور گھرات کے اور کیمیا ہور گھرات کے اور کیمیا ہور گھرات کے اور کیمیا ہور گھرات کے انہیں ہے۔ پھر آپ کوئی اور کا میں حضر ورت پڑتی۔

اس بیان میں لالہ جیم سین صاحب وکیل کی تقدیق اشاعة السندہ ہوتی ہے۔ نمبرا جلد ۱۵صفیہ ۳۳ موال بست و کیم بٹالہ کومولوی گل علیداہ اور ان کے بعض متعلقین علم جفر میں وثل رکھتے تھے اور آپ کو ان سے عجبت واستفادہ کا تعلق تھا یا نہیں۔صاحب اشاعة السنداور لالہ جیم سین صاحب اور ہمارے تا ول کے ہیرویٹالہ میں مولوی گل علیداہ کے پاس پڑھتے تھے۔

عیم صاحب .....اگروہ نیخہ ہماری ترکیب یاعمل اور کوشش سے بن جاتا یا کوئی نیخہ کیمیا کا کائل ال جاتا تو ہم کونو کری وکالت یا کسی اور کام کی کیا ضرورت تھی۔ مگروہ ہماری ترکیب سے بتا ہی نہیں اور نداور کوئی کائل اور مجرب نیخہ طا۔

رائے صاحب ..... پھر آپ کمتب کے زمانہ میں ہی تخفۃ الہند تخفۃ الہنوو۔ وخلعت الہنود وغیرہ کما ہیں اور نی شیعہ اور عیسائی۔ اور مسلمانوں کی مناظرہ کی کتابیں ویکھا کرتے تھے۔ اور ہمیشہ آپ کا ارادہ تھا کہ کل غرامیں۔ تا عمدہ معاش ارشیرت ہوجائے گی۔ اور خوب گزرے گی۔ کوئکہ مناظرہ کی کتابیں خوب فروخت ہوتی ہیں۔ اور شیرت ہوجائے گی۔ اور خوب گزرے گی۔ کوئکہ مناظرہ کی کتابیں خوب فروخت ہوتی ہیں۔

اگریہ بات بھی آپ کے ارادہ کے مطابق پوری ہوجاتی ادر بیکارخانہ جاری ہوجاتا تو کیا پھر بھی آپ کونوکری کی ضرورت ہوتی؟

عيم صاحب ..... بال چرمي مين نوكري كي ضرورت نيس متى \_ كونك في بي تمايين خصوص

مناظرہ کی خوب فروخت ہوتی ہیں۔اور خاطر خواہ قیت وصول ہوتی ہے۔اگریہ تدہیر درست آ جاتی تو بھی نوکری یا وکالت کی ضرورت کیا تھی۔ چین سے گزرتی ۔ دیکھوسر سید بالقابداور سمیمیالعل، الکھ دہاری، چنڈت دیا ندسرتی نے تصافیف کے ذریعہ سے کیا عروج حاصل کیا اور کس مرتبہ کو پہنچے۔ یہاں تک کدرفار مرقوم جس کو نمی اور مرسل بھی کہ سکتے ہیں۔ بن گئے بیڈیال تو اب بھی اگر کری نشین ہوگیا۔ تو دیکھو کے کیا ہوتا ہے۔ یار زندہ اور صحبت باتی ۔ان میں اول روپیدی ضرورت ہے۔ کہ زرزر کشد در جہاں تنج عشر مشہور مقولہ ہے۔

رائے صاحب ..... فالحمد للله يه بات تو ابت ہوگئ کرانسان کا کوئی ارادہ اس کی مرضی کے موافق نہیں ہوتا جب تک کر شیت ایز دی ادر تا ئیدرئی ند ہو۔ادراس کا دفت ندآئے۔

تھیم صاحب ..... بیتقریر جوآپ نے فرمائی تسلیم کرتا ہوں۔اورآپ کی ہمدردی کا مشکور ہوں گر میراارادہ صنم ہوگیا ہے کہ دکالت کا امتحان دوں۔اگر اس میں کامیا بی ہوئی۔تو فہوا عداد ور شاور تد ہیر کریں گے۔نوکری کوتواب استعفادیتا ہوں۔

رائے صاحب ..... پھروہی بھائی صاحب زماندی رفنارا فقیار کرنی چاہیے۔ زمانہ تو نساز و تو باز مانہ بساز۔ قانون میرے ساتھ یاد کرد۔ جب امتحان پاس ہوجائے استعفاد یٹا افقیاری امر ہےدے ویٹا پھرنو کری کی ضرورت ہی کیا ہے۔

عكيم صاحب ....امتحان مين كتابين كياكيابين

رائے صاحب ..... میں صبح کوفہرست کھ کردیدوں گا۔جوجو کتاب آپ مصلحت مجھیں۔مطبع سے منگوالینا۔باتی میرے پاس بھی کتابیں موجود ہیں۔کل سے ہم باہم ٹل کرقا نون یادکیا کریں گے۔ علیم ..... بہتوسب کچھ ہوگیا۔ مگراس روز کی تو تو میں میں کا کیاعلاج ہے۔

رائے صاحب ..... میں نے اس کی تد پیر مجی سوج کی ہے۔ اس کا بندو بست بھی میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ آپ یہاں صرف بندرہ روپے پاتے ہیں۔ اس تد پیر میں آپ کی بندرہ کی ترقی مجی ہو جائے گئے اور ان کی (سرشتہ داروں کی) ماتحتی سے نکل جاؤ کے۔ یوں تو ایک طرح سے تمام ملازم ضلع سپر شخر نٹ ضلع کے تحت حکومت ہیں۔ محرکام کا تعلق ابن سے بھی براہ راست شدرے گا۔ اور وہ بیکر آج جھوکوصا حب ڈیٹی کمشنر بہا در نے بلایا تھا بیکھٹلو ہوئی۔ صاحب .... تبہاری رخصت کے انتظام میں جولوگ قائم مقام ہیں۔ انہوں نے درخواست کی ہے کہ جم
کوستفل کیا جائے یا ہماری اصلی جگہ پرواپس کیا جائے اسبتم یا تواستعفیٰ دے دویا پٹی جگہ پرواپس آؤ۔ مین ..... اپٹی جگہ پرواپس آ جاؤں گا۔ استعفیٰ دینائہیں چاہتا۔ صاحب .....ابتم کو کیا آمدنی ہوتی ہے اور تبہاری اصلی حمدہ کی کیا تخواہ تھی۔ مین ..... اب جھوکوسور دیسے اہمواری اوسط پرتی ہے۔ اور عمدہ کی تخواہ ہند ہے۔

صاحب ..... تواس صورت می تمهارا بوا نقصان ہے۔ پھر استعفا کیوں نیس وے ویتے والیس آنے می تمهارا کیافائدہ ہے۔

شن ...... وکالت ش امتحان کی شرط ہے۔اگر ش امتحان ش (جوافقیاری امزئیں) ناکام رہاتو اپنے عہدہ پروالی آسکتا ہوں۔ بصورت استعفیٰ دینے کے، ندادھرکار ہوں گاندادھرکا۔ صاحب .....( کچھ سوچ کرتا مل کے بعد) اچھا کوئی تذبیر سوچوجس شی تمہارا نقصان ندہوجم کو کل جواب دواس میں میں نے ایک تدبیر سوچی ہے۔ میری رخصت کے انتظام کے اخیر سلسلہ میں علی حس بھے آگر میں اپنے عہدہ پروالی گیا تو علی حسن برخاست ہوجائے گا۔

عیم صاحب ..... بعلا پھراس میں میری ترقی اور سریڈنٹ اور ڈپٹی سریڈنٹ کی ماتحق سے کیوکر نجات ہوگی۔

رائے صنا حب ..... بین کل بیر عصمت اللہ ہے تی ملوں گا۔ اور کہوں گا۔ اگر بین اپنی جگدوالیس آگیا اور صرور آؤں گا۔ تو آپ کا بھی نقصان ہے۔ کہ آپ کا رشتہ دار برخاست ہوجائے گا۔ اور میرا بھی نقصان ہے۔ یہاں ( جھے وکالت بین) ایک معقول آ مد ہوجاتی ہے۔ اور وہاں پر جانا پر جانا کے اور وہاں کی انسداد کی تدبیر پوچیں گے۔ تو آپ کا نام لے کر بیت بیز بتاؤں گا۔ کہ ان کو ( لیمنی آپ کو ) میری جگد مقرر کر دیا جاوے۔ اور علی صن کوآپ کی جگد مقرر کر دیا جاوے۔ اور علی صن کوآپ کی جگد مقرر کر دیں۔ اور جو لوگ اب قائم مقام ہیں۔ ان کو اپنے اصلی عہدہ پر والی بیجے دیا جائے۔ اس تجویز کو وہ خواہ تخواہ معقور کریں گے۔ تو بیتجویز صاحب ( پینی معقور کریں گے۔ تو غالبًا کیا، قطعی امید ہے۔ کہ اس تجویز کو منظور میر عصمت اللہ صاحب اس کی تا ئید کریں گے۔ تو غالبًا کیا، قطعی امید ہے۔ کہ اس تجویز کو منظور کریں اور غیر سے اور ضرور تی منظور تہیں ہے۔ دوسرے کریں۔ اور ضرور تی منظور تہیں ہے۔ دوسرے وہ داروغہ صاحب کی بہت خاطر کرتے ہیں اور غیر کے واسطے جس کا دکی سفارش کرتے ہیں۔ تو وہ اور نائی منظور تیں کا دی سفارش کرتے ہیں۔ تو افکارٹیل ہوتا اور بیونا تو ان کا م ہے۔

عيم صاحب ..... جويراتوعمه و عوب ويى ب: "چدنول بدر كريرآيديك كرشمددكاد" اگردرست

آجائے۔خدانے چاہاتو ضروری ہی درست آئے گی۔ گرکام کا انظام کیا ہوگا۔حماب کا کام ہے۔ رائے صاحب سسشام آپ سب کاغذات یہاں لے آیا کرنا۔ میں پندرہ منٹ میں کردیا کروں گا۔جلسہ برخاست ہوا۔ لالہ بھیم مین صاحب ادپر بالا خانہ چلے گئے۔ اور میرصاحب اپنے گھر کو۔ حاشیہ جات

ا بیرس بیالکوٹ بیل مسافراندواردہوئے تھے۔لوگوں کی ان کے پاس جوآ مدرفت زیادہ ہوئی تو پولیس نے ان کو ایمیگر بیشن ایکٹ کے بموجب صاحب جمٹریٹ بہاور شلع کے روبرو پیش کیا۔ چونکہ یہ ہندی نہیں بول سکتے تھے۔صاحب ڈپٹی کمشز نے ان سے تفتگو کے واسطے تمام عمل شلع میں طاش کیا۔ کر جمان ملے جواس کے واسطے سے گفتگو کی جارے کا ول کے ہیرو کے سام بی اوران المحکار شلع کے ملہ میں نہ طاان کوچش کیا گیا۔اوران کے داسطے سے گفتگو ہوئی۔ ای روز ہی صاحب ڈپٹی کمشز بہاور کے دل میں ہمارے جوان ناول کی ہیروکی لیافت کی جگہ ہو گئی۔اور جب بی میروب ان کے پاس رہتے تھے۔سنا ہے اس عرب کونلی فقد میں اچھا ملکہ تھا۔

لی اشاعت النظ جلد ۱۵، صفحه ۲۹ سوال بست سیالکوٹ کے ملک شاہ علوم نجوم بارل، ملی کچھوفل رکھتے تھے۔ اور آپ کوائن سے محبت و ملا قات اور استفادہ کا کوئی تعلق رہا ہے یانہیں۔
میں کچھوفل رکھتے تھے۔ اور آپ کوائن سے محبت و ملا قات اور استفادہ کا کوئی تعلق رہائے باہد مشرقات تھے اور لالد بھیم سین لوکل بورڈ میں اہلد تھے۔ جن کی ۱۹۸۰ ویر تخواہ تھی۔ صاحب ڈپٹی کمشرکوان کی خاص رعایت منظور تھی۔ کہ بیا کیک

اہلمد تے۔جن کی ۱۳ روپے تخواہ می صاحب ڈپٹی کمشز کوان کی خاص رعایت منظور می ۔ کہ بیا یک اسٹنٹ کمشز کے رشتہ دار ہیں جو صاحب میروح کے ملاقاتی ہیں۔ اور انہوں نے صیغہ مال اور فوجداری ہیں ایک مرمر کی امتحان پاس کیا ہوا ہے۔جس وقت پنجاب ہیں چیف کورٹ کا انتظام ہوا تو صاحب ڈپٹی کمشز بہا در نے ایک تحریر خاص کے ذرایعہ سے ان کو وکالت کی اجازت مذکا دی تھی۔ تاکہ پاس کر نے امتحان وکالت کی اجازت مذکا دی تھی۔ تاکہ پاس کر نے امتحان وکالت کی اور شرطتی کہ اگرامتحان میں ناکام رہیں تو اپنے اصلی عہدہ پر داول آ جا کیں اس واسطان کورخصت پردکھلایا جا تا اور ان کی جگہ پرجوکام کرتے تھے۔وہ وہ قائم مقام دکھائے جاتے تھے۔اور یہ وکالت کا کام کرتے تھے۔ امارے ناول کے ہیرواور یہ مولوی گل علی شاہ صاحب کے یاس پڑھا کرتے تھے۔ای وجہ سے لا ایک ہیم سین کے مکان پر دہتے تھے۔

سے علی حسن ایک امیدوارہے۔ جوسید عصمت الله صاحب داروغہ جیل کا دا او ہے ادر داروغہ صاحب موصوف کا صاحب ڈپٹی کمشنر بہا در کی مزاج جی بنزاد فل ہے صاحب ممدوح کو موصوف الیہ کی از حد خاطر منظورہے۔

### بابدوم

### پیری،مریدی

رات کا وقت ہے جاڑے کی موسم آسان پرابر چھایا ہوا ہے۔ہوااس سنائے ہے چل رہی ہے۔ کہ کچھ سنائی ٹیس دیتا۔ بینہ کی فوار برس رہی ہے۔ جاڑے کی شدت سے لوگ باگ شام سے کواڑ بند کر کے اپنے اپنے گھروں میں منہ چھپائے بیٹے ہیں۔امراء نے آئکیٹھی روشن کردگی ہیں۔ کرہ گرم ہیں امراء نے آئکیٹھی روشن کردگی ہیں۔ کرہ گرم ہیں امراء نے آئکیٹھی روشن کر کھی جی ۔ خیر منا رہے ہیں آوگ تو کیا کسی جانور کا پہنے گل کو چہ ہیں نہیں ملتا۔ ایک فقیر پھٹی کم ملی اوڑ سے گلیوں میں صدالگا تا پھر تا ہے۔ کوئی ہے جو خدا کی راہ پر بھو کے کودے۔ ہوا کے سنائے میں کون سنتا ہے۔ اورا کر کوئی ہے بھی کون سنتا ہے۔ اورا کر کوئی ہے بھی تون دوان ہے کوئی اور گلی کا کھڑ انہیں دیتا۔ نہ کہیں اس بارش میں چیشنے کو پناہ کھی ہے۔ ایک شخص نے اپنے مکان کا درواز ہ کھولا۔

بخض ...... ارے بھائی تو کون ہے۔ بیاندھیری رات جاڑے کی شدت ہوا کا زور بارش کا شور ہے۔آ دی گھرے باہر قدم ٹہیں رکھتا۔اور تو بھیک ما نگنا پھرتا ہے۔

نقیر...... جس کا گھر ہو۔ وہ منہ چھپا کر ہیٹا رہے۔ منج سے بھو کا ہوں۔ کچھ کھایا نہیں ، کوئی اللہ کا ہندہ ایک کلزانبیں دیتا۔ روٹی ایک طرف کہیں اتن جگہ ہی ٹل جاتی کہ اس بارش میں سرچھپا کر بھو کا رات کا بندوں۔

شخص..... آجایہاں پڑرہ میں روٹی لاتا ہوں۔ ڈیوڑھی کی ایک گوشہ کی طرف اشارہ کیا۔ فقیر...... بابا، خدا تیم ابھلا کرے اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں رحم دیا ہے۔اس نا مراد نگری میں سمی نے جواب تک بھی تونہیں دیا۔ایسے بے رحم ناخدا ترس انسان کسی گاؤں یابستی میں نظر نہیں آئے خدا تو کسی کو یادی نہیں۔

محض ...... اندر گھریش گیا اور دوروٹی اور ترکاری کا ایک پیالدلایا۔ فقیر کودے کر لے سائیں۔ فقیر...... روٹی کھا کرپانی بیا۔ مالک مکان کودعائے خیروے کر۔ باباتم حقہ بھی پیتے ہو۔

هُضَ ..... سائم حقد تو مهارے بهال مو، مگر ہم تھے کوئیں جانے ۔ تو کون ہے اس واسطے اپنا حقہ تو نہیں دیے۔

نقیر..... بابا چلم بی سی بول تو می مسلمان الله کابنده اوردسول کی امت برمسافرت میس کی کی بریت بین سود می اوراس کوش تیرا گھردو پول سے بعرد سے گا۔

محض ..... چلم و ے کر سائیں تمبارا گھر کھال ہے اور کون فقیر ہو۔

فقیر بابا .....فقیروں کی کیاموت، کیازندگی جس جگران رہی بڑگئے۔ ہمارا گھریار کہاں؟ جہاں رات کوسر چھپانے کو جگران کی۔ بیرا کرلیا۔ مرشد بھی تمام عرسالانی رہے۔ کسی جگر قیام ہیں کیا۔ ہم کوئی تھم ملاہے۔ پھرتے رہا کرو۔ قلندری فقیر ہیں۔

مخص ..... سائیں پھرنے سے حاصل کی جگہ جم کر بیٹھو۔ تو یارلوگوں کا بھی لفکا و یکھومرشد سے جو پایا اس کا مزہ تو پایا تہاری تقریر سے پایا جاتا ہے کہ آپ کو مرشد کے بھی مرشد نے بھوکا عی رکھا ہے۔ اب ہمار ہے چیلے بو ۔ تو تم کولکا دکھا ئیں۔ یار جی بیٹے لا۔ ڈونے چڑھیں تعالیاں آئیں مشائیاں اٹرائیں۔ پری رضار ماہ وش کا تمکھوالگار ہے۔ ہردم کھیوں میں ہیں بے بیٹے رہو۔ اندر کا اکھا ڈنظروں سے کرجائے۔ گریار جی تبہار ہے تو بال نہیں۔ پچٹیس۔ اچھا کھاتا کھاؤ۔ خدمت کو اسطے دو چار چیلے مونڈ مزے اڑاؤ۔ چڑھا دا ہمارالگر اور چیلوں کا خرج ہم سے لو۔ اور مہنت سے بیٹے رہو۔ پچواد پنا ہماراؤ مہ۔

فقیر...... (خوتی کے لہجہ میں) بادا اندھے کو کیا جاہیے دوآ تکھیں۔ رات دن مارے مارے پھرتے ہیں۔ پیٹ بحرائی کلزائیس ملتا۔ اچھا کھانے کوآرام کے ساتھ ٹل جائے۔ اس کے سوااور کیا چاہے۔ چڑھادے سے ہمیں کیا سروکا رفض دیکھولالح پرا ہوتا ہے۔ '' طمع راسہ حرف، ست ہرسہ ٹمی'' بھی اکھڑ جاؤ۔

فقیر..... قول مردان جان دارد: زبان به جوکهاجان کے ساتھ ہے سرجائے مگر بات نہجائے۔ هض ..... ویکموتم جانو اگر اقر ار پر پوزے رہے تو پانچوں تھی ہیں ہیں۔سرکڑ ھائے میں ادراگر خلاف کیا خطایا ذگے۔

باتوں میں رات بہت گزرگی مالک مکان اندر جا کرسور ہا فقیر ڈیوڑھی میں پرغبن ہوگیا۔جب صح ہوئی۔ادرسورج لکلاکسی نے دردازہ کھٹکایا۔

آواز ..... چودهری اچودهری للو وروازه محلا \_

چودهری .....(چودهری للو ما لک مکان کا نام ہے اور بیخض سبزی فروشان کا چودهری ہے۔اس نے جیل خاند پرتر کاری کا ٹھیکدلیا ہوا ہے۔)او ہوآئ تو بڑاون چڑھ گیا مداری (آواز دینے والے کانام ) جیل خاند پرتر کاری کیٹھادی یائیس۔

نداری ..... آج تو تم رات کو گھوڑے ج سوئے۔ ترکاری تو مزدوروں کے سر پر رکھ کر بھیج دی ہے۔ تم کو فیر کرنے آیا تھا۔ چودھری.....آج ہم تو نہیں جاتے ہیرائد تا کوآ واز دی وہ چلا جائے گا۔ پیراند تا (چودھری کا بیٹا ) کو آواز دے کر بھائی تو جیل خانہ جااورتر کاری دے آ۔

پیراندتا .....آتھیں ملا ہوا باہر آیا اچھا کہ کر پھراندر گیا منہ ہاتھ دھوکٹرے پکن جیل خانہ کو چلا گیا۔ چودھری للونے بھی منہ ہاتھ دھویا حقہ پیا۔ فقیر کو پچھ کھانے کو دیا اور ساتھ لے کرشہر سے آبادی سے ایک طرف لکل گیا۔ اور ایک مناسب جگہ تجویز کرکے کہا تو یہاں پیٹے جا کوئی آئے۔ پچھے کچھے کے جواب نددینا۔ خاموش رہنا کھانا وہ تو وقت پر پھنے جایا کرےگا۔ کس سے بھی پچھے خرض نہ رکھیو۔ فقیر کو وہاں بھیایا اور آپ شہر میں واپس آیا۔ ایک رگھریز کی دوکان آکریار بنا (رکھریز کانام) کیا کررہے ہو۔

ہنا ..... آؤچودهری جی ابقدت میں نظر آئے۔ جیل خاند کا شیکہ کیالیا۔ قیدی بی بن مکئے۔ نہیں ملتے ہو۔ نہ چلتے ہو۔ نہیں جات ہو۔ دات آدھی اور بیند نے ہوش اڑا دیئے کہو کیا حال ہے۔ شیکہ میں پکھ فائدہ ہے یا نقصان۔

چودھری ..... بھائی بنی ٹھیکہ کے نفع ونقصان کا حال تو سال ٹتم ہونے پرمعلوم ہوگا۔ اگر نقصان ہوتو ٹیر الٹ جائے گا۔ ہم تین چارآ دی گھر کے ہیں۔ اور دوٹو کر ہیں۔ اور اگر فائدہ ہوا تو بس بھی سال بھر پہیٹ بھر کے دوثی کھائی۔ نہ کسی سے ملنے کے نہ کہیں آنے جائیں گے۔

بنا ..... روٹی دوکان میں کھاتے ہی تھاب کیا ہو گیا مفت کی مصیبت خرید لی راہ جاتے بلا گلے ڈال دی۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے تھوڑ اکھانا سکھ کی ٹیند ہونا نہ کسی کی ٹیس ٹیس نہ میں ہیں۔

چودهری ..... یارایک بات کمین اگر تبهاری صلاح بے۔ شریک ہوجاؤ تو پھر چین تی چین ہے۔

بنا ..... بنانایاروہ کیابات ہے جس میں دو بعیہ جیب میں پڑیں وہ بات ہو۔ مفت کا جھڑا اتو ہم

پند نہیں کرتے۔ نہ جھڑے کا کام اگر مارے وان مرکر شام کود و چار آنہ بچے۔ تو اس سے توبیدی

مزدوری اچھی ہے۔ نہ کسی کا سلام نہ جمرا دو چار دو پٹہ سے دن میں رنگ دے۔ تو کنہدی روثی لکل

آتی ہے۔ شام کو تقاضا کے لیے رنڈ ایوں میں جاکر آئکھ سینک، ایک و و چلم تمبا کو پی ، کپ شپ اثرا،

رات کوائے گھر آ پڑتے ہیں۔

چودھری.....ایک فقیراور کافل فقیر خدا کی تم کوئی ولی الله اور خدارسیده انسان ہے اور راجہ کے قلعہ کے ٹیلہ پر بیٹھا ہے۔ بواصاحب کرامات ہے۔ اوراکیلا بھی ہے۔ کوئی چیلا چو پڑاساتھ فیبیں آؤہم تم مل کراس کواڑائیں۔ وہ مست ہے چڑیا اور یاروں کے کام آئے گانف فاضلی تھوڑی سی کوشش میں چاندی ہے۔ ہنا ..... الی بات تو خدادے۔ چیڑی اور دودو بیق یاروں کے بائیں ہاتھ کا کرتب ہے۔ آج ہی وو چارر مذنوں کو جوندا بھارا ہو۔ اور شام سے پہلے طبلہ کھڑ کتا ہواد کھے لوٹیں جو بات کہوں تم اس کی تقمد بق کردیتا۔

چودھری ..... یہی میر امطلب تھا۔گریارتم سائیاں ہو۔ائی واسطے قدیمن سج بی تبہارے پاس آیا۔ شام کو بنارگریز اورللوکؤ بجڑ و تمام رنڈیوں میں پھر گئے ۔اورا یک ٹی واستان تر اش نمک مرچ لگایا۔اور سائیس صاحب کے دربار میں بھرا ہونے لگا۔ آج منتقی اور کل عمدان، پرسوں۔

مری نگایا۔ اور سائیس صاحب کے دربار میں مجرا ہونے نگا۔ آج مُحَلَّی اور کل عمدان، پرسوں۔
سلطانو۔ چونید رمضانوں روز مجرا کا نمبرلگ گیا۔ سبج شام سے آٹھ بجرات تک اچھا میلہ ہو
جاتا۔ شہر کے سرکاری خوش طبع انسان شام کو کپڑ ابدل وہاں موجود ہوجاتے ووچارخوانچہ والے بھی آ
جاتے اب شہر میں مہا جینوں کو بھی اس کی خبر کپڑی۔ پھر کیا تھا۔ تھالی پر تھالی آنے لگی۔ چڑ ھاوا
چڑ ہے تگا۔ چودھری للواور بھائی بنا پانچ چے روپیہ کے روز کمہ شول لے جانے گے۔ سائیس

فقیر...... کیوں جی بیہ بات تو اچھی نہیں۔ جو پچھ آئے وہ سب آپ ہی لے جا کیں اور ہم فقط روٹی مارا میں۔

چودھری .....ویکھوسائیں ہماراتمہاراکیا معاہدہ ہوا تھا۔اب اگریدرنگ لاؤ گے تو آپ کی دکان پھیکی پڑجائے گی۔ تم کوروٹی کے موااور کیا ضرورت ہی کیا ہے؟ مزہ سے پر بول کے درش کرو ہمارے مرکی خیرمناؤ۔ورشتم تو وی ہوجوگلیون میں کلڑے ما تکتے پھرتے تھے۔اور کلڑانہیں مالما تھا۔ فقیر ...... بگڑ کرا ہے کو بخرہ تیری عقل ماری گئی ہے۔ بیہ ہماری کرا مات ہے۔اور مرشد کی مہر یائی اور توجات اور فتو حات ہے۔

آ خرللوادرینا کی آ مدرفت بند ہوئی ادرلوگوں کی آ مدورفت میں فرق آنے لگا۔ پیران نے پرند مریدان سے پرانند ۔ پھرسائیں صاحب وہی ڈھاک کے تین پات رہ گئے۔ ادر گلیوں میں چکر کھانے لگے۔

> باب اسوم لالہ بھیم سین کے ساتھ مختاری کا امتحان

سالکوٹ سے جوامر ترکومڑک جاتی ہے۔ اس برتین چار یک جارہ ہیں۔ کچی سڑک ریت میں بین کی کھنے ہوئے ہیں۔ گھوڑے ہیں کہ یکول کو سینچ رہے ہیں۔ پینے رہت میں وطف جاتے ہیں۔ گھوڑے بانپ رہے ہیں۔ اور پینے کی جگہوں میں سفید ہور ہے ہیں۔ یکے والا بھی کے کو دھکیلا ہے۔ بھی گھوڑے کوشراپ شراپ مارتا ہے۔ ٹخ کُٹ مگر گھوڑا گھنے رہت میں شکے ہوئے فول نول کر رہا ہے۔ سر کا چھیٹا۔ سا دن بھادوں کی دھوپ کہ ہرن کا لا ہو۔ سواریاں یکوں سے اتر پڑی ہیں۔ اور پا بیادہ چلی جاتی ہیں جو تہ میں رہت بھر جاتا ہے۔ ایک قدم اٹھاتے ہیں۔ یکھی کو کھیٹے کر لے جاتی ہے جوتا کو جھاڑ پھر آ کے قدم رکھتے ہیں۔ یکھی کو ہٹ جاتا ہے۔ دھوپ کا ٹن ہے۔ کپڑے لیسے میں نجر رہے ہیں۔ یکھی کھی کوئی ابر کا ظرا سر پہ سابیا آئی ہوجاتا ہے۔ تو جان آ جاتی ہے۔ ہوا کا جموث کا آیا اور شیم سحری کا لطف دکھا گیا۔ بھی پھر دھوپ نکل آئی اور بیان وجاتا ہے۔ بو جان آ جاتی ہے۔ ہو جان آ جاتی ہے۔ اور بادیہ بیائی نا گوار معلوم بین وجلائی دھوڑ خوش خوش خود تے قدات اڑاتے راستہ طے ہور ہا ہو۔

ا ..... مشفق اگرامتحان پاس ہوگیا تو پوبارہ ہیں بیجنت مبدل براحت ہوجائے گی۔

۲ سسس لالہ بھیم سین کو امتحان میں بردی سہولت ہوگی اول تو فوجداری اور مال میں ایک مرتبہ
پاس کر چکے ہیں۔ دوسرے ایک سال ہے دکالت کرتے ہیں۔ قانون آگیا ہے۔ تیسرے سوائے
قانون یا دکرنے اور قانون کا استعمال کرنے کے ادر پچھ کام نہیں ، مشکل تو ہم لوگوں کو ہے۔ کہ
نوکری کے فرائش منصی انجام دیتے رہے۔ اور قانون بھی یا دکرتے رہے۔

س..... اس میں تو شک میں آخرش ہم نے بھی تو محنت کی ہے۔ ناامید کیوں ہوں۔حزن فال بدکار وروحال بد:

س.... بھائی مشکل تو ہماری ہے ہم کواول تو سرکاری کام آپ جانے ہیں مجھیلوں کا کام اس پر تحصیلوں کا کام اس پر تحصیل دارصاحب کے مکان پرجاؤ کھر قانون کا چرچا ندشگاونہ بحث ندتھ سی ترکیب ہوگئی ہے ندگھنگاونہ بحث ندتھ سی آپ کو کو کو صدر مقام میں بہت ہولیات قانون یادکرنے کی بیر میسر ہوگئی ہے جو کتاب اپنے پاس ندہود وسرے سے لوچھال۔ جو بات اپنی مجھی شن آئی دوسرے سے لوچھال۔

۵..... ہمارا حال بھی بشرح صدر ہے۔ ہمائی صاحب صدر میں بحث ادر تقریر کا بڑا فائدہ ہے۔ آگرکوئی بات اپنی بھوش فلط آئی تو فوراتھی ہوجائے۔مفصلات میں تو فرصت سرکاری کار سے بی ٹیس ملتی ہے۔ تا تھو بچرات تک پجہری ہوتی ہے۔پھر دربار وار داری قانون یاد کرنے کو ہم لوگوں کو کونساوت ہے۔

لالهجیم سین صاحب ..... یاروید با تیس بی با تیس بین امتحان کانام برا موتا ہے جن کواپی یا داور لیافت پر بھروسہ ہے۔ وہ رہ جاتے ہیں۔اور نا واقف اور اور نالائق فکل جاتے ہیں۔ (یاس مو جاتے ہیں) ہمارے دوست علیم جنہوں نے قانون یادکرنے کے سوائل بھی کئے ہیں۔اور چلے بھی کھینچ ہیں۔خدانے چاہاتو وہ بھی پاس ہوں گے کیوں پنڈت صاحب۔ پنڈت نندلال صاحب کیا علیم صاحب نے چلے بھی تھینچ ہیں۔ لالہ جمیم سین صاحب سے لیوان کی لڑکین سے عادت ہے جب کوئی بات ہوئی اور جھٹ دھیفہ شروع کردیا۔

یزت موہ کعل صاحب تو یار ہمارے واسطے بھی وعاکرتا ہم نے تو قشم علم کی جو پہتے بھی یاد کیا ہواور یاد کرتے بھی کس وقت ہم کوفرصت ہی کہاں تھی ۔ گر تھیم صاحب نے چھاہ کی رخصت لے کران میں قانون بھی یاد کیااور تبع بھی چھیری بھائی انہوں نے تو دعااور دوادونوں سے کام لیا ہے۔ لا لہ رام کشن .....حضرت ہمیں یا در کھنا بھول نہ جانا۔

خوادیرعبد العمد .....نه ہاتھوں میں طاقت نہ یا وُں میں جنبش جولیں تھینج دامن ہم اس دلر باء کا۔سر راہ بیٹھےاور بیصدا ہے کہ اللہ بی والی ہے بے دست و پا کا۔

لالد كوكل چند ..... ياروجم توخدا اميزيس توثيق خدان جابا تو ضرور پاس مرس ك-

ہنتی خداق میں کچی سرئے کا راستہ طے ہوا۔ یک دوانوں نے گھوڑوں کو لما اور مائش کرکے نہلا یا بھی پانی پلا یا وانہ کھلا یا۔ گھاس ڈال دی ہمارے دیکیلے اور بے فکرے مسافر بھی ایک درخت کے بنچے دری بچھا آرام لینے گئے۔ جب دن ڈھلا سورج بچے کو ہوا۔ چھ کچھ کھنڈک ہوئی۔ یک جوڑے گئے۔ مسافر سوار ہوئے۔ دو گھنڈ میں اعرتسر داخل رات سرائے میں کائی۔ جب کو ضلع کی پچھری کے احاطہ میں حاضر ہوئے آیک کمرہ میں مسٹردان صاحب اسٹنٹ کمشر مہمم امتحان زیب دو کری اجلاس ہوئے اور کمرہ کے اندراور با ہر برایڈہ میں امید واربیٹھ کئے۔ ضلع کو دواسپوراور امرتسر اور سیالکوٹ کے امید وار حاضر سے۔ سوالات کئے گئے۔ جواب کھا گیا۔ لفافہ بند کیا اور سہ بہم راور سید سے لا ہورکو بھیج دیے۔ سروک کا موروسی کھرے۔ سروک کا موروسی کھرے۔ سروک کا موروسی کے دوراسی کھرے۔ سروک کا موروسی کھرے۔ سروک کی اور دیکھیے گئے۔

## باب چہارم امتحان میں نا کامی

دو پہر کا وقت ہے گری کا موسم کچبری کے اہلکار دھوپ میں چلتے چھتری کا سابیسر پر کئے درختوں کے بیٹیے پناہ بکڑتے۔رومال سے منہ کا پینٹ پو پٹیتے ہوئے آ رہے ہیں۔اورشپر میں داخل ہو گئے ہیں۔ایک مکان کے دروازہ پر تین فخض کھڑے ہوئے چھتر یوں کو بند کر کے اعمار داخل ہوئے اور صحن مکان پر پہنچ کر اُف آج گری کا بھی شاب بی پھونک دیا دیکھئے لوکیسی گرم ہے۔ان دنوں میں تو تعطیل ہوجایا کرتی۔

..... اس (شال دوبیر مکان کی طرف اشارہ کر کے ) میں چھٹر کا ذکرایئے اور جار پائیال

پچھوائی جائیں میں بھی کپڑے اتار کراوراشنان (عنسل) کرکے کھانا کھا کرآتا ہوں۔ ۲...... لالدروپ چند بیامتمام آپ کے ذھے رہائیں بھی ڈراکپڑے اتار کریدن پرپائی ڈال

٧..... لاكروپ چندېيا جتمام اپ ئے ذھے رہائش مي درا پر سے اعاد سر بدل پر يا 10 دال لوں اورا يک دلان ميں داخل له كه روپ چند نے جہتور كو آ واز دى ۔

جمعور ..... بنارئي پاني لا يا اور چيز کا و کر کے اور حکم

لالدروپ چند ..... تنين چار پائي بچها كررائے صاحب كابستر كردے۔

جمعور نے تعلق تم کی اور چلا گیا۔ لالدروپ چند چار پائی پر بیٹے۔ اور گری گری ہولے تعود کے جمعور نے تعلق تم کی اور چلا گیا۔ لالدروپ چنداورروپ چنداللی خیرسانپ سوگھ گیا کیا لالدروپ چندارے بھائی عجب آ دمی ہو۔اس آ وازکوئن دوسرے صاحب بھی دالان سے برآ مدہوئے تھیم صاحب دیکھنا بیدوسرے لوگوں میں بھٹی گئی ان کے اٹھانے کی فکر سیجیے۔ کیا خوب آ دمی تھا۔ خدامغفرت کرے۔

عيم صاحب آب كو يحوشون محى توج شايد

لال بحيم سين صاحب .....وبی صاحب ادل انئ نيس انجى تو ہمارے ساتھ کچبری سے چلے آتے ہیں۔ تحيم صاحب ..... پھراتنی در بیس سوبھی گئے اور سوئے بھی ایسے کہ مردول سے شرط بائدھ کر۔ لالہ صاحب سينو ايسے بی سونے والے ہیں۔ راستہ بیں چلتے چلتے سوجاتے ہیں۔ بیدونوں صاحب بیٹے گئے اور گفتگو ہونے گئی۔

لاله صاحب ..... انجى كي نتج و لكانبيل معلوم بيل كيا مواردى تن فكر ب-

علیم ماحب .....آپ کوکیاسب نے محنت کی ہے۔ محنت کے سوائے بندہ پروری کے تقصال مائی و گرشات مسایہ پاس ندہونے میں مفت کی ندامت ہوتی ہے۔ اور ندامت بھی سخت مند دکھانے کو دل نہیں جا ہتا۔

لالدصاحب بناب توكرى بين اگرامتحان پاس ند ہوا بي توكرى پرقائم ہو مشكل تو ہمارى ہے۔ ہم سے صاحب ڈپی کھٹرنے استعفا بھی لے لیا۔ اگرامتحان میں ناكام رہے تو براى غضب ہے۔ سے دولوں جہاں كے كام سے ہم نہ ادھر كے رہے نہ اُدھر كے رہے نہ خدا عی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے

آپ جانے ہیں ہمارا تو بھائی نوکری کے سوااور کارنہیں۔نہ جا گیرنہ کوئی اور وجہ معاش رکھتے ہیں۔ پھرخوش خرج ہے بھی نہیں کہ جوآج کی آمدنی میں سے کوئی بیسہ بچا کرکل کی فکر رکھیں جو کھاناوہ کھالیا حضرت متوکل جس کانام ہے وہ ہماری قوم ہے۔

کیم صاحب ..... مسئر وان صاحب برا ہی نیک نیت اور شریف مزاج حاکم ہاں نے تواس غرض کے کہاں نے تواس غرض سے کہان لوگوں کو پچھے ان کے جہ تھی گئی ۔ ایسے انسان دنیا میں کم پیدا ہوتے ہیں۔ خیر محض ہے۔ گر جماری قوم فائدہ اُٹھانا ہی نہیں جانی ۔ جس کا انجام یہ ہوا۔ اس امتحان میں جس قدر مہولت تھی اگر ہم لوگ انسانیت ہے اس کا فائدہ اُٹھائے تو کوئی کم بخت ہی محروم و نا کام رہتا۔ اب نتیجہ یہ ہوا۔ کہ جا کم کو بھی بدنام کیا۔ اور وہ دریائے بہتیزی طفیانی پرآیا کہ شور بچادیا۔ نوبت با بیجار سید چیف کورٹ تک شکایت گئی۔ اور چنے کے پیچھے گہن بھی پس گئے۔ گئی بے تصور مارے گئے۔ اب کیا ہوگا۔ کورٹ تک شکایت گئی۔ اور چنے کے پیچھے گہن بھی پس گئے۔ گئی ہے تصور مارے گئے۔ اب کیا ہوگا۔ فارسب جوں کول کورے دہیں گے۔

لالہ صاحب است ہونا تو ایسا ہی جا ہے۔ اور غالبًا ایسا ہی ہوگا گر ایک بات ہے۔ منٹی جیشی رام صاحب اسٹنٹ کمشر بہاور ہماری ذات برادری ہیں اور وہ محقوں میں ایک ممبر ہیں۔ مسٹر گرلین صاحب وغیرہ دوسرے محقون سے مشورہ کر کے بیقرار دیا کہ بالکل امتحان کو کینسل (منسوٹ) کرنا تو انساف کا خون کرنا ہے۔ بیقو مصلحت نہیں۔ ہرایک شلع کے ایک ایک دود وامید وار پاس ہونے چا ہمیں۔ آ خران میں وہ خض بھی تو ہیں جولائق ہیں۔ اس و سطے مسٹروان صاحب سادش نہیں ہے کہ تہماری زینظر کون کون خض ہے جن پرتم کو یقین ہے کہ انہوں نے سادش نہیں کی بچواب اس کے مسٹروان صاحب نے اوں کم رہ کا نقشہ جس میں امتحان ہوا تھا۔ کھچوا کر ہرایک خض کو جہاں وہ بیٹھا تھا۔ اس جگہ دیکھا کر جو شخص کم رہ کے اند بیٹھے تھے اُن کولکھ دیا کہ برایک خض کو جہاں وہ بیٹھا تھا۔ اس جگہ دیکھا کر جو شخص کم رہ کے اندر بیٹھے تھے اُن کولکھ دیا کہ برایک خض کو جہاں وہ بیٹھا تھا۔ اس جگہ دیکھا کر جو شخص کم رہ کے اندر بیٹھے تھے اُن کولکھ دیا کہ برائی خص کو جہاں وہ بیٹھا تھا۔ اس جگہ دیکھا کر جو شخص کم رہ کے اندر بیٹھے تھے اُن کولکھ دیا کہ بیٹھا تھا۔ میں دینوں نے سازش نہیں گی۔

عیم صاحب ..... تو آپ خوب رہے۔ پہلے تو برآمہ ہیں ہمارے پاس ہی بیٹھے تھے پھراٹھ کر جنگلہ کے اندرصاحب کی کری کے پاس جاہیٹھے تھے۔ کیا آپ کواس واقعہ کا المہام ہوگیا تھا۔ لالہ صاحب ..... نہیں ، الہام تو کیا مونا تھا۔ جب جھ کو آپ لوگوں نے زیادہ تک کیا کوئی پچھ دریافت کرتا اورکوئی پچھ تو ہیں اس خوف سے کہ کوئی حاکم دیکھ کرنے عزت نہ کرے وہاں ہے اُٹھ کرصاحب کی کری کے پاس جابیٹھا کہ یہاں تو کوئی ٹیس ستائے گا کیونکہ پہلے ایسا تجرب کی مرتبہ ہواہے۔ میں اکثر مدارس کے امتحان میں طالب علمی کے زمانہ میں شامل ہوا ہوں اور قانونی امتحان میں بیٹھنے کا بھی مجھ کو اتفاق ہواہے۔

عليم صاحب بها في صاحب وقت كي بات بجوام شدني بوتا باس كاسباب اى طرت پيدا بوجات بين -

لالدصاحب ہاں آپ سب صاحب تعطیل کے سبب اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے۔ جھم کوصاحب ڈپٹی کمشنر نے بلا کرفر مایا تھا کہ چیف کورٹ سے اس بارہ میں چھٹی آئی ہے۔ وہاں تم لوگوں نے کیا باحتیاطی کی ہے۔

مین .....حفور میں تو خاص مسرُ وان صاحب کو کری کے پاس بیٹھا تھا۔ دوسرے حضور پر روثن ہے۔ کہ میں مختاج کس سے دریافت کرنے کا بھی نہیں تھا۔ البتہ مجھ سے لوگ دریافت کرتے تھے۔ صاحب ..... بے شک بیتو ہم خوب جانتے ہیں کہتم ہمارے ضلع کے امید واروں میں سے قانون میں عمد وواقفیت اور لیافت رکھتے ہو۔

میں .....حضور میں نے صیغہ مال اور فوجداری میں ایک مرتبہ امتحان پاس کیا ہوا ہے سال ڈیڑھ سال سے دکا لت بھی کرتا ہوں۔

صاحب .....اورہم کوخوب یاودلایا ہم ہے دریافت کیا گیا ہے۔ تمہارے ضلع میں کون لائق امید وار ہے۔ جس کی نسبت تم یقین رکھتے ہو کہ وہ پاس ہونے کے قابل ہے۔ہم نے تمہارا حاصل مفصل ککھ کرشفارش کردی ہے۔

چنانچەصا حب مردح نے بتقصیل لکھ کرمیری شفارش بھی کی ہے۔

عیم صاحب ..... توامیدواثق ہے۔ کہ آپ تو ضروری کامیاب ہوجاؤ کے مثل مشہور ہے سویا سوچو کا۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ ہم سب غیر حاضر تھے اور آپ نے تنہائی میں اپنا کام نکال لیا اگراورکوئی ہوتا تو شایداس کو بھی کچھل جاتا۔ آنچ نصیب ست چہم میر سدور نہ ستانی ہتم میر سد

لاله خوبچند (سوتے ہوئے برعایت) پاس ہوگیا۔

وونوں صاحب جرانی دیکھ کر ہیں لالہ خوبچند لالہ خوب چندکون پاس ہو گیاارے بھائی

خوب چندکون پاس ہو گیا۔

خوب چند ..... پاس ہو گیابس پاس ہو گیا۔

لاله صاحب .... ما لك مكان توبس كر" فلال فخص -

خوب چند..... پاس ہوگیا سب جمران ہیں کہاس کوآسیب ہے۔ یاسامیہ ہوگیا۔ د ماغ کوگری چڑھ گئی مالک مکان کے شاگر دیشیرلوگ سب استھے ہوگئے اٹھا کر بیٹھادیا۔ وہ چلاگیا چلاگیا۔

لاله صاحب .....ارے بھائی کون چلا گیا۔ آج تم کوکیا ہوگیا ہے کیا بک رہے ہو۔

خوب چند .....وه جوگی جی جوگی جی۔

لاله صاحب ....اب تک ہوش نہیں آیا مند پر پانی کے جھیٹے دو (اب خوب چندصاحب کے حواس خمسہ درست ہو گئے ) کیا حال ہے تم کو کیا ہوا تھا۔ بڑی بہتی بہتی باتیں کرتے ہو۔

خوب چند .....ایک جوگی صاحب ہیں۔ وہ اکثر جھ کود کھائی دیا کرتے ہیں جب وہ آتے ہیں۔ میری یہی کیفیت ہوجاتی ہے۔ پہلے بھی کی مرتبہ ایسا حال ہوا ہے آج بھی نظر آیا تھا۔ چلا گیا۔

وونون صاحب....اورامتخان کس کاپاس ہو گیا۔

خوب چند..... جي کوکيا خبر من کيا جانول-

دونوں صاحب.....ا بھی تم کہتے تھے کہ پاس ہو گیا۔

خوب چند .... بيس جي كو خرجيل \_

کچودیراس خواب پریشان کا تذکرہ اور انسی نماق رہ کراپنے اپنے مشاغل میں مشخول ہوگئے۔ جلسہ برخاست ہروقت نتیجہ استحان کے ذکر اذکار کے سوا اور خیال شاقعا۔ چومیر دمبتلا میرو چوخیز دمبتلا خیز دخواب بھی ای کے کرتے ہیں۔

ايكدن

تھیم صاحب .....رائے صاحب (لالہمیم سین) رات ہم نے خواب میں دیکھا کدامتان کے پر چرس کہتیم کئے گئے ہیں۔وہ سبزرورنگ کے ہیں۔اورآپ کوجو پر چددیا گیا ہےوہ سرخ رنگ کا ہے۔جس کی تعییرہم نے بینکالی کتم پاس ہوجاؤ گے اور سب ناکام۔

لالہ صاحب ( فداقیہ ) اب آپ ولی بنتا بھی چاہتے ہیں۔ آپ کے تکیم اور عامل وغیرہ ہونے کو ہم پہلے مے معترف ہیں۔ اگر فرمائیں۔ قولائیت کی بھی منا دی کراویں۔ دوآنے کا خرچ ہے زیادہ تو فیمل۔

عكيم صاحب .... آپ فراق يحقة بين جبين عج كهتا مول آپ پاس مول ك-

لالدصاحب ..... نبیس نداق کی بات نبیس جس خیال میں انسان ہوتا ہے۔خواب دیکھتا ہے۔ اور اکثر خواب کی بھی ہوجاتے ہیں۔ گی دن ہوئے نشی حیثی رام صاحب کو مطاکیا ہے۔ جواب نبیس آیا۔ درواز و کھٹکایا۔ اور چھٹی رسان اندرآیا۔ لالدی بیآ پ کی چٹی ہے۔

غافه

لالجيم سين صاحب وكيل سيالكوث

کھولا گیا تو ایک زردرنگ کے کاغذ (بدیمو مین) لکھا ہوا تھا۔ (بینی تم ہوئے) نہ تام کا تب نہ کتوب الیداورندآ کے جملہ کے کھے عبارت جس سے معلوم ہو کیا ہوئے (بینی پاس یا فیل) مگریہ یقین کیا میا۔ کہ یتحریفش عیشی رام صاحب کی ہے۔

عیم صاحب .....ای آپ پاس ہو گئے۔اس میں کوئی کلام نیں۔ہماری خواب کہتی ہے۔ لالہ صاحب ..... بوں اس دن خوب چند کا ہوا تا بھی ایسانی واقع ہے جیسا آپ کا خواب۔اس کے اگلے دن ان کے ایک دوست کا خط لالر تھیم سین صاحب کے نام ایک سرخ رنگ کے کاغذ پر لکھا ہوا۔ ایک بڑے لبی چوڑی مبارک مبارک مبارک کے بعدتم پاس ہوگئے اور کل کے گزٹ میں

> تهارانام درج موکرشائع موگا۔ خطر پڑھ کرمبارک سلامت کا شوراً تھا۔ علیم صاحب .....دیکھو ہماری خواب تجی موئی تا۔

لالدصاحب ..... يول توخوب چندى خواب آب سے بہلے موئى تمى و داك رئدمشرب

افسوس دنیا میں کیا ہث دھری اور تا قدر دانی ایک رویا صادقہ جس کا فوری اثر ظاہر ہو گیا۔ایک رعمشرب کے اضغاث الاحلام کے برابر کردی۔اس دیرینے موانست اور قدیمی محبت کو بالا عے طاق رکھدیا۔

من زیاراں چٹم یاری داشتم خود غلط بود آنچہ من پند اشتم کم سے کم سیالکوٹ کے کل کوچہ میں تو اس کا اشتہاراور سیالکوٹ کے خاص خاص کی زبان پرذکرواذ کار ہوتا۔

ہفتہ کے گورنمنٹ گزٹ میں لالہ جمیم سین صاحب کا نام درج ہو کرشائع ہو گیا۔اور سب ناکام رہے ہمارے ناول کے ہیرو حکیم صاحب بھی علی بذاالتیاس۔

# باب۵پنجم

# يارسائى كالمكهنة

اساڑھادرساون گزر رہمادول کے بھی پچھدن اوپر گئے۔ برسات کے عین شباب کے دن بی مگرابر و باران کا تو کیا کیووں کے بین جلی ہوا ہوا بھی ٹیس چلتی تالاب اور چشموں کے پانی کیا کووں کے سونت بھی فشک ہو گئے ہیں۔ چشم عشاق فراق دیدہ رخی مہا جرت کشیدہ سے بھی اگر کوئی اشک گرتا ہے۔ تو گوہر کی طرح خشک ہوتا ہے۔ تری کا نام ٹیس پایا جا تا، گری کا وہ زور کہ الا بان والحفظ آسان تا نے کا لگتا ہے۔ زمین لوہ کی طرح تی ہی ہے۔ جانوروں کو پانی چنے کوئیس ملا ۔ زبان نکا لے بات ہے۔ جنگل یا بیا شرح کی کو آدی کھا تا ہے۔ جنگل یا کہ آدی کو آدی کھا تا ہے۔ جنگل یا کہ از تی ہے بی بیاڑوں میں مبزی کا نمووٹیس جدھرد کھو فاک اڑتی ہے بی بیوا ہوائے در دفت کھا دیے ہیں۔

نه بر کوه سبزی نه درباغ هی ملخ بوستان خورد مردم ملخ

کا مصداق ہے۔ دریائے سیاج سے روپڑ کے مقام پرایک نہرکائی جارہی ہے۔ ہزار ہا مزدور تھکیداروں کی طرف سے نہر کی کھدوائی پر گلے ہوئے ہیں۔اور تین جیل خانے جس میں دو ڈھائی ہزار قیدی رہتا ہے۔ خاص اس غرض سے اس جگہ قائم کئے گئے ہیں۔ قیدی نہر پر کھدائی کا کام کرتے ہیں۔اور نہرکا ایک بڑا محکمہ یہاں پر موجود ہے۔ ایک یور پین صاحب اسٹنٹ کمشز بھی یہاں پر رہتا ہے۔ روپڑ کی کیا ایک مختمر کی چھاؤئی کا نمونہ (قصبہ روپڑ جو چند دلوں پیشتر ایک گاؤں تھا) بن گیا ہے۔

روپڑ کے بیچ آبادی کے قریب ریلوں کے جیل خانہ سے اس طرف ایک ندی (جواب خنک پڑی ہے) میں ریت کے ٹیلہ کے اوپر ایک جوان سانولا رنگ میا ندقد اوسط اعدام بجیس یا تعمیں برس کا سن سال بیٹھا ہے۔ وحوب کے تمازت اور ریت کی طیش میں قدم نمیں رکھا جاتا۔ گر اس فتص کے سر پر ندکوئی سامیہ ہونہ بہتر ہے، یک وقیا، ندکوئی آس ندیاس، ندکھانے کا سامان ،ندیائی کا برتن اس کری اور طیش میں بھوک نہیں تو بیاس کا اعداع تو ضروری ہے۔ تین ون اور رات ای بیئت سے گذر سے چو تھے دن ایک فیمر ایستادہ ہے۔ اور پانی کا جیٹر کا دیمر کے اعدر اور رات ای بیئت سے گذر سے چو تھے دن ایک فیمر ایستادہ ہے۔ اور پانی کا جیٹر کا دیمر کے اعدر

اور دور دور کے فاصلہ تک باہر ہوا ہے۔ اور بہت ہے آ دی خیمہ کے اندر ہیں ہزاروں نہیں سینکڑوں کا حمکٹھا خیمہ سے باہر ہے ڈھولک نے رہی ہے۔ بھجن گائے جاتے ہیں۔ ناقوس پھوٹکا جاتا ہے نہر کے محکمہ کے تقریباً کل اہل ہنود با بد موجود ہیں۔

شہری کھتر انیاں عمدہ عمدہ لباس مکن کراورز بوارت سے آراستہ ہوکر تھالی میں مکھ لیے وو پٹد کے آنچل سے ذھکے ہاتھ پرر مجھے آری ہیں۔

خیمہ کے اندرنو بت برنو بت باریاب ہوتی ہیں۔اورمہنت کی کومتھا ( ماتھا ) فیک اور چرن لسکار کروالیس آتے ہیں۔

۵ ..... بال بدیات بالکل میچ ہے۔ مسلمانوں میں بھی بزرگوں کی قبروں کی پرستش اور زندہ پیروں کا عقیدہ کچھاس سے کم نمیں ہے۔ عام کاذکر نمیں۔ جو عالم فاصل کہلاتے ہیں۔ وہ پیرکو خدا سے کم نہیں جانتے ہیں۔ وہ پیرکو خدا سے کم نہیں جانتے ہیں گوٹ وں موضوع حدیثیں اپنے دھوے کے جوت میں چی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کودلیل لاتے ہیں مصرع

تىلى دادېرىكداىرىكىسسىغداككارخانىش كىكودخانىس برايكى فى اينايى

فطرت اورعقل کے نداق کے موافق جماہوا ہے۔اوراپ کوئل پراوردوسروں کو گمراہ جانتا ہے۔ ہر کیے ناصح برائے دیگران: ناصح خود کم یافتم اندراندر جہاں۔

ایک صاحب نو دارد ..... کهوصاحب کیا جنگزا مور ما ہے۔ ادر آج بیمیلد کیما پہلے تو بھی یہاں جوم دیکھانیس ۔

شخص اول ..... (وہی صاحب) چلود کیمیں تو کیسا فقیر ہے۔ اور کس غرض سے بیٹھا ہے۔ سب متفق ہوکر شامیا نہ کے بیچے خیمہ کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ اور مہنت جی کے درش کی آرز وطا ہر کی۔

بوجاری .....(یابوں کہومہنت جی کے مصاحب اورسیوک) خالی ہاتھوں درش کرنے تو مصلحت نہیں کھ لنگر کے خرج کے واسطے نذرانہ کے طور پر دینا چاہیے۔فقیروں اور بادشاہوں کے دربار میں خالی ہاتھ جان بدسوئی بے شری اور کم حمیتی ہے۔

محض ..... بھائی تو سکت لگا دینا تھا۔ پہلے جو تکٹ لیتا وہ پہاں تک آتا درویش کی نذر نیازخوشی اور رضا درغبت سے ہوتی ہے۔ نہ سی کلٹ کے طور پر

دوسرا پوجاری ..... کی بال سی کہتے ہیں نہیں صاحب آپ کی مرضی ہم کوئی حصدوار یا پوجاری یا چیلہ تو مہنت جی کے ہیں نہیں۔آپ جیسے تماشائی ہیں ہم خوش عقیدت نہیں۔اورمیاں صاحب اس قول برعمل ہے۔

مركدراجامه پارسابني ..... پارسادان ديك مروانگار-خاكساران جهال رايحهارت مظرتوچهدانی كدورين گروشواري باشد-

محض .....ما حب ہم بھی ان (مہنت) کے خالف نہیں۔فقط در تن کے مشاق ہیں۔ پوجاری ..... با یو کا منا پر شاد صاحب سے با یو محمد رمضان صاحب با یوسین بخش صاحب وغیرہ در ش

پوچاری...... پایوه مناپرسراد صاحب بیه بایوندر مصان صاحب بایو ین شن صاحب و میره در ن کرنا چاہیے ہیں۔

کہ گھریہاں کوئی پہرہ چوکی یا ممانعت ہے۔ فقیر کاروبار ہے۔ جس کا ول چاہے

آئے۔جائے ہم بھی آپ صاحبوں کاطرح ہیں۔کوئی دارالمہام تو بین میں۔ ہاں مہنت صاحب کا فشا ہے۔کہ یہاں ایک نظر جاری کیا جائے۔ چونکہ بیکار خمر ہے۔اس کا سرانجام اور اہتمام اینے ہاتھ لیاجائے۔

غرض ان صاحبوں نے بدقت تمام خیمہ کے اندر فل پایا ایک سید فام معنبوط جوان فض کو ایک کٹڑی کی چوکی پرجس پر ایک کبل کا آس بچھا تھا۔ اس کے پاس پا انداز کے طور پر مرگ چھالا پڑا بیشا ہواد یکھا اور گردز بین پر آدمیوں کا جوم ہے جو کٹر ت کے سب نظر کو بھی دفل پانے کی مخوائش نہیں کسی کے سر پر کسی کے کشہ ہے پر ہاتھ دکھ پاؤں پر یا زائو پر قدم رکھتے گرتے پڑتے ہاریاب پنچے۔ اور چھپتے چھپاتے شرقی شراتے روپیدیا پھھم وہیش نذرانہ بیش کیا۔ سلام کر کے ان بی قدموں والیس اپنی جگہ پر آئے اور گھٹاو ہونے گلی۔

ا ...... بیرزے کامل فقیر میں کسی سے گفتگو یا بات چیت نہیں کرتے نہ کچھ کھاتے پیٹے ہیں۔ پہلے یہ یہاں سے چار پانچ کوں کے فاصلہ پر ہے تھے اب چیرسات دن سے یہاں آ کر بیٹھے ہیں اور بیٹھ دکیا ہے۔ کہ جب تک بارش نہ ہوگی ۔اور ندی کا پانی مجھ کو یہاں سے بہا کرندا ٹھائے گا۔ تو اس جگہ سے نہیں اُٹھوں گا۔اور نہ کھاؤں گا نہ ہیوں گا۔

کی دن بدرموپ میں بدانہ پانی بیٹے رہے۔ جب لوگوں کو نبر ہوئی توسامیہ کے واسطے فیمہ کھڑا کر دیا۔ اب سائیں صاحب نہ کھ کھاتے ہیں۔ نہ پیتے ہیں۔ نہ کوئی بات کرتے ہیں۔اس دن فے ای طرح پیک چلہ بیٹھے ہیں۔

۲..... ابی رات دن یہال آدمیوں کا جمع رہتا ہے۔ ملتے تک بھی نہیں دیکھا۔ جس نشست ہے بیٹے ہیں۔ نہ لیٹے ہیں، نہ کھانا کھایا، نہ رفع حوائج ضروری کے واسطے اٹھنا، نہ رات کوسوتے ہیں، نہ لیٹتے ہیں نہ کھڑے ہوتے ہیں۔

س سے مہاں رات کوکوئی دیوائق یالمپ وغیرہ روش نہیں کیا جاتا۔ تکرروشی اس سے بھی زیادہ رہتی ہے۔ تمام دنیا میں گرمی کے مارے لوگ جعلے جاتے ہیں۔ پٹکھا ہاتھ سے ایک دم کوئیس چھوفنا پھر سے کل نہیں پر تی۔ تکراس جگہ رات کورضائی کی ضرورت ہوتی ہے۔

سى كيول نه وفقيرول ميل بدى قدرت ہے۔

مردان خدا خدا نه باشند لیکن زخدا جدا دبا شند اور ہڑے ہڑے اظہار کمالات ہوتے رہے۔ بیسب صاحب اٹھ کر اپنے گھر کو چلے۔ خیمہ کے پیچھے ایک مختصر سا باهمچہ ہے۔ اس میں کڑ ہا چڑھے ہوئے ہیں۔ سینکڑوں آ دی کھانا کھا تا ہے۔ بلا امتیاز ہندومسلمان میسائی چو ہڑا۔ چمار کے باشدوں آتے ہیں۔ بیس جاتے ہیں۔ تا نتا لگا ہوا ہے۔

ا ...... ارے میاں میں قتم کھا کر کہتا ہوں میں اس فقیر کوخوب جانتا ہوں۔ اور اچھی طرح پہچا تا ہوں۔ اور اچھی طرح پہچا تا ہوں۔ یہ فار کھڑ کے پہتا ہوں۔ یہ بہتا ہوں کے برتن مانجنے پرٹو کر تھا میرے پاس اکثر بیاں بابو کی چھٹی و بیام لایا کرتا تھا۔ یہ و حصٰ کر اور فریب ہے۔ کسی خاص کار کے واسطے بیرجال بھی ایک اسلام ارضرورہے۔

۲ ...... ویکھو بدمعاشوں نے لنگر بھی جاری کر دیا۔ تا کہ شہرت ہودے۔ اور لوگ کھانے کے لالج سے یہاں آئیں۔ اور اس بات کا چہ جا کریں۔

سہ..... کچھان کے بلدے خرج تھوڑا ہی ہوتا ہے۔جس کا درد ہو۔ دیکھولوگ کیے اندھے ہیں۔ کہ برسول میخض مہنت بنا یہاں رہاہے۔اوراس کوسب جانتے ہیں مگرا ندھے ہی ہوتے ہیں۔

پندرهویں دن مغرب کی جانب سے ابر سیاہ اُٹھا۔ اور زمانہ تیرہ و تارہو گیا۔ ٹھنڈی ہوا چکئی شونڈی ہوا چکئی شروع ہوئی۔ چھوٹی جوندین پڑنے لگیں۔ تو لوگوں کی آنکھیں جوآسان کو گئی ہوئی تھیں۔ شونڈی ہوا چکن شروع ہوئی کے تمام تختہ جل ہوئی تھیں۔ شون کی نظرے و کیجھنے لگیں۔ تھوڑی دیر بیس اس در شورے بارش ہوئی کہ تمام تختہ جل تھل گیا۔ خدا کی شان کبریائی ہے۔ کہ پلک مارنے کی دیرتھی۔ کہ جہاں نظر کام کر سکی تھی۔ پائی کے تختہ کے سواز بین نظر نہ آتی تھی۔ ندی کے پائی نے مہنت جی کے خیمہ وشامیا نہ کی طنا ہیں اکھاڑ کر کھینک ویں۔ نہ خیمہ کا پائل نہ چوب خیمہ کا۔ شاخ مزد کی تھا۔ پائی نے بہا دریا میں ڈال دیا مہنت بی کولوگوں نے اٹھایا۔ باغیجہ میں جو کنگر خانہ کے ذخیرہ کا خیمہ تھا۔ لے جاکر بٹھایا تین دات اور دن کی کولوگوں نے اٹھایا۔ باغیجہ میں جو کنگر خانہ کے ذخیرہ کا خیمہ تھا۔ لے جاکر بٹھایا تین دات اور دن کی کولوگوں نے اٹھایا۔ باغیجہ میں جو کنگر خانہ کے ذخیرہ کا ادارہ بول کی آواز چاروں طرف سے دہ موسلا دھار مینہ پڑا کہ بس کرادی مکانوں کا گرنا شروع ہوا اور او بول کی آواز چاروں طرف سے آئے گئی چو تھے روز مینہ بند ہوا۔ ابر کھلاسوری نے منہ دکھایا۔

نہر کے بابواورشہر کے زئدہ ول شوقین مزاج رئیس جو فقیرصاحب کے مشیر اور معاون تھے۔انہوں نے ایک رئیس کا ہاتھی منگایا۔اورمہنت جی کواس پرسوار کیا:

باجااور ڈھولک اور گھنٹہ اور ٹا قوس بجاتے اور بھجن گاتے آگے آگے ہوئے اور کی طا کفہ رقص کناں سواری کے ساتھ تقے۔ مہنت جی کی سواری کا بڑے جلوں کے ساتھ تمام تصبہ کے بڑے بڑے گئی کو چہ کا ا۔

سفیر ہند کے کسی نامدنگارنے پادری رجب علی اڈیٹراخبار ندکورکواس کا پرچد یا۔ مفصل کیفیت اس اخبار ندکور میں شائع ہوئی۔

چندنبر کے بابودں نے اڈیٹراخبار پر غلط بیانی کا مقدمہ دائر کیا۔ ایک عرصه اس کی تاریخیں پروتی زمیں۔

مہنت صاحب کچھون اس باغ میں رونق افر وز رہے لِنگر بدستور جاری رہا تھر آخر ہوا اکھڑگئی۔ پھر دہی ہے آبر وئی نصیب ہوئی۔

# باباحشم

مولا نامحد حسین بٹالوی کے حضور میں دل کو ہارے سینہ میں ایک وم نہیں قرار یہ وہ غریب ہے کہ مسافر وطن میں ہے

دوپہر کا وَقت ہے۔ جیٹھ اساڑھ کی وهوپ کی جیل انڈا جھوڑتی ہے۔ درختوں کے چوں میں پرندے منہ جھپائے بیٹھے ہیں۔ لوگ چھوٹی منہ پھیرے دیتی ہے۔ بدن جھب جاتا ہے۔ چار پائے گری کے مارے زبان نکالے ہانپ رہے ہیں۔ ورندہ گڑھوں میں زبان نکالے کانپ رہے ہیں۔ ورندہ گڑھوں میں زبان نکالے کانپ رہے ہیں۔ آدی کیا حیوان بھی وم چراتے ہیں کوسوں کیا منزلوں انسان یا حیوان کا سایڈ نظر نہیں آتا۔ بے مارے مرئے جاتے ہیں گھر میں بیٹھے انعطش انعطش کا شور ہے۔ پنکھا ہاتھ سے نہیں چھٹتا۔ پیینا ہے کہ اخک عشاق کی طرح جاری ہے سانس بند ہوا جاتا ہے۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ مان انحفیط کا کلمہ جاری ہے۔ زبان پر کانے کھڑے ہیں۔ تقریب عاری ہے۔ انسان کیا ہے۔ انسان کیا ہے۔ انسان کیا پر جاتے ہیں۔ پیک خیال قدم نہیں اُٹھا تا۔ قصد رفتاری ہے چھالے پڑتے ہیں۔

ہیں بدوقت اور سفریہ یکد کیما آرہاہے۔اللہم انفظنا کی سرک اور بدوھوپ اور ایک مریل شومفنی رنگ کا جوتا کید والا پیادہ پاہاں ہاں نخ کے شروپ سائنالگا کر ہائلاً ہوا چا در سے منہ چھپائے آرہاہے۔ کھوڑ ازبان نکالے کئے کی طرح ہونک رہا ہے۔ پیننے میں خوں خوں کرتا ووقد م چھپائے آرہاہے۔ ایسٹے میک کریٹے جاتا ہے۔

| یک والاای میاں تی دوسوار یاں تعوثی دیر کے داسطے اتر ہی لوڈ را یکہ ہلا ہوجائے۔ ریت کل جائے تو پھر پیٹے جاتا۔ سواریارے میاں کرایہ کیا کیا عذاب خرید لیا مقد مہ کر لیا۔ اس سے پیدل چلے آتے تو دن چلا اور تین کوں: اسس ہمائی: یہ صیبت بھی یا در ہے یکہ ایک او نچے ٹیلہ پر چر حااور الٹا ایک طرف سے اور ایک اس طرف سے تیسری سواری نے یک او ٹھ ایکڑا اور جم گیا۔ اسس الله اسس الله السب لاحول و لاقوة الا بالله! اسس کپڑے جما اور کئیس خریت ہے۔ رسیدہ بود بلاے و لینٹر گرشت۔ اسس قر رائنگڑ اتے ہوئے اور مٹی جماڑتے ہوئے بری خرہوئی یکہ بھی شیطان کا چردہ ہوتا ہے۔ والہ کی طرف جمال کی البارہ دوسیرا یکہ ٹوٹ جاتا یا گھوڑے کے چوٹ آجاتی شی بی میں اور جو میرا یکہ ٹوٹ جاتا یا گھوڑے کے چوٹ آجاتی شی سخر میں ہم کوضرور تکلیف ہوگی۔ سوہوئی جا ہیے تھی۔ اس کا ( یکہ وال ) کیا تصور تھا۔ سخر میں ہم کوضرور تکلیف ہوگی۔ سوہوئی جا ہیے تھی۔ اس کا ( یکہ وال ) کیا تصور تھا۔ سخر میں ہم کوضرور تکلیف ہوگی۔ سوہوئی جا ہے تھی۔ اس کا ( یکہ وال ) کیا تصور تھا۔ سخر میں ہم کوضرور تکلیف ہوگی۔ سوہوئی جا ہے تھی۔ اس کا ( یکہ وال ) کیا تصور تھا۔ سخر میں ہم کوضرور تکلیف ہوگی۔ سوہوئی جا ہے تھی۔ اس کا ( یکہ وال ) کیا تصور تھا۔ سخر میں ہم کوضرور تکلیف ہوگی۔ سوہوئی جا ہے تھی۔ اس کا ( یکہ وال ) کیا تصور تھا۔ سخر میں ہم کوضرور تکلیف ہوگی۔ سوہوئی جا ہے تھی۔ اس کا ( یکہ وال ) کیا تصور تھا۔ سخر میں ہم کوضرور تکلیف ہوگی۔ سے سوبندہ سے ایک خواب بھی غلط نہیں کہتے۔ جو فر ماتے ہیں۔ صاحب ہم نے بار ہا تجر بہ کیا ہے۔ سوبندہ سے ایک خواب بھی غلط نہیں کہتے۔ جو فر ماتے ہیں۔ صاحب ہم نے بار ہا تجر بہ کیا ہے۔ سوبندہ سے ایک خواب بھی غلط نہیں کہتے۔ جو فر ماتے ہیں۔ صاحب بم نے بار ہا تجر بہ کیا ہے۔ سوبندہ سے ایک خواب بھی غلط نہیں کہتے۔ جو فر ماتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اور تین کون:  السب بعالی: بیم صیبت بھی یا در ہے ۔ سب کیدا کے اور نیا مقدمہ کرلیا۔ اس سے پیدل چلا تے تو دن چلا اور الٹا ایک طرف سے اور ایک اس طرف سے تیم ری سواری نے یکہ کا ڈیڈا پکڑا اور جم گیا۔  اور ایک اس طرف سے تیمری سواری نے یکہ کا ڈیڈا پکڑا اور جم گیا۔  اسب الله  الحدول و لا قورة الا بالله!  اسب لاحول و لا قورة الا بالله!  اسب کیڑے جمال کے بہتا تھا تھا ماحب تھوڑی دیرے لیما تر لو بی گئے چوٹ تو نہیں گی۔  اسب فررانگڑا تے ہوئے اور مٹی جمال تے ہوئے بڑی خیر ہوئی کی بھی شیطان کا ج ند ہوتا اس سے اللہ کے دور کے بیات کو بیات کی شیطان کا ج ند ہوتا کے بیات کو بیات کی کے بی شیطان کا ج ند ہوتا کے بیات کو بیات کی کی کی کی سیطان کا ج ند ہوتا کی کو بیات کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ورتین کون:  السب بھائی: بیمصیبت بھی یا در ہے ۔۔۔۔۔۔ بکہ ایک اور نے ٹیلہ پر چڑ ھاا در الٹا ایک طرف سے اور ایک اس طرف سے تیسری سواری نے بکہ کاؤنڈ اور جم گیا۔  اسب الله  اسب الله  اسب الله  الحمول و لا قوق الا جالله!  اسب کیڈو ہے الا جم گئے ہوئے ہوئے ہوئے کے جوث تو نہیں گی۔  اسب کیڈو ہے جمال کے نہیں خیریت ہے۔ رسیدہ بود بلائے ولے بخیر گزشت۔  اسب خرار النگر اتے ہوئے اور ٹی جمال تے ہوئے برئی خیر ہوئی بکہ بھی شیطان کا چ ند ہوتا ہو کے اور کی جمال کے اب دوک۔  بر کیہ والدی طرف جمال کی اب بے دوک۔  تو پہلے تی پکار پکار کی ارکم ہور ہا تھا تھا۔ بھائی دوآ دی اور پڑو۔ پر آپ تو یا دال کو مہندی لگا کر بیٹھے تھے۔  سر سے سوار جو یکہ میں بیٹھے تھے ) میاں ہم نے رات خواب میں دیکھا تھا۔ اس سفر میں ہم کوشرور تکلیف ہوگی ۔ سوہوئی چا ہے تقی۔ اس کا ( یکہ دالا ) کیا تصورتھا۔  سفر میں ہم کوشرور تکلیف ہوگی ۔ سوہوئی چا ہے تھی۔ اس کا ( یکہ دالا ) کیا تصورتھا۔  سفر میں ہم کوشرور تکلیف ہوگی ۔ سوہوئی چا ہے تھی۔ اس کا ( یکہ دالا ) کیا تصورتھا۔  سفر میں ہم کوشرور تکلیف ہوگی ۔ سوہوئی چا ہے تھی۔ اس کا ( یکہ دالا ) کیا تصورتھا۔  سیر میں ہم کوشرور تکلیف ہوگی۔ سوہوئی چا ہے تھی۔ اس کا ( یکہ دالا ) کیا تصورتھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ورتین کون:  السب بھائی: بیمصیبت بھی یا در ہے ۔۔۔۔۔۔ بکہ ایک اور نے ٹیلہ پر چڑ ھاا در الٹا ایک طرف سے اور ایک اس طرف سے تیسری سواری نے بکہ کاؤنڈ اور جم گیا۔  اسب الله  اسب الله  اسب الله  الحمول و لا قوق الا جالله!  اسب کیڈو ہے الا جم گئے ہوئے ہوئے ہوئے کے جوث تو نہیں گی۔  اسب کیڈو ہے جمال کے نہیں خیریت ہے۔ رسیدہ بود بلائے ولے بخیر گزشت۔  اسب خرار النگر اتے ہوئے اور ٹی جمال تے ہوئے برئی خیر ہوئی بکہ بھی شیطان کا چ ند ہوتا ہو کے اور کی جمال کے اب دوک۔  بر کیہ والدی طرف جمال کی اب بے دوک۔  تو پہلے تی پکار پکار کی ارکم ہور ہا تھا تھا۔ بھائی دوآ دی اور پڑو۔ پر آپ تو یا دال کو مہندی لگا کر بیٹھے تھے۔  سر سے سوار جو یکہ میں بیٹھے تھے ) میاں ہم نے رات خواب میں دیکھا تھا۔ اس سفر میں ہم کوشرور تکلیف ہوگی ۔ سوہوئی چا ہے تقی۔ اس کا ( یکہ دالا ) کیا تصورتھا۔  سفر میں ہم کوشرور تکلیف ہوگی ۔ سوہوئی چا ہے تھی۔ اس کا ( یکہ دالا ) کیا تصورتھا۔  سفر میں ہم کوشرور تکلیف ہوگی ۔ سوہوئی چا ہے تھی۔ اس کا ( یکہ دالا ) کیا تصورتھا۔  سفر میں ہم کوشرور تکلیف ہوگی ۔ سوہوئی چا ہے تھی۔ اس کا ( یکہ دالا ) کیا تصورتھا۔  سیر میں ہم کوشرور تکلیف ہوگی۔ سوہوئی چا ہے تھی۔ اس کا ( یکہ دالا ) کیا تصورتھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اورا کیا اس طرف سے تیمری سواری نے کید کاؤیڈ او نچے ٹیلہ پر چڑ ھااورالٹا ایک طرف سے اورا کیا اس طرف سے تیمری سواری نے کید کاؤیڈ اورجم گیا۔  اسس الله  اسس لاحول و لاقوۃ الا بالله!  کیدوالا ہی او پہلے تی کہتا تھا ''صاحب تعوثری دیرے لیے اتراو نے گئے چوش تو نہیں گی۔  اسس کیڑے جھاڑ کے نہیں خیریت ہے۔ رسیدہ بود بلائے و لیے نیئر کر شت۔  اسس زرائٹڈ اتے ہوئے اور مٹی جھاڑتے ہوئے بڑی خیر ہوئی کیا بھی شیطان کا چندہوتا ہے۔  ایک والدی طرف جھا کر کا کہا کہا اور جو میرا کیڈوٹ جاتا یا گھوڑے کے چوش آ جاتی ہی ۔  تو پہلے تی پکار پکار کر کہد ہا تھا۔ بھائی دوآ وی اتر پڑو۔ پر آپ تو پاؤل کو ہمندی لگا کر بیٹھے تھے۔  سر سے سوار جو کیا جس بیٹھے تھے) میاں ہم نے رات خواب میں دیکھا تھا۔ اس سفر میں ہم کوشرور تکلیف ہوگی سوہوئی چا ہے تھی۔ اس کا ( کیدوالا ) کیا تصورتھا۔  سفر میں ہم کوشرور تکلیف ہوگی۔ سوہوئی چا ہے تھی۔ اس کا ( کیدوالا ) کیا تصورتھا۔  سفر میں ہم کوشرور تکلیف ہوگی۔ سوہوئی چا ہے تھی۔ اس کا ( کیدوالا ) کیا تصورتھا۔  سیر میں ہم کوشرور تکلیف ہوگی۔ سوہوئی چا ہے تھی۔ اس کا ( کیدوالا ) کیا تصورتھا۔  سیر میں۔ ہم کوشرور تکلیف ہوگی۔ سوہوئی چا ہے تھی۔ اس کا ( کیدوالا ) کیا تصورتھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اورا یک اس طرف سے تیسری سواری نے یک کاؤیڈ اپڑااورجم گیا۔  الله  السب الله  الحول و لاقوة الا بالله!  اسب کپڑے جھاڑ کنیس فیریت ہے۔ رسیدہ بود بلائے و لے بخیر گرشت۔  اسب فرانگڑ اتے ہوئے اور مٹی جھاڑتے ہوئے بڑی فیر ہوئی یک بھی شیطان کا چ خدہوتا ہے۔  اسب فرانگڑ اتے ہوئے اور مٹی جھاڑتے ہوئے بڑی فیر ہوئی یک بھی شیطان کا چ خدہوتا ہے۔  اسب فرانگڑ الے ہوئے اور مٹی جھاڑتے ہوئے بڑی فیر ہوئی یک بھی شیطان کا چ خدہوتا ہے۔  اسب کی دوالہ کی طرف جھا کر کیا کیا میاں اور جو میرا یک ٹوٹ جاتا یا گھوڑ ہے کے چوٹ آجاتی میں تو پہلے ہی پکار پکار کر کہد ہا تھا۔ بھائی دوآ دی اتر پڑو۔ پر آپ تو پاؤل کو مہندی لگا کر پیشے تھے۔  سر سی را تیسرے سوار جو یک میں بیٹھے تھے) میاں ہم نے رات خواب میں دیکھا تھا۔ اس سفر میں ہم کوش ورتکلیف ہوگی۔ سوہوئی چا ہے تھی۔ اس کا ( یک دوالا ) کیا تصورتھا۔  سفر میں ہم کوش ورتکلیف ہوگی۔ سوہوئی چا ہے تھی۔ اس کا ( یک دوالا ) کیا تصورتھا۔  سفر میں ہم کوش ورتکلیف ہوگی۔ سوہوئی چا ہے تھی۔ اس کا ( یک دوالا ) کیا تصورتھا۔  سیر میں ہم کوش ورتکلیف ہوگی۔ سوہوئی چا ہے تھی۔ اس کا ( یک دوالا ) کیا تصورتھا۔  سیر میں ہم کوش ورتکلیف ہوگی۔ سوہوئی چا ہے تھی۔ اس کا ( یک دوالا ) کیا تصورتھا۔  سیر میں ہم کوش ورتکلیف ہوگی۔ سوہوئی چا ہے تھی۔ اس کا ( یک دوالا ) کیا تصورتھا۔  سیر میں ہم کوش ورتکلیف ہوگی۔ سوہوئی چا ہے تھی۔ اس کا ( یک دوالا ) کیا تصورتھا۔  سیر میں ہم کوش ورتکلیف ہوگی۔ سوہوئی چا ہے تھی۔ اس کا ( یک دوالا ) کیا تصورتھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الله الحول و لاقوة الا بالله! الحدول و لاقوة الا بالله! الحدول في لاقوة الا بالله! الحدول في لا تحديث الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا الحول و لا قوق الا بالله!  ا الحول و لا قوق الا بالله!  ا الله الويم و بها من كها تمان ماحب تعوث ك دير كي ليما تراو في كم يوث تو بيل كل الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| کے والا پی الا پی الو پہلے ہی کہتا تھا "صاحب تھوڑی دیر کے لیمار لو۔ فی محلے چوٹ تو ہیں گی۔  ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲ ذرانگزاتے ہوئے اور مٹی جھاڑتے ہوئے بڑی خیر ہوئی کی کھی شیطان کا چرخہ ہوتا ہے ( کی حوالہ کی طرف جھلاکر ) ابدردک۔  کیدوالہ کی طرف جھلاکر ) ابدردک۔  کیدوالہ میں نے کیا کیا میاں اور جو میرا کی ٹوٹ جا تا یا گھوڑے کے چوٹ آجاتی میں اور چہلے تی پکار پکار کر کبدر ہاتھا۔ بھائی دوآ دی اتر پڑو۔ پرآپ تو پا دک کو مہندی لگا کر پیٹھے تھے۔  سر سر سر سر سر ارجو کی میں پیٹھے تھے ) میاں ہم نے رات خواب میں دیکھا تھا۔ اس سفر میں ہم کوشرور تکلیف ہوگی سوہوئی چاہیے تھی۔ اس کا ( کیدوالا ) کیا قصور تھا۔  سر میں ہم کوشرور تکلیف ہوگی۔ سوہوئی چاہیے تھی۔ اس کا ( کیدوالا ) کیا قصور تھا۔  اس سر میں ہم کوشرور تکلیف ہوگی۔ سوہوئی چاہیے تھی۔ اس کا ( کیدوالا ) کیا قصور تھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ہے( یکہ والہ کی طرف جھلاکر) ابددک۔  یکہ والہ کی طرف جھلاکر) ابددک۔  یکہ والہ میں نے کیا کیا میاں اور جومیرا یکہ ٹوٹ جاتا یا گھوڑے کے چوٹ آجاتی میں لو پہلے ہی پکار پکار کر کہدر ہاتھا۔ بھائی دوآ وی اتر پڑو۔ پرآپ تو پاؤں کومہندی لگا کر بیٹھے تھے۔  سر (تیسرے سوار جو یکہ میں بیٹھے تھے) میاں ہم نے رات خواب میں ویکھا تھا۔ اس سفر میں ہم کوخر ور تکلیف ہوگی سوہونی چا ہے تھی۔ اس کا (یکہ والا) کیا تصور تھا۔  سر میں ہم کوخر ور تکلیف ہوگی۔ خواب خلاف تو ہوتی نہیں۔ پہلے مخص کی طرف متوجہ ہو کر مختص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کیدوالد میں نے کیا کیا میاں اور جومیرا کیڈوٹ جاتا یا گھوڑے کے چوٹ آجائی میں اور چومیرا کیڈوٹ جاتا یا گھوڑے کے چوٹ آجائی میں اور پہلے ہی پکار پکار کر کہدر ہاتھا۔ بھائی دوآوی اتر پڑو۔ پرآپ تو پاؤں کومبندی لگا کر پیٹھے تھے۔ سم (تیسرے سوار جو یکہ میں بیٹھے تھے) میاں ہم نے رات خواب میں ویکھا تھا۔ اس سفر میں ہم کوضرور تکلیف ہوگی۔ سوہونی چاہیے تھی۔ اس کا (یکہ والا) کیا تصورتھا۔ سفر میں ہم کوضرور تکلیف ہوگی۔ بوگر خواب خلاف تو ہوتی نہیں۔ پہلے مخص کی طرف متوجہ ہو کر شخص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تو پہلے ہی پکار کارکر کہدرہاتھا۔ بھائی دوآ وی اتر پڑو۔ پرآپ تو پا دَل کومہندی لگا کر بیٹھے تھے۔ سر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| س (تیسرے سوار جو یکہ میں بیٹھے تھے) میاں ہم نے رات خواب میں ویکھا تھا۔ اس سفر میں ہم کوخرور تکلیف ہوگی۔ سوہونی چا ہی تھی۔ اس کا (یک دالا) کیا قصور تھا۔ ۲ آمنا وصد قا آپ کی خواب خلاف تو ہوتی نہیں۔ پہلے مخص کی طرف متوجہ ہو کر شخص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سفر میں ہم کوخرور تکلیف ہوگی سوہونی چاہیے تھی۔اس کا (یکہوالا) کیا قصور تھا۔<br>۲ تمنا وصد قا آپ کی خواب خلاف تو ہوتی نہیں۔ بہلے شخص کی طرف متوجہ ہو کر شخص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سر المناوصدة أب كي خواب خلاف تو هولي تبين - يبلح حف كي طرف متوجه هو كرمض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| است است المن ومرون الله المربي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| صاحب الم تح باريا بربدليا ہے۔ تو براہ سے ايك واب ال ملا يال عب الربات يال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وہی ہوتا ہے۔<br>هخصصاحب بے شک جناب بالکل صحیح مومن کا خواب چالیسواں حصہ نبوت کا ہوتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| علماحب بحرف جناب باس عنون الواجي يوال سند برع الواجي الواده جاد المحمد التي الماده جاد المحمد التي الماده جلاده المحمد |
| وولول موارجو پارے رہے ہے۔ اپنے چرے بھار پیدے ما هما ما پایادہ پ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ادرایک صاحب جوان عمر بزرگ صورت زردرنگ آنکھوں میں حلقہ پڑے رخساروں کی ہُری لگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ہوئی۔ چہرہ پر مردنی چھائی ہوئی۔ رشک پری ہے۔ جوانی مری کی مصداق یکہ میں سوار ہے۔ اور<br>۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| یکہانی ای رفارے آگے روانہ ہوا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ين ركوار ( يكدوالد ) آج تم في اورتهار كور في في بم كوخت تكليف وي-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

یکہ والہ .....حضرت بی سفر میں آرام تو ہوتا ہی نہیں۔ تکلیف ہی ہوتی ہے۔ چلا ہی جاتا ہے آخر گھوڑ ابھی جاندار جانور کچھر بل تونہیں۔ کچی سڑک دھوپ کی طیش گری کی شدت ہماری کیا حالت ہور ہی ہے۔ یہ بچارہ یو جو کھینچتا ہے۔

بزرگ وار ..... بھائی اب تو ہو جو بھی ہلکا ہوگیا۔ ہائے جال کیا تمام دن دھوپ میں ہی چلائے گا۔ یکہ والہ ..... دیکھتے ہا تک تو رہا ہوں۔ شرواب سائل جما کر کن کے گوڑے نے پیتک جڑی الی خیر۔ شخصا حب .....اب تو منزل طے کر بچے ہیں۔ وہ بٹالہ نظر آتا ہے۔ مرزاصا حب آج اس تکلیف کا سبب میں ہوا بخت شرمندہ ہول۔

مرزاصاحب ..... (بزرگوار) نہیں صاحب بین کلیف تو مقرر ہو چکی تھی۔اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو امتحان کے واسطے اہلاء میں ڈالا کرتا ہے۔اس کا آپ کے ادپر کیا احسان تعاد ین کا کام ہے۔اور اس عاجز نے تو اپنی زندگی اور جان اور مال کواس کار کے واسطے دقف کر دیا ہے۔اب میر اارادہ سے ہے کہ نالف فدا ہب والوں سے مناظرہ کر کے حقیقت اسلام کو تا ہت کروں۔

محف صاحب .....عفرت دنیا میں نام رہ جاتا ہے۔ کوئی نیکی کے ساتھ چھوڑ جائے۔ کوئی بدی کے ساتھ آپ کا ارادہ نہا ہے مبارک ہے تی زمانٹا ذرائع اشاعت کائی ووائی ہیں۔ تصنیف وتالیف کے واسطے مطابع ادر سفر کے واسطے ریل تھوڑ ہے دنوں میں نزدیک ودور ملک ودیار شہر واحصار میں مشہور ہو جاتا ہے۔ اور شرح ہوا کی ارکی وفق اور گرم بازاری کا سبب ہے۔ ہماری یاد میں پنجاب میں فقط ایک کو دنور اخبار تھا۔ اور اب کتنے ہوگئے۔ اور روز پر وزتر تی ہے۔ اب دیکھئے نہ مولوی محرصین مولوی ہن کرآ یا ہے۔ ابنا نہ ہب بی نیا نکال لیا۔ کل ابھی بٹالہ میں اس کوکوئی نہ جانیا تھا۔ اب دلی الا مور۔ امرتسر جنجاب ہندوستان میں مولوی کرکے بکا داجا تا ہے۔

مرزا صاحب .....مولوی محمد حسین ہمارا ہم کمتب ہے۔ ساتھ کھیلے، ساتھ پڑھے اب دیلی جا کر مولوی صاحب بن آئے۔ اب دیکھو گے ای مسئلہ کو بحث میں جس کے واسطے ہوان کو کیسا نیچا دیکھا تا ہوں۔

ھیخ صاحب ..... ویکھیئے صاحب ہماری تو آپ تک ہی دوڑتھی۔ اور تھا ہی کون جس کو بلاتے سب بھائیوں نے کہا کہ بھائی مرزاصاحب کو لاؤ۔ وہی اس کوسیدھا کریں گے پس حضرت بندہ درگاہ تو بیہ چاہتا ہی تھا۔ فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر اس تکلیف شاقہ کا باعث ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جڑا ہے خیر دے۔ حضرت بی تمام محلّے کے آدمی تک بیں۔ دوجار چیار چیڑے اور بنالیے ہیں، نماز پڑھتے ہیں

کہ مجد کوسر پر اُٹھا لیتے ہیں۔اب بتا ہے معجد چھوڑ دیں یادین۔ چھوڑ دیں۔ آخرا کی کو جواب ہے۔
مرز اصاحب ۔۔۔۔۔۔ مکان آپ کے واسطے خالی کیا گیا ہے۔ اس میں قیام فر ماکر آرام فر ماہے ۔ جسخ کو
منادی کرادی جائے گی۔ کہ مناظرہ ہوگا۔ مناظرہ کے واسطے جگداور شرا تکافریقین کی مرضی پر۔
منادی کرادی جائے گی۔ کہ مناظرہ ہوگا۔ مناظرہ کے واسطے جگداور شرا تکافریقین کی مرضی پر۔
مرز اصاحب ۔۔۔۔ میرے خیال میں میں مسلحت نہیں کہ اول ہی بساط مناظرہ قائم کر کے ہیام دیا
جائے۔ یوں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اُن کا ہی مہمان ہوں کیونکہ میرے لنگو مے یار ہیں۔ ہم
کتب ہم نوالہ وہم پیالہ ہیں۔اول ان کو دوستانہ طور سے مجھایا جائے اگر مان لیں۔ فہو المداد!
ور نہ پھرمناظرہ کیا جائے۔

شیخ صاحب .....بہتر جوآپ کا مثابوہم کوتواہے مطلب سے مطلب ہے۔ گردئے سے مرجائے توز ہر کیوں دیں۔

مرزا صاحب ..... بات وہ کیجیے جس میں سانپ مرے اور لاٹھی نہٹوئے تئے و کہاب دونوں رہ جا کیں میری ان کی لڑکین کی ملاقات اور محبت ہے۔ اوّل اوّل ان سے مجادلا نہ تقریر اور مخالفانہ مجلس آراستہ کرنا پسندنہیں کرتا۔ کیونکہ مناظرہ میں بات کی ﷺ پڑجاتی ہے۔ بخن پروری حق کو ہالکل چھوڑ دیتی ہے۔

یکہ والہ .....لوصاحب بٹالہ بھی آعمیاہ ہ مکانات بٹالہ کے دکھائی دیتے ہیں۔ فتح خال .....( ملازم مرزاصاحب) ہال کوئی دومیل ہوگا یہاں ہے۔ چنخ صاحب .....اچھا تواب میں رخصت ہوتا ہوں دوسرے راستہ ہے شہر میں چلا جاؤں گا۔

مرزاصاحب ..... كيول بدكيا-كياناراض موكة؟

شیخ صاحب.....نہیں حضرت اگر میں آپ کے ہمراہ گیا۔تو شہرت ہوجائے گی کدمرزا صاحب کو مناظرہ کے واسطے لائے ہیں۔ دوسرے راستہ جا کر جن صاحبوں کے مشورہ سے میں قادیان گیا تھا۔آپ کے ارادہ سے ان کومطلع کردوں گا۔ کہ کی کوکانوں کان خبرنہ ہو۔

مرزاصاحب ..... خوب سوجھی واللہ کیا سوجھی آخر کوقا نون گوکودور کی سوجھتی ہے۔

شخ صاحب تو علیحدہ ہو گئے۔مرزاصاحب نے آواز دی۔ کہمیاں فتح خان آؤئم پیٹھ جاؤ۔

فتح خان ..... بی نیس اب تو منزل قریب آگئی ہے۔ محمور اتھ کا ہوا ہے۔ اور حضور کو بھی گرمی سے سبب

تکلیف ہوگ۔ میں درختوں کے سامید میں چاتا ہوں۔ کچھ رستہ اور طے کیا بہ خرابی بسیار داخل شہر ہوئے۔ اور گلیوں میں کھڑ کھڑ کرتے ایک جگہ یک تھر ہوائے خان نے مرزاصا حب کوجوتی نکال کردی۔ مرزاصا حب نے جوتا پہنا اور فتح خان کا سہارا لے کر یکہ سے انرے اُف چھونک دیا کمر پر ہاتھ رکھ کر السد فدر سقر لوکان میلا۔ بڑی تکلیف اٹھائی۔ دستک نددی درواز ہ کھولا۔ اندرداخل ہوکر۔ السلام کلیکم !

مولوی محرصین صاحب نشست میں کتاب کا ملاحظہ کررہے بیٹے وعلیکم السلام رحمۃ اللہ و برکا میٹورتاً مل کے بعد آسیئے آسیئے اور مصافحہ کو ہاتھ بڑھایا۔

مرزاصاحب .....آپ نے مجھ کو پہچانائبیں۔

مولوی صاحب .... کھڑے ہوکر معانقہ کرتے ہوئے اوہو

بعديدت كے ملاجح سے وہ دھوكہ دے كر

یادہے جب مجھےدہ شوخ ع صورت تری

باالله العظیم میں نے آپ کو آپ کی کلام سے پہلے بالکل نہیں پہچانا۔میاں بیجوانی اور مانجما ڈھیلاعنفوان شباب میں پر ی وصدعیب کے مصداق ہو گئے خوب مزاج شریق اورسب خیریت۔

مرزاصا حب .....المحدللد آپ كامزاج مصافحه اورمعانفته كے بعد مرزاصا حب كوصدر كى جگه بھايا۔ شربت كا گلاس كيوڑ اپڑا ہواسا منے آيا۔ مرزاصا حب نے غث غث پيا۔ چوفہ كوث اتار كر فتح خان كے حوالد كيا تھا۔

ے والہ پیاسا۔ مولوی صاحب ..... بزیر مرز اصاحب کے مزاج کی کیا کیفیت ہے۔ مرز اصاحب ..... باں یاد آیا۔ آپ تو شیخ چلی ہو گئے ہیں۔ سنا کہ چوبارہ سے پینچ ہیں اتر تے اور اوراد خوانی یا کتاب کے اوراق کروانی۔ بھائی صاحب مشغلہ تو اچھا ہے۔ خدا تو فیق دے میں آپ کا حال س کر بہت خوش ہوتا تھا اور خدا کا شکر کرتا تھا۔ ہم میں سے ایک شخص اس فداق کا بھی ہے۔ مرز اصاحب .... ہے فیک و نیا میں لذت ہیں تو دو ہیں۔ عبادت یا مجامعت پچھ تھوڑی لذت کومت کی ہے۔

وے۔زہے طالع اورزہے محنت اس محض کی جس کے حق میں بیانعام ہو۔ میں نے جب سیالکوٹ

کے سلسلہ ملازمت کوڑک کیا ایک سال تو قانون یاد کرنے بی کھویا۔ اور عرعزیز کو برباد کیا۔ نتیجہ

یاس و حربان کے سوا کی بھی نہیں تھا۔ نہیں نہیں قانون تو بھی نے ملازمت کے ذبانہ ہی بھی رخصت

لے کر یاد کیا تھا۔ جب سے بھی ملازمت سے علیحہ ہ ہوا کی حدثوں والدصا حب مقد مات کی پیر دی

کے واسطے بھیج رہے گھر بیس نے گوش تنہائی افقیار کیا تو ماہ تک چوبارہ سے سوا ہے حوائح ضروری

کے قدم باہر نہ نکالا دن صوم اور رات صلوق سے گزاری اب ہفتہ عشرہ سے باہر لکلا ہوں۔ آپ کے

ملے کی طبیعت نہایت عشاق تھی۔ مگر ہرا کیک کام کے واسطے وقت مقرر ہے۔ آج اتفاق ہوا۔

مولوی صاحب سے مثبات تھی گر جرا کیک کام کے واسطے وقت مقرر ہے۔ آج اتفاق ہوا۔

مولوی صاحب میں آپ کی عنایت کا نہایت کام ملکور ہوں۔ میری آگلیس بی آپ کوڈھونڈ تی

مولوی صاحب کو اسٹھارتھا۔ کی مرتبدارادہ کیا تا دیان جا کرآپ سے ملوں۔ مگر ہر بار کئی نیر

مئی رہی ۔ کہ آپ عرصہ سے معتلف ہیں۔ کی سے ملتے نہیں آگر بھی جا تا یا آپ کا ہر ج ہوتا یا جھے کو

مئی رہی ۔ کہ آپ عرصہ سے معتلف ہیں۔ کی سے ملتے نہیں آگر بھی جا تا یا آپ کا ہر ج ہوتا یا جھے کو

مئی رہی ۔ کہ آپ عرصہ سے معتلف ہیں۔ کی سے ملتے نہیں آگر بھی جا تا یا آپ کا ہر ج ہوتا یا جھے کو

مئی دیا مت کام امنا کرنا پر تا۔

مرزاصاحب .....اب میرااراده بھی قادیان کو چھوڑنے کا اور کی شہر کے قیام کا ہے۔ مولوی صاحب .....میری رائے میں بھی بیام مصلحت ہے۔ جب آپ کا اراده ہو جھ کو اطلاع دیتا اگر لا ہور کا تیام پند کرتے ہیں۔ تومیں آپ کی ہمت کو داد دیتا اور میرا قیام بھی لا ہور ہی ہے۔ یہاں اتفاقاً آجاتا ہون۔ ہاں مرزاصاحب وہ آپ کے بار عرب کہاں ہیں اس کے کمال کی بڑی تعریف ٹی گئے ہے۔ ان کی ملاقات کا تو ہمیں بھی شوق رہا۔ شاہے جفراور را میں کا ل ہے۔ مرزاصاحب ....ان کا جھے کو پیٹریس لا ہور ہی میں جھے سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ پھر پیٹریس لگا کہاں کے۔ زندہ ہیں یا چل ہے۔

مولوی صاحب ..... چل بےکون می گاڑی لدی ہیں۔ دنیانا پائیدار ہے۔اس کا کیاا علمار ہے۔ جو آیاد م آودم ہے۔

اب شام ہوگئ رات کا کھانا مرزاصاحب نے مولوی صاحب کے مکان پر کھایا جس مئلہ کے بحث کوآئے تھے۔اس میں گفتگو ہوئی۔مرزاصاحب کو بھی منظور نہتی فیصلہ ہوگیا۔ مرزاصا حب سیمرامدت سے ارادہ ایک کتاب جملے خیا ہب غیراسلام کے دد میں لکھنے کا ہے۔ مولوی صاحب سیدور کا رخیر حاجت بھی استخارہ عیست بھر دیر کیا ہے۔ آپ لکھیں اور ضرور لکھیں۔ مرزاصا حب سیدو پیر کی اشد ضرورت ہے۔ بدون روپیہ کیا شاہدے و ثوارِ اخبارات شائع كرير ميں بھى كوشش كروں كا ـ اورائ احباب كو بھى اس بارہ ميں كوششيں كے واسطے تاكيد كروں كا ـ الله تعالى مب الاسباب ہے جس قدر كتاب شائع ہوتى جائے گا ۔ قيت آتى جائے گی ۔ قيت آتى جائے گی ۔ گرقاديان كے قيام ميں بے شك آپ اس كاركوانجام تيس دے سكتے ـ لا موريا امرت مرك قيام ميں انشاء الله نمايت آسانى سے اس كا سرانجام موجائے گا ۔

باب <sup>کهفت</sup>م سیالکوٹ کامحرم

مجری آیا محرم خون بہایا جاہے مرثبہ بڑھ بڑھ مجنون کو رولایا جاہے

پازاروں میں دھاچوری کی رہی ہے۔ جدھردیکی وخت نول کے فول جارہ ہیں اور اس طرف ہے ہا کہ اور ازاری ہے۔ تعزیدداری کی دھوم ہے گا کو چہ میں تماشا کیوں کا جھم ہے۔ امارے ناظرین کہیں گے۔ سالکوٹ اور محرم بدکیا۔ ایک زمانہ تھا کہ میر وزیر علی ہمشر اسسٹنٹ کھٹزادر میر قائم حسین تخصیل داراور میر مظہولی سریڈنٹ ضلع شیعہ فیرب تھے۔ پھرجم کی اسسٹنٹ کھٹزادر میر قائم حسین تخصیل داراور میر مظہولی سریڈنٹ ضلع شیعہ فیرب تھے۔ پھرجم کی دھوم دھام تعزیوں کی کھڑے مورون ہے کہ کھٹوک کے دھوم دھام تعزیوں کی کھڑے ہو اوران ہی کھڑ کیا۔ جو حسین مظلوم کے نام ہے بھی واقف نہیں وہ عزادار حسین ہے۔ کہما کی لباش چرہ اوراس جس گھر میں دیکھو کر بیہے زاری ہے شور ہے۔ شوق ہے ہرکہ وحمہ یہ منسر مائی لباش چرہ اوراس جس گھر میں دیکھو کر بیہے زاری ہے شور ہے۔ شوق ہے ہرکہ وحمہ یہ منسر میں انکائے چس چس کرتا چر ایران کی میا ہوا ہے۔ سبز قبار سیاہ وسفید بگیا سرم ہڑے ہوئے وہ کی بیک بنا ہوا ہے۔ سبز قبار سیاہ وسفید بگیا سرم ہڑے وہ کہ انتقاد ہن میں انکائے چس چس کرتا چر ایران کا کام ہے۔ فلال دقت تک وہال ممفل ہوگی۔ میر ذا عباس علی منور دار حسین صاحب مرزاد میر کے شاگرد کھنو کے مرشہ جمت لفظ پڑھیں گے۔ مرزا عباس علی منور مناست ہوئی دوسری جگہ لوگ اٹھ کرجاتے ہیں۔ اور باہم گھٹکو ہوتی ہوگی ہیں۔ ایک مفل برطاست ہوئی دوسری جگہ لوگ اٹھ کرجاتے ہیں۔ اور باہم گھٹکو ہوتی ہوگی ہیں۔ ایک مفل برطاست ہوئی دوسری جگہ لوگ اٹھ کرجاتے ہیں۔ اور باہم گھٹکو ہوتی ہیں۔ ایک مفل برطاست ہوئی دوسری جگہ لوگ اٹھ کرجاتے ہیں۔ اور باہم گھٹکو ہوتی ہوگی ہیں۔ ایک مفل

ر حاست ہوں دوسری جدوں کے رہائے یں ماریہ ہے۔ ..... بھائی ساں با ندھ دیا۔ مرثیہ خوانی بس کلمنو والوں کا کام ہے۔ غم کی تضویر مجسم کھڑی ہی

كردية بي-

سجان الله وسلى على كياية هام عمريه بنجا بي د هكر ( وْ هُكُه ) كيا سجيحة بين \_ شرمندہ شاہ شدات ہے یانی کیا بی فیض ہے محروم رہا ہے پانی كرے بي افك چيم سے ثابت يہ ہوا لینی نظروں سے مر کیا ہے پانی س..... مار والاكيام مضمون ب، كيابندش ب، كمر بهائى جى اس كانداق بهى أن بى ك واسطے پنجاب کے لوگ کیا جا نیں۔ س..... حضرت مجھو ما نہ مجھوکوئی کم بخت ہی آ تکھ ہوگی۔ جوآ نسوے تر نہ ہوئی ہوگی۔ بیراگ را گن سے بھی خوب واقف ہے پہال کے قومرای بھی اتنا نہ جانے ہول گے۔ ۵ ..... میان تم بی .... جو بیا یک ملک کی زبان اور روز مره ہے۔اس کا لطف ان کوبی آتا ہے۔جواہل زبان ہیں۔وہی پڑھتے ہیں۔اوروہی سجھتے ہیں۔اوروہی اس کالطف اور حظ اُٹھاتے ہیں۔سیالکوٹ کے بھی توایک دوآ ومیوں نے بڑھا تھا۔ کیا خاک اڑائی: کلاغی تگ کبک درگوش کرد که رفار خود را فراموش کرو وہی مضمون وہی واقعہ مگررونے کی جگہ منسی آتی ہے۔ نہیں یاروہ جو پنجا بی میں مرثیہ پڑھاتھا۔اس میں وردتھا۔ بحائى وهوان كى زبان تقى محرجواس بنجالي نة تحت لفظ يره ها تعاس كس زور كامر ثير تعاليكلكو نشغق جوملا حوص يرتكراس كوايسالكا الكربس .....شاعرى روح قبرش روتى بوكى اوركبتى بوكى: صائب دو چیز می هکت قدر شعر را محسین ناشناس و سکوت سخن شناس غرض راستہ میں چہ میگوئیاں کرتے ایک محفل سے دوسری محفل میں پنچے۔ یہاں کوئی ا ما بارگاہ تو تعامی نہیں۔ یرم اور مجالس عزاایک بہار کامیدہ تھا۔مبعدوں کوآ راستہ و پیراستہ کر کے دلہن تیار کیا تفاسبحان اللہ سجات اللہ معجد ہے۔ یاروضة رضوان مرحکموں پر جو کیٹر الپٹاہے۔اس میں و بنائی بھدا بن نیس کیا۔ تعزیہ کو جار جار منزل کے بتائے ہیں۔ گوارین اس پر ہے۔ بارش کس طرح برى موه كعنوى صنعت اورسادكى كمال- ج غفیراور مجمع سے بازاروں اور گلیوں میں چلنے کوراستینیں ملتا ہے۔ ثماند سے ثمانہ چھلتا ہے۔ کپڑے لتے ہوئے جاتے ہیں۔

چھوٹی سی مبحد آ دمیوں کی کثر ہے محفل میں جگہنہیں ملتی نیانیا چاؤ تازہ تازہ ثوق کل جدید لذيز كے مصداق آدى پرآدى كرا پرتا ہے۔ فل ہے۔ شور ہے۔ مرثيہ خوان كا محار محارك جلار با ہے۔ گر سے کون اپنے اپنے آلا پ رہے ہیں۔ المز ہے ندعفل تہذیب۔ آ دمیت۔ بازار میں بکتی مینیں جومول لے آئیں یہ آدی بے سے آتی ہے آدی بنابہت و شوار ہے۔ ایک دریا عے ب تمیزی طغیانی پرتھا مجلس ختم ہوئی فاتحہ پڑھی گئے۔ تبرک نقسیم ہواتعزید گشت کے واسطے اٹھائے گئے۔ سفیدہ جس مودار ہوا۔ تو اپنی اپنی جگد پر آئے۔ دوپہر کے قریب پھر تعرید اٹھائے گئے اور کر بلاکو چلے۔اب چھا دنی کے بھی تعزیبے نہایت آب د تاب سے دھوم دھڑ کہ کے ساتھ تاثی اور ڈھول سے ماتم بجاتے اکھاڑہ والدائی اپنی پلھتی اور نیولے کا ہنر دکھاتے آگے آگے مرثیہ خوان کشتی بڑھتے ہوئے آ کے اور شہر کے دروازہ پر مٹھ بھیٹر ہوگئ ۔ اکھاڑا جہا۔ میر ہادعلی ایک بج دھی کا جوان چد برہ بدن سانولەرنگ سادە مزاج وضع ويكھوتو ايك معمولى ساانسان اكھاڑے كا استاد كتاكا ہاتھ ميں ليے میدان میں کود پڑا اور ساتھ ہی پندرہ ہیں پٹھے اونچے ہے۔ گئکا لے کودے۔اب دیکھیے ہیں سکتے برابر پڑتے ہیں۔اورخالی پرمیر ہادعلی ہیں۔ کہ بلی کی طرح چیک کروہ مجئے۔اور چھلاوہ کی طرح اچھل کر پھر موجود کھی سکتے ہے چوٹ کائی۔ کھی بدن کو چورایا اور پتا گئے۔ کھی پینترا بدلا اور شاگردوں کوللکارا خبردارادر تڑسے رسید کیا کسی کی پکڑی اور کسی کی ٹوپی اڑائی۔اب شاگرد ہیں کہ جلا جلا کرچوٹ پرچوٹ لگاتے ہیں۔ پھرمند کی کھاتے ہیں۔ کسی کا ہاتھ سے کتکا شدارد ہے اور کسی کے پھر ہے۔ آخرسب کا دم ٹوٹ گیا۔ سانس پھول گئ گروہ شیر (استاد) اس طرح تازہ دم ہے۔ وہی وم دبی خم۔ ذرا مستکے کو ٹیکا بیس ہاتھ اڑ گئے۔ شورا ٹھا۔ واہ رے اُستاد کمال کرتا ہے۔ چھرنیونے سرم کثاری وہ وہ اتھ دکھائے۔لوگ جران رہ کئے پھرسیف سنجالی۔اس کے ہاتھ تکا لے لیموں برنشان لگایا۔ اور دو کھڑے برابر کروئے۔ کسی کے ناک پر مرچ کورکھ کے کاٹا کوڑے کو بال میں باعد حرار ایا یکواری دبارے الکھوں میں مرمدلگایا شورا شا۔

ا .... بيهاته كاكرتب بيس انظر بندى بـ

٢ ..... مالبديدة جادو ب بجادوك يمكن عي نيس-

س..... کوچی بوء ہے کال کسب کمال کن کرمزیز جہان شوی۔

جار پائی محضریہ بنگامدرہا۔ شام کے قریب امام صاحب (کربلاجہان تعزید فن ہوتے ہیں) میں تعزید کی محضریہ بنگامدرہا۔ شام کے اس موقع پرامام صاحب کا عرب ہوتا ہے۔ کہ محرم کی دعوم کچر میل کا بجوم قامل دیرتھا۔ خدائق شنید کوسوں تک آدی بی آدی تھا۔

# باب٨بشتم

## مولوي عبدالله صاحب غزنوي كأدربار

ایک بزرگ ، خطرصورت ، فرشته خصلت ، سرخ وسفیدر مگ ، الل الل بری بری برن کی سری سرت وسفیدر مگ ، الل الل بری بردی بران کی سری سرت تحصی نورانی چره رحب دار سفیدریش ، کشیده قامت حب دنیا سے دل خالی یا دالئی شم سر کرم دنیا سے باتھ اُ کھا تا ہے ۔ خدا سے لولگائے ۔ ایک مجد ش مصلی بچھائے مجر سے سہارا لیے بیٹے ہیں ۔ وکی مدیث کا درس لیتا ہے ۔ کوئی قرآن کا ترجم پڑھتا ہے کی طرف متوجہ ہوئے برایک استفتار حال فرما سائل کا جواب دے رہ بی ۔ بیں ۔ کوئی کی مسئلہ ش استفتا کرتا ہے ۔ کوئی حاجت اوائی کی دعا ما نگل ہے۔ برایک کو جواب باصواب دے کرتھی فرماتے ہیں ۔ موذن نے نماز عصر کی روائی کی دعا ما نگل ہے۔ برایک کو جواب باصواب دے کرتھی فرماتے ہیں ۔ موذن نے نماز عصر کی اذان دی ۔ صدائے اللہ ایک کا آواز سنتے ہی سب اپنا اپنا کام چھوڑ کر کٹایوں کو طالب علم غلاف کر کنماز کو اسطے آمادہ ہو گئے ۔ وضو کی تیار بیاں کرنے گئے۔ اقامت کی گئی ۔ جماعت کے ساتھ کماز اوا ہوئی بعد انفراغ نماز ووعا پیر مرد (یزرگ موصوف) نے کچھو کمات بطور وعظ زبان فیض ترجمان سے فرمائے کچھور کا اللہ وقال الرسول کا ذکر رہا پھر من سیدیں بطور وعظ زبان فیض ترجمان سے فرمائے گئے ووقع وضع سے جومتو سط درجہ کا انسان معلوم ہوتا ہے۔ وارد ہوا۔

مسافر....ملام لليم!

يزرك ....وليكم السلام ورئمة الله ويركاته!

مسافر في آفابه بانى كالياد وخوكر كفازاداكىدايك وشرمجوي بير كبار الخون صاحب ..... (وبى بزرگ) فارى زبان على جوان كى مادرى زبان على ممافر معلوم موت مود

مسافر.....حضرت کا قیاس درست ہے۔ ہلیو ہمارے تاول کے ہیر و تکیم صاحب ہیں۔ یہاں کہاں۔ اخون صاحب .....آپ کا کیانا م ہے اور کہاں رہتے تھے۔

مسافر ..... مجصفاه م التركية بين اور كوداس ورك ملع ش ايك موضع قاديان بوبال ربتابول.

اخون صاحب بيهال كس تقريب سيآن كالقاق موا-

مرزاصاحب .....(مسافر) حضرت كى توجه بالمنى كى كشش يا تصرف ہے۔ ايك مت سے حضرت كاراس اللہ من اللہ من اللہ من كا مشاق تعالى كى اللہ من كا مشاق تعالى اللہ من كا مشاق تعالى اللہ من كا مشاق تعالى اللہ من كا من

ا خون صاحب ..... بل كيا اور مير اوصاف كيا آخر بي بهي اس كا ايك بنده مول جيس كمّ مو مير ح خيال بين كوئى ما به الا تمياز نبيس ان اكر مكم عندالله اتقاكم بين توسمناه گارمول الله تعالى نے جھے كوا ورآ ب كوا ورسب مسلمان بھائيول كوتقو كى كى تو نيتى و سے دے۔

عاضرين جلسه من ! آمن !! آمن !!!

مرزاصاحب ..... من مت سے معزت كى الماقات كى آرزور كھتا تھا۔ آج حسن انقاق سے ميسر آئى۔ اخون صاحب ..... جراكم الله آپ كيا كام كرتے ہيں۔

مرزاصاحب .....مير بدوالدميرزاغلام مرتعنى صاحب رئيس قاديان زمين وار بين من بيهاضلع سيالكوث من ملازم تفايخواه قليل من اوقات بسرى نبين موتى بهداستعفى ديا قانون يادكيا-دكالت كاامتحان ديالة تقتريساس من مجى ما كافى ربى-

اخون صاحب.....اگر دنیا نباشد در دمندیم وگر باشد بهبرش پائی پندیم بلائے این جہال آشوب برنست کدر مج خاطر است۔

آپ مرزاصاحب کےصاحب زادہ ہیں۔وہ توایک رئیس آ دی ہیں۔ گھر کا م ہی بہت ہے۔اگر قناعت ہو۔اللہ تعالیٰ ای میں برکت دےگا۔اب کیاارادہ ہے۔

مرزا صاحب.....میرا ارادہ نوکری وغیرہ کا تو ہے ہی نہیں۔تو کل پر گزارہ کرنا چاہتا ہوں۔ رجوعات ادرفتو حات کی دعا کا خواستگار ہوں۔دعافر مادیں۔

اخون صاحب .....الله تعالی تم کوتمهار ساراده ش ثابت قدم رکھاور برنت دے تم گھر کے رئیس ہو۔ خدا کافضل ہے۔ آگر نیک نیتی سے کام لوتو خداای ش برکت دےگا۔

مرزا صاحب ..... میرا قصد ہے کہ میں مخالفین اسلام کے جملہ فداہب کے رد اور ابطال میں کتابیں۔ اثبات حقیقت اسلام و کتاب اللہ وسنت خیرالا نام لکھ کرشائع کروں اللہ العرکا حصدا پنا ای شغل اور اشغال میں بسر کروں۔

ا خون صاحب ..... جزاك الله إلى عام م ب الله تعالى نيت خركى توفق د \_ اور يركت عطا

فرمائے۔آپ کوکیامشکل ہے۔عنایت ایزدی سے صاحب اقتدار ہو۔ اور جب بیکار خانہ چل پڑےگا۔ تو چنداں بارچھی تم پر نہ پڑےگا۔ ایک کتابوں کے خریدار اب اس گئے گزرے زمانہ ش بھی اسلام کی قدر کرتے ہیں۔ اپنا خرج وہ آپ نکال سکتے ہیں۔ درکار خیر حاجت نج استخارہ نیست .....اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تمایت کا قرآن پاک شی وعدہ فر ایا ہے۔

مرزاصا حب ..... بیارشادتو بجائے مرابتدا میں اس کار کے داسطے روپیدی اشد ضرورت ہے۔ اور روپیدی معلوم اور اس کا انظار دو اور جائیدا د بالکل رہن مکفول ہے۔ اگر خدانخواستہ والد ماجد کی اب آتھے میں بند ہو جائیں تو اغلبا تمام جائیدا دوج فروخت کے کرنے پر بھی بار قرضہ سے سبک دوش ہونا قرین قیاس نہیں۔ والد صاحب کا پیروی مقد مات میں سر نہزار دوپید کے قریب فرج ہوا ہے۔ اخون صاحب سب بہرکار کے دمت بہت کردواگر خاری پودگادستہ کردو

اس عرصد میں شام ہوگئ آفاب غروب ہوا۔ مؤذن نے اذان دی۔ مغرب کی نماز جماعت سے ادا ہوئی۔ اخون صاحب اور مربدان باخلاص وردوطا كف مي معروف ہوئے \_كوئى مراقبه بين بييفا تفاركوني ذكرواذ كاريش مشغول تفاسطالب علم چراغ كى روشي بيس ابناا بناسبتن يادكر رہے ہیں۔ کھانا آیا سب نے ل کر کھایا عشاء کی نماز کے بعد اخون صاحب اندر زنان خاند میں تشريف لے محے مرزاصاحب كے واسطے بستر ہ وغيرہ كا انظام كيا كيا رات كو آرام كيا مج ك دقت نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوئی اخون صاحب نے دعا سے فارغ ہوکروعظ کے طور بر کچھ بیان فراميا فاصبر ان وعد الله حق و استغفرلذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي و الابكار اس آیت می صبراوراستغفاراور سبح اور تحمید کے واسطے الله تعالیٰ نے تھم دیا ہے اس کے علاده بهت جگه صبراورتقو کی اور استغفار اور تیج اورتخمید کے واسطے فرمایا ہے۔ جبیبا کی یہ و فیسے الصابرون اجرهم بغير حساب مديث شريف من آيا يكرقيامت كون تراز وكرى كى جائے گی اور ہرایک عمل کابدلہ تول کردیا جائے گا مرصر کرنے والوں کواجر بے حساب دیا جائے گا۔ جيها كداس آيت من الله تعالى في وعده فرمايا بهك يوراديا جائے كا ثواب بيشار اوراستغفار ك فضائل احاديث ميس بهت بيان موسع بين حفرت رسول كريم الله ون ميس مو باراستنفار يرحا كرتے تھے۔ بندہ بردم قصور وار بے اپنے حالات كے موافق برفخص كواستغفار يراحني جا ہے۔ استنفار کے معنی طلب بحشش کے بیں اور دہ مھی مصنمن توبہوتی ہے۔ اور مھی نہیں جیسا کہ کہا جاوي وباستنففار كروادراستغفارز بان سيهوتى باورتوبدل ساورتوبكمعنى بين جرناكنا ہوں سے طرف اطاعت کے اور غفلت سے طرف ذکر کے اور غیبت سے طرف حضور کے اور پخشش الله كے بندہ كے ليے بيہ كا دونيا ميں اس كے كناموں كى يردہ يوشى كر كے رسوانه كرے اور آخرت میں پردہ پوشی گناہوں سے فرما کراس کی گناہوں پرعذاب نہ کرے پس اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور ٹی کر پہ اللہ کوفر مایا کہ صبر کرائی قوم کے ایذاء پر وعدہ اللہ کا لیعنی تیرے پروردگار کا سیا ہے لیعن تیری مدد کرنے کا تیرے بول مانے کا اور تیرے وہمنوں کے ہلاک کرنے کا بیٹ کم بخشش ما تگنے کا فرمایا كرزياده بوبسبب اس كے درجه اور قرب حضرت كا اورسنت بوامت كے واسطے اور بعضول نے سيكها ب كبخشش ما تك ابني امت كے گناموں كے ليے، حديث ميں آيا ہے كہ فر مايا آنخضرت اللَّه في نے كمير عدل يرايك برده ما آجاتا جاس ش بخشش مانكا مول الله تعالى سعدن مس سرّ بار، اس صدیث سے ظاہر ہوا کہ استففار حضرت اللہ کے واسطے زیادتی قرب حق میں وارد ہے۔ بھائیو بموجب عم الله تعالى تدويد المي المله جميعاً كى بريند يرواجب ب كونكر برايك فخص بحثیت حال ومرتباہے مرتبہ کے گناہ اور چوک سے خالی نہیں۔ پس ہرایک کو لازم ہے۔ کہ تمام النابول كرشته سي توبه كرے اور بخشش ما ہے۔ اور آئندہ كونمام كناه ترك كرے۔ اور صبح شام و استغفار كاوردكريتا كدكفاره موتار بتتمام كنامول كبيره وصغيره كاقصدأ كئے مول يا خطايا يا سموااور بسبب شوخی گناہوں کے تو نیق اطاعت ہے تحروم ندر ہے اورظلمت اصرار کے گناہ پر دل کو بالکل گھیر نہ لے اور کفر اور دوزخ کونہ پہنچ جائے ، حدیث شریف میں استغفار کے فاکدے بہت آئے ہیں۔ قرمايارسول التماليك من لنزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مضرجا و من كل هم فرجاو رزقه من حيث لا يحسب يعنى جوكولى لازم كراستثقاركو بناتا بالشرتعالى اس کے واسطے ہرتنگی سے راہ نکلنے کی اور ہرغم سے خلاصی اور روزی دیتا ہے اس کواس جگہ سے کہ گمان نہیں رکھتا۔اوردوسری جگدفر مایا طولی لمن وجد فی صحیفة استغفار کشریعنی خوشحالی اس کے لیے ہے کہ یائے اسے اعمالنامد میں استغفار بہت اور بدفضیات اس لیے ہے۔ کد جوکوئی مداومت کرتا ہے استغفار کی تواس کا دل تعلق اوراعماد الله تعالی پر موتا ہے۔اور بخشے جاتے ہیں گناہ اس کے اور عمم متقی اور متوکل میں آجاتا ہے۔ اور اس کی شان میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے۔

 بى دەكافى اورغرض المارى الى بيان سے بيہ كم مراورتقوى اورتوكل جى كوماصل موجائے اس كے واسطے الله كافى ہے اور ستنفارى مراومت سے بيا تي حاصل موجاتى بيں اوراس كا كوئى كام نيس رہتا ہو دنيا چاہے كا الله تعالى دنيا وسے كا اورجوآ خرت جاہے كا اس كوآ خرت وسے كا اور دنيا ش محى يركت وسے كا من كان يريد حرث الاخرة نزد له فى حرثه و من كان يريد حرث الدنيا نوته منها و ما له فى الاخرة من نصيب

سورج لکل آیا چارد کھت نماز لفل پڑھ کر زنان خانہ میں تشریف لے گئے مرزاصاحب رخصت ہوئے۔

## بابوتهم

### لا موركي چنياں والي مسجد

مبحد کے جی بیں چندصاحب صالح صورت نیک سیرت علماء وفضلاء کا جمع ہے۔ ان کی قبل دقال اور صورت دوال ہے معلوم ہوتا ہے۔ کہ بیصاحب جایت اسلام اور ترقی دین خیرا نام میں ہمہ تن سرگرم ہیں۔ ایک طرف مولانا ابوسعید مجھ حسین صاحب بٹالوی تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے برابر مرز اغلام اجمد صاحب قادیا فی روثق افروز ہیں۔ اردگردوا کیں باکس سامنے اور بہت صاحب جمع ہیں کچھ عالم معلوم ہوتے ہیں۔ کچھ طالب علم۔

مرزا صاحب کچھ اخبار سا دیھ رہے ہیں۔ ایک اشتہار پرنظر پڑی۔ کسی دوائی کی تعریف میں کالم کے کالم سیاہ۔ خدائی کا دعویٰ مسیحائی مجزہ کا ادعا بیار کا اچھا ہوتا تو کیا ایک معمولی بات ہے۔ صدسالہ مروہ ایک قطرہ منہ میں ڈالنے سے زندہ ہوجائے۔ اگر زندہ کھالے موت کے ذاکقہ ہے۔ بھی آگاہی نہ ہو۔ مسکرا کر مولوی صاحب کو خاطب کر کے کمال کیا ہے۔ کوئی لفظ اور کلمہ تعریف کا باتی نیس چھوڑا۔

مولوی صاحب .....آپ نے ایک اشتہار دیکھ کرجرانی ظاہر کی ہے۔ جناب کوئی اخبار اور کتاب آپ نددیکھیں گے۔ جس میں کسی ندکس شے کا شتہار ندہو۔ پہلے اگریزی کا رخانوں میں بیدستور تھا۔ اب نی تعلیم کا اثر ہندوستان میں ہوگیا ہے۔ اُردواخیاروں کی روز پروز ترقی ہے۔ اور تہذیب

كماته لوگ كره كترت بير-

مرزاصاحب سب یہ لیجے بیک آب کا اشتہار ہے۔ اب قراطاحظہ فرما ہے۔ تعربیف کے بل با عدھ دیے ہیں۔ آب دیے ہیں۔ اب دیے ہیں۔ آب اب قرمانی کا استہار ہے۔ اور ندآ تعدہ ممکن کلم تو رُدے ہیں۔ اب فرما ہے اب ای کے بعد کوئی کیا لکھ سکتا ہے۔ لوگ جموث ہوئے موائے موائے خداسے بھی تہیں شرماتے۔ مولوی صاحب سب حضرت ابھی کیا ہے۔ چندروز لا ہور ہیں قیام رہا تو آپ واقف ہو جائیں کے۔ دنیا کمانے کے فرمنگ ہیں تہذیب کا زمانہ ہے۔ تعلیم کی وجہ سے ہر شخص اپنے فطرتی جوش کی ترسکتا ہے تیک کی بدنے بدی کی۔ ترقی کرسکتا ہے تیک کی بدنے بدی کی۔

مرزاصاحب .....بنس کریہ لیجے بیایک نے مضمون کا اشتہار ہے۔ ہم کوآلوٹریدنے کی ضرورت ہے۔ جو مخص آلوفروفت کرنا چاہے۔ پاؤسیرآلونمونہ کے اور نرخ ہمارے پاس بھیج دے۔ جس کے آلوسب سے بڑے ہوں محرزخ کے مطابق ٹریدے جائیں گے۔

مولوی صاحب .....و یکھااس میں مشتہرنے کیا چالا کی کی ہے۔ ہزار ہا آدی نمونہ بھیج ویں گے۔ ان کے پاس کی من آلوجع ہوجا کیں گے۔ایک سے خرید لیے تو کیا۔

مرزاماحب الوگول كوخوب دوركي سرجتي ب\_

مولوی صاحب .....آپ نے جواشتہار برامین احدیکا شائع کرایا ہے۔ کھ درخواسیں خریداری کی آپ کے پاس آئیں۔ آپ کے پاس آئیں۔

مرزاصاحب .....ابھی تک کچھٹیں (کیا آلودک سے بھی گرگئ) میراادادہ ہے کہ ٹیں ایک اشتہار شائع کروں۔ کہ بیر کتاب الی لا جواب ہوگی۔ اگر کوئی فخص اس کا جواب ککھے گا۔ اس کوہم وس ہزار روپیدانعام دیں گے۔

مولوی صاحب .....اگرآپ کے خیال میں وہ کتاب ایس ہے۔ تو گھریداشتہار کس دن کے داسطے رکھ چھوڑا ہے۔ کارامروز رابد فردامگذ ار۔ اور دیگر اصحاب جلسے کی طرف خطاب کر کے آپ صاحب بھی اس کار خیر میں سعی فرمادیں۔ اس کار خیر میں۔ سوا۔ دیکریں۔ سب صاحبوں نے وعدہ کیا اور جلسے برخاست ہوا۔

اب مرزاصاحب کالا موریس قیام ہے اور مولانا ابوسعید محرصین صاحب کا ربط ضبط برها مواہے۔ اور مثق الی بخش اکوشٹ اور با بوعبدالحق صاحب اور حافظ محر بوسف صاحب ضلع دار وغیرہ وغیرہ معاونین ہیں محائد شہر کی آمدرف شروع موگئ ہے۔مثورے موتے ہیں۔ تدبیریں کی جاتی ہیں۔ بھی آریوں سے مباحث کی چیٹر چھاڑ ہے بھی عیسائیوں کوھل من مبارز کی صداستائی جاتی ہے۔ کبھی سکھوں کومقابلہ کے واسطے ڈانٹتے ہیں۔ کوئی گھر کوئی جگہنیں۔ کہ جس جگہ مرزاصا حب کا ذکر نہیں۔ ہرگلی کو چہ بازار میں مرزا صاحب بئی مرزاصاحب ہیں۔ کہیں مناظرہ کا تذکرہ، کہیں حمایت اسلام کا بیان، کہیں زہد دتقو کی عبادت وریاضت کا اظہار ہے۔ کوئی وقت مرزاصاحب کو دربار داری سے فراغت نہیں۔ یہ گیا وہ آیا۔ وس میس کا ہروقت جم کٹھالگار ہتا ہے۔ مرزا صاحب کسی سے جواب کا بیان فرمارہے۔ اورکس کوالہا مسارہے ہیں۔

مولوی محرحسین صاحب والهی بخش صاحب و با بوعبدالحق صاحب وغیره آپ کی مدح میں رطب اللسان میں۔ان کی مدح سرائی سونے پرسہا کہ کا کام کر رہی ہے۔

جروفت میلے راگار ہتا ہے۔ آریوں کا سلسلہ نیا ہی نیا ہے اور آریہ ہاج تیار ہوتے ہیں۔
مسڑ عبداللہ آتھ مینشن لے بچے ہیں۔ لیڈر تو م کہلانے کتام پر مٹے ہوئے ہیں۔ اور سکھوں کی
طرف ہے بھی کوئی نہ کوئی واعظ شام کو بازار میں آجا تا ہے۔ مرزاصا حب ہیں۔ کہ آج نراین سکھ
سے جا ڈٹے ہیں۔ کل کسی پاوری ہے جا نکرائے آج کسی آرید ہے منہ جر ہوگئے پچھون سے چہ چپار ہا
وکیل اسلام کے تام ہے نامزد ہوگئے ۔ اور اشتہارات سلسلہ بھی جاری ہوگیا ہے۔ کہیں مثنی اندر من
مراد آبادی کو ڈانٹ ہتلائے جاتے ہیں۔ کہیں فلا سفروں کو للکارتے ہیں۔ کبھی عیسائیوں کسی
دہریوں کو بلایا جاتا ہے بھی کسی نیچری کو مجھایا جاتا ہے۔ کہیں براہیں احمد سیکا اشتہارے کہیں سرمہ
چھم آریہ کا مثر دہ۔

براہین احمد یہ کا اشتہار جاری کیا گیا کہ میں اسلام کا دکیل بن کرکل ادیان باطلہ کی صلاحیت کروں گاہندوعیسائی۔ یہود۔ آرید۔ سکھ دغیرہ دغیرہ پراسلام کی حقیقت اور قرآن کے الہام البی جارت کرنے کے بارہ میں میں نے کتاب تصنیف کی ہے۔ اس کتاب میں سودلائل عقلی جوقر آن سے ذکانے گئے ہیں شائع کرنے ہیں۔ اور یہ کتاب سوجز دکی ہوگی۔ اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔

پھراس کے ساتھ بیاشتہار بڑے جل تلم سے لکھ کر لگا دیا۔ کہ خالفین سے جو مخص اس کتاب کا جواب دےگا۔ اس کو دس ہزار روپیانعام دوں گا۔

یہ اشتہار کیا تھا۔ کو یا جادو کی پڑیاتھی۔اور براہین احمد سید کی پہلی جلد تکمل سجی اشتہار ہے۔اس اشتہار کے پڑھتے ہی مسلمان نہایت گرویدہ ہوئے۔

نه تما عشق از وبدار فیزد لهاکین دولت از گفتار فیزد کی معداق نادیده اس کے عاشق زاراور مشاق دیدار کیاوالدوشیداء ہو کئے۔

#### باب ادہم

برآ نكهزاوبناجار بايدش نوشيدزجام دهرمي كلمن عليهافان

ایک پختدایشوں کا مارت دومنزلہ کا مکان ہے۔ جواس جگہ کی آبادی کی کاظ سے خیال کیا جا تا ہے۔ کہ مالک اس مکان کا اس گا کر ایا تصبہ کاریس ہے۔ زنان خانہ کے ترب ایک مردانہ نفست کا مکان بنا ہوا ہے۔ آگے ایک و تربی دالان ہاں کے بیچے کو ٹھا ہے۔ کو شھے کے دروازہ کآھے والان کے والان کے والان کے والان کے وروازہ کے آگے والان کے والان کی واسطے رفع حاجمت ضروری کے رکھی ہوئی ہے۔ چار پائی پر ایک فض سفید ریش، ضعیف العرب سفید چادراوڑ ھے ہوئے پڑا ہے۔ سر مانے ایک خادم پکھا ہلا رہا ہے۔ اور چندآ دی دوسری چار پائی پر پاس بیٹھے ہیں۔ ایک فض اجبی باہر سے آکر اندروا خل ہوکر اسلام علیم۔ تار دوار سالم علیم۔ خوار الان کا منہ پر سے خوار الان آنے والے کی طرف د کھی کر۔

يار..... غلام احمر بينا آ ميخ خروعانيت، خط كفي كما تعار

نووارد .... نبین خطاقونبین پینچامیس نے آپ کوخواب میں بیار دیکھا تھا۔

پار ..... بال جھو و پہل نے بلاک کر دیا۔ اب کل سے پھھ افاقہ ہے افسوں و نیا بہت ٹاپائیدار ہے۔ عمر مگذشت و نما ندست جزایا ی چند کہ دریا دکھے تک کم وشای چند سخت صرت کا مقام ہے جس قدر میں نے اس پلید د نیا کے لیے سی کی ہے۔ اگر میں وہ سی دین کے لیے کرتا تو شاید آج قطب وقت یا خوث ہوتا۔ و نیا کی ہے بعد ہ خور باحق ضائع کی۔ اب ہمارا وقت قریب ہے۔ اب جودم ہو دہ خوات نے اپنے بیش پر ہاتھ رکھ کر ) ضعف بہت ہوگیا ہے۔ فو وار و ..... ( بیار لیمنی اپنے والد کا کا ہاتھ پکڑ کراور نیش دیکھ کی ہاں ضعف تو ہو تا چا ہے تھا۔ بیمرض جوان آ دی کو ضعیف بنا دیتا ہے اور آپ کا تو مقتضا نہیں ہے۔ مگر اب افاقہ ہے۔ انشاء اللہ تعالی محت ہوتے بی پھرطاقت عود کرآ ہے گی۔

باپ لینی بیار۔ایک آه سینی کر\_

شب ومال جوقست میں ہے تو ہووے گی دعا کرو شب فرقت کہیں سحر ہودے بیلوّاب امیدنہیں کہ طاقت عود کرے۔ خیر جواس کومنظور ہے وہ کرے **گ**راس تکلیف سے تو نجات دے۔

بیٹا.....آپ گھبراتے کیوں ہیں۔اللہ تعالی شافی مطلق ہے۔اس کے نزدیک کوئی ہات انہونی نہیں ہے۔وہ قادر مطلق ہے۔

باپ .....اچھاتم سفرے آئے ہوگری کاموسم ہے۔ تعوثری دیرجا کر آرام کرلو۔

بیٹا ..... بہت بہتر کہ کراٹھ کھڑا ہوا اور ایک چوبارہ پر چڑھ کرآ رام کیا۔ آگھ لگ کی۔ شام کو اُٹھ کر پھر باپ کی تجار داری میں مصروف ہوگیا اگلے دن باپ نے وفات کی۔ رسوم کے موافق جھینر و تنفین کر کے متونی کی وصیت کے مطابق مجدے گوشہ میں فن کیا گیا۔

اب مرزا صاحب کی لاہور کے قیام اور اشاعت اشتہارات سے شہرت ہوگئی ہے رجوعات بھی ہوتی ہے۔ایک ہندونتی روزنامچہ نویس جوروز مرہ کے الہام قلم بند کرے۔نو کررکھا محیا کہ مرزاصاحب کے الہامات کا تذکرہ کرے۔

ہروقت صبح شام الہام کا ذکر ہے۔کوئی دعا کے واسطے آتا ہےکوئی دوا کو لالہ شرم بت رائے اور ملاوامل صاحب بھی ہروقت موجو درجے ہیں۔

مولوی مجرحسین صاحب اورمنشی عبدالحق اور با بوالنی بخش صاحب فراہمی چندہ براہین میں سامی اورکوشان میں ۔

مرز اغلام مرتفنی صاحب مرحوم (ان کے دالد)ان کے ارادوں سے حارج تھے۔اب دہ روک ٹوک جاتی رہی ہے۔اب کوئی اخباریا کوئی رسالٹہیں جس کے ساتھ مرز اغلام احمد قادیا ٹی ملہم ربانی جلی قلم سے مکھا ہوانظر نہ آتا ہو۔

براہین احمد بیکا پہلا حصہ یعنی جلداول جواشتہارانعام دس ہزار بیزی پرکارقلم کا لکھا ہوا صفحہ میں چارسطراورسطر میں چارلفظ چلوم ۸ سفحہ کی ایک کتاب خریداراں کے پاس بی گئے گئی ہے۔ خریداران ہیں کہ شوق میں ویوانہ وار پھرتے ہیں۔ تقاضا ہور ہا ہے۔ کہ جلد یہ کتاب

عربیداران ہیں نہ عن ک ویوں میں دیوار ہوت ہیں۔ نفاجہ ہورہ ہے۔ نہ جمعد میہ ساہر پوری ہو۔اورا یک عالم اس کتاب کامفتون دمعتقد ہے۔

چاروں طرف ہے منی آرڈر آ رہے ہیں۔ غرض کردی ہزارروپیدیرائن احمہ پیرے پیگئی قیت کا مرزاصا حب کووصول ہوچکا ہے آور کتاب عدار د

جب بهت تقاضا موالة حارجلدي تيارموكيل اوران حاروال مي ان تمن مودالكل

میں سے جن کے درج کروینے کا اظہار کیا تھا۔ ایک دلیل بھی پوری بیان نہیں کی صرف چند تمہید ہاتوں کو پختیف پیرائیوں نقم اور نثر میں تکرار کے ساتھ لکھ کرخریداروں کو کیلی کردی۔

جب خیال آیا۔ کداس کتاب کی بقیہ جلدوں کا خارج اورنفس الامریس بجزا پے خیال کے کہیں نام ونشان بی نہیں۔ اور تین سودلاکل کا تو اپنے خیال میں بھی۔ وجو ونہیں البغدا ان بقیہ حصول کتاب کا چھا بناناممکن ہے۔ اوراس روپیہ کا جواس کے عوض میں لیا گیا ہے۔ بہنم ہونا مشکل تواس کتاب کی تیسری اور چوتھی جلد میں البام بازی شروع کردی اورائے فریداروں اور معتقدوں کی توجہ عقلی ولائل کی طرف سے اپنے البامات کی تماشے کے طرف منعطف فرمادی۔

اور نیز خریدار اُن کا دل بہلائے اور ان کے دماغ سے تین سودلاکل اور یاتی حصول کتاب کا اچھی طرح بھلانے کی عرض سے چندرسالے سرمہ چشم آریدادر شحنہ تق وغیرہ جن میں متفرق مسلول پر بحث کی گئی ہے۔ شائع کر دے۔ اور ان جلدوں پراہین اور اشتہارات میں ہندوؤں کوکسنااوران کے بہو بیٹیوں کوگالیاں دینااورائے الہامات میں دھمکا نااورالہا کی آل سے فرانا اوران کے معجودوں کو برا کہنا شروع کیا۔

(اشاعت الدین میں معجودوں کو برا کہنا شروع کیا۔

پیڈت کیکھرام پیاوری اور نشی اندر من مراد آبادی کومباحثہ کے داسطے خاطب بتایا اکثر علاء اسلام مقلدین نے مرزاصاحب کے خلاف بساط خالفت آراستہ کی گرمولا تا ابوسعید محرسین صاحب بٹالوی نے ریو بو برا بین احمد سیرش ان کوام کانی بلیم اور ولی قرار دے کران کا اعتبار جمادیا مسلمانوں کواکڑنے ندویا۔

حاشيهات

ل (براہین احدیم ۲۷۱، فرائن جاس ۵۲۷) '' کونکہ بیا نظام اس عاجزنے پہلے ہے کر رکھا تھا۔ کہ جو کھوڑا کیا نہیں دیا وغیرہ آتا تھا اس کوخود بعض آریدڈ اک خانہ سے لے آتے تھا ور ہررد نہرایک بات ہے مطلع ہوتے تھے۔ وغیرہ وفیرہ اورایک پیڈت کا بیٹا شام بعل تامی جو تاکری اور فاری دونوں میں کھوسکا تھا۔ بطور دوز تامی نولیس کے توکر دکھا ہوا تھا۔ اور محض اسور غیبیہ جو ظاہر ہوتے تھے۔ اس کے ہاتھ سے وہ تاکری اور فاری میں قبل از دقوع تھے۔ اس کے ہاتھ سے وہ تاکری اور فاری میں قبل از دقوع تھے۔ اس کے ہاتے تھے اور پھرشام للل فرکور کے اس پر دینو کھورائے جاتے تھے۔ "

ع كيفكداشاعت السنف قادياني كدعاوى حمايت اسلام اورمقابله فالفين اسلام وعده تاكيد ين بينشانها ع آكر يويويراين وعده تاكيد ين بينشانها ع آساني ولعرت احبول انقاقي اسلامي سدووك ين بينشانها ع آساني ولعرب المين

احمد بيرمندرج نمبر ك وغيره جلد كه بين اس كوام كانى ولى ولمهم بنايا \_اورلوگوں ميں اس كااعتبار جمايا تفا۔ اشاعت اله نمبر سر جلد ٣ اصفحة ٣ \_

سے (فتح الاسلام سه ۴۸، فرائن جسم ۴۵، در میں نے سنا ہے۔ کہ بعض نا واقف سے الزام میری نسبت شائع کرتے ہیں۔ کہ کتاب براہین احمد سیکی قیمت اور کسی قدر چندہ بھی قریب تنی ہزاررو پیے کے جواب میں ان پر واضح کرتا ہوں کہ روپیے جواوگوں سے وصول ہوا و مرف تین ہزار نہیں بلکہ کے جواب میں ان پر واضح کرتا ہوں کہ روپیے جواوگوں سے وصول ہوا و مرف تین ہزار نہیں بلکہ علاوہ اس کے اور روپیے بھی شاید قریب دس ہزار کے آیا ہوگا۔ کہ جونہ کتاب کے لیے چندہ تھا۔ اور نہ کتاب کی قیمت میں دیا گیا۔ بلکہ محض دعا کے خواستگاروں نے محض نذر کے طور پر دیا یا بعض کتاب کی قیمت میں دیا گیا۔ بلکہ محض دعا کے خواستگاروں نے محض نذر کے طور پر دیا یا بعض ووستوں نے محض محبت کی راہ سے خدمت کی سووہ سب اس کارخانہ کے لابدی اور پیش آمدہ کاموں میں وقا فو قتا خرج ہوتا رہا۔ اور چونکہ حکمت اللی نے سلمہ تالیف کتاب کوتا خیر میں ڈالا اور تا خرج ہوتا رہا۔ اور چونکہ حکمت اللی نے سلمہ تالیف کتاب کوتا خیر میں ڈالا اور تا خرج کتاب میں حکمت بہتی کی کہ تا کہ اس فتر سے کی مدت میں بعض دقائق اور تھائق مولف اور تا خرج کتاب میں حکمت بہتی تھی کہ تا کہ اس فتر سے کی مدت میں بعض دقائق اور تھائق مولف پر کامل طور پر کھل جا کیں۔ "دو تا قرف عہارت دی طبع کتاب سے معظرب ہوں۔ تو جمعے اجاز ت پر کامل طور پر کھل جا کیں۔ "دو تا کہ نام قیت اوا کردہ اسے یا بی سے والی کردوں۔ در ایک کہ ان کی تمام قیت اوا کردہ اسے یاس ہی سے والی کردوں۔ فرائے کہ اونی خدمت بحالاؤں کہ ان کی تمام قیت اوا کردہ اسے یاس ہی سے والی کردوں۔

الرحريداران براين كالوقف في كتاب سے مسطرب بول وقع اجازت فرمائي كداونى خدمت بجالاؤل كدان كى تمام قيمت اواكرده اپنے پاس بى سے واپس كردول -حضرت بيرومرشد تابكارشرم شارعرض كرتا ہے۔اگر منظور بوتو ميرى سعاوت ہے ميرامنشاء ہے۔كہ برا بين كے طبع كا تمام خرج مير بے پرڈال ديا جائے۔''

(آئیند کالات م ۱۰۱۰ بزائنج ۵ می ایننا) '' اصل حقیقت بیہ کہ تمام حقوق پر خدا تعالیٰ کا حق غالب ہے اور ہر ایک جسم اور روح اور مال ای کی ملک ہے۔ پھر جب انسان نافر مان ہو جاتا ہے۔ ٹو اس کی ملک اصل مالک کی طرف عود کرتی ہے۔ پھراس مالک حقیق کو اختیار ہوتا ہے۔ کہ جاتو ساکو سلام سال نافر مانوں کے مالوں کو تلف کرے اور ان کی جانوں کو معرض عدم میں پنچا دے اور یا کئی رسول کے واسط سے۔ بیٹی قبری نازل فرماوے بات ایک ہی ہے۔''

س (شحد حق م ۱۱، فزائن ج م ۳۵) من آپ آرید کو کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے اپنی الرکی کا دشتہ تو نیس کرنا ہے۔ کد میری جائیدا دخفیق کرتے چھرتے ہو۔ ایسانی (سرم چٹم آریس ۴۹، فزائن ج موس ۹۷) میں آریوں کا ذکر کروہ طور پر کیا ہے۔ (اشاعت النة نبر ۱۳ جه ۱۳ س۱۱)

#### باباايازوهم

# قاديان كالنكرخانه

ندمثل کہتے تھے ہر چند بڑے اور چھوٹے کہ برستانہیں وہ جو کہ بہت ساگر بے پر یہاں ویکھا تو وہ صاف ہی جھوٹی نکلی رات بحرنالہ کئے ہم نے تو دن بحراوئے جس طرح شام سے گرجے تھے بحر تک برسے

اب مرزاصاحب ہندوآ رہے شہادت الہام کے دربار میں لالہ شرم بت رائے اور لالہ طادائل صاحب ہندوآ رہے شہادت الہام کے واسطے موجود۔ اور خشی شام لعل۔ روز نامی نولی جو روز مرہ کے الہام تحریر کرتا ہے۔ اور ہے۔ اور ہاں کی وستخط ہوتے ہیں طازم ہے۔ مریدوں کا بھی جم گھا ہوگیا ہے۔ اور خوشادی مفت خورے قورمہ بلاؤ کھانے والے ہاں میں ہاں طانے والے پرکا کو ابنانے والے بھی جمع ہوگئے ہیں۔

کنگر جاری ہے کہ آیا، گیا، بے تکلف مرز اصاحب کے باور پی خانہ سے کھانا کھائے۔
لوگوں کی آمد ورفت ہوگئ ہے کوئی کھانے کا صدائے عام من کر آتا ہے کوئی حاجت مند دعا کے
واسطے آتا ہے۔ مرز اصاحب کے علیم ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں علیم این علیم ہیں کوئی دوا کو
کوئی دعا کو آتا ہے۔ مہم اور مشجاب الدعوات اشتہاروں اور شہاوتوں نے نزویک و دور مشہور کر دیا
ہے۔ کوئی آئندہ حالات کا استفسار کرتا ہے۔ غرض نذر نیاز اور چڑ ھادہ بھی چڑھے لگ گیا ہے۔ شخ
شام در بار ہوتا ہے۔

ا ...... مصاحب: پیرومرشد عاجز نے بڑھے بڑھے بزرگوں اورصوفیوں اور درویشوں کی صحبت اٹھائی ہے۔خدا کی تم مید بات بیتا ثیر بیکیفیت مید برکت کہیں بھی نیس سجان اللہ و بحدہ یہاں درود پوار سے نور برستا ہے۔

 ۲ جناب میں مدتوں اجمیر شریف میں خواجہ بزرگ کی بارگاہ میں رہا ہوں اچھے اچھے
 بزرگ اور ورویش کامل صاحب کرامت رہتے ہیں۔ مگریہ بات کسی میں بھی نہیں حضرت میں تو آپ ہے: بیت ہونا چاہتا ہوں۔ جھے کومرید بنالیجیے۔ سب سے اول بندہ ہے۔

مرزاصاحب.....ابھی ہمیں کس کودست بھی کرنے کا حکم نہیں ہوا جب تک اس بارہ میں کوئی الہام ند ہو۔صبر چاہیے۔

حاضرين ..... بهم لوگول كاشوق اب مبركي رخصت نبيس ويتا\_

عاشق سے ہوتا ہے کہیں مبرو مخل تو کانم وہ کہتا ہے جو آتا نہیں جھے کو

خوشامدی ..... بنده درگا تبجد کے بعد جومصلی پر پڑا ہوا تو عافل ہو کرفوراً ایک صحرالق ووق میں داخل لیکن فردوس برین اس کے روبروے دشت پر خارنظر آئے شرم کے مارے مند ندو کھائے۔ چاروں طرف سے گلاب اور کیوڑہ کی لیٹس چلی آتی ہیں۔ دل کوفرحت د ماغ کوطانت پہنچاتی ہے۔

الکا کیک آسان ہے روشن کے آخار نمودار ہوئے اور جود کھتا ہوں۔ ایک فتر مل نیچ کو آتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا۔ پانچواں ہزار ہافقہ مل جنگل کیا ایمن مین بے تکلف سوئی۔ میں تاگاؤال او کھی کی ایک ایک آگر کن لو۔

محرجھ برسامیکا کام کرگئی۔بدن کابند ہند پیدکی طرح کانپ گیا۔اپ سروپا کا ہوش نہ رہاایک ایک پاؤں سوسومی کا ہوگیا۔ بھا گئے کوقدم اٹھا تا ہوں۔ ٹھوکر کھا کرگرا تو ہے ہوش۔ ہوش جو آتا ہے۔ایک دربادلگا ہواہے۔ میرے اروگردآ دی ہیں۔کوئی گلاب چھڑ کتا ہے گاؤ۔ تکھا تا ہے۔ ا۔۔۔۔۔ تم کون ہو بھائی کیوکرآئے۔۔

م سيل مل جو کوب

۲..... اے کیا ہو چھتے ہوحفور میں لے چلوکی نے میری کمر پر ہاتھ رکھ کرخپر دار ہوشیار ہو چاؤ۔ سینہ بھکے ختکی جموں ہوئی۔ اورخوف کا فور۔ مؤکر دیکھتاہوں ایک بزرگ فورمجسم ہے۔ عملی .....حضور کا اسم مبارک ای آ مدنت ہا حشہ آ با دی ما۔ ذکر تو بودز مزمہ شادی ما۔

يزرك بسب بهادانا معلى اين الي طالب بيرسول كريم كادربارب

میں ..... بھی کو تریب سے زیارت بھیب ہو کتی ہے۔ اور حضرت علی کے ہاتھ چو سے کو بڑھا۔ بزرگ ..... تم کو ہم ملے چلتے ہیں۔ تمہارے مرزا صاحب موجود ہیں۔ اور تم کو بلاتے ہیں۔ میرا ہاز و کار کر مجلس میں لے گئے۔ ایک تخت مرسح پر حضرت رسالت مگب سرور کا کتات رونق افروز ہیں۔ اور تخت کے برابر کرئی کے اوپر تعارے مرزا صاحب مشمکن اور اردگر دمحابہ کرام اپنے درجہ پر ہیٹھے ہیں اور استے میں صراحی شراباً طہور آئی۔ تقسیم کا ارشاد ہے۔

حفزت مرزاصاحب نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ پہلے ان کو پلا وَاور خوب ہلاؤ میں .....گلاس ہاتھ میں لے کربیک جرعہ کی گیا۔ سرین مصریب وروز کی کھا گئے ہیں ہے کہ اس میں سرید کی کھا گئے۔

كان بين آوازالله اكبرآئي آكيكل كي-وضوكر كينماز پڙهي\_

حاضرین بیجان الله صلی علی کیا مبارک خواب ہے۔ مرز اصاحب ...... الجمد اللہ والمرثة بیاس واہب بے منت کا احسان ہے ور ندیش کہاں اور بی قمت و میرمتر قبہ کہاں ہے

> اے خدا قربان اصانت شوم وہ چہ احسان است قربانت شوم

مصاحب .....حضرت حضور كامدارج قرب الى بين كوئى درجه بره صاب قطب الاقطاب بو محت -خوشامدى .....اى قطب كيا بكلف شالاعظم -

مرزاصاحب .....مراقبہ سے سراٹھا کراس وقت ہم کوالہام ہوا ہے۔ اور فردی گئی ہے کہ تو (مرزا صاحب) اس صدی کا مجد دہا اللہ تعالی کی طرف سے بیالہام ہوا کہ السرحسس علم المقران لتنفذ وقوماً ما انذر ہی اباء هم و لتستبتین سبیل المجرمین قل انی الموت و اننا اول المسلمین لیخی خدانے بچے قرآن سکھلایا۔ ادر میج معنی تیرے پر کھول دیے بیاس لیے کہ توان لوگوں کو بدا نجام سے دڑاوے جو بیاعث پشت در پشت کی خفلت اورنامتنہ کے بیاس کے کافلیوں میں پڑ گئے۔ اور تا ان مجرموں کی راہ کمل جائے۔ جو بدایت کی تیجے کے بعد بھی راہ راست کو تحول کر نامین ہوں۔

کی آوازیں عاضرین جلسے آمنا دصرقا اور کے بعد دیگرے بیت ہونے کو برھے۔اب مرزاصاحب نے چودھویں صدی کے مجدو ہوئے اور دعوت بیت کا اشتہار شابع کر دیا۔ بھیشہ دربار منعقد ہوتا ہے۔ اور لوگ بیت کرتے ہیں اور خواہیں بیان ہوتی ہیں اور مرزا صاحب کے منا قب نائے جاتے ہیں۔

ا..... سبحان الله ديجه ورباريس كيارونق بيد نورمجسم بكه نورطي نور

۲..... مجھ کو ابتدائے عمر میں صوفیا کی خدمت میں رہنے کا انفاق ہوا ہے۔ اور بڑنے بڑے

مشائ اورادلهاءاللكادربارد يكعاب مراقوبةوببيربات كهاى-

ج نسبت خاک را با عالم پاک وہ لوگ و نیا کے طالب ریا پرور دکا تداری کا ڈیٹک تھا ہے۔
 جماتے ہیں ۔ روزی کا وہندا کرنے کوعبادت کے پروہ میں تکریتاتے ہیں ۔ خدا سے اور معرفت ہے۔
 ہے مجبور ندتر آن کی سجھے نسنت سے واقف ان کا بیان کیا ذکر ہے۔

س.... شیرقالین دگروشیر نیستان دگراست: یهال بردم خداسی بم کلامی جوزبان سے لکاتا ہے گویادہ خدا کا کلام ہے۔ میں ..... جو راستہ ہم نے پاتا تھا پالیا۔ اب کون سے غیر بل کی تلاش کر کے سہارا کرئریں گے۔ ہمارے امام نے ہم کو یکی راستہ بتایا ہے دیکھتے جاؤ۔ اپ راستہ سے پار ہوجاتے ہیں۔ ہم غیروں کے راستہ کیوں جا کمیں پار ہوکر حضرت امام ہمام (یعنی مرزا صاحب) کو جوالک پا کیڑہ جگہ بیٹھے تھے دیکھا۔ اور بہت اصحاب بیٹھے تھے۔ میں بیٹھ گیا وہاں ایک بڑا ڈھیرکئی سوئن شکر تری کا لگا ہوا ہے۔ جس کود کھی کرمتھب ہور ہا ہوں۔

ایک هخص ..... بیکیما در میر ہے اور س کا ہے۔

میں..... بیڈھیر ہمارےامام ہمام (مرزاصاحب) کی پرکات دانوار کاہے جو میرے سپر دہے۔ ھخف ..... کچھ ہم کوبھی ملےگا۔

میں .....میرے سپر دکیا حمیا ہے جس کو تھم ہوگا اس کو تنتیم کروں گا۔

حفرت امام ..... اشارہ ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔

من .....وضوكر كنمازين مشغول موااتمة موئه ميالهام موا و استشلوا المله من فضله ليني ما كوالله ساس كانضل - حاضرین ....سبحان الله سبحان الله بیسب فیضان صحبت حضرت اقدس ہے۔ ا..... جو ہمارے حضور کے حاشیہ نشینوں کو حاصل ہوا ہے۔ وہ سلف سے آج تک کسی اولیاء

التدكونفييب تبيس مواب

٧..... اجي حفرت وه قصر كهانيان بين اوريده هم ديده واقعات ان سان كوكيا كورف نسبت -

س..... بھائی اللہ کے دین کی باتیں ہیں واللہ ذو الفضل العظیم جس کوچاہے دے دیں۔ خدا کے دین کامویٰ سے کوئی پوچھو حال ۔ کرآگ لینے کوجائے پیٹیبری ال جائے۔

م ..... ای مارے مفرت (مرزاضاحب) کی جوتیال سید کی کرنے سے بایز بداسطا کی بن مجے۔

۵...... اس میں کیا شک ہے۔ ہر کہ شک آرد کا فرگر دوعیان راچہ جان اس عرصہ میں ایک مخص فوجی وردی زیب تن گئے کمر میں کرچ سنہری قبضہ ،سینہ پر تمغہ لٹکائے ہوئے آئے۔السلام علیم <sup>ا</sup> ماریں میں ماریں ہے۔

مرزاصاحب.....وعليكم السلام مزاج شريف\_

نوجی افس .....حضرت کے اوصاف جمیدہ اور اخلاق پندیدہ اکثر احباب اور اتفتیاء سے من کر مجھ کو کمال اشتیاق قدم ہوی کا پیدا ہوا آخر جذبہ شوق بہاں تک بڑھا کہ کشان کشان لے ہی آیا۔

مرزاصاحب! آپ نے بڑی عنایت کی ، آپ کا مشکور ہوں۔ بیگھر آپ کا گھر ہے

تشريف ركھے۔

رواق منظر چٹم آشیانہ تست کرم نماد فردو آکہ خانہ خانہ تست کوئی میرے لائق خدمت آپ کی تعریف۔

افسر..... بیس پہلے ایک رسالہ بیس رسالدار بہادرتھا۔اب پیشر ہوں اورشہرلا ہور بیس میری سکونت ہے۔ فدا کی عنایت سے سب کچھ کمایا۔ فدا کا دیا بہت روپیہ بی ہے۔ مگر زمانہ کا کچھ اعتبار نہیں ہیشہ کوئی رہا نہ رہےگا۔ بقا بجز فدا کے کسی کوئیں۔ آخر ایک دن جانا اس قدر جا ئیداداور نفذکو کون سنجا لےگا۔ کون ما لک ہوگا۔ بیٹم سینہ بیس ہردم کا نے کی طرح کھٹلتا ہے ہوالا دکا رہے سوہان روح ہے۔ فیر میں مرد جہاں گرد ہوں۔ادھرادھ پھر کرغم غلط کردیتا ہوں۔اور ہو بھی جاتا ہے۔ مگر مول کو تیا ہوں۔اور ہو بھی جاتا ہے۔ مگر عورتوں کو یغم شخت جا تکاہ ہے۔ میری بیوی کواس کا سخت صدمہ ہے۔

مرزاصاحب سيكياآپ كوكوني اولا دُون ؟

رسالدار....عرض كياتاكراس بواصدمدب\_اصل يوجعية والي فرض يهال تك لا كى ب-آپ

کے زہد و تقوی اور بزرگی کی لوگوں سے تعریف می تھی۔اور آپ کی تصانیف اور اشتہارات بھی د کھے کہ آپ ستجاب الدعوات ہیں۔اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعار دنمیس ہوتی۔اگر دن میں آپ خدا کوسومر تبدیکاریں۔تو وہ آپ کوسومر تبدجواب دیتا ہے۔اگر میرے حال زار پر رحم فرماکر دعا فرما دیں۔تو کو یا دوبارہ زندگی بخش دیں۔

مرزاصاحب ..... فاقرابج ش اگرآپ كفرزندىدا بوجائے توكياداوا كا-

رسالىدار.....درم ناخرىيدەغلام قوام - تمام عمرغلاماندادرخاد ماندخدمت بىچالا ۇل كا ـ. بېندە ام تازندە ام كامصداق رېول گا ـ:

مرزاصاحب سردارصاحب معامله صاف اچهابوتاب-ورند بعد کوبد مرکی بوجاتی ہے۔روپید کومقراض الحبت کہتے ہیں۔

رساله دار ..... جوفر ما تنس بدل وجان حاضر بول اور بطبيب خاطر بسروچيثم منظور كرول گا-

مرزاصاحب ..... بنیل بیآپ کی رائے اور مرضی پر حصر ہے جتنا کر ڈالو کے اتنابی پیٹھا ہوگا۔ ہم اپنا ایک سال خاص دعا کے واسطے آپ کی نذر کریں گے۔

رساله دار ..... یا فی سورو پهیند را نه اور شکرانه اس کے علاوہ ابعد کو۔

مرزاصاحب .....دل میں خوش ہوکر بیرتم میری اور آپ کی دونوں کی حیثیت سے ہوڑی ہے۔ مگر خیر۔ رسالہ دار ..... نے خدمت گار کوآ واز وی اور پا نصدر و پیدیفذگی تھیلی مرز اصاحب کے آگے رکھ دی۔ اجنبی ....سلام حلیک

مرزاصاحب .... وعليم السلام مزاج شريف كمال سي آتا بواكوئي كام-

اجنبی ..... بٹس ریاست پالیرکونلہ کا ہوں۔ نواب ابراہیم الل خانہ صاحب بہادر کے متعلقین کا بھیجا ہوا خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جناب کو معلوم ہوگا۔ کرنواپ صاحب مرض دہاخ میں باریں۔ آپ کی قبولہ بنیف ادراشتہار میں جو دعا وی درج ہیں دیکھیے گئے۔ تو نواب صاحب کی صحت کے واسطے دعا کے خواستگاریں۔

مرزاصا حب ..... آپ جائے بیں مجھ کواس فقد رفرصت کہاں۔ کہ مس کسی کے واسطے دعا میں اپنے اوقات عزیز کو ضائع کروں۔ میری دعاعام آ دمیوں کی دعائیں۔

اجنبى ..... باخ سورو پيري هيلي آسے ركاكرية بي فار بيل ـ

مرزاصاحب ..... خوش ہوکراچھایٹ دعا کروں گا۔ اورایک وقت ایٹان دعا کے واسطے بھی مقرر کروں گا۔ آپ اطمینان کریں ۔ ضرور جعت پاچائیں گے۔۔ ات میں ایک اور فض آئے سلام ویلیم۔ مرز اصاحب .....ویلیم اسلام آپ کا مزاج اور اسم مبارک۔

نو وارد .... بیرانام مولوی جلال الدین پیرکوث ضلع کوجرانوالدین رہتا ہوں۔ نزول الماء کے عارضہ دیائی نے جواب دیدیا۔ دعا کے واسطے حاضر ہوا ہوں ما حضر نذر ہے۔ میں غریب آدی ہوں۔ مرزاصاحب .... میں اس آپ کی تعوزی رقم کواولوگوں سے اُضل جمتا ہوں اپنے مقدور تک دعا کرون گا۔

''از المجملہ ہمارے ایک دوست مولوی جلال الدین صاحب ساکن پیرکوث علاقہ حافظ آباد خلع کو جرانوالد ہیں۔ جومرض نزول المرا تا بینا ہوکر کی بار قادیان ما حضر لے کرحاضر ہوئے۔ اور اگروہ کی ڈاکٹر کے یاس جاکر آپریشن اور اب تک اس مرض سے صحت یاب نہیں ہوئے۔ اور اگروہ کی ڈاکٹر کے یاس جاکر آپریشن

(اشاعة اله نمبراج ١٣صا١)

کرائے توغالبًا ایجے ہوجائے۔ حاشیہ جات

ا از الجملہ ایک ہمارے شہرلا ہور کے معزز رئیس اور مہریان سردار بہادر رسالدار پائٹر ہیں۔ جن سے ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہونے کے لیے دعا کے دعدہ دامید پرآپ نے پانچ سور دپیہ کیکھت ادر کئی رقمیں متفرق اپنے ایک دلالی (جوالجدیث کہلاتے ادر آمین بالجبر اور دفع یدین کیکھت ادر کئی رقمیں متفرق اپنے ایک دلالی (جوالجدیث کہلاتے ادر آمین بالجبر اور دفع یدین کرتے ہیں۔ اور اس کام کے پردہ میں لوگوں پراعتبار جما کران کا صد ہار دپیر قادیانی خزانہ میں جمع کرا چکے ہیں) کی ذریعہ دوسول کیں۔

1 "از انجملہ بعض متعلقین مجھ ابراہیم علی خانہ صاحب دائی ریاست بالیرکو ٹلہ ہیں جس کے دعدہ امید پراپنے پانچ سور و پیر لیے۔ مگر دہ اب تک صحت باب سے دعاصحت نواب صاحب کے دعدہ امید پراپنے پانچ سور و پیر لیے۔ مگر دہ اب تک صحت باب نہیں ہوئے۔ "

سے دعاصحت اواب صاحب نے دعدہ امید پراپنے پانچ سورہ پید نے۔ امردہ اب تک سخت یاب
نبیں ہوئے۔'

ہاب ۱۲ دواز دہم

علی گر ہ میں ورود

اے زر تو خدانی ولیکن بخدا

ستار عبوب و قاضی الحاجاتی

رات کا وقت ہے۔ لوگ کھانے ہے فراغت پا کرتمام دن کے تھے ما تھے آرام گاہ
کی طرف متوجہ ہورہے ہیں۔ ہمارے تاول کے ہیروا یک چو بارہ کی جہت پرٹیل رہے ہیں۔

جانماز پکھی ہوئی ہے بھی اس پر پیٹھ کر مراقب ہونش سے ماسیہ ہوتا ہے۔ کبھی کیش بک کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ دس ہزارہ چھ ہزار، ایک ہزار، دو ہزار، پانسو۔ تین سوکوئی ہیں ہزار کی رقم ہے۔ بدی رقم ہے۔

اب ہمارے امیر کیا امیر الامراء ہوتے ہیں۔ کی مردددکوشک یا تا مل ہوگا۔ قرضہ ادا ہو جائے اور جائیدادو فک الر بن ہوجائے۔ تو چرہم یا ہم ہیں رئیس ہیں۔ امیر ہیں۔ شریف ہیں جو کھھ ہیں ہم ہیں۔

اورکوئی کارخانہ جاری کیا جائے تو معقول منافع ہوسکتا ہے۔ کدزرزر کشند در جہان گئے گئے اب ایک رقم یدی رقم جو ہمارے پاس جمع ہوگئ ہے۔ زمانہ نازک جا تا ہے ایمی کوئی آئے ، جان سے مارکرروپید لے چانا چھرتا نظر آئے اور آئندہ کو بھی امید واثق ہے کدروپید کی آمدرفت رہے گی۔ کیونکہ اعتبار حمکیا ہوا بندھ گئی۔ رجوعات خاطر خواہ ہوگیا ہے۔ اور اب شہرت بھی جیسی جا ہے تھی کچھاشتہاروں نے کچھرسالوں نے نزدیک دورمشہورکردیا ہے۔

اورجولوگ آتے جاتے ہیں۔ان کی زبان سے جواخباراوراشتہارٹییں دیکھ سکتے من کر واقف ہوں کے غرض اب بازارخوب گرم ہوجائے گا چھر چین چین ہے۔

گر ہاں برا ہین احمد بیر حسب دعدہ شائع نہ ہونے سے کہیں ہوا نہ اکھڑ جائے کیونکہ بدمعاملگی دکانداری کی دشمن ہے۔ کسی طرف لوگوں کا خیال منعطف کرنا چاہیے۔

اور چندایسے رسالوں کے بذریعہ اشتہارات بشارت دے دینی جاہیے۔جس میں بہت سے الہاموں اور پیشگوئیوں کے درخ کرنے کا وعدہ کیا جائے۔

نقذرہ پیرکوسوچو کیوں ہے ہاتھی چھوٹے گھوڑا چھوٹے خداجانے کیا ہو، کیا نہو۔ اگر پولیس سے گارڈ کی درخواست کی جائے۔ ہوا اکھڑ جائے لوگ بداعتقاد ہو جائیں۔ گوئم مشکل وگرنہ گوئم مشکل کامعالمہہے۔

ہاں اشاعت اشتہار اور تصانف تو بہت ہوئے۔ اور ہوتے ہیں۔ اب مصلحت ہے کہ ایک سفر بھی کیا جائے۔ یہ بھی ایک شہرت کا ذریعہ ہے۔

تمام دات ای او میزین میں گئی آخرتیک کرچار پائی پرگرے تو آ کھولگ گئی۔ سورج نکلا تو آ کھ کمل گئی منہ ہاتھ دھویا قماز پڑھ ہاہر برآ مدہوے اورحوالی سوالی نے چاروں طرف ہی گھیرلیا۔ مصاحب ....حضورات مبح کی نماز میں بھی شامل نیں ہوئے۔

مرزا صاحب السب بال رات دیر تک جائے کا انقاق ہوا میں نے کہا تجدے فارغ ہو کر پڑیں کے تجد کے بعد جو پڑے تو صبح اخیر وقت آ کلے کھی اتنا وقت نہیں تھا کہ مجد میں آ کر جماعت میں شامل ہوتے۔

خوشارى .... حضوركا توسونا بهى عبادت ب-

اس میں کیافک ہے۔

مرزاصاحب....اس ذكركوتو چھوڑ وہيں ايك مشوره كرنا چاہتا ہوں۔

مصاحب ....ارشا دقبله عالم پيرومرشد-

سا..... بنده نواز ارشاد-

مرزاصا حب ...... ہماراارادہ ہے کہ ایک سفر کیا جائے۔ ہم کوالہام کے ذریعہ سے خبر دی گئی ہے۔ کہ سفرلد هیانداور ہوشیار پوراور پٹیالہ وغیرہ کامبارک ہوگا۔

> ہو وطن میں خاک میری منزل و رتبہ کی قدر لعل قیت کو پنونچا ہے بدخشاں چھوڑ کر

مصاحب ..... ہماراتو ایمان ہے کہ آپ کا کوئی قول اور تعلی بغیر الہام کے نہیں ہوتا نہایت مسلحت ہمارت اللہ است کے انتظام شروع ہوا اور سفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ کچھ دنوں میں انتظام اور بندو بست سے فارغ ہوکر سفر کا بندو بست ہوا۔ اور شہر وامصار کی سیاحت کے بعد مرز اصاحب کا وروع کی گڑھ میں ہوا۔

روساء شروخاص وعام کی آ مدرفت کا سلسلہ جاری ہے۔ لوگ جوق درجوق آتے ہیں

اورمرزاصا حب ہے متنفید ہوتے ہیں۔

ایک صاحب ..... متشرع وضع عالمانه قطع جوان صالح بملام علی نهایت و وق وشوق کهجهیس -مرزا صاحب ..... ولیم السلام مصافحه کر کے مزاج شریف، جناب کا اسم مبارک -

نووارد.....میرانام محمد اساعیل ہے۔ میں ای جگدر بتا ہوں۔ آپ کی تالیفات دیکھ کر مدت سے ملاقات سامی کا مشاق تھا۔ المحمد اللہ کہ تمنائے دلی حاصل ہوئی۔ آپ کی رونق افزائی اس دیار میں البحث غیر متر قبہ ہے۔ ہم لوگ چاہج ہیں کہ پھوآپ کے افاوات سے مستفید ہوں۔ آپ کی عام جلسمیں کچھ مطالب تو حید پھواسرار رسالت بیان فرماویں۔

مرزاصاحب .....بسروچشم میرا کام بی کیا ہے۔میرا فرائض منصحی میں ہے۔اوراس عاجزنے اپنی جان ومال کواس راہ میں وقف کیا ہوا ہے۔

مولوی صاحب اس اس کفتگو کے بعد مرزا صاحب سے رخصت ہوکرا پیے مکن پروایس آئے اور جو ق در جو ق میں مردان مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ اور مولوی صاحب کے باس جاتے تھے اور بیان کرتے تھے۔

ا..... مرزاصاحب ہزایک لمت اور ندہب کے انسان سے اس کی تمنا اور مرضی کے موافق محفظور تے ہیں۔

۲ ..... الل بدعت سے اس کی منشاء اور مرضی کے موافق با تیں کر کے اس کو نوش کرتے ہیں۔ الل سنت ہے اس کی طبیعت اور خواہش کے موافق گفتگو کرتے ہیں۔ طرفہ جون مرکب ہیں۔ مولوی صاحب نے کسی کو بدلطا نف الحیل اور کسی کوسکوت سے جواب دیا کہ کسی کو کہا صوفیوں کا بھی مشرب ہوتا ہے:

> حافظ اگر وصل خوابی صلح کن با خاص و عام با مسلمان الله الله با الدوان رام رام

شہر کے گلی کوچہ میں کیا گھر گھر مشہور اور زبان زدخاص وعام ہوگئے کہ مرز اصاحب جلسہ عام میں وعظ فرمائیں گے۔غول کے غول غث کے غث مرد مان مولوی صاحب کی معبد کی طرف جاتے ہیں۔ایک ججمع کیر اور جم غیر مجد میں اکٹھا ہے۔مرز اصاحب کا عزایت نامہ بدین مضمون آیا۔ کہ ''جھے آئ صبح کی نماز میں خدانے منع کیا ہے کہ میں چھے بیان نہ کروں۔ جھے کو اشارہ منع کا ہوا ہے۔''

مولوى صاحب اوربتمام مشاقان فيض اوراستفاده كوصدمه بوا

مرزاصاحب کی دعوت مولوی صاحب کے مکان پر ہوئی۔سامان دعوت کیا گیا مرزا صاحب شریک جلسد عوت ہوئے۔

مرزاصاحب كي كها تكريزى الهام كاذكر شروع موا

مولوی صاحب .....الهام کو بحق طبع اس وجهد جمت مجهاجا تاب کدلیم واسط کافتاح نبین بوتا اور جب الی زبان میں الهام بوجس کولیم ندجانتا بور تو لا محاله الی زبان سے مراد اللی سمجھے دبیس ب سختاج کا واسط بوگا۔ اس تقدیر پر ملیم اور غیر ملیم برابر بوجائے گا۔ اور احتیاج واسط میں بی مصکل متحل ہے کہ بعض اوقات اگر واسطہ غیر معتبر ہو۔ یا مخالف معاند ہواور الہام کی مراد کو بالکل خلاف مثل ہے کہ بعض اوقات اگر واسطہ غیر معتبر ہو۔ یا مخالف سے خلاف مثناء ربانی امر ہوائی سے ہوجادے گا۔ میں اول تو پہلے بی اطمینان نہیں۔ کہ الہام ربانی اور وسوسہ شیطانی میں آسانی سے فرق ممکن ہواور جب بیاح الی پیش آگیا۔ اور لہم خود مراوالی سیجھنے سے محروم ہوگیا تو بالکل الہامات ہے کار ہوگے۔

مرزاصاحب .....بعض عوام الناس کوخواب میں دوسری زبان کی دعا کیں تلقین کی جاتی ہیں۔جس کے معنے وہنیں جانتے۔

مولوی صاحب .... متحیر موکرسا کت موسکے اورسلسلا گفتگوشم موااور کہا بیجواب بھی الہام سے منہیں۔ جد کا دن آیا اور جد کی نماز کے واسطے مسلمان مجد میں جمع ہوئے مولوی صاحب نے

مرزاصاحب سے تواضع امامت کی نہ کی۔

مرزاصاحب .....خت بي تاب من تقے عالبًا اى غيظ دغضب من نماز اوافر مائى جودر حقيقت اوا ند موئى جس كومرز اصاحب نے خود بى تكھا ہے۔ ہمارى نماز ند موئى۔

نماز کے بعد مولوی صاحب کے مکان پر آئے۔ تو اس وفت اتفاق سے محمد عبد العلی خان صاحب خلف رئیس چھتاری بھی موجود تتھے۔ مرز اصاحب سے ملاقات کرائی گئی۔

مرزاصاحب (نہایت اضطراب اور تغیر حالت میں )مولوی صاحب کو علیحدہ لے جاکر مصطرابانہ لہجہ میں ان کو مجھ سے بیعت کرادو۔

مولوی صاحب .....خود درخواست کر ما گراس عجلت کے ساتھ مصلحت نہیں انشاء اللہ وہ خود مرید ہو جا کمیں گے۔

مرزاصاحب مولوی صاحب کوحارج مطلب سمجھا کر دخست ہوگئے۔اگلے دن مولوی صاحب جمدعبدالعلی خان صاحب کوہمراہ لے کرمرزاصاحب کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوئے کہ اس وقت مرزاصاحب سے سرسری ملاقات ہوئی تھی۔اب ملاقات خاص میں پچھ بات چیت تغصیلی ہوگئی۔

مرزاصاحب سیر کیس موصوف کوعلیده لے جاکر (مولوی صاحب سے مخل) تم کوخدا کا حکم ہوا بے کہ جھے سے بیعت ہوجائے۔

رئيس ..... سبحان الله مير في المسين المين المين المين المين المين الله المين الله المين الله المين المين المين مرز اصاحب ..... وركار خير حاجت في استحاه نيست تأسل كيا ب اورا الركر كا موقع نيس \_ رئیں..... بے شک اس میں کیا کلام ہے گر میں پھے سوچ کر جواب دوں گا۔اور اس بارہ میں گزارش کروں گا۔ بیر کھ کر ہرووصا حب باہر آئے۔

مرزا صاحب ..... کے چیرہ نورانی اور مبارک پر پکھآٹا رفقت اور رئیس کے چیرہ پر پکھآٹا ارتبام بانایت امیر ظاہر تنے۔

رئیس....(مولوی صاحب سے خفت آمیر بنسی کے ساتھ) مرزاصاحب بیعت ہوجائے کیٹر ماتے ہیں۔ مولوی صاحب .....کونہایت ندامت اس وجہ سے ہوئی کہ اہل اللہ کے تفت اسلام کی تفقیع ہے۔

اس کے بعد مولوی صاحب مرزا صاحب نہیں ملے اور وقت رخصت جو چندہ پچاس چالیں ردیدے مولوی تفظل حسین پچاس چالیں ردیدے مرزا صاحب کے الیے اکٹھا ہوا۔ وہ مسلمانوں سے مولوی تفظل حسین صاحب نے اکٹھا کیا۔ مولوی صاحب جب شریک نہ ہوئے مرزا صاحب کی اشتعال طبع اور آشفتگی خاطر کے لیے بیمصرع موزوں ہے۔

. سمند ناز کو اک اور تازیاند ہوا

ڈاکٹر جمال الدین .....مولوی صاحب سے مرزاصاحب آئے تھے کیا حالات دیکھے۔ مولوی صاحب ..... بھائی صاحب دکا نداری ہے اور وہ بھی خوبصورتی اورخود داری کے مماتھ نہیں۔ سید احمد عرب ..... میں نے دونتین ہفتہ قادیان میں رہ کر اس خض کے نفی حالات دریافت کیے ہیں۔ میخض رمال اور رما لانہ پوشکویاں بدر تیجہ آلات نجوم کے نکالا کرتا ہے۔ اس کا نام الہام رکھ چھوڑ اہے۔
(شفاہ لاناس مغید کے 12)

حاشيهجات

ا "از انجملہ ایک رسالہ سراج المنیر ہے۔جس کی نسبت ۲۰ رفر وری ۱۸۸۹ء کو چند ہفتوں میں ختم کرکے چھاپنے کا اقرار کر کے صعد ہارہ پیداور بھی مسلمانان پٹیالہ وغیرہ سے وصول کرلیالیکن رسالہ مئی ۹۷ء تک شائع نہیں ہوا۔" (اشاعت الدنبراج ۱۸)

> باب۳اسیزدهم مرزا قادیانیاورلیکھر ام

مرزاصاحب نے ۲۰ رفر وری۱۸۸۱ء کوایک اشتہار شائع کیا۔ جس میں سراج المنیر کی اشاعت کی بشارت اور کچھ پیشکو بیوں کا ذکر وغیرہ وفیرہ ورج تھا۔ جس کا جواب پنڈت کیکھر ام نے تکذیب برا بین احمد بیش ورج کیا ہے۔ وہ ہم ہدیدناظرین کرتے ہیں۔ "م" سےمراداشتہار مین مرزاصاحب سے داور"ل" سےمراد پیڈے می مرام اشتبارمندرجيفميررياض مندكم مارج ١٨٨١ء مرذاصاحب ..... "بيدسالدسراح المنير الاحترف المغرض سے تاليف كرنا جا با ہے - كمثكرين حقیقت اسلام اورمسکند بین خیرالا نام کی آمکھوں کے آملے چکتا ہواج اغ رکھا جائے۔" (مجوعه اشتهارات ج ۹۷) کی اس امین احمقیہ کے چھ سوسنی بھی ای غرض سے سیاہ ہوئے تھے۔ اس كيسار يهاو في البهام اور تنن موسائه ولاكل براجين احمقيه كالشكر لے كرخدا كا آتا-اور قطب کی طرح اس کا تزائرل ہونا وغیرہ وغیرہ جوت رائے گال کے اورسب علے ہو گئے اب سراح بنورے کیااندھراچھائےگا۔ بوصدیقوں کی کاصرصرتملہ سے ایک دم میں گل ہوجائےگا۔ ''اوریو کی بدی پیشکوئیول پر جوهنوز وقوع مین نبین آئیں متضمن ہے۔'' آج تك جتنى پيشكوئيال ورج برابين احمديه موئى تفيس ان يس كيا خاك اثرى جو آئنده اڑے گی۔ ند کسی کا نام ونشان ایک ہندواور ایک آربیاور چندمسلمان مجبول عبارتیں الف للى اور بدر منيرى حكايتي جموف قصه بفنول افسائة تمام كماب خود ثنائى سے جرى موئى خدانے مجھے عیلی، بنایا میں نے موی کے ساتھ کھانا کھایا، محمد صاحب، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین میرے مکان پرآئے اور چھزت فاطمہ نے میراس اپنے زانو پر دکھااورسب اولیاؤں سے میں برتر مول فلا ب جكس مرس إس وسروسية ع، فلا الحض كاليس فت وق كويا - يدكيا اوروه كيا اصل مين ديكموتوندكس كاسرنه بإؤل طبع زادقصه اورابله فريب بانتمل اورقادياني دهوكه خدانے اس ناکارہ کواہے بعض اسرار مخفیہ پر مطلع کر کے بار عظیم سے سبکدوش فرمایا (اليناً) بھلاقرین قیاس بھی ہے کہ ناکارہ آدمی کوخدانے اپٹی فی اسرار بتلا دیے اور وہ اسراریہ ہوں۔ کہ مرزا کے پاس فلال جگہ سے دس روپیآئیں کے اور مرزا کے بیٹا ہوگا اور مرزا کا فلال دوست امتحان ميس باس موكار اورفلال ماخوذ بعلاحضرت قادياني كى سبدوتى كيوكر مولى جبداعتراضات كا بھاری ہو جھاس کی گردن پرہے جس سے قیامت تک نجات دہم وقیاس سے افزول ترہے۔ " حقیقت میں اس کافضل ہے۔جس نے جار طرفہ کشاکش اور مخالفوں سے اس نا چیز کو (اينياً)

| كى صلالت اور بطالت كا باحث باور خالفين         | اس كا نام فضل نبيس بلك قبرب كرآب           | ل            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| پ کے فق میں موجب نہاہت کریدوزاری ہے۔           | ں۔ بلکہ فکلجہ عذاب میں گرفتاری ہے جوآر     | یخلصی نبد    |
| و الينا) (اينا)                                | " بيدسالة قريب الاختتام باور چند مقا       | م            |
| ئے قصوں کا اس میں العرام ہوا ہے۔جس کا          | ہم کو برالہام ہوتے ہیں۔ کہ چند چھو۔        | ل            |
| :چر                                            | مانجام ہے۔ بلکدازادّ ل تا آخر مجموعہ خیال  | آغازے:       |
| ال کی۔ اول وہ پیشکوئیاں کہ جوخوداس احقر کی     | "اس رساله بین تین شم کی پیشکوئیاں ہو       | ۳            |
| ب غير كے پيواؤل يا واعظوں سے تعلق ركھتى        | فلق رڪھتي ٻينوه پيشڪوئيال جو ن <i>ذ</i> ہر | ت<br>ذات سے  |
| (مجموعه اشتهارات خ اص ۹۸)                      | •                                          | "-U          |
| ا، ندراحت كا، ندحيات كا، ندوفات كا، اپ         | يرسب فريب عنه كجورة كاذكر موا              | ل            |
| بنگام طبع بيسب حقيقت كما جائ كى جيسى           | ا توصيف جابجا درج موكى انشاء الله          | معاونوں کے   |
| ف ہے باہر۔                                     | يه عظ مرجادراس كمطالعدالهامات              | برابين احمقه |
| میرصاحبوں اور چند قادیان کے ہندؤں کولیا        | " ہم نے سرف بطور نمونہ چند نامی آر         | م            |
| (الينا)                                        | انسبت مختلف فتم كى پيشكوئيال بين."         | ہے۔جن ک      |
| ن فے مرزا کا مکروفریب جوبذریداشتهارات          | چندنا می آربیصاحبان ده مول مے جنہوا        | ل            |
| فرضی معاہدہ کرنے والے مول مے جنہوں             | ہے۔ اور قادیاں کے ہندودہ دس ساہوکار        | شائع کیا۔    |
| سال تك كاكيا-ندجم ال كالهام كوراست             | شتہار چھپوا دیا تھا۔ کہ نہ ہم نے دعدہ ایک  | نے علیدہ ا   |
| سوده بنايا ہے۔ خود بی نام لکھ ديا۔خود بي چھپوا | بیسب مرزا کی جعلسازی ہے۔خود ہیم            | مانتے ہیں۔   |
|                                                | إذات كوليتے تو بهتر تھا۔ كيونكہ جگ بتي۔    |              |
| رخداوند کریم ہماری محسن گورنمنٹ کوجن کے        | "ادراس تقریب پرسیمی خیال ہے ک              | م            |
| المول كے ہاتھ سے اپنى جمايت ميں ركھے۔          | ہے ہم کو بیتمام تر فراغت حاصل ہے۔ فا       | احبانات ر    |
| بكراعاتهم وه بشارتين اكرال جائين تو درج        |                                            |              |
| (ابينا)                                        | ئاءاللد ي                                  | كري_انظ      |
| ول كى فتح اوروس كى فكست بتائے گا۔ تاك          | ال الهام من مرزاصاحب ثايدا تكريز           | لل           |
| فام ہے۔ دانایاں فرنگ ان فریوں کوخوب            |                                            |              |
| م زا کوالمام کادموے سے قب روی اور              |                                            |              |

انگاش کامفصل حال کیمیے کہ فلال مقام اور رستہ ہیں لڑائی ہوگی اور فلال فلال مشہور اشخاص کام آئیں گے۔ اور فلال گروہ مظفر اور منصور ہوگا وغیرہ مفصل حال کھے کردوسری براہین احمقیہ چھپوائیں تاکہ انہام کی حقیقت روشن ہوجائے ورنہ ایک نجوی کا قصہ شاہد حال ہوگا۔

بادشاه ..... (ایک نجوی سے ) نینیم جو پیمرآیا ہے۔اس جنگ میں جس کی فتح ہوگی۔اس کانام ہلاؤ۔ نجوی .....آپ کو فتح ہوگی اور نینیم کو فکست۔

بادشاه....اجمالكودو\_

نجوی ..... بہت بہتر یہ لیجے اور فور آلکھ دیا۔ جب کھروا لی آیا تو گھروالی نے اس کوئٹک کیا۔ گھروالی ..... بیتونے کیا کیا جولکھ دیا۔ لکھ دینا مناسب ندتھا غیب کی بات ہے خبر نہیں کیا ہو۔ نجوی .... بیس نے جو کچھ کیا ہے۔ سوچ کرکیا ہے۔ اگر فکست ہوئی تو ہم سے کون ہو چھے گا۔ اور فتح ہوئی تو یا نچوں تھی بیں۔ قادیانی نے بھی یہی سمجھا ہوگا۔ کدا کر انگریزوں کی فتح ہوئی تو ہم لمہم بن جا کیں گئے۔ ورند خدانخواست غدر بیس کون ہو چھے گا اور اس کے خیال بیس جنگ کا بھی اہمی اس کی زندگی میں ہونا می غیر ممکن ہے۔

م ...... ''چونکہ پیٹگوئیاں اختیاری بات نہیں کہ ہمیشہ خوشجری پر دلالت کریں۔'' (ایمنا)
ل ..... شایدخوشجری آپ کے خالفوں کے لیے اختیاری نہیں۔ اور اپنی ؤ ات اور معاونین کے
لیے درم خریدہ معلوم ہوتی ہے۔ اور اپنی ؤ ات خاص اور معاونین کی نسبت کوئی نحوست برختی
حیات اور ممات کا الہام نہیں دیکھا۔ خداکا بھی بیخوب قاعدہ سے کہ کیک طرفی خبریں دیا کرتا ہے۔
اور قادیانی توفیم بھی دریا ہے۔

م..... " "اس لیے ہم باکسار تمام مخالفین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ کہ اگر وہ کسی پیٹیگوئی کواپٹی نسبت تا کوارطیع پائیں جیسی خبر موت ہوت یا کسی اور مصیبت کی نسبت ہوتو اس بندہ تاچیز کومعذور تصور فرمادیں۔''

ل ..... بحروا کسار کا کیا موقع ہے عقلاً موت فوت کی خبر سے ناراض خیں ہوتے بلکدا حسان مائے ہیں۔ گرمکاروں سے ضرور نفرت کرتے ہیں۔ آپ کی کی حیات وفات کا حال اگرور ج رسالہ کریں۔ تو چٹم واکر کے پہلے اپنی اور اپنی اولا داور تمام کنیہ کو بھی اس خبریں شامل کرلیں تا کہ درست بھی جائے۔ اور اگر صرف مخالفوں کی جی نسبت دریدہ دیمنی کی تو پھر ہمارے جملہ بھی آپ جانتے ہیں۔ قبر تک بھی پچھا چھوٹنا مشکل ہوگا۔ اور یہ بھی یا در ہے کہ اگر پیشکوئی مطابق نہ پڑی تو پر بھی شر ماؤ گے۔ ہاں پھین کوئی تو اس کا نام ہے کہ ہم کہتے ہیں۔ کہ آپ کی پیشکوئی لغو ہوگی اور اس کی بلا آپ کے سر پڑے گی۔

م ..... " المضوص من اعدر من صاحب مراد آبادی اور پندت کیم ام پشاوری وغیره کی نسبت عالبًاس رساله میں بقید وقت اور تاریخ کے ہوگا۔" (ایسًا)

. .....

جو محبت نہ ماکہ جفا جوئے دا سر پرخاش درہم کشد دوئے دا

بس حضرت جناب بنتی اندرمن صاحب دام اقباہم واجرہم ہے قو مباحثہ کر پیکا ب
بھیاریوں کی طرح دست وگریباں ہوجانے پرآ مادہ ہوجاؤ کے اور دشنام وہی اور بدائدیثی پرمہ
نوری فشا کدسگ با تک مید ہد ہر کسی برنشا شت خود ہی تند اگر آپ کو تخافین کے بارے میں خبر
ہوتی ہے تو اہل اسلام میں علامہ عبد الرحن صاحب قصوری اور لودھیا نداور دیو بند کے علاء جنفوں
نے آپ کے تن میں فرکا نوکی لگایا آپ کی پیشین گوئی حیات ممات سے محروم رہے ۔ بیآپ ک
پبلک کوصاف دھوکہ دہی ہے ۔ آپ میں بیدقد رہ ہرگز نہیں کہ کی کے بارے میں صریح خبر بقید
تاریخ و وقت لکھے کیں محص طول اور فضول بی دار با تیں لکھنا آپ کا شیدہ ہے ۔ جبیبا کہ براہین
احمد بید میں پُرکر کھی ہیں۔ ہاتھ کئن کوآری کیا ۔ انشاء اللہ وقت شیوع رسالہ نہ کورہ بالا ناظرین خود
و کیے لیس مے ۔ بی الہام ہے ۔ بجائے پٹر ت کھر ام کھر ام کھی دیا اب خدا پٹر ت کھر ام صاحب
کی نبیت متح پر ہوا۔ جب وہ چو ماہ قادیان میں رہ کرآپ کے الہام دیکھنے کے مدمی رہے اور طرح
طرح کے اشتہارات چھواتے رہے ۔ اس وقت پھوٹ بن آیا اورزک اٹھاتے رہے۔

م..... ''ان صاحبوں کی خدمت میں گزارش ہے۔ کہ ہم دل سے کسی کے بدخواہ ٹیل ۔خدا چانتا ہے ہم سب کی ہملائی جا ہیے ہیں۔''

ل ..... آپ میں نیکی کرنے کا مادہ ہی ٹہیں۔ خداخوب جانتا ہے کہ آپ جیسا کوئی بدخواہ ٹہیں بچ تو یہ ہے کہ آپ کی خیرخواہی اور بدخواہی کا بول صرف پانچ سات روپیہ ہے جس نے پچھو یدیا

اس كى خيرخواى ورند بدخواى من كحوكلام نيس-

ہ..... ''اور بدی کی جگہ نیکی کرنے کو مستعدیں۔'' ل..... آپ میں نیکی کرنے کا ماوہ ہی نہیں۔ آپ کی نیکی الم نشر ح ہے۔جن مسلمانوں نے

40

کھے نددیا۔ان کو برامین احمقیہ میں لکھاوہ جیتے تی می مرجائیں۔اورجس نواب صاحب نے آپ کی کتاب نفریدی ان کی کیسی اہانت کی ، مرزاا مام الدین صاحب اپنے چھازاد بھائی کی تو بجائے مظکوری کے وغمن جانی بن گئے کہ انہوں نے آپ کواس مکرونز دیر سے منع کیا تھا۔

م ..... "اورین نوع کی جدردی سے جاراسینم خورومعمور ہے۔" (ايضاً) ل ..... چے ہے دروغ گورا حافظ نباشد۔ یکی حدردی ہے۔ کہ بی نوع انسان تو ایک طرف خاص اینے جدی بھائیوں کی نسبت اینے اشتہار کے اخیری صفحہ کی تیسری سطر میں لکھتے ہیں۔ کہ میرے جدی بھائیوں کی جڑ کٹ جائے گی۔اوروہ لاولدرہ کرختم ہوجائیں گے۔اورخداان پر بلا نازل کرےگا۔ یہاں تک وہ ناپود ہوجائیں گے اوران کی گھر بیواؤں سے جرجائیں گے اوران کی دیواروں برغضب نازل ہوگا۔ادرا بی نسبت لکھا ہے۔ کہ میری نسل کثرت سے ملکوں میں تھیلے گی۔اور گھر برکتوں سے بھر جائیں گے۔میری اولا دمنقطع نہ ہوگی۔اور آخری دنوں تک سرمبز رہے کی وغیرہ وغیرہ ناظرین غور کریں کہ بن نوع کی ہدر دی ہے۔ یا خودستائی بیدردی؟ ہدردی تو اس کانام تھا۔ جیسا کرمرزانے اپنی نسبت لکھاہے۔اس کے برعکس اپنوں کی جڑکا ٹا اور لا ولدر ہنا اورمورد بلا ہونااوران کا گھر بیواؤں سے بھرتا۔

> تننیم کہ مردان ول وشمنان ہم نه کروندنگ

> > قطعه

ترا کے سیر شود این مقام که باد و ستانت خلافت است جنگ

"دليكن جوبات كى مخالف كى نبت ياخود مارى نبت كيدرنج كى مخكشف مورقوم اس میں بکلی مجبور ہیں۔'' (انشاً)

ا مان اگراینی ذات ادر عیال واطفال اور موافقین اور مخالفین کی کوئی خبر یکسال لکھیے تو بیٹک باعث مجبوری ہے۔ در نہ قطعی مکر وفریب مغہوم ہوگا۔ ادرعام وخاص کی رائے میں مکر قادیانی

معلوم ہوگا۔

"الى بات كدروغ تكلف كے بعد جوكى كدل و كف كاموجب موكا۔ تو بم سخت لعن طعن كالأقل بلكرمز الح مستوجب همري ك-" (مجموصا شتهارات ١٩٥٥) لعن طعن سے آپ کو کیا ڈر ہے۔ بلکہ باعث کر وفر ہے۔ آپ کے معاونین کہا کرتے

ہیں۔ کہ من طعن سے ترقی مناسب ہوتی ہے .....اگر بھورٹ مختلف ہاتھ وزبان کو ائے جانے ک شرط ہوتی توبے شک دوسروں کے لیے عبرت ہوتی۔

> تماشان شار امن خوب می شنامم این حب و عصار امن خوب سے شنامم

م ...... ٬٬ هم کوخوداین نبت این جدی اقارب کی نبت این بعض دوستوں کی نبت بعض است این نبت بعض است بعض است بعض متوحش خبرین مثل موت و فلاسترقومی بھائیوں کی نبت اور ایک دلی امیر نو وارد کی نبت بعض متوحش خبرین مثل موت فوت کے منجاب الله منکشف بوئی ہیں۔جو بعد تصفید کھی جا کیں گا۔''

(مجموعهاشتهارات جاص ۹۹،۹۹)

ل ..... مرزا آج تک تو آپ کواپی نبت کوئی خبر متوحش ندلی خدا کو بھی جراُت نہیں کہ آپ کی نبت بری خبر بھیجے خوف کے مارے تمام خبرین فرح پخش ونشاط افزا بھیجتا ہے۔ بعض جدی اقارب سے مرزاامام الدین صاحب وغیرہ آپ کے پچازاد بھائی ہیں۔ جوآپ کا مکر ظاہر کرتے دوستوں سے مرادقادیان کے دس ماہوکار ہوں گے۔ جنہوں نے آپ کا بطلان کیا تھا۔ اور فلاسٹر قو می بھائیوں کی عبارت ابوعبد الرحمٰن صاحب قصوری اور دیو بند اور لدھیانہ کے بعض علاء سے ہوگی د جنہوں نے کفر کا فتو کی آپ کے حق میں دیا اور ولی امیر نو وار دسے کوئی ایسا ہی روش خمیر ہوگا۔ جس پر آپ کی حقیقت کھلی ہوگی اور جب منجاب اللہ آپ کی نسبت متوحش خمری منکشف ہوگا۔ جس منعف کون بے گا۔ محقق ہوں تو آپ جیسے ہوں۔ جواللہ کی جو بی منطق کی ہیں۔ خبروں میں بھی مشکک ہیں۔

نگه دارد آن شوخ در کیدور که دادند جمه خلق را کیدیر

م ...... "اور ہرایک کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم جانے ہیں۔ کہ اگر نقار معلق ہو دعاؤں سے ٹل سکتی ہے۔ اس لیے رجوع کرنے والی معینتوں کے وقت متبولوں کی طرف رجوع کرتے والی معینتوں کے وقت متبولوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔"

ر جموع اشتہارات جاس اس

آپ تو مقبولوں کے سرخنہ ہیں اور آپ کی وعاتو تقدیر معلق کو بداسلوبی تمام ٹال سکتی ہے۔ہم چند نامی اشخاص کے نام لکھتے ہیں۔مرزاان کی مراد پوری تیجیے۔نواب صاحب کوٹلہ کو تھوڑے دنوں سے خلل د ماغی ہے۔ نواب رام پورکو پھری وغیرہ کا برامرض ہے۔ صدیق حس خان بھویال والےمعزول ہیں۔اوران کی نسبت جوجومقدمات اور شین سرکاری وائر ہیں۔ان سے نہایت ملول میں انہیں کے سوشل ایک ناظم صاحب بجم ظلم وتعدی دس سال کی قید میں جتلا بير - جناب يتكم صاحبه دالى بعويال صديق حسن خان معزول كوتمن لا كفرويديدد يرخارج كرنا عامتی ہیں۔ان کا ارادہ فنخ سیجے۔ایک ریاست کےایک معزز المکارمشاق ہیں۔ کمبر كوسل مو جا كيں۔ دعا كانفكا دكھا ہے۔ تا كەنزانەر ياست سے آپ كى خود مدوكريں۔ اورلوگوں كودود دجار عیار روپیکی تکلیف نیدیں۔اورایک ناظم ریاست پٹیالہ کی آنکھیں آپ کے غائب مطح ایک ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ سے معالج میں جاتی رہی ہیں۔ واکٹر صاحب پراحمان میجے۔ آپ نے ان سے غبروارايك سال كاوعده بعى كيا تفاكر بمغبرواروعاكرت بيرايك سال كالل موكيااب وان كا نمبرآ کیا ہوگا اور جانے دوشاہ برہا کی طرف توجہ سیجے کہ آپ کوکوئی ملک مل جائے مرزاصا حب نے مخصیل رزی ترکیب تو خوب سو چی ہے۔ کہ پہلے لوگوں کو ڈراویں۔ ادر پھروعا کے بہاندان کو ئوٹیں ۔ گرمیرا تجربہ توبیہ ہے کہ کوئی سادہ اور مجھی آپ کی کھوتھلی دعا دُن پریقین کرےگا۔ "أَكُرَكُني صَاحْب رِكُونَي الِّي بِينْ كُونَي شَاقٌ كُرْرے ـ تو مجاز ہیں - كريم مارچ سے يا

اس تاریخ سے جو کہ کسی اخبار میں پہلی دفعہ مضمون چھپے۔ ٹھیک ٹھیک دو ہفتہ کے اندراپنی دخطی تحریر سے مجھ کواطلاع دے دے۔ تا کہ وہ پیش گوئی جس کے ظہور سے وہ ڈرتے ہیں اعمراج رسالہ سے علیحدہ رکھی جائے اور موجب دل آزاری بچھ کراس پر مطلع نہ کیا جائے۔ اور کسی کواس کے وقت کے ظہور سے خبر نہ دی جائے۔''
(مجمود احتہارات جام ۱۰۰)

ل ..... آپ کی علت غائی ہے ہے۔ کہ لوگ ڈرکر آپ کی طرف رجوع لاویں۔ اور جھینٹ چڑھاویں اور تجھینٹ چڑھاویں اور تجھینٹ چڑھاویں اور تجھین دیں۔ آپ سے کوئی نہیں ڈرتا، بے شک بی کھول کر درج سیجھے اور ادھر ہمارا شعلہ طور پر بھی تیار ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنا الہمام سنا کمیں گے۔ اور غیب کی با تمیں بتا کمیں گے۔ گریا قرار کی آپ کے پاس نہ ناظرین کوآپ کے الہمامت کی تھم کہ کوئی صاحب سہوا یا عمداً کوئی تحریر اقرار کی آپ کے پاس نہ جھیجیں۔ تاکہ معاون افتراء پروازی ہوں کہیں موٹن خان کی شعر پریا ظرین صاحب عمل نہ کریں۔

خواہم ازورہ فراق تو بفر ابرسم خُون ختم خاطرے از دعدہ 'پشیانے را

مگرمرزاصاحب خود بھی خروار رہنا کہ جیسے قادیان کے دس ساہوکاروں کی طرف سے جعلی خط مشتمر کیا تھا۔ کوئی قادیائی فریب بنا کر درج رسالہ ندکر دینا ہم منتظر ہیں۔ فورا آپ کا کیا چھا کھولا جائے گا۔ مرزائے اشتہار کے مشتہر کرنے ہیں سوچا ہوگا۔ کہ دیکھیں کیا کیا اعتراض ہوتے ہیں۔ تا کہ اس سے پہلو بچا تیں۔

زمجیش فلک گک مُنٹر سے یارو من ابلہانہ گریزم در آبکہ حصار

فریب کی بنیاوئیں ہوتی ایک پیلو بچائیں ہے۔ دس پیلونکل آئیں ہے افسوں کہ جن چڑوں کے افشاء کا خدائی مشاء ہو۔ اور آپ افغا کریں۔ اور بہاں تو امورات ول آزاری کو چھیانے کا مشاء ظاہر کیا ہے اور اخرص خداشتہار پر دیکھوا بے جدی بھائیوں کی نسبت کیا کیا سخت کا کیا سخت کا کیا سخت کیا کیا سخت کیا کیا سے جی ۔

م ...... "منجلد ان پیشکوئیل کے جو مفصل اس رسالہ میں درج ہوں کی پہلے ایک پیش گوئی جواس احتر سے متعلق ہے آئی ۲۰ فروری ۱۸۸۱ء میں برعایت اختصار کلمات الہامی نمونہ کے طور پر کھے جاتے ہیں۔"

(مجموعہ اشتہارات جاس ۱۰۰)

لى .... يى كون فلاف ى پينكونى نيس مونى كونكداس احفر كوصفائى قلب اورنيك نيتى كسب

تبھی بھی اوتعالیٰ کی بارگاہ میں دخل روحانی ہوتا ہے کی وفت اور کسی مقرب یا خود اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کا ذکرنہیں سنا۔ آج مبارک ون بھا گن سدی ایکا دشی ۴۲ کمری کوجوصفائی قلب میسر ہوکر پھر گزرجوا۔ تو آپ کی تقمدیق کلام کے لیے بارگاہ باری تعالیٰ میں جوعرض کرنا جاہا تو ابھی غلام احمد بى مىرى زبان يركز راتقا\_ الله تعالی نهایت جلال ہے: وہ مخص تو روز از ل سے مکار وغدار اورمفتری پیدا کیا گیا ہاورز ماندآ تندہ میں ایک دو خض ایسے ہی اور بھی ہول گے۔ میں ..... یا خدایا ایسے مکارکوسز اکیوں نہیں دیتا۔ جو ہندگان ایز دی کو گمراہ کرتا ہے۔ الله تعالیٰ .....انجمی اس کے پچھلے اعمال کا ہدلہ ہاتی ہے۔ تین سال میں سز ادی جائے گی۔ مِن ..... بحصلے جنم میں وہ کون تھا۔ الله تعالى .....كمنى لومر ى تقى \_ جو كمر و فريب سے جنگل كے جانوروں كو كھايا كرتى تقى \_ وہى تكر و فریباس کی ذات میں ہیں۔ چنا نچراللہ تعالی نے محصولوح محفوظ دکھائی جس میں سب مکاروں سے اول تام نامی آپ کادرج تھا۔ میں .....خداونداس نے بیاشتہار جاری کیا ہے کہ چھکوالہا مات ہوتے ہیں۔ الله تعالى ..... محض جھوٹا ہے ہم نے كوئى الهام يا پيشكوئى نہيں ہتلائى جو باتيں وہ بكتا ہے يا كھے گا۔ اس کے برنکس ہوگا۔ تو جااور بذرایداشتہاراس کا جھوٹ مشتہر کرتا کہ میرے بندے نجات یاویں: '' کیلی میش کوئی۔'' (اينا) جبکہ یہ سب سے اول پیشکوئی ہے تو آپ کے اقوال کے موافق اور تمام پیشکوئیاں جو ل..... اس سے پہلے درج براہین احمقیہ ہو چکی ہیں۔جھوٹی ہوئیں۔ تقا کہ دروغ محورا حافظ نباشد جادووہ 21/2/2/19 " فدائے بھے خاطب کر کے فر مایا کہ مجھے ایک رحمت کا نشان دیا ہوں۔" م'.... (ايشاً) رصت كأنبيس زحمت كاكبابوكا آب وجرابك بات كوالنا بجعة بي اور مزيس امترازيس ركعتد ل..... " تيرى دعاؤل كويس في سنااورايلي رحمت عقول جكه دى " (ايينا) م.... غدا کہتا ہے جموالوں کا جموالا ہے میں نے بھی اس کی دعامیٰ نہ قبول کی۔ ل.....

" تیرے سفر کو جو موشیار پوراد ولودھیان کاسفرہے تیرے لیے مبارک کیا۔"

م....

(اينياً)

خدااس مركونهايت منوس بالاتاب اسيخ تيا تفرك سرائ مس شايدلد حياند جيل خان كے متصل فروكش ہونے كومبارك سمجھا ہوگا۔ مرزا صاحب كوفرقہ طوائف بہت ياك معلوم ہوتا ہے۔ کہ تمام شیر لودھیانہ چھوڑ کر تخیر کی سرائے پیند کی اور برا بین احمد بیر کی مدد میں طوائقان کا مال جو شرع محدی می قطعی حرام ہے شامل کیا۔ انبالہ میں تو مرزا صاحب نے پلیٹ فارم پر پولیس کے سیابیوں سے دھکے کھائے اور پٹیالہ میں امراء وزراہ سے خوب روپیہ لے آئے تصبہ سلور میں ایک برہمن سے مباحثہ کرنے میں باد کردات کو بھاگ آئے گھراس سفر میں اعلیٰ ورجہ کی مبارک با دی کنجر کے کھر میں دہنے کی ہوگی۔ ''سوقدرت اوررحمت كانثان تخفيه دياجا تاب-'' (اينا) م.... خدا کہتا ہے۔ میں نے قبر کا نشان دیا ہے۔ رحت کا نشان فقط تیا کنجر کی سرائے ہے اور ل..... برا-"ا مظفر تھے پرسلام۔" (مجموعه اشتهارات ج اص ۱۰۱) م.... الفاظاتوية تف\_ا مكرومكارتهم يرآلام-ل..... "خدانے کہا تھا۔وہ جوزندگی کےخواہان ہیں۔موت کے پنجدے نجات یا کیں قبروں م..... ہےولی پڑے یا ہرآ تمیں۔" (الينيا) خداکہتا ہے کہ میں جلد مصنوی کوفی النار کروں گا۔ اور قبرے نکال کرجہتم میں ڈالوں گا۔ ل....ل " دين اسلام كاشرف اوركلام الله كامر تبه لوگول ير ظاهر مو-" (اينا) م.... آج تک کویاجس کانام اسلام ہے وہ محض خیال خام تھا۔ اورجس کانام قرآن ہے۔وہ ل..... شرف کے مرتبہ سے برکران تھا۔ اب مرزا کی بدولت شرف ومرتبہ لوگوں پر ظاہر ہوگا اور قرآن و املام كانام نيك نام موكا يايدنام\_ "اورحق اپلی تمام برکتوں کے ساتھ آجائے اور باطل اپلی تمام نوستوں کے ساتھ بھاگ جائے۔'' (الينا) مرزائی کے منہ سے ثابت ہوا کہ اب تک دین اسلام میں باطل اپنی تمام تحوستوں کے ساتھ موجود تھا۔ اور جن معدائی تمام بركتوں كے مفقود قااب ساح قاديانى كے وجود سے ت آئے كا\_اور باطل جائے گا۔

"من تني بيرساته ول"

(مجموعه اشتهارات جاص ۱۰۱)

ل..... سیلے پیشوایان کے ساتھ کون تعا۔ البتہ خدا کا فرمان تھا کہ میں مرزا کے ساتھ نہیں اس کا مددگارشیطان ہے۔ "جوخدا کے وجود برایمان بیس لائے۔وہ خدا کے دین اوراس کی کتاب اوراس کے رسول کوا نکاراور تکذیب کی نگاه سے دیکھتے ہیں ایک کملی نشانی ہے۔" (اينا) خدا کاار شاد ہے کہ آربیمرادین ہاورویدا قدس مری کتاب ہے پر مارار سول جن کا اس برایمان ہے۔ وہ مومن اور میرے وجود کے قائل ہیں اور جواس سے منکر ہیں وہ کا فراور شيطان كى طرف مائل ہيں۔ م..... " " كتي بثارت موكه ايك وجيه اور باك لاكا تخيه ديا جائكا - ايك زك غلام لزكا تخيم (اينا) الحاروه لاكاتير عظم عدوا" ل..... خدانے بفقرہ من کرمسکرا کرفر مایا کیواس فریب توسیجها۔ (میں نے) عرض کیا میں دوسو کوں کے فاصلہ پر رہتا ہول مجھے کیا معلوم ہے ( فرمایا) مرزایز اغلام الشہوت ہے۔اب پچاس ساله ہاورسلطان احمد اورفضل احمد اس کے دوفرزند حیات ہیں۔ جن میں سے ایک ستائیس اور دوسرا بھیں سالہ ہے۔ باومف اس کے ڈیڑھ سال ہوا کہ بندہ شہوت ہو کر خوبصورت عورت سے اورشادی کی ہے۔ شیاندروز کے دھائیل سے وہ حالمہ ہوگئی۔اس سے جواڑ کا پیدا ہوگا۔اس کا نام پاک اڑ کارکھاہے۔ (میں) عرض کیا واقعی لڑکا ہوگا۔ ( فرمایا) نہیں لڑکی ہوگی محرا پنا الہام ہجا کرنے کومرزااس وقت ضرور فریب کھیلےگا۔اوراس وقت ہم چھکوا طلاع دیں گے۔ مرزاصاحب!اب میراسوال ہے؟ كرآپ كے بال بياؤكااب كى دفعہ وكايا دوسرى دفعہ تاجم عبارت اصلی کہتی ہے۔ کہ اگر اب کے دفعہ لڑکا ہو گیا۔ تو الہام سے ہواور شدومری دفعہ کی تاویل بناؤ کے کیوں صاحب اب خدائے آپ کو یاک آواز کی لڑکا دینے کی بشارت دی ہے کہ مملے لڑ کے ودنوں کورینظر تایا ک غی جیں اپنی ذریت میں ہونے سے ان کی نسبت جناب کو بچی شبہ بھی ہے۔ "اس کانام عموائیل اور بشر بھی ہے۔" (الينا) م.... ہم نے سنا خدا کہتا ہے۔اس کا نام عزرائیل اور شریج می ہے۔ ل....ل "اس كومقدس روح دى كى ہے-" (اينا) م.... كيا آپ كوشايد شيطانى روح عطابونى باورآپ كى نسبت يكى كهنا جا ي كسناياك ل..... اور پلیدروح دی گئ ہے۔

| (ايناً)                                                                                                                                                                | ''وه نورالله ہے۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | م                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                        | وه ديجور تعلم كهلا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ل                   |
| (ابينا)                                                                                                                                                                | "مبارك وه جوآسان سے آتا ہے۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | م                   |
| <u>-</u>                                                                                                                                                               | خدا کہتا ہے۔وہ آسانی گولہ نہایت منحوں ہےجویا تال کوجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ن                   |
| ي" (ايينا)                                                                                                                                                             | "اس كما توفيل بجواس كآن كما تعآت كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | م                   |
| ما قبر كا ساته تقار جواس                                                                                                                                               | آج تک مرزائی فرقه مین عموماً اور مرزا صاحب پرخصوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ل                   |
|                                                                                                                                                                        | ربانی کے سبب جہان میں آیا تھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مغضوب               |
| (اييناً)                                                                                                                                                               | "وه صاحب فشكوه اورعظمت اوردولت بوكال"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | م                   |
|                                                                                                                                                                        | شايدوه صاحب ذلت ونحوست وكبت بهوكاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ل                   |
| ت ہے بہوں کو بماریوں                                                                                                                                                   | ''وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے سیحی نفس اور روح الحق کی بر کا<br>کے سمب میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مٰ                  |
| (العشا)                                                                                                                                                                | -62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ےصاف                |
| نی نفس اور روح منحوس کی                                                                                                                                                | خدا کہتا ہے کہ وہ مرزا کی طرح دنیا میں آ کر اعز از شیطا<br>ہے بہتوں کو دائم المریش کر کے واصل فی النار کرے گا اورآخر                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ل                   |
| وخو د بھی اسی ملیں رہ بے گا۔                                                                                                                                           | ہ بہتا یک انگرالہ بیش کر کرواصل فی النارکی رنگلاہ آخرکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| -1-20-0-0-22                                                                                                                                                           | שיונטנני ויקשט בשני טטיפו בשיוני ב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | موست ۔              |
|                                                                                                                                                                        | Kar land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PAPK, M             |
|                                                                                                                                                                        | Kar land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PAPK, M             |
| المتجيدے بيجائے۔''<br>(العذا)                                                                                                                                          | زدحال؛ نگا۔<br>''وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت غیور می نے اسے اپنے ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PAPK, M             |
| المتجيدے بيجائے۔''<br>(العذا)                                                                                                                                          | زدحال؛ نگا۔<br>''وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت غیور می نے اسے اپنے ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PAPK, M             |
| للم تبحیدے بھیجاہے۔''<br>(اینا)<br>ور بے میتی ہے بھیجاہے۔                                                                                                              | ز د جال : نگا۔<br>'' وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت غیور می نے اسے اپنے<br>خدااسے تا پاک ہمٹلا تا ہے۔ جس کوشیطان نے اپنی شیطنت ا                                                                                                                                                                                                                                                                        | اسکانام:<br>م       |
| المتجيدے بيجائے۔''<br>(العذا)                                                                                                                                          | ز دجال : نگا۔<br>'' وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت غیور می نے اسے اپنے<br>خدااسے تا پاک ہتلا تا ہے۔ جس کوشیطان نے اپنی شیطنت ا<br>'' وہ بہت ذہبین اور فہیم ہوگا۔''                                                                                                                                                                                                                                      | †                   |
| للم تبحیدے بھیجاہے۔''<br>(اینا)<br>ور بے میتی ہے بھیجاہے۔                                                                                                              | ز دجال: نگا۔<br>''وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ ضدا کی رحمت غیور می نے اسے اپنے<br>خدااسے تا پاک ہمٹلا تا ہے۔ جس کوشیطان نے اپنی شیطنت ا<br>''وہ بہت ذہبین اور فہم ہوگا۔''<br>وہ نہایت غیی اور کو دن ہوگا۔                                                                                                                                                                                                         | יט צו ליקי<br>ר<br> |
| نگر تبجیرے بھیجائے۔''<br>(ایپنا)<br>ور بے میتی ہے بھیجائے۔<br>(ایپنا)                                                                                                  | ز دجال: گا۔<br>'' وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت غیور می نے اسے اپنے<br>خداا سے تا پاک ہتلا تا ہے۔ جس کوشیطان نے اپنی شیطنت ا<br>'' وہ بہت ذہبین اور فہیم ہوگا۔''<br>وہ نہایت غیی اور کو دن ہوگا۔<br>'' اور دل کاظیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔''                                                                                                                                        | d<br>d              |
| الینا)<br>(ابینا)<br>ور بیمیتی سے بھیجا ہے۔<br>(ابینا)<br>(ابینا)<br>فری سے قطعی محروم رہےگا۔                                                                          | زدجال؛ رگا۔ ''وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت غیور می نے اسے اپنے کا خدا اسے ناپلے کے اسے ناپلے شیطنت ا<br>خدا اسے ناپا کہ بتلا تا ہے۔ جس کوشیطان نے اپنی شیطنت ا<br>''وہ بہت ڈیجین اور فہم ہوگا۔''<br>وہ نہایت غی اور کو دن ہوگا۔<br>''اور دل کا طیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔''<br>خدا کہتا ہے وہ نہایت غلیظ القلب ہوگا۔ اور علوم صوری اور معن                                         | d<br>d<br>d         |
| الینا)<br>الینا)<br>الینا)<br>اور بخیتی ہے جیجا ہے۔<br>(ابینا)<br>الینا)<br>الینا)<br>الینا)<br>الینا)<br>الینا)                                                       | رُد جال برگا۔<br>'' وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت غیور می نے اے اپنے ک<br>خداا سے تا پاک بتلا تا ہے۔ جس کوشیطان نے اپنی شیطنت ا<br>'' وہ بہت ذبین اور تہیم ہوگا۔''<br>وہ نہایت غیی اور کو دن ہوگا۔<br>'' اور دل کا علیم اور علوم طاہر کی وباطنی سے پر کیا جائے گا۔''<br>خدا کہتا ہے وہ نہایت غلیظ القلب ہوگا۔ اور علوم صور کی اور معن<br>'' وہ نثین کوچا رکرنے والا ہوگا ( اس کے معنے بچھے میں نہیں آ۔ |                     |
| البنا)<br>ور بخيتن سے بهيجائے۔<br>ور بخيتن سے بهيجائے۔<br>(ابينا)<br>در ابينا)<br>در ابينا)<br>در تفعي محروم رہےگا۔<br>در ابينا)<br>در ابينا)<br>در ابينا)<br>در ابينا | زدجال؛ رگا۔ ''وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت غیور می نے اسے اپنے کا خدا اسے ناپلے کے اسے ناپلے شیطنت ا<br>خدا اسے ناپا کہ بتلا تا ہے۔ جس کوشیطان نے اپنی شیطنت ا<br>''وہ بہت ڈیجین اور فہم ہوگا۔''<br>وہ نہایت غی اور کو دن ہوگا۔<br>''اور دل کا طیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔''<br>خدا کہتا ہے وہ نہایت غلیظ القلب ہوگا۔ اور علوم صوری اور معن                                         |                     |

| (الينا)    | '' فرزند وليند گراى ار جمند مظهرالا وّل والآخر مظهرالحق والعلاء''                          | م          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            | خدا كبتاب فام جهال بدبخت خسر الدنياوا لأخرة مصدر باطل والعاطل                              | <br>ل      |
| (الينا)    | "كان الله نزل من السماء ( كويا خداى آسان ساتر آيا)"                                        | م          |
| ج-آپکا     | خدا کا فرمان ہے کان الھیلان نزل عن الفلک _مرز ااس کا نزول تو ہوتا _                        | <br>ل      |
|            | كدونون فرز تدسما بقته كانزول كبال عصواتها؟                                                 | اورآ پ     |
| (ابينا)    | "جس كانزول بهت مبارك أورجلال البي كظهور كاموجب موكاء"                                      | م          |
| کے ظہور کا | کیا آپ کے اور آپ کے دونوں فرزندوں کا ظہور نا مبارک اور قبرالی                              | ل          |
|            |                                                                                            | باعث       |
|            | " نوراً تا ہے نورجس کوخدانے اپنی رضامندی کے عطرے مسموع کیا ہے۔                             | م          |
| نفب کے     | آیا آپ اور آپ کے دونوں لخت جگرظم محض ہیں جن کو خدانے اپ قبر                                | ل          |
|            | ہے منعض اور گندہ اس کو بھی خدا اس تھلے کا بندینا تا ہے۔                                    | قطران ـ    |
| (الينا)    | 7                                                                                          | م          |
|            | بہلے الله الله على كس كى روعيس برائ تھيں اور كس كے زير سابي تھے۔اس                         | ل          |
| _8         | مان ہے کہ اس میں شیطان کی روح پڑے گی۔اور خدا کا غضب اس پر پڑے گ<br>''وہ جلد جلد بڑھے گا۔'' | خدا كاريفر |
| (ايينا)    | ''وه جلاجلد يره هاك''                                                                      | م          |
| ہے۔اگروہ   | خدا کہتا ہے۔ کرمش جھوٹا ہے جلد جلد تو مرغی کا بچہ یا جاریا نے کا نطفہ بڑھتا                | لُ         |
| وههفتهض    | بہے۔ تو آہتہ آہتہ پرورش پائےگا۔ بھلامرزاصاحب آپ کے قول موافق                               | آپکابج     |
|            | كا موكا ادر بهلا ثله بفته بل كتنے فث كام وجائے گا۔                                         |            |
| (ابينا)    | "اوراس ول کی رستگاری کاموجب <b>بوگا۔</b> "                                                 | م          |
| -600 Ut    | كيا بهلا الدامير فقيرول كي قيد كاباعث مواجدا دراب خداكهتا جؤه دائم ألحس                    | <br>ل      |
|            | "اورز من کے کنارول تک شمرت پائے گا۔" (مجموعا شتمارات ج ام                                  | م          |
| نام قاديان | بہلا اللہ کول منامر ہااب خدا کہتا ہے۔ محض خلاف ہے۔ اس رؤیل کا                              |            |
|            | ت سے نہ جا نیں گے۔                                                                         | لمسبى      |
| (1-109)    | "اورقوش اس بركت پاكيس كى-" (مجوعا شتمارات                                                  | م          |
| باحب کے    | ٹابت ہوا کہ آج تک سب فرقے اسلام کی برکت سے محروم ہیں۔اور مرزاص                             | لٰ         |

| اردگروسے برکت معدوم ہے۔اب برکت سے برکت یا ئیں مے۔اورانیانام بڑھا ئیں گے۔                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| م " و مراثارت دی تیرا کمر برکت سے بعر جائے گا۔ اور میں اپنی نعتیں تھے پر پوری             |
| كرون كات (ايينا)                                                                          |
| ل معلوم ہوا کہ اب تک ساحر قادیانی کا گھر ٹوستوں سے بحرا ہوا ہے اور خدا کی کوئی نعت        |
| اس پر پوری نیس مولی جب پیاس برس تک محردم رہا۔ تواب کیامقسوم رہا۔                          |
| م "اورخوا تين مباركه بين جن من سي بعض كولو بعد مل يا ع كا- تيرى نسل بهت                   |
| الينا)                                                                                    |
| ل پیاس برس کی عمر مورچکی منوزخواتین کی آرزوباقی ہے۔                                       |
| سابی از صرفت دازاد زفت جب پیاس سال تک نسل نه تصلیاتواب                                    |
| تراكدىت بازوگىرچەدانى سفت ادلاد ئىھىلنىكى كىاامىدىسىيە بىرى دىمىدىكىب ئىمىن گفتەانىد      |
| PA.                                                                                       |
|                                                                                           |
| ل شاید خدا کہتا ہے کہ میں مرزا کی ذریت کومنقطع کروں گا۔ اور تحوست دوں گا۔ مرزا            |
| صاحب آپ ہرایک بات کوالئے ہی سی محصے ہیں۔                                                  |
| نہ ہو کیونکر تمہارا کار الٹا                                                              |
| تم الله بات الثي ايار الط                                                                 |
| م "د مربض ان میں ہے کم عمر میں فوت بھی ہول گے۔" (اینا)                                    |
| ل بعض بھي محرقاوياني ہے اصل ميں کلبم حكم رباني ہے۔                                        |
| م "اور ہرایک تیرے جدی بھائیوں کی جڑکائی جائے گی۔اور لا ولدرہ کرفتم ہوجائیں                |
| ع_ يهال تك كدوه تا يود مو جائيس ع_اوران كر هر يواول ع بحرجائيس ع_" (ايينا)                |
| ل فدانے بالہام ن كرففا موكرفر مايا - كريد بيشكوكى ب يا تصر كوكى جوبات مت س                |
| ظامر ب- جالا کی سے اپناالہام بتا کرلوگوں کو تاحق وحوکہ میں ڈالنا ب- ادرائے جدی بھائیوں کا |
| ول وکھانا ہے اس کے بعد خدانے ایک کاغذ براس اور اس کے جدی بھائیوں کا نسب معد کیفیت         |
| فقع لكوكرميرى طرف والدياوراشاره واسط مشتمركرن كركيالهذاوه جمره نسب يين ارباب              |
| بصيرت كرك الجي مول _ كرسب صاحبان غور فرمادير _اوراس قادياني ن جومض جمول قصد بنا           |
| کرورہ اشتمارات کے ہیں۔ جب خود خدااس کے کذب برگواہی دیتا ہے۔ تواب شک کہا ہے۔               |

# شجره نسب غلام احمد قادیانی حسب ایمار بانی مورث اعلی

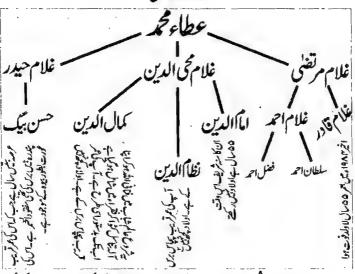

اب ناظرین شجرہ نسب سے اندازہ کرسکتے ہیں۔ کہ آیا پیشکوئی ہے۔ یا ہے ہودہ کوئی؟
کیونکہ جس حالت میں سوائے غلام احمد کے کسی کے گھر میں قدرت ہی سے اولا دنہیں۔ اور دو
عور تیں ہیوہ موجود ہیں۔ اور جو مرز الهام الدین وغیرہ حیات ہیں۔ ان کے آگے بوجہ مس ہونے
کے پچھے اولا دکی امید نہیں۔ پھریے کھے نال کی لیعنی میرے جدی بھائیوں کی ہوا دُل سے گھر بھر
جا کیں گے۔کسی جعلسازی اور پبلک کودھو کہ دہی ہے۔

م ...... '' خدابزی پرکتیں اردگرد پھیلائے گا۔اورا پک ابڑا ہوا گھر اتختہ ہے آباد ہوگا۔'' (ایناً) ل ..... آج تک آپ کے اردگرد کوئی برکت نہیں پھیلی نوشیں ہی ٹوشیں پھیلتی ہیں اور قصبہ قادیان آباد شدہ آپ سے اجاڑاور ویران ہوگیا۔

م..... "ايك دُراوُنا گهر بركول ع جرجائكا" (اينا)

ل ..... آج تك آپ كا كمر توستول عدان جرا موكا-

م ..... "" تيرى ذريت منقطع ند موگ اورآخرى دنول تك سرسرر سيگ " (ايينا)

| ت منقطع ہوجائے کی غایت درجہ تین سال شہرت رہے گی۔                 | آپ کی ذر                | ل                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| ، نام کواس روز تک جودنیامنقطع موجائے۔عزت کے ساتھ قائم رکھے       | ''خدا تير_              | م                |
| (ایینا)                                                          |                         | "_b              |
| ۔ چندروز تک قادیان میں نہایت ذلت وخواری کے ساتھ کچھنز کرہ رہے    | غدا کہتاہے۔             | ل                |
|                                                                  | مروم ومحض موجا          | گا-پگرمد         |
| ی کودنیا کے کناروں تک پہنچاؤںگا۔'' (ایسنا)                       | " تیری دعوت             | م                |
| اغ کامولی ہیں۔                                                   | آپڏوس                   | ل                |
| فَاوُل كَا_' (اينا)                                              | "من مجمالة              | م                |
| ، كة بل بين ميرى يكى دعائے كريهت جلدا شائے جاكيں اور دركات       | آپاڻانے                 | ل                |
|                                                                  | ع جائيں۔                | <u>مِس ڈا _ل</u> |
| لمالح را خفته دبيم روز .                                         | ,                       |                  |
| گفتم این فتنه است خوابش برده به                                  |                         |                  |
| زمن سے مھی نیس اٹھے گا۔" (مجموعداشتہارات جاس ١٠١٠)               | ''تيرانام صفحه          | م                |
| يار ہےگا۔                                                        |                         |                  |
| ا _ كرسب وه لوگ جو تيرى ذات كى فكريس كلے موس يا اور تيرے         | ''اوراييا موگ           | م                |
| در تیرے ناپود کرنے کے خیال میں ہیں۔ وہ سب ناکام رہیں گے اور      |                         |                  |
| (اینا)                                                           | ماتھمریں۔               | نا کای کے        |
| ج تک تو کوئی اس کا مخالف اور مكذب تا كاى اور تامرادى سے نبيس مرا | بقول مرزا آ.            | ل                |
| کام رہ کرسرکونی اور کوشحالی کرتے رہیں گے۔اور بذریعداشتہارات بھکم | ١٠٠٠ ابى طرح شاد        | ئالف             |
| عرظا ۾ كرتے رہيں گے۔                                             | لیٰ مکاروں کے           | خداوندنعا        |
| في بكى كامياب كركا -اورتيرى مراوي تقيد كا-" (اينا)               | <sup>دو لیک</sup> ن خدا | م                |
| پ بلکی ناکام رہے اور ساری مرادول سے محروم تام جب اس عر تک        | آج تک تو آ              | ل                |
| ہمی نامرادی رہے گی کوئی امید نہ برآئے گی۔                        | ے۔ تو آئند              | تاكاي ريو        |
| غالص دوست اورد لى محول كأكروه بزهاؤل كاران كفوس ومال من          | "میں تیرے               | م                |
| (ايناً)                                                          | با كااور كثرت بخ        | يركت دوا         |

اب تک تو آپ کی خالص اور دلی محبول کا گروه گھٹایا ہے۔ اور ان کی جانیں اور ان کے ال برباد موع أكتده مي فداكم اب خسر الدنيا والآخرة! "اور وه مسلمانوں كاس دوسرے كرده برتا بروز قيامت غالب رہے كى۔ جو حاسدون اورمعا تدون كاگروه ب-" (الينا) ل ..... آپ كا كروه يحى ايك لاله شرم بت رائ پيتكوكى كے كواه اور دوسراعبدالله سنورى اور دوایک ایے می الرخور ہیں جس سے دوجار روپیل گئے۔اس کی مدح کردی۔ورندقدح آورآپ نے فریب بنایا وہ کواہ بن گئے۔ " خدا أنيس نه بعولے كا اور فراموش نبيس كرے كا (اس كا جواب نبيس لكھا كيا) تو جھے الياب جيانبيامن اسرائيل (جوابنيس كلما) توجهت بي تحصي بول " ل..... ووروتسلسل مواسوال بدي كريهلي كون باپ بنا تفار اور والده شريفه كاكيانام تفار خوب عیسائی تو فقاد حفرت عیسلی اور مریم کوروحانی خدا کا زن وفرزند بتلاتے ہیں۔ میدحفرت پیغیر قاديان خوب پيدا ہوئے كەندۇنقا خدا كےزن وفرزندا بت كرتے ہيں۔ بلكه خودخدا كاباب بعى بننا "اوروقت آتا ہے۔ بلکقریب ہے کہ خدا بادشاہوں اور امراؤں کے دلوں میں تیری محبت ڈالےگا۔ یہاں تک کہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈھیں گے۔'' (الينا) ل ..... أخدا كهتا ب كدونت اقرب ب كدحكام تحقيه خوب افتراء يروازي كى مزادي محاور لوگ تیرےنام سے نفرت کریں گے۔ اولی<sup>ونتی</sup>ں پڑیں گی۔ "اے محروا گرتم میرے بندہ کی نسبت شک میں ہو۔ اگر تہیں اس فضل واحسان ہے كچها تكار ہے۔ جوہم نے اپنے بندہ پركيا۔ تواس نشان رحت كى مائدتم اپنى نسبت كوئى سيانشان پیش کرو۔'' (ايشا) قادياني خدا كاارشاد ب- تهدير كوففل واحسان بيس كيا يدوكي رحت كانشان بعيجا یسب تیری کارسازی ہے۔ سراسر جعلسازی ہے۔ اور خدا کا بیعی فرمان ہے کہ میں نے جوفقل احسان كياب -سب آريول بركياب اوروقافو قائيس كوالهابات اورغيب كى چيزول ساطلاع دی ہادرسب فرقے جمو فے مل بیں۔ بیاتات خداتعالی نے ہم کودی ہا اگر آپ کواس یں کچھ شکک ہوتو اس کے مقابل کوئی دلیل پٹیں تیجیے۔ ورنہ خدا سے ڈرنا جا ہے وہ پڑا قاور مطلق

ب\_ جبوثول کوبہت سرادے کا ۔اوران کوعذاب سے معذب کرے گا۔

عذر ..... مرذا صاحب اس اشتهار میں جو پہنے احقر نے عرض کیا ہے۔ حرف بحرف خدا تعالیٰ کی حکمت کھا گیا۔ اور اس کی تھم ہے کی کوگریز نہیں۔ کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہے ہیں آپ اور آپ کے معیاو نین اس معروضہ کو پڑھ کر رنجیدہ ول اور کبیدہ خاطر نہ ہوں المامور معذور: بقول کرچہ تیراز کمان ہمیکذرہ از کمان ہمیکذرہ از کمان وار بیند اہل خرد الراقم قاطع پر این احمقہ از پنجاب ہماکن شری اکا دی ۱۹۳۲ء مطابق ۱۹۸۸ء مطابق ۱۹۸۸ء

حاشيهجات

ا انبالہ شہر میں ایک ہڑونی تھی وہ بڑی مالدار تھی۔ جب وہ اوراس کی بیٹی مسماۃ اللہ دی ایک ونتر خورد سال چیوڈ کرمر گئیں تو اس کا بیٹا مستی اللہ دیا اہل صدیث کی صحبت میں بیٹھ کرتا ئب ہوگیا اس کی لڑکی خورد سال بینی اپنی بھائجی کا نکاح مولوی مجمد میں صاحب ہے کر دیا زیوراور جائیا اس کی لڑکی خورد سال بینی اپنی ہمائی گئی ہی ۔ اس نے نہیں رکھا۔ لالہ داج کنوار دارو نے ہوگئی سے تمام قرض کے کراس نے بساطی کی دکان کی خدانے اس کو بر کمت دی۔ شاید بیاس کی طرف اشارہ ہے اس کا تذکرہ مولوی ابوسعیہ مجمد سین صاحب بٹالوی نے اشاعت المنظ اور مولوی مجمد جعفر صاحب فعالی ہری نے اشاعت المنظ اور مولوی مجمد جعفر صاحب فعالی ہے۔

ع بم کوایک دوست کی زبائی معلوم ہوا کہ مرزانظام الدین کے گھر اس پیشگوئی کے بعد اولا دخدانے عطافر بائی ہے ہم نے مرزانظام الدین کوایک جوائی کارڈ بھیج کرور یافت کیا۔ جو اب مورخہ کا مارچ ۱۹۰۳ء کا لکھا ہوا آیا۔ جس کی نقل ہم ذیل جس درج کرتے ہیں'' جناب من! خداوند کریم نے جھے کو دوفر زند عطا کیے ایک کی پیدائش ۲۵ مراسوج ۱۹۰۲ء پروز پیراور نام اس کا مرزا دل محمد دوسرے کی پیدائش اگست ۱۹۸ء پروز پیروار نام اس کا علی محمد ہے۔ اور خیریت ہے، اور رائع مرزانظام الدین مورخہ کا بارچ ۱۹۰۳ء۔''

باب اچہار دہم محمدی بیگم سے نکاح کی پیش گوئی چوجامہ جے مین شمر صحبت نادان زرا کہ کران باشد تن کرم ندار د از صحبت نادان برت نیز بگوئم خولی که توگر شد و آرام عدارد زین ہر دو حمددان تو شهی را که در اقلیم باخنر خوزیز دل نرم ندارد زین ہرسہ تمرنیہ بشنو باتو بگویم بیرے که جوانی کندو شرم ندارد بائے تو کب بیک ستائے گی اے نامراد محبت، اے فائد فراب عشق، تیرا برا ہو۔ تو کیا شے ہے۔ محبت آ و کیا بیارا نام ہے۔ نہیں نام بی بیارا نہیں اس کی ابتداء بی نہایت بی خوشگوار ہے۔ اندی و فرا باتی اور عالم شباب ادلی۔ محربائے ناکامی نمیں توشیب کمی آیا بی تاکی میں سے۔ اندی و فرا باتی اور عالم شباب ادلی۔ محربائے ناکامی نمیں توشیب کمی آیا بی تاکی میں سے۔

سنجالا ہوش تو مرنے کے حیوں پر ہمیں تو موت بی آئی شاب کے بدلے

'' چالیس سال کی عمر بیس ہی حالت مردمی کا احدم تھی فیصند دماغ اور ذیا بیطس مہلک مرض متزاد'' (تریاق القلوب من ۳۵ بزرائن ج۱۵ میس ۲۰۳ برزائن ج۱۵ میس

اوراب تو پیری وصدعیب کے مصداق بن شریف ہنجاہ وشش تازم باین ریش فیش اگر کسی پر بیداز فاش ہواتو کیا حالت ہوگی۔

ایک نظرد یکھا کے گھائل کیاتل ہی کرڈالا پھرمنہ نہ دکھایا۔

بیں بیں میں کیا کہتا ہوں۔ وہ شریف اور پاک دامن، باعصمت، صاحب عفت، لڑکی کم من ان نامحرموں میں کیونکر آسکتی۔

شاید بازاری قویسی نیس ادرابھی اس کو فری کیا ہے۔ س تیزاور بلوغ کو می نیس پیٹی۔
ہانے فالم تیری کس ادانے جھ گرگ باران دیدہ سردوگرم زمانہ چشدہ کو بیک نظراز خود
رفتہ دین ودنیا سے بیگانہ کر دیا۔ ہیری پس آہ گئی ہے سرسر کے زندگ ۔ بجھ بچھ کر پھر بھڑتی ہے۔ شخ سرکی لو۔اے کاش تو میری ہوتی یا اپنی صورت دیکھا کر بیروز سیاہ جھے کو نددیکھاتی جھے کو کیا خبرتی ۔ کلتے ہی ہوگیا جگرکے یار۔ تیم مرف گان نے زود کام کیا۔

اس سنری ضرورت ہی کیا تھی۔ کیا اس واسطے تقدیر کتان کشان وہاں لے گئ تھی۔ افسوں کھو بیٹھے کوئے یار بیس ہم جائے دوستو۔ ناموں نگ وغیرت و مبر دقر اردل۔ دل ہے کہ سینہ بیس تنور کی طرح جلنا ہے۔ آ تھے ہے کہ دریا کی طرح جاری۔ کسی کردٹ کسی پہلوآ رام نہیں۔ ایک سب آگ ایک سب یا نی۔ وید دودل عذاب بیس دونوں۔

یاؤں کی آمٹ سے چونک کرکراہاکون ہیں شاہ تی؟

شاہ جی .....حضور بندہ ہے آج حضور کی طبیعت کیسی ہے نصیب اعداء حضور کے حال سے از حد اضطراب اور پریشانی ہویدا ہے۔

حضور ..... کھا خلاج قلب سامعلوم ہوتا ہے۔ول میں درد ہے اور قلب بہت اچھلتا ہے۔دیکھو ند کر دید کے باہر سے قلب کی حرکت محسوں ہوتی ہے۔

شاہ جی .....حضور کو بیمرض دورہ کے طور پر ہوجاتا ہے۔ تھیم صاحب کو اطلاع کروں (بدوں اس کے کہ کچھ جواب ملے ) فوراوالی ہوئے اور تھیم صاحب کو اطلاع کی کہ حضرت اقدس کی طبیعت سخت ناساز ہے۔ اور بہت ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔

عكيم صاحب مسنهايت پريشاني كے ابجہ ميں گھراكر خير باشد كيا حال ہے۔ چھ بيان تو كرو-

شاه جي ....وي اختلاج القلب ول من دروة الات تص

عیم صاحب.....افطراب اور پریشان حالی می حاضر بوکرحضور کے مزاج اقدی الله تعالی اپنا فضل شامل حال رکھ ہماراتو مدارزندگی حضور کے قدموں کے ساتھ ہے۔

> بتوں کے ظلم اور جور جفا سے ہا ہا سیحا کو بھی دیکھا جان بلب ہے

حضرت الدس سنطاف معمول قلب میں بے چینی معلوم ہوتی ہے۔ دل بیشا جاتا ہے۔
سانس بند ہوتا ہے۔ کلچہ منہ کوآتا ہے دل کوسید میں کوئی ملتا ہے۔ دل ہے کہ بہت احجملتا ہے۔ نہ
بیٹھے آرام ہے۔ نہ لینے تسکیس نیندا آجائے توشاید کچھ سکون ہوجائے۔ مگر بیوال بلکہ ناممکن۔
علیم صاحب سن فے فوراً مفرح یا قوتی جوساتھ لائے تھے۔ عرق کیوڑہ اور بیند مشک کے ساتھ

ديا \_ محددل وسكين مونى ـ

حفرت اقدس..... چا در کومنه پر گفتی کراچهااب دیکموا رام معلوم ہوتا ہے. آپ بھی آ رام سیجیے۔ شاید آنکدنگ جائے۔

تھیم صاحب.....(مؤدبانہ) بہت بہتر اگر نیندآ جائے تو فبوالمراد ورند دوا بھینجا ہوں۔اس میں بے تعور تی دوانوش قر مانیجیے۔آگھ لگ جائے گی۔

حضرت میا حب ..... تموزی در چار پائی پر چیکے پڑے رہ کراُف آج تو نیند ہی حرام ہوگئ ہے۔ وضو کر سے مصلے رینٹھے۔

> وصل اس بت کا نہ ہو اگر سالک آج کی رات عبادت ہی سی

دور کعت نماز پرهی بینها بھی نہیں جاتا

اے مصحفیٰ بنوں میں ہوتی ہے یہ کرامت دل پھر کیا نہ تیرا آخر فدا سے دیکھا

نظیفرآتی ہے۔ نیٹیشا جاتا ہے۔ سر ہائے ہے کتاب اٹھا کردوچارور قالث پلٹ کرد کھدی۔ خدایا بید معاملہ کیا ہے۔ تو ہی عزت و آبرو کا تکہبان ہے۔ اگر بے تا بی سے ایسے ہی پاؤں پھیلائے۔ تو سارا کارخانہ درہم برہم ہو جائے گا۔ غیرلوگ تو گئے جھولہ میں اور آئندہ کی رجوعات بھاڑ میں جو مرید پھنس گئے ہیں۔ اور اب موجود ہیں۔ ان کا بھی بھروسہ نہیں کہ رہیں کروٹ نے کر۔

اے خطر استے دن تیرے کوکر بر ہوئے ہم سے تورات کث ندسکی انظار کی

چار پائی پر بیش کرمرکو پکڑ کرآ ہے مر چکر کھانے لگا۔ یا ارقم الرحمین کیا کروں۔ دائم مرض کے سبب بدن میں بلنے کی طاقت نہیں۔ ذیا بیطس ضعف و ماغ اور ووران سر میرے ہمزاد کی طرح جان کے ساتھ جائیں گے۔ اب بڑھانے میں عشق اور کیا معنی اور عشق بھی ایک ناوان اوکی کا۔ ناوان ہے کم سن ہے بہت، عمر ہے تھوڑی

نادان ہے کم س ہے بہت، عمر ہے تھوڑی ان کو تو وفا کیسی جفا بھی مبیس آتی مند

لَا حَول ولا قوة الابالله العظيم صدم ارنى عشق من انجام كارسوچتاعش كي خلاف بــــ

دلانا امید مت وصل ہو اس کے عاش کو مرے ہیں سوطرح کے عالم امیدواری ہیں

آخر ہماری براوری میں بھی قریب رشنہ داری ہے۔ میں بھی پکھ چوھڑ آنیں، ہمارٹیل خدا کی عنایت سے عزت میں، دولت میں، شہرت میں، امارت میں پکھ زیادہ ہی جول دوسر سے قرابت قریبہ سے پھرسلسلہ جنبائی کول ندکی جائے۔

لڑی کے باپ کو تعلا لکھا جائے۔لڑک کی مال بھی ہماری پنچیری بہن ہے کسی کو کان و کان بھی خبر نہ ہوگی۔

> مزاہے ہودے مرچکے ہی چیکے ماع حاصل کسی نے کرلیا معلوم راز دل تو کیا حاصل

یہ نامراد برادری کے جھگڑے تنازعہا لیے ہیں قریبی عزیزوں کودور کردیتے ہیں۔غیر کیادشن بنادیتے ہیں۔

فضل احد (چھوٹے بیٹے) کی ہوی کی معرفت سلسلہ جنبانی کی جائے تو مصلحت ہے۔

پہلے عزت بی بی کے باپ مرزاعلی شیر سے اس معالمہ میں مشورہ کیا جائے بیرات جوروز
حشر سے طولانی اور صرت عشاق سے لایعن ہیں۔ بدی مشکل سے کاٹی پاؤں کی آہٹ معلوم ہوئی۔
شاہ جی ...... (نو وارد) بیدوا کی شیشی تھیم صاحب نے دی ہے۔ اس کونوش جان فرما لیجے۔ نیند
شاہ جی ...

حضرت اقدس ..... شیشی کلورائیژان ہے ایک گلاس میں ڈال غث غث نوش فرمایا اورفورا آگھ بند ہوگئ اور خرائے لینے گئے۔

صبح کو جب آفم برآیہ ہوا کرہ کا دردازہ کھلا ایک خاتون صاحب عصمت وعفت و ع میا، چالیس پچاس برس کاسن وسال سفید سادہ لباس زیب تن کیے ہوئے روبروآئی۔

خاتون چار پائی کے پاس کمڑی ہوکراور ہاتھ سے ہاتھ ملاکر کیوں خیریت تو ہے نمازش کا وقت اخیر ہوزاور آ ہے اور پائی ۔ کاوفت اخیر ہوزاور آ ہے ابھی الشخیب رات نصیب اعداء کیا طبیعت ناسازر ہیں۔

ميان ..... إن رات اختلاج القلب كي شكاء تربى -

بیوی الله رحم کرے بینا مراد بیاری نیس جاتی ہے۔ بھیشہ دورہ ہوجاتا ہے۔علاج کرنا تھا۔ تم خود حکیم اور حکما مکان پر دیتے ہیں۔خدانہ کرے۔شیطان کے کان بحرے۔

میاں ....علاج سے تو میں بھی غافل نہیں۔ ہاں خوب آیا میں نماز پڑھلوں تم سے ایک معاملہ میں معورہ کرتا ہے۔ مشورہ کرتا ہے۔

يوى ....اللى خرجه سے كيامشوره ب يجي

میان ..... (نماز پڑھ کر) اجر بیگ ہوشیار پوری کی بڑی بڑھی کی ابھی کہیں نسبت وغیرہ او نہیں ہوگا۔ یوی ..... نہیں مسکر اکر کیا اس سے نکاح کا ارادہ ہے؟

میان ..... بان جم کوالهام مواہے کداس کا نکاح جمارے ساتھ مقدر موچکا ہے۔

يوى .....( ذرا آشفة موكرناك بعون چرهاكر) پر كرلو

میان ..... گرتبهاری ادادی ضرورت ہے۔ سعی کرنا۔

بيوى ..... جب خدانے مقدر كروى تواس كاروكنے والاكون اوركسى كى المداد كى ضرورت كيسى؟

میاں ..... ( خصہ کے لیجہ میں ) تم تو گر کریہ باتیں کرنے لگیں۔ کہو ( پھرزم آواز ہے ) ہم کوتو تم سے بڑی امید تقی کہا ہے: بھائی مرزاعلی شیر کی معرفت میہ معالمہ بہآسائی درست کرادوگی۔ بیوی ..... ( تیوری چڑھا کر ) اے چلو ہٹو بھی تہمیں تو بڑا عشق ہوا ہے میرے بھی سفید چونڈہ میں تھکواؤ کے کیا۔ لوگ کیا کہیں گے۔ اپنی سفید داڑھی کی طرف دیکھو۔ ساٹھ کے لگ بھگ عمر آئی۔ اور ابھی بیاہ کی ہوں؟ کہاں دس بارہ برس کی نادان لڑی پوتیوں کے بان کی اور کہاں تم کوشر مہیں آئی ؟ایک تو ہے کیا جوروں کا باڑہ بھرد۔ ایک شادی کوتو ابھی جمعہ جمعہ آٹھودن بھی تھیں۔ کیا ہرسال نیا نکاح ہوگا۔

> زن تو کن اے خواجہ در ہر بہار کہ تقویم پاریٹ نیا بد بکار

میاں ..... خدا کا تھم ای طرح ہے۔خدا کے ماموراس کے تھم کے خلاف کسی لائم کی ملامت اور طاعن کے طعن سے ڈرکرکوئی کامٹیس کرتے۔

ہوں .... میرے سے تو یہ نیس ہوسکا۔ میں کس منہ سے کرسکتی ہوں آخر وہ قر ہیں رشتہ دار ہیں۔ ایک بی بی جوان جس کے نکاح کو دو برس بھی ٹیس ہوئے گھر میں موجود اور خدا نہ کر سے پکھے بانجھ ٹیس ۔ ہیار ٹیس ۔ بدشکل ٹیس بے تیز ٹیس و بلی کی رہنے والی کم ذات ٹیس سیدائی ہے۔ دوسری ہوں کا تو کیا ذکر ہے۔ دہ تو تقویم پارینہ بڈھیا ہوکر پوتے پوتیوں والی ہوئی اب تیسری شادی کی تجویز ہے دہ مجھی ہوں کی معرفت (کما ہے بھائی سے کبودہ سمی کرسے) جس کے دوجوان جیٹے لاکش موجود ہیں۔ میاں ....۔ جواس معاملہ میں جان تو رُکوشش ٹیس کرسے گا۔ وہ خدا کا دیمن ہے۔ اور گویا وہ خدا کے ارادہ کوروکتا ہے۔ بذا فراق بینی و دینک۔

يوى ..... چىب غدا كااراده بى تېزىدەكون روك سكتاسى يوى چلى ئى \_

ہمارے دھرت اقدس قدیر میں کامیاب ندہوئے۔ قوم ذااحد بیک کو خطائعا۔ جس کا حاصل ہے ہے کہ: ' خدانعائی نے اپنے الہام پاک سے سیرے پر ظاہر کیا ہے۔ کدا کرآ پ اپنی دخر کلان کا رشتہ سے دور کردے گا۔ اور آپ کلان کا رشتہ سے دور کردے گا۔ اور آپ کو آفات سے مفوظ دار کھ کر برکت رہے گا۔ اور آگر یدشتہ دقوع میں ندآیا۔ تو آپ کے لیے دوسری جگدرشتہ کرنا ہر کر مبارک ندہوگا۔ اور اس کا انجام دردا در مصیبت اور موت ہوگا۔ بیدونوں طرف موت کے ایسے ہیں۔ جن کو آزیانے کے بعد صدق اور کذب معلوم ہوسکتا ہے۔ اب جس

طرح چاہو آنما لو۔ میری برادری کے لوگ جھے سے ناوانف ہیں۔ اور خدا تعالی چاہتا ہے۔ ہمارے کامول کوان بربھی ظاہر کرے۔''

( خلاصه ودا موزا قادياني مندرج كله فنل رحماني ص ١١٩٠١م مشوله احتساب ج ٢٥ ص ٢٠٠١٥ ٢٥٠)

حاشيهجات

یہ عزت بی بی فضل احمد کی بیوی ہے مرز اعلی شیر مرز اصاحب کی بیوی کا حقیقی بھا اُل فضل احمد کے مامون اور عزت بی بی کے باب ہیں۔

## باب ۱۵ فیج دہم

### اشتهار صداقت آثار

اس میں جونشان (الف) ہے۔اصل مضمون اشتہار مرزاصا حب قادیانی سے مطلب ہے۔اور (ج) کا جواب سے مراد ہے جو پنڈٹ کیھر ام کی طرف سے ہے۔ بیر عبارت کل بلفظہ کتاب کلیات آربید مسافر صفحہ ۱۹۹۹ سے نقل کرکے بدید ناظرین کرتے ہیں۔ جس جگہ انبیاء علیم السلام یا استخفرت مسافحہ کی جناب میں کلمات خلاف تہذیب کھے ہیں۔ وہ چھوڈ کر نشان السلام یا استخفرت مسافحہ کی جناب میں کلمات خلاف تہذیب کھے ہیں۔ وہ چھوڈ کر نشان سامد بادیا ہے۔

الف ..... ''میرے اشتہار ۲۰ رفر وری۱۸۸۱ و پر جس میں ایک پیشگوئی دربارہ تولد فرز تدور ج ہے حافظ سلمان تشمیری اور صابر علی سکنہ۔ قادیان نے نواب بیک اور مشس الدین اور غلام علی ساکنان الینٹا کے رو بروبید دروغ برپاکیا کہ ہماری وانست میں ڈیڑھ ماہ سے فرضی ملہم کے گھر لڑکا پیدا ہوگیا ہے حالا تکہ بیقول ان کا سراسر دروغ ہے۔''

(مجوعاشتهارات جديدا فيريش اشتهار نمبر٣٣ج اص ٩٨)

ن ..... دردغ گوئیم بردئ توای کانام ہادرہاتھ پرسرسوں جمانا آپ ہی کا کام ہے۔ صابر علی اور حافظ سلطانی کا حوالہ حض ہوں ہے۔ یہ بات انہوں نے بلکہ بعد چیچاشتہار کے جوانہوں نے غلام احمد سے اس الہام سے کوئی جواب نہ بن آیا اور شرم کے مازے سر چھکایا۔ شمس الدین وغیرہ میں کسی کوائی کا بیرحال ہے۔ کہ شمس الدین تو صفایاں بیان کرتا ہے۔ کہ غلام احمد نے محض جموٹ لکھا ہے۔ حاشا فم حاشا میں ہرگز اس بات کا گواہیں۔ نہ صابر علی وغیرہ نے بھر کہا ہے۔ اور تواب بیک آدی نا دان اور مرز اکا خدمت گار ہے۔ لیس اس کی گوائی کا کیا اعتبار ہے۔ علیٰ بنواغلام علی مرز اکا قرمت گار ہے۔ لیس اس کی گوائی کا کیا اعتبار ہے۔ علیٰ بنواغلام علی مرز اکا قرمت گارین کے ہاتھ انسانی

ہے۔ادرمرزا کا جموٹ صاف ہے۔اگر کسی کواس میں شک ہوقادیان جا کر مقتق بے شک ہو۔ الف ..... "جس سے دہ ندجھ پر بلکہ تمام ملمانوں پر جملہ کرنا جانج ہیں۔" ج ..... کیا آپ دین اسلام کے بانی مبانی ہیں۔ اور موجد مسلمانی ہیں۔ جوآپ پر تملد کرنے ہے مسلمانوں برحملہ آور محول ہوتے ہیں۔ حالانکہ کوئی مسلمان آپ کومسلمان ہی نہیں جھتا۔ بلکہ تھلم کھلا بدعتی ہتلاتے ہیں اور کفر کا فتو کی لگاتے ہیں۔ الف ..... "اس ليه بم ان حقول دردغ كاردواجب بجهكرعام اشتماردية إي " (اينا) ان کا بیرقول ہی نہیں بیسب آپ کی بناوٹ ہے اپئی گویا اپنے قول کا آپ ہی رد کرکے خيالات نادان خلوت نشين بیم برکند عاقبت کفر و دین "كرآج ٢٢ ربارج ٢٨٨١ وتك مارك كرش كوئي لؤكا يد أنيس موا" (ايساً) آج كل كى كيا فصوصيت ب\_ بلكه ابدتك آپ كوكى لاكا پيدانه وكار بيسي عرصه وا بذرىعداشتهار ملل شائع ہوچكا ہے۔ الف ..... " بجران الركول كردن كاعم ما كيس بيس سال بيدانيي موا" ح ..... مرزا کی کوئی بات خالی از کروفریب نیس از کول کی عربیس بائیس سے زیادہ مہم عبارت مل کسی ہے۔ مالانکدایک عرستائیس سال کی اور دوسرے کی چیس سال کھی۔ وجداس فریب کی بيب-كولوك وكالركول كي عمراء الى كاعالم يرى مجدكر مطعون ندكري-كدمرز المطيع شهوت ب-الف ..... ووليكن بهم جائع بير كرايبالركاجب وعده اللي نوبرس كي عرصه تك ضرور بيدا "\_ Br (ابينا) ميخوب يادآ لى كرخالفين كرمرن كالوآب كوبتيد تاريخ ووقت الهام موا اوراب كريس الزكابيدا مونے يسمال كا علام ندمور

چوں نہ جائی کہ در سرائے تو جیست تو براوج فلک چہ دائی جیست

بیمری آپ کی جعلسازی ہے۔ اگر خداہے الہام ہوتا تو کیادہ تاریخ اور دقت بتائے پر قادر نہ تھا۔ اور اتنا تغیر تبدل نہ کرتا حالانکہ پہلے اشتہار میں صاف صاف کھا ہوا تھا۔ کہ آپ کو

مقدس روح دی اور روح آسانی سے روانہ کر میکے ہیں۔ پہلے کہا ہوگا۔ ابھی کہانہ ہوگا۔ نوبرس کی میعاد کے چرعنقریب ملاکرای حمل سے وعدہ کیا، خاک بیاڑی۔ کہ بجائے عموائیل کے مردہ لڑی پیدا ہوئی پہلے یہ بھی اطمینان ہوگیا کہ آپ اور آپ کی بیوی زعرہ رہیں کے ہمار االہام تو تمن برس کے اعداندرآپ سب کا خاتمہ بتلاتا ہے۔ اور جب آپ ٹانی عیسی اور خلقت کی ہدایت کے لیے پیدا ہوئے۔ او آپ کو بھا کرنے کے لیے ای حمل سے خدافرز ند کیوں نیس دے سکتا تھا۔ اگر یمی بات بالويسل اجتهار كردش لكوي يك بين كريمهل عبارت اس ليكانشي ب-كداكرآب کے لڑکا نہ ہوا۔ تو آکھرہ کے لیے تاویل بنائیں کے۔ سودی ہواجب مردہ لڑکی کا پیدا ہونا خفیہ معلوم ہوگیا۔ تو فورا لوبرس کا بھائد ہنالیا۔ اوراس کا کیاسب تھا۔ کداس لڑی کواب ایسا کرےگا۔ کیا بہلے دونوں فرز ندوں میں اس جوان مورت کواسے نکاح میں لائے ہو۔اس کے اطمینان کے لیے . دعد و فرزند ند کورکامشمون گانشا ہے۔لیکن وہ ایس باتوں سے ہرگزخوش نہ ہوگی۔ الف ..... " فواه جلد موياد ريس ببرحال اس عرصه كاندر بيداموجائكا" (الفياً) ج ..... اس كانام البام نبيس بلك خيال خام ب بعلا أكراس مرت ش بحى بيدان و المحرجى شرماد كي ياكوني ادر بهانه مناؤك يا فدار جموف الهام كالزام لكاؤك ببرحال جس في مرزاك دل میں بیفقرہ ڈالا ہے۔وہ حت نفظی سے بہرہ ہے۔لفظ عرصدت کے معنے سے مقراہے۔ الف ..... "اوربيالهام كدوي هاوت بداموكيا بمرامردردغ ب." ن .... کے توب کے دناس الہام کی اصل ہے۔ نکی فہم نے قل ہے بیسب آپ کی بناوٹ ہے۔ اچھاڈرو ماہ سے ہونا جموث تھا۔اب 10 اربل کومردوائر کی کا پیدا ہونا بھی جموث ہے۔مرزاصاحب آپ کاجھوٹ کی طرح چنب نیس سکتا ہے۔ اگر ایک تاویل ہناؤ کے۔ توسوجکہ الزام کھاؤ کے۔ وروغ اے براور مکو زنہار دروغ آدی را کند شرمسار الف ..... " بهم ال وردع كالم الركرة كالي كمة بين " (الينا) ج .... لوگول كا وروغ آب سے ابد تك ابت ند موكا \_ البتدآب كا وروغ بات بات ش طشت ازبام مورباب - ابھی دیکھیے بجائے عوائیل کے دخر مردہ کا قدم توں آھیا۔ الف ..... "ا مناشدر فع كرنے كے ليے مارے سرال من چلا جائے اگر كرايد نه وہم اس كو وے دیں گے۔". (ايناً)

ن ..... سیان الله آپ کاروپید دینا اور ایفاء وعده کرنالتی الجرب پہلے بھی بہت ہوگوں کو چوہیں سوروپید دیا ہوگا۔ اوجود یکد لوگ پانچ سات سات سوکوں سے آئے۔ اگر آپ میں کراپید دینے کی وسعت ہوتی تو دس دس پانچ پانچ کروپیدی خاطر بٹالدو غیرہ میں کیوں در بدر پھرتے۔ الله الفیدسید ''اگر آپ بی جا کروریا دیت نہ کرے اور دروخ گوئی سے باز نہ آئے تو لعنت الله علی الکاذبین کا نصیب پاوے۔'' (ایناً) حسن سات ہوگیا ہے۔'' اب تو بغیر جائے اور دریا دیت حال کے اصل حال اظہر من افتس ہوگیا ہے۔ آپ

کیپیا ہے جوزہ لفظ سے ملقب ہوئے یا تہیں۔ الف ...... '' خدا الیے فضوں کو ہدایت دیوے۔ جو جوثن حسد میں آکر اسلام کی کچھ پرواہ ٹیبل رکھتے اور دروغ گوئی کے مال کوٹییں سوچتے۔'' (جموعا شہارات جدیدا پلیش اشتہار نبر سس میں 190) ج..... حضرت بیضدا کا تصور ٹیبس۔اس کو طزم نہ بنا ہے اس نے بجر آپ کی ذات تزدیر آیات کے الیے فضوں کو خوب ہدایت دے رکھی ہے۔ بیساری آپ کے فہید کی کوتا ہی ہے۔ جو بوالہوی اور طبع نفسانی کے پردہ سے نظر نہیں آتا۔ورنداس دروغ گوئی کامآل سب کھل جاتا۔

> نه ببینر مدگی خبر خویشتن را که دارد پرده پیمار ورچیش

الف ..... "اس پیشگوئی پر ہوشیار پور میں ایک آریں صاحب نے بیاعتر اُس پیش کیا۔ کراڑ کالڑکی کی شناخت دایاں کو بھی ہوتی ہے۔ سویہ سراسران کی حق پوشی ہے۔ کیونکہ اول تو کوئی دائی ایسا دعوے نہیں کر سکتی دائی تو دائی کوئی طبیب بھی ایسا دعوے نہیں کرسکتا۔ صرف ایک اٹکل ہوتی ہے۔ جو بار ہا خطاجاتی ہے۔" (ایسا)

ے ..... داریکا حوالہ محض جملہ ہے۔ ورنداس کا نام ونشان مفصل ہونا مرزا کا بیہ ستمر قاعدہ ہے۔
کہ اپنے دل سے کوئی وسوسہ پیدا کر کے نام بھی درج کرتا ہے۔ چیسے پراین احمائیہ بیس جا بجا درج
ہے۔ بھلا دائیوں کی انگل کا خطاجانا کچھ ہوئی بات نہیں۔ چونکہ وہ معلم عور تیں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ
کا تو الہام تھا۔ اور خدانے بتلایا تھا۔ وہ کیوں خطا ہوا؟ اور خطا بھی ایسا بجائے لڑکا کے لڑکی بھی زندہ
نہ ہوئی اب بتلا ہے جن بوش اور حیلہ کیش آپ ہوئی یا آر بیصا حب۔

الف ..... ''علاوہ اس کے یہ پیٹگوئی آج کی تاریخ سے دو برس پہلے گئی آریوں اور بعض مسلمانوں اور مولو ہوں اور حافظوں کو بھی متلائی گئی تھی۔ چٹا نچہ آر بوں سے ایک فحض ملا وال نام اور نیز شرم ہت رائے ساکنان قادیان ہیں۔''

ویر صال تو آب کی شادی کو مواجه ماه پیشتر سے مردہ موکیا تھا۔ اگر یکی بات ہے۔ تو يبله ٢٥ فروري ١٨٨٧ء كاشتهار من كيول ندلكهية اوراس وقت يذر بعيداشتهار عليحده شاكع كرنا تقا\_ آريون مسلمانون مولويون اس فقد رفضول بناه في عبارت سے كيا جوت بو \_ اگر د ديار معززاهخاص كانام جن كوابناالهام بتاياتها لكيعة زيبالقاتا كه نقيدين كلام بوتى \_اورملاوال ادرش بت رائے كاجوآب في تام ككماو و خف الكارى بين كريد بات مارے خواب وخيال ش بحى نبين محض طبع زادمرزاہے بلکدلالدشرم بات رائے کی باپ سے ای سبب سے مگڑی ہے کہ آپ اس سے جموتی مواہی دلاتے تھے ادروہ راست کہتے تھے۔اس کینہ سے پہال فقط شرمب لکھا پہلے اشتہار على لالەنثرم يت رائےمبرآ ربيهاج قاديان لكھاجا تابدبين نفادت رواز كجاست تابيكجا۔ الف ..... " اسوااس كاكر پيشكوني كامفهوم بنظرايك جائد ويكاجائة وايابشري طاقت سے الاتر ہے جس کے نشان الی ہونے میں کچھ بھی شک جیس '' (العنا) ج ..... بیشک اس پیشکوئی کامضمون انسانی طاقت سے بالاتر ہے۔ گرشیطانی قدرت کے آگے مجه بات نبیں اڑکوں کا کھیل ہے۔ الف ..... "جس كى كوشك بوااى تتم كى پيشكوكى پيش كرے." (ایناً) ن ..... جس كى كوشك موكا بيش كر يكا مار يزديك توشيطاني قدرت سے كچە بعيدنيس -الف ..... " يصرف پينكوكي بي نيس بلدايك عظيم الشان نشان آساني ي جس كوفدائ كريم نے ہارے نی کریم رؤف کی صدافت اور عظمت طاہر کرنے کے لیے فرمایا ہے۔'' (ابيناً) ح..... اگرآ سانی نشانوں کا یکی گپ شپ نمونه باتو کیفیت عالم بالامعلوم شد الف ..... ''ورحقیقت بینثان ایک مرده کے زندہ کرنے سے صد بادرجه افغنل ہے۔'' (ابینا) ج ..... وست خود و بان خود جودل جا باكب لكائى ورد عقلندخوب جائع بين -كرآب كى يين ترانی ادر کذب بیانی برتری یامرده زنده کرنا بهتر ہے۔ای واسطے حفزت کے محر بجائے زندہ مردہ لا کی پیدا ہوئی۔ الف ...... " " كيونكه مروه كے زنده كرنے ش خداكى درگاہ ش دعاكر كے ايك روح واليس منكاكى جائے۔اوراییامرووزندہ کرنا حفرت سے اورلیف دیگرانیام کی نسبت بائیل میں لکھاہے جس کے فيوت من معرضين كوبهت مع كلام إلى-" (اينا) ح ..... اگرمرده كازنده كرنا اورروح كاوالس مكلوانا بهت آسان كام بيتوايخ آباد اجدادكى

روح کومنگوا کر دکھلا ہے اور جوانی نضیات میں حضرت سے اور دیگر انبیاء کی تکذیب کی ہے۔ دراصل بیان کی تکذیب نیس بلکتم نے محمرصاحب کی تکذیب اور قرآن کو باطل بتلاتے ہو۔ کیونکہ اس میں حضرت سے اور دیگر انبیاء کی تقدیق کھی ہے اور آپ کے نزد یک کیسریانی کی ہے۔ بس ثابت ہوا کہ آپ نے نزد یک عیسی اور بائیل اور قرآن سب جھوٹے ہیں اور جو پھھاس میں کھھا ہے سب الف کیل کے قصے ہیں۔

الف ..... '' اور مرده صرف چندمن کے لیے زندہ رہتا تھا۔ اور پھر دوبارہ اپنے عزیز ول کوچھوڑ کررخصت ہوتا تھا۔''

ے ..... آپ کے الہام کی برکت ہے و دختر مردہ چند منے بھی زندہ ندری بلکہ مردہ ہی پیدا ہوئی ۔ اب بتلا ہے حضرت سے اور دوسرے انبیاء کا مجزہ افضل تھہرایا آپ کی جعل سازی کا ثمرہ بہتر ہوا۔ الف ...... '' اگر سے کی دعا ہے کوئی روح دنیا بیس آئی ۔ تو اس کا آنا ندآ نا برابر ہے۔'' (ایساً) ج۔ .... جھلا سے کی دعوئی ہے کچھ فائدہ ہوا یا نہ ہوا؟ کلام اس میں ہے۔ کہ آپ کی روح مطلوبہ سے کیا فائدہ ہوا؟ البنداس کا آنا آپ کے لیے بہت مفید تھہرا جس سے ہمیشہ کے لیے آپ کا کذب یہاں کھل کھھا۔

الف ...... "دوم راس جگریفضله و برکت حفرت خداوند کریم نے اس عاجز کی دعا تبول کر کے الیک با برکت روح میمین کا وعده فرمایا ہے۔جس کی ظاہری اور باطنی برکتیں تمام دنیا میں کھلیں گی۔''

(اينا)

ے ..... ایسے خدا کے وعدہ کا کیاا عتبار ہے جس کا دم بدم دگر گونہ کام ہے پہلے اشتہار میں بہت اقرب وعدہ کیا بھرنو برس کی مدت بٹلائی بھرائی حمل سے لڑکا وسنے کا اقرار کیا آخرش فقط مردہ لڑک عطا کی ۔ چوکفراز کعبد برخیز دکیا ماعد مسلمانی ۔ یکی بابر کت روح تھی ۔ کہ جس کے دسیے کا وعدہ کیا تھا۔ ادر یکی اس کی طاہری دنیا میں برکتیں تھیں ۔ کہ آپ کو کا ذب کر دیا۔ اور اپنی والدہ کو مرض مہلک میں جٹلا کیا۔

الف ...... ''جولوگ مسلمانوں میں چھیے ہوئے مرتد ہیں۔وہ آنخضرت کے میجوات کا ظہور دیکی کر خوش نہیں ہوئے۔'' ج ..... ظاہر مسلمانوں میں آپ سے زیادہ کوئی مرتد نہیں ہوتا۔ جوابی شعبہ سے اور خود غرضی مطالب کو حضرت کا میجرہ کہتے ہواورا کیلے و تھیلے سب سے اضل اوراعالی بنتے ہو۔ الف ..... در من کیا چیز ہوں۔ جوکوئی جمھ پر حملہ کرتا ہے۔ وہ اصل میں حضرت پر کرتا ہے۔ ''
رابینا)

ایسی آپ کیا چیز بھی نہ ہوتے۔ آپ پر حملہ کرنا حضرت پر حملہ کرنا ہے۔ اور آپ کو جمونا

مثلنا خدا پر الزام لگانا ہے۔ اور خدا نے آپ کوسب اخبیاء اور اولیاء سے برگزیدہ کیا ہے۔ اور آپ

مصدت سے بھی نزدیک زیادہ بتلایا ہے بلکہ خود خدا آپ کا بیٹا ہوا ہے۔ اور آپ کا گھر پر کوں سے

محرے گا۔ اور آپ کے فرز ندمر وہ کانام سمندر کے کناروں تک کرے گا۔ اور آپ کی خوشنودی میں

خدا کی خوشنودی ہے۔ اور آپ کی خاطر لوگوں کے گھر بیواؤں سے بحر دے گا۔ اور الولدر کھ کر

خاندان ختم کرے گا۔ اور آپ کی اعانت کے لیے براہیں احمقیہ کا انگر آسانوں سے آیا ہے اور سب

خاندان ختم کرے گا۔ اور آپ کی اعانت کے لیے براہیں احمقیہ کا انگر آسانوں سے آیا ہے اور سب

اف اور آپ مخارکل بنادیں ۔ آفرین باویرین عیب مروانہ تو

الف ..... در مراس کویا در کھنا کہ کوئی آفاب پرخاک نہیں ڈال سکا۔''

## باب۲اشانزدېم پېرموغود کې پیش گوئی

اشتبارد دم ۱۸ ایریل ۲۸۸۱ء

الف ..... "اس فاکسار کے اشتہار ۲۲ مارچ ۱۸۸۱ء پر بعض صاحبوں نے جیسے فٹی اندر من مراد
آبادی نے پیکتہ چینی کی ہے۔ کہ نوبرس حد پسر موجود کے لیے بڑی گنجائش کی جگہ ہے۔ اسی لمبی
چوڑی میعاد تک تو کوئی لڑکا پیدا ہوسکا ہے۔" (جموعا شتہارات جدیدا فی بیٹن اشتہار نبر ۳۵ جاس ۱۰۱)
ح..... فشی صاحب کی اس کلتہ چینی پر کس طرح اطلاع ہوئی۔ آیا بذر یو چو پر یا تقریر پر تقدیر
اول وہ تحریر موجود ہوگی ملاحظ کراہے بر تقدیر دوم مجرمعتر کانام ہتا ہے۔ ہم بار ہام مند کر کے ہیں۔
کہ ایسے صرح جموع ہو لئے سے آپ ملم نہ ہوں کے۔ بلکہ ملذیون میں محسوب کیے جائیں کے
کہ ایسے صرح جموع ہو اور چرہ وہی ما جوں کانام کوئی گیا ہے۔ کیا کیا جاوے آپ کا بھی شیوہ ہے
اور مثی صاحب کے سوادر جموع میں بیٹھے با تیں ہتاتے ہو ہو ہا متر اض فٹی صاحب نے تو نہیں کیا اگر

کی اورصاحب نے کیا ہو۔ یا آپ نے اپنے دل سے گھڑا ہو۔ تو مین درست ہے۔ کیونکہ اگروہ الرکا آسانوں سے خدا کا مرسلہ آتا ہے۔ تو اس کی قدرت کا ملہ کے آگے تو ماہ کے اندر یا ای حمل سے پیدا کرنا محال نہ تھا۔ یہ ساری آپ کی چالا کی ہے۔ جس سے اونی واکلی شاکی ہے سوچا ہوگا اس مدت بعیدہ میں خفیہ خفیہ کوئی فریب بنا کراڑ کا پیدا کریں گے۔ اول تو آپ کی نظر عمل موجود پر متمی سواس کا بتیجہ تو طاہر ہو گیا۔ آئدہ جو کر بناؤ کے۔ اس کے شرہ سے تجالت افحاؤ کے۔ ہمارا الہام بیکہتا ہے۔ کہ لڑکا کیا عمل سال کے اعدا تدرآپ کا خاتمہ ہوجائے گا۔ اور آپ کی ذریت سے کوئی باتی تیس رہے گا۔

الف ..... 'اس کا جواب یہ ہے کہ جن صفات فاصد کے ساتھ الا کے کی بشارت دی گئی ہے۔ کی فیصاد ہے اس کی عظمت وشان میں فرق نہیں آسکا بلک عین انصاف کی بات ہے۔ کہ اسک اعلی درجہ کی ٹیر جوا ہے تا می آ دمی کے تولد پر مشتمل ہے۔ انسانی طاقتوں ہے بالا ترہے۔ ' (ایدنا) ج ..... مرز اخو دی سوال وجواب گھڑ کر اپنی لطافت میان کرتا ہے۔ گر جہالت کہاں جائے۔ علمت دھو فی جائے عادت بھی نہ جائے ، سوال دیگر، جواب دیگر اعتراض تو ایسے بنا کر جمایا کہ لو میں کی میعاد میں کر وفر یب کی گئی کہ موسکتی ہے۔ تو اس کا جواب تو کہاں بخلاف اس کے عظمت و شان کا رونے لگے۔ پہلے اعتراض میں یہ کہاں ہے۔ کہ نو برس کی میعاد میں اس کی عظمت و شان کا اور تا رونے لگے۔ پہلے اعتراض میں یہ کہاں ہے۔ کہ نو برس کی میعاد میں اس کی عظمت و شان ذائل ہو جائے گی۔ یا وہ ایسا ذلیل وخوار ہوگا۔ کیا خدا نو برس کا کام آیک کو میں ٹیس کرسکا۔ اور آپ کو سر ٹروٹیس بنا سکل مرز اصاحب آپ انسان تو ٹیس جو بیکام آپ سے نہ ہوسکا ہوآپ تو دنیا میں شدا پیدا ہوت ہیں۔

الف ..... '' ماسوااس کے بعداشتہار مندرجہ بالاکی دوبارہ اس امر کے انکشاف کے لیے جناب باری میں توجہ کی گئی تو فررا پر بل ۱۸۸۷ء کو خدا کی طرف سے بیکھا کہ ایک لڑکا بہت ہی قریب ہونے والا ہے جو مدت حمل سے تجاوز نہیں کرسکا۔''

ج ..... لیجے دت حمل سے تو تجاوز کر کمیا۔ لڑکا تو در کنار ۱۱۵ اپریل کومردہ لڑکی پیدا ہوئی۔ اب بتلا ہے وہ الہام کدهر کمیا خدا جموٹا ہوایا آپ، اب بھی شرباؤ کے یا شعبدہ دکھلاؤ کے معلوم ہوا کہ آج تک اس واسطے کوئی خبراخباریا اشتہار میں نمیں چھپوائی تھی۔ کھر بیٹھے بیٹھے کر بناتے تھے۔ فقط ایک بی خبر چھپوائی سود یکھوکیسی رسوائی اٹھائی اب یا تو لڑکی سے لڑکا بنا ہے۔ یا نمیں لُن تر اندوں سے باز آکر تا زیست مندند دیکھلائے۔

اگر در خارکس سف حرفی پس ست

الف ..... " چوندریضعیف بنده ہے۔ اس قدرظا ہر کرتا ہے۔ جومنجانب الله ظا ہر کیا گیا۔ "
(مجموعہ اشتہارات جدیدا پیش اشتہارنبر ۲۵ ج ۱۰۲۰)

ے ..... آپ اپ خیال شریف میں ضعیف بندہ نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کے کل آفرین ہیں کوئی چیز خواہ آپ فعام کریں یا آپ کا خدا گر ہمارا مطلب کہیں نہیں جاتا ہے۔ آپ جھوٹے ہوں یا آپ کے مرید۔

مرزا کی جعلسازی

مرزاغلام احمد نے جوسوای دیا تندسرسوتی کے بارہ میں پراہین احمقیہ میں اپنی پیشکوئی کسی ہے۔ دہ صرح المطلان تھی۔ اگر مرزا پیشکوئی پر قادر ہوتا۔ تو سوائی کی دفات سے پہلے اشتہار دیتا اور درج کراتا کہ بتاریخ فلاں و اہ فلاں سندفلاں سوای جی روانہ جنت ہوں گے۔ اس کا تو پہرڈ کرنیس جب سوای جی انتقال کرگئے۔ تو مرزاصا حب اپنی براہین احمقیہ کھول بیٹھے اور جہلاء کو سانے لگے اسی طرح اب کم مارچ ۱۸۸۱ء سے ایک اشتہار مشتمل با تیاری رسالہ بنور جو چند برائیوں پر شامل ہے ذور جو چند برائیوں پر شامل ہے ذے کر خاموش ہو گئے ہیں اور باوجود و عدہ قلیل کا اس مت کثیر تک شائع نہیں ہوا۔ ہم فرضی ملم صاحب کو متنبہ کرتے ہیں۔ کہ اگر پیشگوئی کا دجوی ہے تو رسالہ نہ کو مصد پندرہ دوز ہیں شائع کریں۔ اور کی شہر کے حیات ممات کا نقشہ بھی بنا کر مشہور کریں۔ تا کہ اس کی تعد پھر آپ نے گپ ماری تو تحف لی تر ان تجی جا ہو گئے۔ بلکہ سب سے ادل اپنی وفات کی پیشگوئی کا پیچ مد سال و تاریخ بتادیں تو کہ کرویوں کو تو تو خور ملے گا۔ چہوں بود کہ برآ یہ بیک کوشمہ درکار۔

بہت انسب ہے۔ کونکہ ایک تو ان کے کر وفر بیوں سے سلمان نجات پائیں گا در دوسرے ان کے گرویوں کورویوں کے دوروں کی ایک کرشمہ درکار۔

راقم أيك وغاني الهامول كاش أن ، (كليات آريد سافرصفيه ٢٩٩ تا ٨٠)

### باب عامفتدم

محمری بیگم کے حصول کے لئے خطوط ہوئی کیا وہ تاجیر اے عشق تیری متی آعے تو کھے بیشتر آزمائی

ایک بڑے بھائک دار دردازہ سے گزر کر ایک وسطہ میدان سمن کا طے کر کے وسطہ مکانات کے آگے دار ہ نما ایک برآ مدہ انگریزی کوشی کی وشع کا بنا ہوا ہے اس کے دردازوں کے اور سبز سبز کچھ بھولوں کی بیلیں چڑھی ہوئی ہیں اور پھی کھلے بھولوں کے بیچے رکھے ہوئے ہیں۔
برآ مدہ کے وسط میں ایک جیار پائی پر سفید بستر کے اور کوئی شخص فر بدا ندام میاند قد لال لال داڑھی سرخ وسفید چہرہ کا رنگ تکید پر سر ادر سرکے بیٹے دولوں ہاتھ چت لیٹا ہوا ایک ٹا تک کھڑی ہے دوسری ٹا تک ٹا تک پر رکھے ہوئے۔ کہ کی روش مرحم کی ہوئی برآ مدہ سے باہر سمن میں بہت سے دی وی سرک بات کے دولوں بغلوں میں مکانات ہیں۔ جن کی روش اور حیثیت سے صاف ظاہر ہے۔ کہ بیکوئی سرائے ہے۔ اور دہ شخص جو برآ مدہ میں بڑا ہے۔ کوئی سرافر انہ طور پر اس مکان میں عارضی یا کرایہ پر رہتا ہے۔ گرا پی طبیعت کے خدات کے موافق خوب آراستداور ہجایا ہوا ہے۔

چلیں دیکھتے ہیں بیتو کچھآپ ہی آپ ہا تیں کرتا ہے۔کوئی پاس تو ہے نہیں مگر کسی فکر میں تو خیال ہے۔

ہائے تاکائی داحسرت شدرات کوچین شدن کوآ رام ہے۔دل کو ٹرنہیں کیا چیز ہے۔ جو اندر ہے اندر ملے ڈاھتی ہے۔ مین بیٹ پیٹھا پیٹھا در محسوس رہتا ہے۔ رات کو کی پہلوا در کسی کروٹ آ رام نہیں دن کوسوائے اس ادھیڑ بن کے ادر کچھکا مٹہیں۔

افشائے راز کوخوف ہے اس بارہ میں جان تو ڑے کوشش بھی نہیں کی جاتی تا محرموں کا محرم کر تاغیرت نہیں جا ہتی۔

اندرونی کارروائیوں میں بالکل تاکامی رہی۔خداجانے یہ پڑھاپے کاعشق کیا رنگ لائے گاکون گھرتاہے؟

فادم ....جغنور مل مول كياارشاد --

حطرت .....کیابات بھی جوم لوگ تذکرہ کررہے تھے۔ ہوشیار پورے آ دی آنے کا اوراحمہ بیگ کی لڑکی کی شادی کا۔

مارے ناظرین اب و سجھ کے مول کے۔ بیرصاحب مارے ناول کے میرومرزا

ماحب ہیں۔

خادم .....حضور ہوشیار پورسے آدی آئے تھے دہ ذکر کرتے تھے۔ کہ مرز ااحمد بیک کی بیزی لڑکی کی شادی عنقریب ہونے والی ہے۔

حعرت .... کہاں اور کس ہے۔

خادم .....کوئی پٹی گا دکن ہے مسلم لا مور میں وہاں سے برات آئے گی۔اورکوئی مرزاسلطان محرنای مخص ہا اس کو اسلام کا میں معنص ہے اس کوساتھ دکاح موگا۔

حطرت بید سنت بی سن ہو کے کاٹو تو ابو نہ تھا بدن میں بے ساخت مرزار فیع السودا کا بیشمرز بان سے لکلا

کہتے تھے ہم نہ دیکھ سکیس تھے کو عمیر ناس پر جو خدا دکھائے کو لاچار دیکھنا بائے افسوس دعا جس بھی کچھ اثر نہیں رہا

جو تدايير کيس التي پرس

پہلے تو دعا کو تیر بہذف پاتے تھے۔ بیلی کی طرح کوئدتی تھی۔ بڑا بجرور تو ای پر تھا کیا عشق میں سب کے ساتھ چھوڑ دیے ہیں۔

نٹیل ٹیس ماشق کی آہ تو عالی ٹیس جاتی جذبہ کامل ہوتا چاہیے۔ پہلے ان کے داراؤں کو سمجھا دُدھم کا وَ ڈرا دَا کرنہ ما نیس تو خدا کی طرف رجوع لا دُدیکھوٹو کیا ہوتا ہے۔

> جذبہ شوت جو ہوئے گا تو انشاء اللہ کیے تھاکے میں چلی آئے گی سرکار بندھی

سلطان محمد بیگ کو بیلکھا کہ تم اس تعلق کوقطع کردد تمہارا نکات دوسری جگہ کردیا جائے گا۔ تبہاری جوانی پر جھے رقم آتا ہے۔ تم اس ارادہ سے باز آؤ اور اس کے دار توں کو بھی شلوں کے

ذربعهت ذرايادهمكايا

اورائر کی کےورا م کو قطوط کھے جن کی قل ذیل میں درج ہے۔

بمالله الرطن الرجيم مثغتى كرى اخويم مرز ااحربيك صاحب سلمه اللدتعالى السلام ليم رحمته الله ويركانة قاويال على على في جب واقعه باظام محود فرز تدامنكر م كي فيرى تقى أو بهت دردوغم موالین بیبراس کے کہ بیعا بڑیار تھا۔ اور عالیس لکوسکا تھا۔اس واسطےعزاری سے مجور رہا۔ صدمة فرزى ال حقیقت على ايك ايدا صدمه ب- كه شايداس كے برابرونيا على اوركو كى صدمه ند ہوگا خصوصاً بچل كى ماؤل كے ليے تو سخت مصيبت ہوتى ہے۔ خداو تد تعالى آب كومبر بخشے اوراس كابدل صاحب عمرعطاكر إورعزيزى مرزاهم يك وعمر دراز بخشة كده مرجز برقاور بجوجا بتا برتا ہے کوئی بات اس کے آ کے ان مونی فیس آپ کے ول میں کوآخراس عاجز کی نبست کچھ غبار ند ہو۔ لیکن خداد عظیم جاتا ہے۔ کراس عاجز کا دل بھی صاف ہے۔ اور خدائے قادر مطلق ے آپ کے لیے خیرو برکت جا ہتا ہوں ش ٹیس جاتا کہ میں کس طریق اورکن افتھوں میں بیان كرول ما كمير دل ك مبت اور خلوص اور مدردى جوآب كى نسبت محدكوب-آب يرطابر مو جائے مسلمانوں کی ہرایک نزاع کا آخری فیصلاتم پر ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان خدا تعالی کا تم كماجاتا ب- تودوم اسلمان اس كي نسبت في الفورول صاف كر لينا ب- موجيح خدائ تعالى قادرمطلق ي فتم بـ كمين اسبات بن بالكل عامول كم يحصفدا تعالى كاطرف يدالهام موا تفا۔ کہ آپ کی دخر قلال کارشتہ ای عاج ہے جوگا۔ اگردوسری جگہ ہوگا۔ تو خدا تعالی کی عبیدوارد ہوں کی اور آخرای جگہ ہوگا۔ کو تکرآپ میرے عزیز اور بیارے تھے۔اس لیے مس فے عین غیر خااى سے آپ کوجلايا كدوسرى جكداس دشته كاكرنا بركزمبادك شهوكا على نهاعت مكالم طبع موتاجو آپ برطا ہرند کرتا اور ش آپ سے عاجزی اور اوب ہے آپ کی خدمت میں منتس مول۔کداس رشتے ہے آپ انجاف نفر ماکیں کدیدآپ کاڑی کے لیے نماعت درجہ موجب برکت ہوگا۔ اور خدا تعالى ان بركتون كادرداز وكمول وسعكا جوآب ك خيال من بين كوئى فم اورككر كى بات بين موكى \_ جیہا کہ اس کا تھم ہے جس کے ہاتھ میں زمین آسان کی تنجی ہے۔ تو پھر کیوں اس میں خرابی ہوگی۔ ادرآب كرشايدمعلوم موكاياتين - كريه يشكوني اس عاجزى بزار بالوكون ش شهور موسك بهادر مرے خیال میں شایدوں لا کھے نیادہ آدی ہے۔ جواس پیٹلوئی پراطلاع رکھتا ہے۔ اور ایک جهان کی اس کی طرف آ کو گل جو کی ہے۔ اور ہزاروں یا دری شرارت سے نیٹس بلکہ حمالت سے منتظر ر ہیں کہ بے پیشکوئی جموثی نظے اور جارا پلہ بھاری ہو کیس بقیباً خدا تعالی ان کورسوا کرے گا۔اور اسية دين كى مددكر عكاميل في الموريل جاكرمعلوم كياكم بزارول مسلمان مساجديل فماز کے بعداس پیٹگوئی کے طہور کے لیے صدق دل سے دعا کرتے ہیں۔ سویدان کی ہمدردی ادر محبت
ایمانی کا تقاضا ہے۔ اور بیعا برجیسے لا الدالا اللہ محدرسول اللہ پر ایمان لا یا ہے۔ ویسے ہی خدا تعالی
کے ان الہامات پر جو تو اتر ہے اس عا جز پر ہوئے۔ ایمان لا یا ہے۔ اور آپ سے متمس ہے کہ آپ
اپنے ہاتھ سے اس پیشگوئی کے پورے ہوئے کے لیے معاون بیس تا کہ خدا تعالیٰ کی برکتیں آپ
پر نازل ہوں۔ خدا تعالیٰ سے کوئی بندہ اڑائی نہیں کرسکتا۔ جو امر آسان پر تھم چکا ہے۔ زمین پر وہ
ہرگز بدل نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ آپ کو وین و دنیا کی برکتیں عطا کرے اور اب آپ کے دل میں وہ
ہرگز بدل نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ آپ کو وین و دنیا کی برکتیں عطا کرے اور اب آپ کے دل میں وہ
برات ڈالے جس کا اس نے آسان پر سے مجھے البہام کیا ہے۔ آپ کے سبغ موقو معاف فر ما
اور دنیا دونوں آپ کو خدا تعالیٰ عطافر مائے آگر میرے اس خط میں کوئی نا ملائم لفظ ہوتو معاف فر ما

خا کساراحقر عبادالله غلام احم عفی عنه کاجولائی ۱۸۹۰ء

(کلمهٔ فنسل ٔ رحانی ص۱۲۲۰،۱۲۰ فنساب ج ۲۵۷،۷۲۵) بهم اللهٔ الرحمٰن الرحیم نمجمد و دُصنگی مرزاعلی شیر بیک صاحب سلمه الله تعالی السلام علیم رحمته الله

اللہ تعالیٰ خوب جانا ہے۔ کہ جھے کو آپ ہے کی طرح نے فرق نہ تھا۔ اور میں آپ کو ایک خرب جانا ہے۔ کہ جھے کا ہوں۔ لیکن اب جو آپ کو ایک خبر ساتا ہوں۔ لیکن اب جو آپ کو ایک خبر ساتا ہوں۔ لیکن اب جو آپ کو ایک خبر ساتا ہوں۔ ہوں آپ کو اس ہے بہت رخ گر درے گا۔ گر میں شخ اللہ ان الوگوں سے تعلق چھوڑ نا چا ہتا ہوں۔ جو جھے نا چز بتاتے ہیں۔ اور دین کی پر واہ نہیں رکھتے آپ کو معلوم ہے۔ کہ مرز ااحمہ بیک کی لڑکی کے بارے میں ان لوگوں کے ساتھ کس قدر میری عداوت ہور بی ہے۔ اب میں نے سنا ہے کہ عبد کی دوسری یا تیسری تاریخ کو اس لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے۔ اور آپ کے گھر کے لوگ اس مشورہ میں ساتھ ہیں۔ آپ بچھ سکتے ہیں کہ اس کا م کے شریک میرے شخت و ثمن ہیں۔ بلکہ میرے کیا دین اسلام کے خت دشمن ہیں۔ عبد انہ کی اور اپنی طرف سے میری نبست ان لوگوں نے پخت و رہن املام کے خت دشمن ہیں۔ ایک بیا جائے دوسیاہ کیا جائے دوسیاہ کیا جائے ہوا ہی طرف سے ایک گو اور اپنی طرف سے ایک گو اور اس کے تھا اداوہ کرلیا ہے۔ کہ اس کوخوار کیا جائے ذکیل کیا جائے روسیاہ کیا جائے ہوا ہی طرف سے ایک گو اور اس کیا جائے ہوا ہی طرف سے ایک گو اور اس کے تھا گا کا کام ہے۔ اگر ہیں اس کا موں گا تو ضرور دی تھے تھا کے لوار اس کیا جائے ہوا گی گو سے کہ کو اس کیا جائے تھا گی کو سے سائے کو اس کیا جائے ہوا گی گو سے کو کو سے کہ کو سے کا گر آپ کے گھرے کو گو گو ت مقابلہ کرکے اپنے ہوائی کو سے میں کو تھی کو ان تہ مجھ سکتا۔ کیا ہیں گو گا گر آپ کے گھرے کو گو گو ت مقابلہ کرکے اپنے ہوائی کو سمجھاتے تو کوں تہ مجھ سکتا۔ کیا ہیں

چوہڑا ہمارتھا۔ جو جھے کواڑی ویتاعاریا نگ تھی دیکھووہ تو اب تک ہاں سے ہاں ملاتے رہے۔ اور اپنے بھائی کے لیے جھے چھوڑ ویا اب اس لڑی کے نکاح کے لیے سب ایک ہوگئے۔ یوں تو جھے کی گڑی سے کیا غرض کہیں جائے گریتو آز مایا گیا کہ جن کو ہیں خویش جھتا تھا۔ اور جن کی لڑی کے لیے یہی چاہتا تھا کہ اس کی اولا دہوا ور میری واریخ ہمودی میرے خون کے پیاسے وہی میری عرف عزت کے پیاسے وہی میری ویا ہے عزت کے پیاسے بیں۔ اور چاہتے ہیں کہ خوار ہوا ور اس کا روسیاہ ہو خدا بے نیاز ہے جس کو چاہے روسیاہ کرے مگر اب تو وہ جھے آگ ہیں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہیں نے خط لکھے کہ پرانا رشتہ مت تو ڑو خدا تھائی سے خوف کروک نے جواب نہ دیا۔ بلکہ ہیں نے سنا کہ آپ کی بیوی نے جوش ہیں آگر کی اللہ کے دیار شتہ ہے صرف عزت بی بی نام کے لیے ضل احم کے گھر ہیں ہے۔ ب شک وہ طلاق دے دے۔ ہم راضی ہیں۔

اور بم نہیں جانے کہ شخص کیا باا ہے۔ ہم اپنے بھائی کی خلاف مرضی نہیں کریں گے بد محض کہیں مرتا بھی نہیں۔ پھر میں نے رجسری کرا کر آپ کی بیوی صاحبہ کے نام خط بھیجا مگر کوئی جواب نہیں آیا اور بار بار کہااس سے جارا کیارشتہ باقی رہ گیا ہے جوچا ہے کرے ہم اس کے لیے اپنے خویشوں سے اپنے بھائیوں سے جدانہیں ہوسکتے۔مرتامرتارہ کیا بھی مراہی ہوتا۔ یہ یا تمی آپ کی بوی صاحبر کی جھے پیٹی ہیں۔ بشک میں نا چیز ہوں ذکیل ہوں خوار ہوں مگر خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں مرى عزت بجوچا بتا ہے كرتا ہے۔اب جب من ايسائى ذكيل مول قومرب مينے سے علق ر کھنے کی کیا حاجت ہے لہذا میں نے ان کی خدمت میں خطالکھودیا ہے۔ کہ آب ایے ارادہ سے بازند آویں۔اوراہے بھائی کواس نکاح سے روک ندوی چرجیسا کہ آپ کا مشاہے۔میرابیافضل احمد بھی آپ کی اڑی کوایے تکار میں نہیں رکھ سکتا بلکہ ایک طرف جب (محدی) کا کسی مخص سے تکار موكاردوسرى طرف فنل احداب كالركى كوطلاق ورد سكا الرجيس ديكا توشس اس كوعاق اور لادارث كرون كاادراكر ميرب لياحمد بيك سے مقابله كروكى \_اوربياراده اس كابند كردوكى توش دل وجان سے حاضر ہوں۔اور فضل احمد کوجومیرے قبضہ میں ہے۔ ہر طرح سے درست کر کے آپ کی بیٹی کی آبادی کے لیے کوشش کروں گا۔ میرامال اس کامال ہوگا۔ لبندا آپ کوبھی کہتا ہوں۔ کہ آپ اس وقت کوسنعال لیں اور احمد بیگ کو پورے زورے خط کھیں کہ باز آ جا کیں۔اورا پے گھر کے لوگوں کوتا کید کریں کہ وہ بھائی کولڑائی کرے روک دیوے ورند مجھے خدا تعالی کی تم ہے۔ کہ اب بميشدك ليديمام رشة ناطرة ودول كاراكر فضل احمد مرا فرزنداود وارث بناج ابتاب - تواليي حالت میں آپ کی از کی کو گھر ش رکھے گاجب آپ کی بیوی کی خوشی فابت ہو۔ ورنه جهال شی رخصت موارایهای سب ناسطه رشته مجی نوث محید بید با تیس فطول که حرفت مجیم معلوم موقی تحییس به شخیس جانتا تقاکه کهال تک ورست بین والله اعلم راقم خاکسار غلام احداز لد صیاندا قبال تنج مهمی ۱۹۹۱ه (کلرفشل رعانی ۱۲۳،۱۲۲،۱۲ متساب ی ۲۵۸،۷۷۸ کا ۲۵۹،۷۵۸) نقل فیلم زاصا حب

از طرف عزت نی نی بلطرف والده اس وقت میری بر بادی اور تابی کی طرف خیال کرو پسرز اصاحب کی طرح جھے سے فرق نہیں کرتے اگرتم اپنے بھائی کومیری بالوں کو مجھا کو توسیجھا سکتی ہو۔اگرٹیس تو بھرطلاق ہوگی۔ اور بزار طرح کی رسوائی ہوگی۔ آگر منظور نہیں آو خیر جلد بی جھے اس جکدے لے جاؤ کار برااس جکد تھریا مناسب نہیں۔

جیدا کرورت نی نی نے تاکید سے کھا ہے۔ اگر نکار ٹیس ٹلا۔ پھر بلالو تف مزت نی نی کے لیے کوئی قادیان سے آدئ بھیج دو۔ (کل فنل رحانی ص۱۹۳۰، احساب ج ۲۰۰۰) یادداشت کتاب ند کور کے حاشیہ منی ۱۲۳ میں کھا ہے۔ ''اس جگہ پر مرز امیاحب کے دیجنلی قبلوں کو جو جھے ایک دوست ہے نظام الدین صاحب پائٹر را ہوں کی معرفت مرز اعلی شیر صاحب برحی مرز اصاحب سے ملے ہیں درج کیے گئے۔''

مرزااحد بیگ کی زود مرزاغلام احمصاحب قادیانی کی چایا مازاد مشیرہ ہے۔مرزاعلی شیرصاحب کی لاک عزت نی فضل پر مرزا صاحب کی زود ہے اب مرزا محد حسین صاحب راموں کے فط سے معلوم ہوا کہ باوجود بہت دھمکانے کے فضل احمد نے اپنی بیدی کو طلاق تیں دی اس لیے فضل احمد کے کی میکورورویا۔

#### حاشيهجات

ا اشاعد السعد نمبر ۳ جد ۱۱ ور برفریق الی تاک اور اس کے واراق کو دھمکانا اور فرانا شروع کیا گروہ اللہ بھی جوال مرد لطے اور اس کی دھکیوں کو گیڈر بھیکیاں قرار دے کراسپینہ خیال برقائم و تھکی رہے ان کے نام کے خلوط کو اس مقام میں نقل کرنے کی گئج کشہیں دیکھی اور عبال برقائم و تھا دیائی کے اعتراف و اقرار تو بیف فرانے و و طانو کسی کونقل کرنا کائی تیجھتے ہیں۔ عبات اس کے قادیائی کے اور مقدیم میں فرائے ہیں۔ آپ اشتہار چار ہزار کے نوٹ مقدیم میں فرائے ہیں۔ اس میں میں کہ وردا و کا تصور تھا کہ انہوں نے تو بیف کا اشتہار و کھراس کی پرواہ نہ کی محل پر مطل میں جا ہا تھر۔ انہوں نے اس طرف فرران چام ہی سمجمایا کیا کی نے اس طرف فرران چام ہے۔

ع ناظرین اس عبارت اوراشتهار ۲۰ فروری ۱۸ می پیشکوئی بشارت فرز شار جمند کان الشرزل من المسماء جو کمی صفی گرشته پر درج به اور فقره (خوا تین مبارک سے جن بیل سے بعض کوتو بعد بیل پائے گا۔ تیری نسل بہت ہوئی اور عبارت سرسید تغییر القرآن جلاس مفید ۱۳ (تمام یہودی یعنین رکھتے ہیں کہ ان بیل ایک تی پیدا ہونے والا ہے جو یہود یوں کی بادشاہت کو پھر قائم کرے گا اس لیے یہودی اور یہودی حور تیل بینا ہونے کی نہایت آرز ورکھتی تھیں اور دعا کی ما تی تی تھیں اور عالیات کیا تھیں اور عالیات کیا گی تھیں اور عبارتی میں عبارتی بینا ہونے کی نہایت آرز ورکھتی تھیں اور عور کی میں حقیق حوالیات کیا تی حالت میں بڑھتے ہے کیا تیجہ دلال ہے اور اس کی اصل کیا ہے۔

## باب ۱۸ بر دهم

## سرسيدا حمدخان اورمرزا قادياني

ریل کاسفر

اسٹیشن ریلوے کے پلیٹ فارم پر مسافروں کا بچوم ہے اور کشت اثر دہام سے ٹکٹ لینے
کو جگہ نہیں ملتی کوئی نئے پر بیٹھا ہوا خدمت گار کا انتظار کر رہا ہے۔کداب تک ٹکٹ لے کرنہیں آیا۔
ریل نے سیٹی دی وہ آ کے ایک جنتل مین پلیٹ فارم پرٹہل رہے ہیں۔ایک صاحب نہایت پستہ قد
لاخرا ندام و بلے پہلے سادہ مزائ اقد وضع متبرک صورت چوغہ ڈالے قریب آئے۔السلام علیم!
جنتل مین .....آیا جا تی صاحب وعلیم السلام کہاں کا ارادہ ہے۔

حاتی صاحب.....دبلی جاؤں گادمبر کی تعطیل ہے پہاں بٹالے پڑے رہنے سے کیا حاصل آپ کا ارادہ کہاں کا ہے۔

جنٹل مین .....میں لا ہور جاؤں گا سرسید بالقابہ لیکچردیں گے۔ میں توسمجھا تھا کہ آپ بھی ای جلسہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ لا ہور راستہ میں تو پڑے ہی گا ایک مقام کرکے وہلی چلے جانا۔ یہ لطف بھی اتفاق سے حاصل ہو جائے گا۔ دیکھیے لوگ دور دور سے سفر کرکے خاص ای ارادہ سے آئے ہوں گے۔

حاتی صاحب .....حضرت میں اولڈ فیشن کا انسان موں ہرو گئی چچپٹیں جس کی رونق دیکھی کل جدیدلذیذ پڑٹل کیا اور اس طرف کو پھر گئے میں پرانی کیسر کا فقیر موں۔

جنٹل بین ..... ندہب میں تحقیقات ضرور چاہیے۔ بے تحقیقات اندھوں کی طرح چلنا ہم تو پہند نہیں کرتے۔

حاتی صاحب ..... بی اس امریش آپ کے خلاف ہوں موافقت نہیں کرتا آ ٹر متقذ مین کیا کوئی محقق نہیں گزرااب سرسیدنے تیرہ موسال بعد تحقیقات سے کیا ٹابت کیا۔ کہ فرشتوں کا وجود نہیں حضرت عیسی مرگئے۔ جنت دوزخ موجود نہیں مجزہ کوئی چیز نہیں یا پچھاور۔

جنٹل مین ..... بیآپ کی ضد ہے انصاف نہیں۔ جب یونائی فلے فدی بنیاد پڑی اوراس کا دور دورہ ہوا۔ اسلام سے اس کا مقابلہ ہوا اس دفت جو اس زمانہ کے علماء اسلام تھے۔ انہوں نے خدا ان پر رحمت کرے علم کلام ایجاد کیا۔ اور اپنا دل وو ماغ خرج کر کے نہایت جانفشائی سے کتا ہیں تکھیں۔ بعض مسائل کواس کے ذریعہ سے بونائی فلے نے سے بی دی اور جوفلے نے کے اصول رکیک تھے۔ ان کوعلم کلام کے ذرابیہ سے مستر دومتر دک کردیا اب زمانہ کے گزرنے پر نیافلسفہ جاری ہواجس کی بناء (برخلاف قیاسات وقوہمات) مشاہدہ اور تجربہ پر ہموئی جس کارخ تیرہویں صدی کے اخیر میں ہندوستان اور پخاب کی طرف ہوا۔ اور کل سرکاری اور قومی سکولوں اور کالجوں میں اس کی شاخوں میں اس کی تعلیم ہو رہی ہے۔ اور جس کی بددات اس نظام عالم پر جس کو نامور حکیم بطلبوس نے قائم کیا تھا۔ طلباء ہنسی ارا اس میں ۔ اندر میں جب تجرب اور مشاہدہ کے نظام عالم زمانہ حال کی سائنس اور فلسفہ نے یونا نیوں کے اس وہی اور قیاس فلسفہ کے بونا نیوں کے اس وہی اور قیاس فلسفہ کے اور میں ہوری تا ہور قبل کی سائنس اور فلسفہ نے یونا نیوں کے اس وہی اور قبل میں اور قبل کی سائنس اور فلسفہ نے یونا نیوں کے اس وہی اور قبل کی سائنس اور فلسفہ نے یونا نیوں کی سائنس وہ کی بیار کی سائنس ک

ہمارے زمانہ کے علاء اسلام کا حقیقی فرض تھا۔ کہ حال کی سائنس وفلاسٹی وغیرہ کے مقابلہ میں کوئی نیاعلم تیار کرتے۔ اور جواوہام وشکوک زمانہ حال کے لوگوں کے دلوں میٹی جاگزین تھے۔ ان کے دور کرنے کی کوشش کرتے مگر کسی بزرگ نے اس طرف قوج نہیں کی۔

ایسے نازک اور پرآشوب نانے بی سرسید بالقابہ کے جوقد رہ ہمدردی بی نوع انسان اور فطرہ وردمند دل اپنے ساتھ لایا تھا۔ اپنی قوم کی جوائیں ردی حالت دیکھی کہ خداکی کو بھی نہ دکھائے اور اسلام کو قابل رحم حالت بی پاکسینگڑ دل دیگر امور کی اصلاح کے ساتھ ہی یہ بھی عاقبت اندیش کی کہروجہ سائنس اور فلائٹی کوجس کا فد جب اسلام سے مقابلہ پڑتا نظر آ یا منظر ردگوکر ہندوستان کے بزرگ اور مقدس مولو یوں کی خدمت بی اویل کی کہ اس طوفان بے تمیزی کے مقابلہ بیس کم باندھیں۔ اور پرانے تیرتفنگ کی بجائے کی ٹی تو پ اور سنا کیور بندوق سے کام لیس مقابلہ بیس کم باندھیں۔ اور پرانے تیرتفنگ کی بجائے کی ٹی تو پ اور سنا کیور بندوق سے کام لیس مرکسی نے نہ بی ۔ اور سب کے سب کواہل غرض اور و یوانہ بتلا یا اس لیے اس مردمیدان نے سب مرکسی نے نہ بی ۔ اور جوالی نے سب مطابق اور خود کر جمت با ندھی اور بلندھو صلے اور مضبوط دل سے اس کام بیس معروف ہوا کہ خوافی کی قول اور فعلی (قرآن و نیچر) دونوں کیا یوں کو جو دراصل ایک ہیں باہم مطابق اور خواش کو دراصل ایک ہیں باہم مطابق اور کیا طرح ہیڑھ گئے۔ علی کہ وراصل ایک ہیں باہم مطابق اور کی طرح ہیڑھ گئے۔ علی کہ وروس کیا ہی کہ ایسا ہوا ہو۔ کی طرح ہیڑھ گئے۔ علی کو تو دراس کیا جو ب ہے کہ ایسا ہوا ہو۔ کی طرح ہیڑھ گئے۔ علی کہ درسید ) نے بعض مقاموں ہیں شوکر ہیں بھی کھائی ہیں۔ اور کیا عجب ہے کہ ایسا ہوا ہو۔ کی کو خطافر ما تھوں ہیں۔ اور کیا عجب ہے کہ ایسا ہوا ہو۔ کی کو خطافر ہی محموم ہیں۔

سرسید نے بددوی نیس کیا کہ میں نی یا رسول ہوں۔اور ندایے تعلقی امام وقت طاہر کیا بلکدوہ انبیا جلیم السلام سے برابری کرنے والوں کو شرک فی صفعہ المنو قاجات ہے اور قرآن تربیع کی ہوتت بلکہ برآن تمام دنیا کے لیے تی امام مانتا ہے۔ اس کا بیم تعول آب زرے لکھنے کے قابل ہے۔ " مری بیخاہش نیں ہے کہ کوئی فض کو وہ بیرا کیسائی دوست ہو میرے خیالات کی چیروی کرے۔ بیں رسولوں کے سواکسی فض کا ایسا منصب نیس بھتا کہ (ان ہا توں بیس جو خدااور بیدوں کرے۔ کہ بیندوں بیس دلی وروحانی امورے متعلق ہیں اور جس کوئد جب کہتے ہیں) وہ بیخواہش کرے۔ کہ لوگ اس کی بیروی کریں بید منصب تو رسولوں کا تھا۔ اور آخر کو جناب رسول خدا مجر مصطفی اللہ تا کہ کا از کی ٹیر جب وہ از لی ہے جن کا از کی ٹیر جب خدا ابد آیا دیک قام رکھے اور خروا تم رکھ گا۔ " ( کیونکہ جب وہ از لی ہے ابدی بیسی۔ رکھوسٹر تامہ بی کی جراسلام)

الغرض اس بھی خواہ اسلام اور دلی ہمدردقوم کی بیش بہااسلامی اور لا ٹائی خدمات کے جرت انگیز اور توجب خیز کاریا ہے خطاب احمد بید تبذیب الا خلاق، تغییر القرآن وغیرہ کے لباس میں ہیں سب اس کے ساتھی موجود ہیں۔جس کا تی چاہے دیکہ لے اور اپنی رائے قائم کر کے خذیا مفاود کی ماکد رچمل کرے۔ آپا تھیم صاحب بھی چررہ ہیں۔ خالباً یہ بھی وہیں جاتے ہیں۔ چلو ملاقات کریں۔

باب١٩نهدهم

مبديون اورسيحون كاذربكل كيا

لیجے ملک جاوا تل ایک اور میدی صاحب عالم بالا سے تشریف کا گھٹا کا عدمے پرلاد کر کھٹ سے آپنے بیں۔ اور شعبدے (مجنوے)

د کھانے میں بھی مل ہے۔ آج کل مبدیوں اور سیحول کی بم چوٹ کی ہے۔ لندنی میع ، فرانسیسی می بٹال مہدی جایانی مہدی اورقادیانی مرزائی تو پھر سے موجود بھی ہیں۔ اورمبدی مسود بھی ہے اورامام الزمان بحی اور خاتم الخلفاء بین -الغرض سب کنوں میں پورے اور تمام کمپویڈ و جزا) کے سيرب اورجون بعي اور باقى سب كسب ادمور يعنى كوئى مي بدق مبدى تين اورمبدى ہے قامیح نیس ۔ مجرونیاسب کو چھوڑ کرمرزاجی پر کول ایمان ٹیس لاتی لوگ بالکل اعد مے ہیں۔ اورائیااورافراقدے بدھ کر بورب ائدھا ہے۔ کیامعنے کرمرزاصا حب اسے بروز اورخروج کی تبلغ كابون اورسالون اورتصويرون كذر بعدے كافل طور يركر يك بي ادراي تمام مجموعي مفات کا آئینددکما یکے ہیں فضب ہے کہ بورب پرجی اندنی سے ادفرانسی سے راثو ہے جنوں نے کوئی شعبدہ کوئی ٹرشمہ کوئی چنک دمک بلیکپ کھوٹیس و کھایا اور قادیانی مسے خدا جموث ند بولائے ۔ تو کوئی ڈیز صر چورہ لوگوں کی موت کی بال با تدمی پیشین کو بال دکھا چکا ہے پیشکو تیوں کی ٹھیک میعاد کے درمیاں کے ہیجوں کے کے اعدر کوئی شمراتو کیا ہوا، آخرمرالوسسی مرزاتی پیشکوئی ندكرت وندائعم مرتاندليم ام مرتا وكول كاعتل كاجراع توموكيا بكل بيشكوكي سعد بركز لاز خہیں کے ٹھیک ونت پر ہو ہاں شرط ہے۔ کہ برس دوبرس یا نچ برس وس برس شی ہو۔ ضرور ہو۔ ہزاروں میں لاکھوں میں ہو۔ چھ کھٹ ہو باون تولہ یاؤرتی سود کیرلومرزا صاحب کی آسانی مککوخہ بی بی جوایک طالم نے فصب کرلیا تھا مرزاصاحب نے اس ک موت کی پیٹکوئی کی تھی۔ تودہ دس بیس برس بیس خرور بی اوران کار قیب ایک ندایک دن ضرور مرے گا۔ بھلامامور سن اللہ کی پیشکو کی اور خالی جائے۔اچی کی اب بتائے ذکورہ بالامبدیوں اور میحوں میں سے کس نے مجی ایے روثن اور جيكتے ہوئے مجرات آج تك وكھائے پيشكوكي اگرچه جوميوں، رمّالوں، ساوھو بچوں كا كام بيمر جب مامورس الله كوكي بيشكوني كري كاخواه وجيموني مويا تحي ضرور مجر وكهلائ كاروه آسان میں بوری ہوجاتی ہے۔ گرا عرص کونظر نیس آئی۔ اور پیشکوئی نہ می بوری ہو۔ تواس سے كسى نى كى نبوت يى فرق نيس آتا \_ پيشكو كى دوسرى ييز باور نى مومادوسرى ييز \_

نوٹ: مرزاتی کا حال الغریق یکیک باکھیش کا مصداق آئ ذریعہ سے اسلام کے اصول تو حید کو باطل کیا اور اپنے جدید فرہب کے اصول تصویر پرتی، مہتاب پرتی وغیرہ جائز ورائج کیے ہیں۔ مرزاتی کے الزای دلائل عجیب وخریب ہیں کہ فلاں فخص نے چاکلہ تصویر کی شہادت دی ہے۔ فہذا وہ ہماری طرح تصویر پرست ہے اور تصویر پرتی کا جائز کرنے والا یعی اس صورت میں ہو بحرم کا گواہ بحرم تھبرسکتا ہے۔ اس لیے عدالتوں کے درداز در کوظل لگ گیا۔ کیونکہ کسی گواہ کی کیا شامت ہے کہ دو کسی کے ارتکاب جرم کی شہادت دے کر بحرم ہے۔ مرزاتی نے جواز تصویر پرتی کے ساتھ خداتعالی کے اس تھم کا بھی اسناد کیالاتکتموالشھادة ومن یکتما فائد تم قلبدد کیے سے اسلام کے کیااصول ہیں۔ کیاایک اصل کے قرز نے سے بہت اصول ٹوٹ جاتی ہیں۔

ہ اشاء اللہ مرزاجی کے دلائل بہت معقول ہیں۔ مرعملی طور پرسب مہدیوں اورسب مسیحوں کے کھر بے کھوٹے کوآگ پر تیانا جا ہیے۔

تاسیه روی شود ہر که وروغشن باشد

یعنی تمام مہدی میدان میں اتریں۔اوراپے اپنے کرتب دکھا کیں جو کرتبوں میں کائل فکے وہی مہدی میدان میں اتریں۔اوراپے اپنے کرتب دکھا کیا ہے وہی مہدی اور سے تسلیم ہو۔اوراگر سب ناتص اور جھوٹے لکٹلی تو ایک ایک کو کھائی پر لٹکا یا جائے یالو ہے کے پنجروں میں قید کر کے کسی جزیرہ میں بھیجا جائے۔کہ پھر وہاں سے شراسکیں اور دنیاان کے کید سے حفوظ رہے۔

جرایک جمونا اور مکارمہدی اور سے دیورہاہے کہ اس کے چندر قیب ساتھی موجود ہیں۔
اورسب کے سب ایک بی دعویٰ کے دعی ہیں۔ حالانکہ مہدی اور عینی مجد دنییں ہوسکتے پھرت ایک بی ہوگا۔ گر بے ایمانی اور دنیا کے لوٹے بی ہوگا۔ گر بے ایمانی اور دنیا کے لوٹے دانوں کو ذرہ شرم نہیں کہ ہم کیا جعلسازی اور دغابازی کررہے ہیں۔ اور نہان حقاء کوشرم آتی ہے۔
جوان کے دام تر ویر ہیں پھش کرالو کے پہلے بی گئے ہیں۔ اور احقوں کا بعتنا گروہ مرزا بی کی شخی ہیں ہے۔ اتنابی بلکہ اس سے زیادہ لندنی اور فرانسیں اور افریقی اور جاوی سیحوں اور مہدیوں کے پیل اور افریقی اور جاوی سیحوں اور مہدیوں کے پیل اور کی کی شخی پیلوں کے پیلون اور بنیان ہیں ہے لی وقتی اور مہذب دونوں ایک سے سانچ ہیں فصل کے ہیں۔ اور کی کا نشنس ہیں کوئی مابدالا تعیاز نہیں رہا کیوں نہیں وہ خوب جانے ہیں۔ کہ ساری کا دروائی خودان کی کا نشنس کے خلاف ہے اور ان کو کامل یقین ہے کہ محض خود خرضی اور جلب منفعت کے لیے ہم پیشیٹھ تیار کر کے اپنی جی میں ماران محمل ہی ہیں۔ کہ سب کے سیدھے کریں۔ بہر حال کے جندروز ہیں عقدہ کھلا جاتا ہے۔ سب کے سب سر پیکڑ کرآنسونہ بہا کیں ہماراذ مہ

حاصل نه ہوا بج عمامت کس محم کو خاک میں ملایا

ا دُيرْشحنه مندمير تهد ۸ مارچ۱۹۰۳ء

# باب،٢٠بستم

#### ماں کرے نندلال

قریب کی مجدے ایک صاحب با برآئے ارے یارو نماز تو پر صے دو۔

ا..... قربان جائیں بیدن کیاروزروز آتا ہے۔ نماز کی تو بمیشدون نکلنے باری لگی رہتی ہے۔

٢ ..... خدائے يدن و يكهايا ہے - ہم اس دن كى دعاما تكتے تھے۔

السب كاحمال بن سبكاحمد

س ..... عثوم کم بخت کے دروازے کون جاتا ہے۔

نمازی .....ارے بھائیونماز میں حرج ہوتا ہے۔دن تو نگلنے دیا ہوتا۔ آواز (مبجد کے اندر ہے) میاں بحث کیوں کرتے ہو۔ کچھ دے دلا کر ذہبت کرو۔

نمازی نےصحن مجد سے زنان خانہ کی طرف رخ کر کے کسی خادمہ کوآ واز دی خادمہ اندروالی جااور بھموروں اور مالن کو کچھ دے دلارخصت کیا۔

نمازی .... محن معجد سے واپس اندر جا کر حضرت جی مبارک ہم کوتو خبر بی نہیں ان لوگول کو کہال سے خبر ہوجاتی ہے۔ سے خبر ہوجاتی ہے۔

مصاحب .....حضرات اقدس نے تو ذکر بی نہیں فر مایا۔

حفزت اقدس ..... بشک رات ڈیڑھ بجے بعد بیمولود مسعود پیدا ہوا اس وجہ سے بےخوالی ہی ربی مجمح کی نماز میں بہ تو قف آئے کا اتفاق ہوا۔ جماعت تیارتھی اس ڈ کراذ کار کی فرمت نہتھی فالحمد للداللہ نے ہماری پیشکوئی کو پورا کیا۔ معناحب ..... المحد الله مبارك مبارك فكرايك مرتبدى مبارك مبايركى آواز سے مجد كونج كئى۔ حاضرين ..... المحد لله حضور الله تعالى كا يوافعنل ہوا۔ لاك كے پيدا ہونے سے خالفوں نے زبان طعن كو دراز كر دكھا تھا۔ اب ان كے منديش خاك بڑے گی۔ خدا تعالى اس مولود كو عرطبى بر پنتجائے۔ اور حسب بشارت خودسب وعدہ بوراكر ہے۔

عركل آواز آين سے مجد كو فح اللي \_

مولوی صاحب .....اب بیمولودتو وی بشیرموعود به جس کی نسبت حضورکوالهام بواتفاع را تکل ۔ حضرت الله سلست بیش الله حضرت الله سلست بیش الله معنون کلمواور فوراً مطبع بیس شاکع بوت کی است کی باس محطوع اور محافقین کے پاس اشتہار تھی بذریج دو۔ ادراحباب عقیدت کیش کے پاس محطوع تا درجا گفین کے پاس اشتہار تھی بذریج دو۔

مولوی صاحب ..... نهایت مناسب بلکه ضروری اوران سب ان نامعقول کے مندیش و یا جائے پہلے اڑ کے کی پیشکوئی میں جواز کی ہوئی تو زمین کوسر پراٹھار کھا ہے۔ ذراسر تو نیچا ہوجائے۔ حضرت ..... ہم نے شالح کراویا تھا۔ کہ پیضرور تھوڑا تی ہے کہ دہ مولوی موعودای حل میں پیدا ہوتا

معترت .....ہم نے شائع کرادیا تھا۔ کر بیم ور محور ابن ہے کہ دہ مولوی موجودای مل میں پیدا ہوتا اس میں نہیں اس کے قریب کے حمل میں ہیں۔

مصاحب ....اب توخداتعالى فيسب فالفين كوخاك درد بال مرككون كرديا\_

شاہ کی ....جمنوراب عقیقہ کی تقریب پردہ خوشی کی جائے کے زمانہ میں یادگار ہوجائے اوراس کی نظیر زمانہ میں ہاتھ نہ آئے۔

ائے میں نوبتی نقار خانہ لے کرآ گئے نوبت خاندر کھا گیا نفری کی آواز کے ساتھ ہی نقارہ پر چوٹ پڑی۔اورلوگ ڈوم کنجر مراس نیر نیر ڈید ہاتھ میں لئے آواروہوئے اور ایک جلسہ قائم ہوگیا۔

مريد ..... بيداك اورنفيرى كابجانا اورنقارخاندر كماجانا جائز ہے۔

حعرت اقدس ..... جب آسانول براس مولود كولد كرشادياند بجتي بي اورنوبت خاندتوزيين يركدل ندمو-

خوشادى .....ى جى جى سان الله و يحدكيا عده جواب با عجازى اعجاز

۲ ..... اس میں کیا شک ہے ہر کہ شک آرد کا فر کرد دانشہ کے مامورا درم سل کا کوئی کام خلاف امرا ٹی کے بیس ۔ حضور کو کشف ہے معلوم ہو گیا ہوگا۔ کہآسان پر نوبت خاند رکھا گیا ہے۔ ديكرخوشاء يول في بال من بال اللكي-

مولوی صاحب ..... فی مضمون اشتهار کلوکر پیش کیا بعد طلاحظہ پند خاطر اقدس ہوکر بدست خاص مزین ہوا، اور مطبع بیں بھی روانہ کیا گیا اور چند بخالفین کے پاس قلمی اشتہار تحریر کر اکر بذر ایدر جسٹری بھیج گئے۔

" جاء الحق وزهو الباطل ان الباطل كان زهوقا"

خوشخري

"ناظرین بی آپ کوبٹارت دیتا ہوں۔ کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لیے بیں نے اشتہار ۱۸ اپریل ۱۸۸۱ء میں بیشکوئی کی تھی اور خدائے تعالیٰ سے اطلاع پاکراپنے کھلے کھلے بیان میں کھا تھا۔ کہ اگر وہ حمل موجود میں پیدانہ ہو۔ قود دسرے حمل میں جواس کے قریب ہے۔ ضرور پیدا ہوگا۔ آج ۱۲ اڈیقعد ۲۰۰۵ اجری مطابق کا گست ۱۸۸۷ء میں ۱۲ بیج رات کے بعد ڈیڑے بیدا ہوگا۔ آج مولود معود پیدا ہوگیا۔ المحمد لله علی ذالك!

اب دیکھنا چاہے کہ یہ س قدر بزرگ پیشگوئی ہے جوظہور میں آئی۔ آریدلوگ بات
بات میں بیروال کرتے ہیں۔ کہ ہم وہ پیشگوئی منظور کریں گے۔ کہ جس کا وقت بتایا جائے سواب
بیر پیشگوئی آئیس منظور کرنی پڑی کیونکہ اس پیشگوئی کا مطلب ہے ہے کہ جمل دوم بالکل خالی ٹیس
جائے گا۔ ضرورلڑکا پیدا ہوگا اور وہ اس جمل ہے کچھ دور نہیں بلکہ قریب ہے بیہ مطلب آگر چہ اصل
البہام میں مجمل تھالیکن میں نے اس اشتہار میں لڑکا پیدا ہونے سے ایک برس کچھ مہینے پہلے روح
القدس سے قوت پا کر مفصل طور پر مضمون غہورہ بالا لکھ دیا یعنی ہی کہ اگر لڑکا اس جمل میں نہ ہوا تو
دوسر سے جمل میں ضرورہ وگا۔ آریوں نے جمت کی تھی کہ بیفقرہ البہا می جو کہ ایک محت سے جمل سے
تجادز نہیں کرے گا۔ جمل موجودہ سے خاص تھا جس سے لڑکی ہوئی۔ میں نے ہرایک تحریر اور تقریر
میں انہیں جواب دیا۔ کہ یہ جست تمہاری فضول ہے۔ کیونکہ کی البہام کے معنے وہ تھیک ہوتے ہیں۔
کہ مہم آپ بیان کرے۔ اور ہم کے بیان کر دہ معنوں پر کسی اور کی تقریح اور تقبیر ہر گرز فوقیت نہیں
کہ میں کہ معنے کرتا ہے۔ لیں جس حالت میں لڑکی پیدا ہونے سے ٹی دن پہلے عام طور پر گئی مواشتہار
کھتی۔ کیونکہ ہم اسپنے البہام سے اندرونی واقنیت رکھتا ہے۔ اور خدا تعالی سے خاص طاقت پا کر
جہوا کر ہیں نے شائع کروائے۔ اور بدے بڑے آریوں کی جماعت میں بھیج دے۔ تو البہا ی

تک پنچادیے گئے۔ کیا ہٹ دھری ہے یائیں۔ کیا لمہم کا اپنے الہام کا معانی بیان کرنایا معنف کا اپنی الہام کا معانی بیان کرنایا معنف کا اپنی تعنیف کے کی عقدہ کو ظاہر کرنا تمام دوسر بوگوں کے بیانات سے عند العقل زیادہ معترفین ہے۔ بلکہ خودسوج لینا چاہیے۔ کہ مہم جو کچھ پیش از دقوع کوئی امر غیب بیان کرنا ہے۔ اورصاف طور پرایک بات کی نبیت دعوی کر لیتا ہے۔ تو دہ اسے اس الہام اور اس تشریح کا آپ ذر مدوار ہوتا ہے۔ اور اس کی باتوں میں دخل ہے جادینا ایسا ہے۔ بیسے کوئی کی معنف کو کے کہ تیری تعنیف کے یہ معترفین بلکہ یہ بیں جومس نے سوچ ہیں۔

اب ہم اصل اشتہار ۱۸ اپریل ۱۸۸۱ء ناظرین کے ملاحظہ کے لیے ذیل میں لکھتے ہیں۔ تا نکداطلاع ہوکہ ہم نے پیش از دقوع اپنی پیشگوئی کی نسبت کیا دعوی کیا تھا اور پھر وہ کیسا اینے دفت پر پورا ہوا۔

الشتم: خاكسارغلام احمدازقاد بإن شلع كورداسپور (مجوعداشتهادات جام ۱۳۲۱)

# بابا۲بست وكميم

## گوگانومی کامیلهاورزنده پیرکی زیارت

ہمادوں کامہینہ ہے آسان پر اہر کے چھوٹے چھوٹے کلڑے اس طرف سے اس طرف کو جارہے ہیں۔ ہمیں وھوپ کی تیزی بدن کوجا نے دیتی ہے ہمادوں کی دھوپ جس سے ہرن کالا ہو۔ ہمی چھوٹا سائلزہ ایر کا سر پر آسمیا۔ سایہ ہوگیا۔ ہوا کا جھوٹکا بستی ہیں جو مددگار ہا جان آسمی ۔ ہمی جس ہوا تو کری نے وہ زورد کھوایا کہ سائس بند ہوگیا۔ پینے ہے کہ سرسے لے کر پاؤں کے باخن تک پہنچا ہے۔ کپڑوں سے بو آربی ہے۔ بنالہ سے جو قادیان کو سرئے جاتی ہے۔ اس پر آدمیوں کا تا نتالگا ہوا ہے۔ وی دس معروف ہے کی کے ہاتھ میں مور کے پروں کا مورچہل ہے کوئی وربحار ہا جا بیا گا۔ وی بیس بیا ایس چیاس پیاس کا جرگدا یہ کوئی وربحار ہا جا دی گیر دو ربحا ہوا چھا گیا۔ لوگوں نے چاروں طرف کود یکھا جائے دو ربحار ہا ہے۔ ایک مرتب بی ایر آیا اور پرستا ہوا چھا گیا۔ لوگوں نے چاروں طرف کود یکھا جائے فور بیاہ ہو ہے۔ ویاں ایک دستی ویان میں داخل میں ہوئے۔ وہاں سے کہ کہ بیاں میل کا جوم ہے ایک دستی میدان میں جمع ہے۔ از دہام سے آوریوں کوآدی چرکر کو لگتے ہیں۔ تو منول مقصود وکوئیتے ہیں۔ میدان میں ایک منڈی ہے۔ سے۔ از دہام سے آوریوں کوآدی چرکر کیلئے ہیں۔ تو منول میں میں میں ایک منڈی ہے۔ سے۔ از دہام سے آوریوں کوآدی چرکر کیلئے ہیں۔ تو منول میں میں میں ایک منڈی ہے۔ سے۔ ان دہاں میں ایک منڈی ہے۔ سے۔ ان دہاں میں ایک منڈی ہے۔ سے منوب کا کور کیل کی جو کے لیے بانس

پیر جی حقد کادم تھنج وھوان اوڑا۔ وہ بچو کیا کہتا ہے۔خوش کردیا۔

مریدداتا پیرکے پاؤل کی برکت ہے۔ تیری جو تیوں کا صدقہ ہے۔ ایک بچددلوادے اسکے برس اس کو کووش لے کرآؤں۔

۲..... بیاه کراد مے گھر ویران ہے۔ تنہائی بی دل گھبرا تا ہے۔ ایکلے سال اکیلانہ ہوں چو ہڑی ساتھ ہو۔ ساتھ ہو۔

سا..... ابے دیپ بیموقع تفتگو کانہیں دیکھ کوئی بولتا ہے۔

سم..... بابا پیر کے مہر کی نظر چاہیے کہنے کی کیا ضرورت ہے۔وہ سب پکھ جانتا ہے۔ال پر سب پکھروژن ہے بیک تو کرامات ہے۔

پیر بی .....مسرا کرارے بھائی میں بڈھا آدی اڑکا کیا میری جھولی میں ہے جونکال کردیدوں۔اور عورتوں کی کیا میرے پاس کھڑک بھردی ہوئی ہے۔ جو پکڑ کردیدوں بابا فقیروں کے پاس تو دعا ہوتی ہے۔اچھا کہیں مے۔گرد بھلی کرےگا۔

مرید.....کور به موکرادر باته با نده کربس مهاراج یکی قوجم چاہتے ہیں۔ادرہم کیا کہتے دعا کرد گروکی کرم کی نظر ہوجائے آپ کانام ہمارا کام ہوجائے برکر بمال کاراد شوار نیست۔

..... پیرے چلوں لگ جاواتا گروساری مرادی پوری کرےگا۔ پیرے میری نظر چاہیے

بيزايار ب

پیر جی بابا گھرانے سے کھی ہیں ہوتا خداکی مہریائی اور فضل پر نظر رکھنی جاہیے۔ وہ اسے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ مایوں ہو اس سے امیدوار

راگ رنگ موقوف روشی کے سامان بڑے وحوم ہے کیا گیا تھا۔ اور سیر و کیمنے ہیں لوگ معروف ہوئے ہیں اٹھا کر ساتھ ہوئے۔ خاوم نذر و نیاز کا روپیہ سب اکٹھا کر ساتھ ہوئے۔ کھانا ہر کا ایک اس کے قیام گاہ پر بھیجا گیا۔ شبح کو پیر تی کا دربار خاص منعقد ہوا ہرا یک مرید اور خواہش مند بمصداق تنہا چیش قاضی روی راضی آئے کے ایک کو شخصے ہیں جہاں پیر صاحب رونی افروز تھے۔ تنہا جا تا اپنا حال سنا تا۔ روائے حاجت چا بتا۔ جواب شافی ہا تا چلا آتا اندرز نا نخانہ سے ایک خادمہ آئی۔

خادمد .... حضور فط مال كريس الركا بيدا موامبارك

ناظرین سجھ تو گئے ہوں کے بیدر بارس بزرگ دار کا ہے اور پیر تی کون صاحب ہیں۔
اور شخطے میاں کون ہیں۔ گرہم بھی عام لوگوں کو سجھانے کی غرض سے لکھتے ہیں بی پیرصاحب سلطان
العارفین امام الساکلین مرزا امام المدین صاحب ہیں۔ اور مرزا نظام المدین صاحب ان کے
چھوٹے بھائی ہیں۔ جو ہمارے تاول کے ہیر دھفرت سے زمان مہدی دوران مرزاصاحب کے پچا
زاد بھائی ہیں۔

پیر بی .....نهایت خوثی کے لہجہ میں الحمد للہ اللہ تعالیٰ عمر طبعی کو پہنچائے صاحب تخت و دوست کرے۔کب ہوا۔

غادمه .....ابھی ابھی بس حضور کی خدمت میں دوڑی بی آئی ہوں۔

پیر بی .....، ہاں خوب یا دآیا ہے۔ کدان لوگوں کو کہد دیا کہ آج اور کل کو کی محض نہ جائے جلسہ ہوگا۔ خادم ..... نے سب لوگوں کو پکار کر منادی کر دی کہ پیر بی کے بعتیجا ( یعنی بھائی کے گھر لڑ کا ) پیدا ہوا ہے۔اس کا جلسہ اور دعوت کا سامان ہوگا۔کوئی بے اجازت نہ جائے۔

فوراً جلسہ کا سامان شروع ہوا شامیا نہ لگایا گیا۔ لا ہورام تسرے گائٹین بلائی گئیں۔اور بڑی دھوم دہام سے جلسہ قص وسر دداور دعوت کیا گیا۔ ریڈیوں کے گانے اور سار کیوں کے ذونٹوں کی آواز سے اور طبلہ کی تھاپ سے زمین سے آسان تک نغمہ شادی کا شور تھا۔ غزل مبارک باد تازہ و بنوگائی گئی۔ تازہ لو بنوگائی گئی۔

سب کو یہ گوھر مقصود مبارک ہوئے
مغیر عیسی موقود مبارک ہوئے
اثر الهام کا محدد مبارک ہوئے
تابش اخیر مسعود مبارک ہوئے
گل سے پر دامن مقصود مبارک ہوئے
مہ و خورشید تین موجود مبارک ہوئے
گائیں ہم آگے یہ مولود مبارک ہوئے
زود ترزود یہہ بہود مبارک ہوئے

نغه شادی مولود مبارک ہوئے
وقت پیری کے خدا نے دیا فرزند رشید
اس نے اس بارہ میں فرمائی جو پیٹیگوئی
رہے پر نور مدام اس سے شبتان امید
ہوا سربز گلتان تمنائے دل
مشتری زہرہ فلک پر نہ ہول کول نغہ سرا
آئے دہ دن مجی کہ ہواس کا برادر فائی
جشن جشید نظر سے گرے دہ جشن ہوآئ

حاشيهجات

معن مرز النام احمداد ماني سي مواود

ا مرزاصاحب نے اشتہارہ ۲ رفروری ۱۸۸۲ء میں یہ پیشکوئی سنجہ اخیر کے تیسری سطر میں کھی ہے اور ہرا یک شاخ تیرے جدی ہمائیوں کی کائی جائے گی۔ اوروہ لاولدرہ کرختم ہوجا ئیں کے یہاں تک کدوہ تا بود ہوجا ئیں گے اوران کے گھر پواؤں سے بھرجا ئیں گے چونکہ مرز انظام الدین ان کے حقیق بچاز او بھائی ہیں وہ بھی اس پیشکوئی میں آگئے۔

تجره نسب مرزا قادیانی عطاء محمد عطاء محمد غلام حید غلام مرزا قادیان غلام حید غلام مید غلام مید غلام مید الدین حسن بیک مید مناب مید نظا الدین حسن بیک غلام احمد نظا الدین

باب۲۲ بست ودوم

پېرموغود کې موت

دروز چنان وصال دل افروزی امروز چنین فراق عالم سوزی انسوس که برونتر عمرت ایام این راروزی نولیدو آن راروزی

رات کا وفت ہے۔آندھی چل رہی ہے۔ ہوا کا وہ زور ہے کہ پاؤں اکھاڑے دین ہے۔ ہوش اڑے جاتے ہیں۔ گردوغبار آئکھیں نہیں کھولنے دیتا۔ اندھیرا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ مارا نظر نہیں آتا۔ تاریکی نے سابق بخت عشاق کی طرح دنیا کوسیاہ کردکھا ہے کوئی بھولا چھڑ اادھرراستہ میں بھلکا پھرتا ہے۔ راستہ نظر نہیں آتا۔ تن آدردر ختوں سے کلرکھا تا ہے۔

ایک گھر کے کمرہ کے دوسرے درجہ میں چراغ روثن ہے گمر دہاں بھی ہوا تھہر نے تہیں دیتی ٹی ٹی ٹی ٹی کرتا ہے کیواڑی ہیں کہ دروازہ سے لگ کر کھڑ کتے ہیں۔ جیسا کوئی دکھیا ماں اپنے اکلوتے بچرے ماتم میں سید کوئی ہے۔ یا نامراد بوڑھا باپ ضیفی کی عمر میں اس بچہ کی مرگ پرجس کی موت نے تمام آرزؤں کا خون کردیا ہوسر پیٹتا ہے۔ مکان کے اندرایک چار پائی کے اوپرایک بیار پڑا ہے۔ اس کے سر ہانے خاتوں نوعم محمکین اور ایک مردسن اداس صورت بنائے بیٹھے ہیں۔ چند خاد مدادھرادھر کھیرائی ہوئی پھر رہی ہیں۔

بیکون بھار ہے۔ بیتو کوئی برس ڈیڑھ برس کا بچہ ہے۔ آنکھیں بند کیے پڑا ہے۔ ہونٹول پر پیڑیاں جم کئیں ہیں۔ زیانوں پر کانٹے کھڑے ہیں۔

بچے (بیار) بھی آ کھ کھول کر حسرت بھری نظروں سے ماں کے مندکود کیے لیتا ہے۔ پھر بند کر لیتا ہے۔

ان آنکھوں کو دوپٹہ سے ہو چھے کرسر کو جھکا کرمیاں میان بشیر۔ جواب سے مایوس ہو کر اور حسرت کے اچھیٹس یا اللہ دخم کر۔

باپ ایوی کی حالت میں بچے کے دونوں کو ہاتھ لگا کر کیے شک ہوگئے ہیں۔ پچھی پڑھ کرچھو۔ یوی .....( بچے کی ماں ) کیاامید ہے آنو لو نچھ کراس سے قو خداند دیتا تو اچھاتھا۔ یااللہ ہم سے تو بیہ تکلیف نہیں دیکھی جاتی ۔جو پچھ کرنا ہے کہ اس بچہ کی مشکل آسان کر۔

میاں ..... ( پیدکا باب ) تم گھرا کی کیوں ہو۔ اور نا امید کیوں ہوتی ہو۔ اللہ تعالی کی قدرت کے نزد یک کوئی بات ان ہونی نہیں اس میں سب قدرت ہے۔ پوی....اب اس کی کیا امید ہے کوئی دم کامہمان ہے۔ لبوں پر جان ہے۔ ایسے بیار بھی ا<del>چ</del>ھے ہوے ہیں؟ ہاری نقد بریس جننا اور گھڑے بھرنا ہے۔ الی کیا ضرورت ہے۔ ہم نے تو کوئی اولا و ی خواہش بھی نہیں کی تھی۔اگر اللہ میاں نے مہر بانی کر کے دی تھی۔تواس کوزندہ رکھتا۔ ميان .....تم ناحق محرراتي مو فدار نظر ركهونا اميدمت مو يحيى الموتى اس كي صفت بوه مرده كو زندہ کرتا ہے۔ بیار کا تندرست کرنا کیا بڑی بات ہے۔ حکمت کے دو سے بھی ہمارا تجربہے۔اس سے بخت بخت بیمار تشدرست ہوجاتے ہیں ان کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کا دعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ جھوکواللہ تعالی کے ذریعہ الہام بشارت وی ہے۔ بیار کا بڑا صاحب بخت و اقبال ہوگا۔ اور اس کا نام سمندروں کے کناروں تک مشہور ہوگا اور قیامت تک اس کا نام صفحہ و نیا ہے نہ مٹے گا۔ پیوی.....اللهٔ کری تههاری زبان مبارک هووی *نگر چیوگونو کو*نی امید کی صورت نظرنبیس آتی \_ ميال.....تم كوجار الهام پرجمی ايمان نبيس-يوى..... ميں ان وہمي باتوں كى قائل نہيں بھلا بہلے حمل ميں الہام ہوا تھالڑ كا ہوگا اوروہ اليہا ہوگا اليہا ہوگا۔ تو لڑکی ہوئی وہ بھی زعرہ نیس مردہ اب اس لڑے کی نسبت جواشتہار دیا کہ بیروی موعووہے۔ تواس کی جان کے لالے بڑے ہیں۔اللہ کرے بین جائے اب سے چیچے مت کہنا۔ کہ بدار کا موعود ہے۔ میرا بچہ جیتار ہے میں تمہارے دعدہ وعیدے درگزری۔ میاں .....تم تو ناحق گھبراتی ہواتنے میں خادمے عرض کی تکیم بی آئے ہیں۔ پردہ ہوا۔ تھم جی اندرآئے اور شیشی ہے ووا نکال کر بچے ( نیار ) کو یاا کی۔اور کہا جھ کو کیا تھم ہے۔ بزرگ ..... دیچکا باب اب کیاحالت ہے۔ میرے خیال میں تواب ردی حالت ہے۔ تھیم .....حضرت خود تھیم اور مؤید من اللہ ہیں۔آپ کے روبرو کچھ کہنا ہے ادبی میں وافل ہے۔ مير ب خيال مين حضور ما مرتشريف لے چليس خدانا كر بے حضور كي طبع مبارك ناساز موجائے۔ يەتھىكومورى تى بچەنے ايك بىكى لى داورجان كى تىلىم موا-ماں.....(ب خودی کے عالم میں ) ہائے میرا بچے، حکیم جی بچانا۔ ہائے ہائے یہ کیا ہوگیا۔ خادمه ..... بائے میرالا ڈلا اب میں کس کو کھلا ور گی۔ روق چلاتی ہوئی ہائے بیکیا ہوادوڑ ہوکوئی باہر جا کرحضور اقدس کوتو خر کردووہی کھے ضدا

ے دعا کریں نیہ بچد بی جائے خدا کے مقبول بندے تو سب پھھ کرسکتے ہیں۔ ہائے میری گود کا پالا کی دن جا گا۔الی پیٹمی نینزسویا۔ بچہ کے منہ سے کپڑااٹھا کرہائے میراجا ند۔

حکیم صاحب حضرت اقدس کو با ہر مردان خاند بیں لے گئے۔گھر بیس کہرام بچ کیا۔ مکان جوعشرت کدہ خاص تھا۔ ماتم سرائے عام ہوگیا عورتوں سے گھر بھر کیا۔ درود بوار سے حزن و غم برستا ہے۔ رونے پیٹنے واویلا کی صدا بلند ہے۔ فلک پیرنے اس قدر ماتم کیا کنارسرتا پائیگلوں ہوگیا۔ مردانہ بیس زنان خانہ سے زیادہ شورشین اور ماتم بیا تھا۔ کسی کا ہوش نہ بجا تھا۔

ميرصاحب .....افسوس كل كيا تعادادا ج كيابوكيا فداك كارفانديس كى كوشل بيس

شاه جي ....انسان کيااس کاماتم توفلک پرفرشتول مي موتا ہے۔

مولوی صاحب .....جس مولود کی پیدائش کے خوشی کے شادیانے فلک پر پہنچے تھے۔اس کا ماتم آسان پر کیوں ندہو۔

خوشامری .... آج تو سب کوسیاه لباس پہننا چاہیے۔ آسانوں پر ملائک نے تو ضرور ماتی لباس پہنا ہوگا۔
سا .... اس میں کیا شک ہے۔ جب حضرت اقدس کے والد ماجد مرحوم ومنفور کا انتقال ہوا
تھا۔ تو خدانے پرسادیا یعنی عزاداری کی تھی۔ اور اولاد کا صدمہ تو بنوا صدمہ ہے۔خداد تمن کے بھی
نصیب نہ ہوا در اولا دوہ اولا دکان الله خزل من السماء جس کی شان میں نازل ہو۔

حکیم صاحب ..... حضرت اقدس کی خدمت میس عرض کرتا ہے ادبی ہے۔ ہمارامنصب نہیں۔ به اجازت زبان کھولیس اللہ تعالی فرما تاہم بالکھا الذین آمنولا تقدموا بین بدی اللہ ورسولہ مگر بهاوب عرض ہے۔ کہ ماتم وہ نہیں جس سے ہاتھ اٹھا یا جائے۔ اور پیٹم وہ نہیں جس کا داغ تازیست کیا بعد مرگ بھی سیدے جائے مگر بجو مبروکلیب الی چارہ ہی کیا ہے۔

عرفی اگر بہ گریہ شدے وصال صد سال میتوان بہ تمنا گریستن

مولوی صاحب .....الله تعالی این خاص بندول کا انتخان کرتا ہے۔ بیاس کی قدیم سنت ہے۔ ۲..... ان الله مع الصابرین آخر سب کوایک دن بیراہ در پیش ہے۔

مرزاصا حب ..... دبعض نادان دل کے اندھے بیاعتراض پیش کریں گئے کہ میم فردری ۱۸۸۱ء کی پیشگوئی میں ایک پسرموعود کا وعدہ جیسا کہ طاہر کیا گیا تھا پورانیس ہوا۔ کیونکہ پہلےلاکی پیدا ہوئی اور

اس کے بعد جولڑ کا پیدا ہوااس کانام بشراحدر کھا گیا۔ جوسول مینے کا ہو کرفوت ہو گیا۔''

(ترياق القلوب ص اع بنز ائن ج ١٥ص ٢٨٩)

.. بے شک میربزاسخت خالفین کا اعتراض ہوگا۔اشتہار کم فروری ۱۸۸۷ء میں جلدی کر کے غلطی کھائی تھی۔ کاگست ۱۸۸۷ء کوبی ذراسوج اور تامل کر کے چھیواتے مصرع

چا کارے کد عاقل کہ باز آید پشیانی

میاں تم بھی بڑے گتاخ اور ہے ادب ہو۔ توبہ کرد کا فر ہوجاؤ کے مردود ہو جاؤ کے چھوٹا منہ بدی بات ہے ایدازہ سے تفتگو کیا کرتے ہیں۔کوئی مامور من اللہ خدا کے البام کو چھیاسکتا ہے۔جو کچھ خداکی جانب سے تھم ہوا ظاہر کردیا۔

بے شک بر مفتگوسوء ادبی میں واخل ہے ہم کو یا آپ کو بید مصب نہیں۔ کہ ایسے الفاظ زبان برلائیں۔ع

> جناس کےمصداق کی کوچوں وچراکی کیا مخبائش اورطافت ہے۔

مرزا صاحب ..... ' کراگت ۱۸۸۷ء کے اشتہار ٹس کہا ہے کہ ای کو بایرکت موعود تفہرایا ممیا (ايناً)

ی غیر .....اس اشتهار میں صرف یکی لکھا گیا کہ بید ۱۸ پریل ۱۸۸۷ء کے الہام والالژ کا ہے۔ مگر زبانی س و ناکس کو بھی کہا گیا۔ کہ بیوبی اڑکا موجود ومسعود ہے۔جس کا اشتہار ۲۰ رفروری ١٨٨١ء من وعده مواقعا اورآب نے خودایک مضمون ایک پوند کے رہنے والے اردوخوان سابی کے نام بھی شحنہ ہند میر تھ مطوعہ ۲ ارتمبر ۱۸۸۷ء چھوایا ہے (اشاعة السنہ )اور ۱۸ بریل ۲ ۷۷ اوکا اشتبار بھی ضمیمہاشتہار ۲ مفروری ۱۸۸۱ء۔

مرزاصاحب''اس کا جواب بیہ کہ بیاعتراض اس فتم کا خباشت ہے۔ جو یہود بول کے خمیر میں ہے اور ضرور تھا کہ ایہا ہوتا کیونکہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لیوں سے مید لکلا تھا کہ مسيح موعود كزماندين ايسيهى لوك مسلمانول سے بول مح جو يبود يول كى صفت اختيار كرليس عے۔اوران کا کام افتر اءاور جعلسازی ہوگا۔ بھلاآ و اگر سے ہوتو بہلے ای کا فیصلہ کرلوکہ ہم نے كب اوركس وقت اوركس اشتهار يس شائع كيا تفاكراس بوى \_ بيك الركابى بوكا اوروه الركاوبي موعود ہوگا۔جس کا مجر رفروری کے اشتہار ش وعده دیا عمیا تھا۔اس اشتہار فدکور میں تو بیلفظ بھی ٹہیں ہیں۔وہ بابر کت موعود ضرور پہلا ہی اڑکا ہوگا۔ بلکہ اس کی صفت میں اشتہار ندکور میں سیکھھا ہے کہ وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔جس سے بیہ مجھا جاتا ہے کہ وہ چوتھالڑ کا ہوگا یا چوتھا پیر ہوگا۔ مگر پہلے بشیر کے دفتت کوئی تمن موجود نہ تھے۔جن کووہ چار کرتا ہاں اپنے اجتہادے یہ خیال ضرور کیا تھا۔

(ترياق القلوب ص اع بخز ائن ج٥٥ ص ٢٨٩)

شايد يمي لڙ کامبارڪ موعود ہو۔"

مريدان ..... (رائخ الاحتقاد) سبحان الله كيافر مايا ب اعجاز عي اعجاز

بدانسان کا کام نہیں منجانب اللہ ہے۔ ہمارے حضرت کا یہ بھی اعجاز ہے۔ کہ فور آجواب

دندان مکن سوجھ جاتا ہے دوسرابرسوں سوچھ تو بھی نہ سو جھے۔

لاحول دلاقوة بياعاز احمى باس من شككاكيادا بكوفود ضدامتكم بالله

تعالیٰ نے بداعجاز مارے حضرت (مرزاصاحب) کے داسطے ہی دو بعت کیا ہے۔

یوں ہرایک دعوی ندکر بیٹے بینشان آسانی ہے۔ اور تا سور بانی وہ ایبا نہیں چپ رہے بات س کر کوئی اور ہووے کا مرزا نہ ہوگا

مرزاصا حب ..... بدبخت ایسے تخت متعصب ہیں۔ ہرایک بات کا جواب مدلل اورمطول دیا جا تا ہے۔اس پر پھرکوئی اعتراض نکال دیتے ہیں۔اور پنہیں بھتے کہ ہم سے مقابلہ کرنا گویا خود خدا ے مقابلہ کرنا ہے۔ اور خدا سے مقابلہ کر کے کوئی کامیاب ہوسکتا ہے۔ اور جھٹ قلم اٹھاایک رسالہ چوبیں صفحہ کا لکھا تھم دیا کہ اس کوسبز کا غذیر شاکع کرادو۔

معترض ..... (یعنی فخص غیر) حضرت اس رسالہ کے صفحہ کا والا وغیرہ میں آپ نے اس لڑ کے کو الهای اورموعود بنانے میں تاویلیں کی ہیں۔

مرزاصا حب ..... "أكراس نادان معترض كاعتراض كى نبياد ماراى خيال ب جوالهام ك مرچشمدے نہیں بلکے صرف ہمارے بی غور وفکر کا نتیجہ ہے۔ تو سخت جائے افسوں ہے۔ کیونکہ وہ ای خیال کی شناخت سے اسلام کی اونچی چوٹی ہے ایسا نیچے کوگریں مے کہ صرف کفر اور ارتد اوتک ند مس مع بلك ينج كوار عكة الرهكة وبريت كنهايت عميق كره عن اين بدبخت وجودكو ڈالیس کے۔ وجہ بدکہ اجتهادی غلطیاں کیا پیشکوئیاں بچھنے اور ان کےمصداق تھمرانے میں اور کیا دوسری تدبیروں اور کامول میں برایک نی اور رسول سے ہوئی تھیں اور ایک بھی نی ان سے باہر نہیں ۔ گوان پر قائم نہیں رکھا گیا اب جبکہ اجتہادی خلطی ہرایک نی اور دسول ہے ہوئی ہے۔ تو ہم بطریق تنزل کہتے ہیں کداگر ہم ہے کوئی اجتهادی علطی ہوئی ہے۔ تو وہ سنت انبیاء ہے۔ ہاں اگر ماراكونى ايساالهام پيش كريكت موجس كايدهمون موسكد خدا تعالى كفتا بكر ضرور يهلي بى حمل ے وہ باہر کت اور آسانی موعود پیدا ہوجائے گا۔اور یابید کدوسرے مل میں پیدا ہوگا اور بھین میں نہیں مرے گا تو ہم کود کھا کیں عاصت کا شہار دیانت دار کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس میں بابركت آساني موعودى خداتعالى كى طرف سے كوئى پيشكوئى تيس ہے-"

(ترياق القلوب ص ٢٥ ماشيه فرائن ج١٥ ص ٢٩٠)

حاشيهجات

لِ (اثناعت المنتبر ٨ ج٥ اص ١٤١) اس كى كزشته الهامات اور بشارت ميس بهي أيك الهام تولد فرزند عنموائيل وبشركوبطور تمثيل ناظرين كي خدمت مين پيش كياجا تاہے جس ميں وہ بار ہا جمونا ہو چکا ہےاور پھر سے کا سچا بنا ہوا ہے۔ ۲۰ رفروری ۱۸۸۱ء کوآپ نے ایک اشتہار دیاجس يس بدورج كيا: "مير \_ كمريس ايك لاكا بدا موكا خوبصورت شوكت ودولت موكا علوم طا مرى و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ فرزند ولبیت کرای ارجمند مظاهراول والاخرمظم الحق والعلاكان الله نزول من السماء وه جلد جلد بزھے گا۔ اسپرول كى رستگارى كا موجب موگا اور ز میں کے کناروں تک شمرت یائے گا۔' (آئینہ کمالات اسلام ص٥٦ ، نزائن ج٥ص ایساً) ایسے ہی اور صفات اس الرك كے بيان كے لين خداكا جواول آخرے مظہر موگا حق اور بلندى كامل ظهوركويا خود خداتعالی سے نازل ہوگا۔ ناظرین قادیانی کابیٹا خدا ہوا۔ قاویانی خدا کاباپ خمبرا آج ابن اللہ توبہت اوگوں کو کہا گیا ہے۔ محرضد اکاباپ قادیانی سے پہلے کوئی نہیں سنا تھا۔ اس کی الی دعاوی من كرجولوگ اس كومسلمان مان رہے ہيں وه اگر ديوانے نيس نافهم نيس تو پھركون ہيں وہى يتائيں؟جو ملاحظہ کے لاکت ہیں۔اس اشتہار کی نقل اب قادیانی نے اپنے وساوس کے۔اخیر میں چھاپ دی ب\_ جوآسانی سے المحقد اظرین سے گزر عتی ہے۔ اس اشتہار میں چوکک آپ کاملم (جو يقيناً معلم الملكوك يرب) تاريخ ماه وسال ولدفرزند بحول كيا تفا لبذا آپ كواس كالكر موالو آپ نے ٢٢ مارج ١٨٨١ء كوايك إشتهاراس كى ميعادكى بابت جارى كياب-اوراس مي يكهاب كد "ابیا لڑکا حسب وعدہ الی کو کرس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا۔" اس پر اسلام کے مخالفوں ہندوؤں وغیرہ نے قادنانی کواسلام کاوکیل وحامی جھے کراس میعاد پرخوب ہلی اڑا گی ادریہ بات چھاپ كرمشتېركى كەلوبرس كى مىعادلىي باس مىس كوئى ئەكوئى لايكا پىدا موسكتا ب-جس پرقاديانى نے اپناہم (معلم الملكوت) كے حضور ميں اس كے ليے (يعنى تعيين معياد كے ليے) عرض كى تو ادهرے بدالہام ہواجس کوقادیانی نے اشتہار ۸رابریل ۱۸۸۱ء میں درج کرےمشتھر کیا۔ایک لؤكا بہت ہى قريب ہونے والا ہے جو الك مدت حمل سے تجاوز نيس كرسكا - پھراس كوالهام كى تغيير میں ایک حقی الہام ہوا جس کو وہ اشتہار سراگست ۱۸۸۷ء میں حقی الہام اور الہا ی تغییر اور قیض روح اللَّه كانتيجة قراروك چكا ب-چنانچ عقريب دوالهام نزول بوكا و والهام بيه الهام منقوله

كمتصل إس اشتهار ٨٠ ايريل ١٨٨١ وهي بيان كيا كمياب اس عظامر بك مقالبًا الكلاكا ابھی ہووے بالصروراس کے قریب حمل میں لیکن بیطا ہر نہیں کیا گیا کہ جواب پیدا ہوگا۔ بیوہی لڑکا ہے یا وہ کسی اور وقت میں تو برس کے عرصہ میں بیدا ہوگا۔ اور پھراس کے بعد بیمجی الہام ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آئے والا ہے یا ہم دوسرے کی ۔ راہ تھیں۔ چونکہ میدعا جز ایک بندہ ضعیف۔ بندہ غلام جلهان کا ہے۔ اس لیے اس قدر طاہر کرتا ہے جومنجانب الله طاہر کیا جاتا ہے۔ یہ بعید آپ كَ الفاظ بي -اس كة خرى الفاظ كے مقابلہ من خاكسار كہتا ہے كنيين نيس بركز نبيس آپ خدا ے بندہ نیس بلکمعلم الملکوت کے بندہ ہیں اور ای نے آخری فقرہ زیر خط انجیل متی باب اا آیت ساسے چورا کرآپ کوالبام کیا ہےجس سے اس کا اور آپ کا مقصود بیے کہ جواڑ کا موجود وصل سے پیدا موگار اگروه سیخ تان کرالهام ۲ رفروری ۱۸۸۱ء کامصداق اوراس کا نتیجه بن سکارتواس الهام ے پہلے حصد کرآنے والا میں ہے۔ کے اشارہ سے اس کوالہای بنایا جائے گا۔ اور اگروہ کی طرح اس کا مصداق نہ بن سکا۔ تواس الہام کے دوسرے حصہ یا ہم دوسرے کی راہ تھیں۔ کے دستاویز تجى اس حصه ميں صاف اشارہ فقا كه بيكوئي اور ہے۔....ان دنوں آپ كى بى بى كوحمل فقا۔ جس کے وضع جونے کی مت قریب تھی اس حمل کی نظرے آپ بدالہام بازی کررہے تھے اور اس حمل سے آپ کولاکا پیدا ہونے کا کامل یقین تھا شک تھا۔ تو صرف اس میں تھا کہ اس حمل سے بیدا ہونے والالر کا وہی موعود لڑکا ہے یا موعود کوئی اور ہے اور بیاڑ کا اور ہے اس حمل سے لڑکا ہونے کا یقین اوراس کے موعود ہونے میں شک ہے۔آپ کی الہائ تغییر کے اس فقرہ سے کہ جواب پیدا موگا۔ بدہ بی اڑکا ہے یا وہ کس اور وات میں موگا۔ اور دوسرے الہام کے جملہے آنے والا مجی ہے تا ہم اور صاف فلا ہر ہور ہاہے ہر كس وناكس فدكر الفاظ ہوكا اورائكا \_ اور آنے والا \_ اور موثث الفاظ جوگی اورائری اورآنے والی میں تمیز کرسکتا ہو۔ بدالفاظ یقین دلاتے ہیں کہ قادیانی اس حمل سے لڑکا بيدا ، ونه كاليتين ركعتا تفاكر خدانے جواخير ش جهو في كامند كالاكيا كرتا ہے۔ ( كوتھوڑے دنوں اس کی مہلت بھی دیتاہے ) اس دعوے اور لیقین میں قادیانی کوجھوٹا کیا۔ اس مل سے لڑ کے کی جگہ لڑکی پیدا ہوئی اور وہ مجی مرکئ جس سے تمام ہندوستان میں قادیانی کی رسوائی اور اس کے سبب اور ذرىيد يمام مسلمانوں كوآرىيەغىرە كالفول كے سامنے عدامت اٹھانى برى محرقاديانى ايساشير بهادر باور عقل اور حیاسے اکیلاجگ وراور تیار ہے۔ کہاس نے اس رسوائی اور شدامت کی کھ مجی پرواہ نہ کی بلکہ النی آربوں کی خبر لی ان کے جواب میں ایک دوورقہ اشتہار جماب کرمشتہر کردیا اوراس من بيعذرتد ايركناه كياكه من في كب اوركبال الكعاتفا - كداس على سازكا موكا - مير

اشتبار ٨٠ ايريل ١٨٨١ء يس اس حمل كالفظ كهال لكعا تفاكداس حمل عداد كا موكا مير عاشتهار ٨ ايريل شي اس مل كالفظ كهال باوراس كرماته وآريول كعنتي اوركاليال سناكرايي احق ا تباع کی نظروں میں اپنا سیا ہونا ٹابت کرویا۔اس نے یااس کے اتباع سے کسی نے بیرخیال ندکیا کہ اس اشتہار میں اس حمل کا لفظ نہیں تو کیا ہوا اس میں بیلفظ '' جواژ کا پیدا اب ہوگا آنے والا کہی ہے۔ " تو صریح اور صاف موجوو ہے۔ اور ہیں بھی پیالفاظ الهامی ندفیم اور رائے برین چر ہمارا وہ الہام ۸؍اپریل ۱۸۸۱ءجس کے الفاظ فہ کورے لڑکا پیدا ہونے کا یقین ہونا تھا۔ جھوٹانہیں تو اور کیا ہے۔ لہذا مناسب ہے کہ اس الہام کوہم شیطان کا احتلام جان لیں۔ اور آسمندہ اس دعوے سے وست بردار ہوجا كي اور جوذات ہاس سے بہلے واقعہ ہوچكى ہے۔ اى يراكتفاكري \_ آئده عالفین سے اسلام اورمسلمانوں کی اور بنسی نمرائیں مروه حضرت حیا اور سی سے محتفاق ..... ر کھتے ۔ تو اپنا جھوٹا ہونا مانتے۔ وہ برابرای خیال میں رہے۔ یہاں تک کہے اگست ۸۷ ء کوالیک منوس ونامبارک اڑکا (بظاہر بشیرنام) قادیانی کے گھر میں پیدا ہوا چھرتو کیا تھا۔قادیانی آسان کو چڑھ کیا۔اوراس نے پڑا شور وغل محایا۔ پنجاب اور ہندوستان کے دوستوں کواس لڑکے کے عقیقہ پر بلا كريد جمايا كدوه الهامي موعود لركاب عقيقد كياجس من دف اور وعول بجائ مح و وكركس في اعتراض کیا۔ تو اس نے جواب دیا کہ فرشت آسان پر باہے بجارہے ہیں چرہم کیوں ان کی پیروی نہ کریں اور اس کڑے کی پندائش کے متعلق سیاشتہار جاری کیا جو مطبع چشمہ فیض بٹالہ و کو رہیا يريس لا موروغيره بين طبع موا\_

لاکاجس کی نسبت اشتہار نہ کوریس پیٹکوئی گئے ہے۔ بالضرور دومرے مل تک جو قریب ہے پیدا

ہور ہے گا۔ اب اس پیٹکوئی ہیں جس قد رصفائی پائی جاتی ہے۔ اس کے بیان کی حاجت نہیں یہ

ہات علی مند بچوسکتا ہے کہ کی امر فوق الافتیار کے ظیور کے لیے پیش از دقوع کوئی فاص اور حد

معین قرار دینا اور تمام تقطع ویفین کواس حد تعین اور وقت مقررہ پر حرکر دینا اور پھراس کا ٹھیک

معین قرار دینا اور تمام تقطع ویفین کواس حد تعین اور وقت مقررہ پر میر کردیا اور پھراس کا ٹھیک

ٹھیک اس وقت در حد معین میں ظہور پذیر ہوجانا۔ کاروبار انسانی طاقتوں سے بالاتر ہے فاص کر

تولد پسر کے بارے میں کوئی انسان دعوے کر کے اس قدر دم بھی نہیں مارسکا۔ کہ میری عمر کے کی

حصہ میں کوئی لاکا میر اضرور پیدا ہوگا کیونکہ نہ تو عمر کا اعتبار اور نہ لاکا پیدا کرنے پر کوئی اپنا افتیار اور

پھراس لائے کے جیتے رہنے کے بیتی تر ب حد بتائی جائے اور پھوکڑ ڈرنا تکوق کے مقابلہ پر میدان میں

ہونے کے لیے بہت ہی قریب حد بتائی جائے اور پھوکڑ ڈرنا تکوق کے مقابلہ پر میدان میں

ہوئے سے افتا ناظرین توجہ سے پڑھیں اس لفظ کی نسبت یہ بھی دعوئی کیا گیا ہے کہ بیانسانی دعوے

ہوگا۔ یہ لفظ ناظرین توجہ سے پڑھیں اس لفظ کی نسبت یہ بھی دعوئی کیا گیا ہے کہ بیانسانی دعوے سے نہیں البای ہے۔ پھر قادیائی کے اس قول کو کہ اس لڑکے کوعر پانے والائیس کہا گیا۔ جس کو وہ

اشتہار مطبوعہ کی دعم دیش کیا ہوئے او کے میں کہد چکا ہے۔ ملاحظر فر ماکر انصاف دیں۔ بیغض

کذاب دروغ گوئیس ہے۔

بداہت فاہر ہے کہ ایسا دعویٰ کوئی انسان ہیں کرسکتا اور نہ کی ابن آدم کو ایسی جرات ہے۔ کہ اس جم کا دعوے زبان پر لاوے بالخصوص جب کہ ہم ویصح ہیں کہ ایک جش تو برعوی ما مورو ملہ ہم من اللہ ہونے کی اس بیشکوئی کو ایک جہان کے سامنے اپنی عزت یا ذلت کا معیار بتایا اور لا کھوں خالفوں کے بہت ہی قریب ہے۔ خالفوں کے بہت ہی قریب ہے۔ بالضر ورلڑکا پیدا ہوگا۔ پھر خدائی تعالی نے اس دعوے کو بچا کرے وکھلا یا اور مشکر ول کونا دم ورسوا کیا تو اور بھی زیادہ بزرگ اس پیشکوئی کے اور سچائی اس فحض کی ہم پر کھلتی ہے۔ کیونکہ خدائے عادل و اور بھی زیادہ بزرگ اس پیشکوئی کے اور سچائی اس فحض کی ہم پر کھلتی ہے۔ کیونکہ خدائے عادل و افساف پندی طرف ہے ایک دروغ کے ایسے کھلی کھی تائید ہونا غیر ممکن اور خلاف کا لمہ قدرت محضرت باری ہے اور ایک اور شانی یا ور کھنے کے قابل ہے۔ کہ مرزا صاحب نے اپنے اشتہار معرف میں موری ہوئی کیونکہ اس فرز ندمبارک سے پہلے مرزا صاحب کی اولا دھرف تین ہیں۔ معربی مولود موجود کے لیے ایک پیلامت کھی تھی۔ کہ وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ موریسا ورایک دفرت بیرام ہونے کی وجہ سے تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ دو پسراورا کی دفرت بیرام ہونے کی وجہ سے تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ موریس اور ایک دفرت بیرام ہونے کی وجہ سے تین کو چار کرنے والا ہے۔ الراقم ایک محتق از ہوئی ہو۔ سوریلا کا میں ہونے کی وجہ سے تین کو چار کرنے والا ہے۔ الراقم ایک محتق از ہوئی ہوں ہوئی ہوں کی کوچار کرنے والا ہے۔ الراقم ایک محتق از ہوئی ۔

اس مضمون کی عبارت کوناظرین غورے پر هیں گے تو اس کے الفاظ اور طرز تحریرے پیچان جائیں مے کہ بیقادیانی کا اپنالکھا ہوامضمون ہے جس کواس کے برخلاف واقعہ دوسرے کی طرف منسوب کیا ہے۔ بیمضمون اول سے آخرتک بتارہاہے کرراقم مضمون نے اس اڑ کے کووبی لڑکا سمجما ہے جس کا اشتیار ۲۰ فروری ۱۸۸۱ء میں ذکر ہے اس مضمون کے پہلے اور پچھلے فقرات ك معداق قاديانى ك ويخطى خطوط اس من خاكسار (مولوى محرسين صاحب بنالوى) جواصل مثى احسن امروبی کے پاس بیں۔اور نقل ان کے دیمنظی اور مولوی محد بشرصاحب کے مصدقہ میرے یاس (بعنی مولوی محرصین صاحب بٹالوی) موجود ہان میں سے قادیانی نے ظاہر کیا ہے کہ تین کو چار کرنے والا کی لڑکا ہے اور وی مصداق حربی فقرات الہام ہے۔وہ لڑکا جب تک زندہ رہا تتجد الهام ٢٠ فروري ١٨٨١ ميمها كيا مكر خداني اس ظالم ومفر كو كذاب كود دباره ذليل كرنا جابا توس نومر ١٨٨٨ كواس منحوى ونامبارك دباعث صلالت الركودنيا سے الحاليا بس يردنيا مس بڑا شور وغل مچ ممیااوراس م بھی شیر بہادر قادیانی جھوٹا ہونے میں نہ آیا۔ کیم دمبر کواس نے ایک چیس سفیکا سبزاوراق کارسالہ (جس کی سبزی قادیانی کی اعدونی سیاعی کی ایک نشانی ہے۔)اس مضمون کا چھاپ دیا کہ بش نے کب کہاتھا کہ بیاڑ کا وہی ہے جس کا ۲۰ فروری کے اشتہار بیں ذکر تھا۔ ادر بیمریانے والا ہے اور کہا اس نے اشتہارے اگست ۸۸ میں صرف بیلکھا تھا ہیک دولڑ کا ہے۔جس كا ذكر ٨١ريل كاشتهاريل ذكر إدرعقل وحياكويش فظرر كاكرا تا ندسوجاك جس لڑ کے کاذکر ۸اپریل کے اشتہار میں تفا۔ وہ کون سالڑ کا تفا۔ ۸اپریل کوکس لڑ کے کی میعاد کی بابت ا ين علم سے اينے دوبارہ اعشاف كاخيال تفا۔ اوركس كى بابت جواب الا آخراس كا جواب يكي موگار کروبی ۲۰ فروری کےاشتہار والالڑ کا تھا۔ای کی مت تولد سے سوال تھا اورای کے جواب عن اس از کے کامر دوستایا ممیا۔ اور بیاتو ہوئیں سکتا کہ برطبق سوال از آسان جواب از ز طن سوال تو ۲۰ فروری کے الها می لا کے کی مت ہے اور جواب علی کسی اور کی مت بتائی گئ مو۔ اور نہ میسو جا كراس جواب كوكول مول بنان ك لي جوش في دومراالهام كرليا تفا- كرآف والايك بي ب یاجم دوسرے کی راہ تکیں اس کا دوسراحصداس جواب کو کول بنانا ہے تمراس کا پہلاحصد صاف اشارہ كرتاب كرياركا وبى موعود الركاب - البذابي الهام يهى مهار يحق مس مفيد اوراس امر كالمتعين كرنے والانبيں ہے كريار كاوہ نيس اور ہے۔

قطع نظر.....اس نے ہم خود محقل متعلم پوند بگراخبار شحنہ بند ش اور پرائیویٹ مطول میں اور مجلسوں میں بیان کر چکے ہیں کہ تین کوچار کرنے والا یمی ہے اور یمی لڑکا موجود معلوم ہوتا ہے اب ہم پچھ عقل اور حیا ہے کام لیں اور نہیں تو اتنائی کہددیں کہ ہم نے جواس لڑے کومو کو سمجھا تھا۔ یہ ہم اور اہتجاد تھا۔ اس میں ہم سے خطاء ہوئی ہے گر بیام قادیانی اور اس کے اتباع سے کوکر ہوسکتا ہے اسپے جموث اور گناہ کا اقبال کرنا اور حق کو قبول کرنا تو موت سے زیادہ ان پر سخت و نا گوار ہے للبذا انہوں نے الثانی سے معترضین کو اثرام کیا اور چوہیں صفحہ رسالہ نہ کورکوا ہے بیان کی تا تدیس اپ نامہا ممال کی طرح سیاہ کیا ہم نے کب اور کہاں کہا تھا کہ بیاڑ کا ۲۰ فروری کا اشتہاری لڑکا ہے اور بیان مام پانے والا ہے۔ الفرض اس لڑے کے مرجانے سے ضدا تعالی نے اس کو جموٹا کیا کہ تمام دنیا نے مفتری کہا گروہ جموٹا ہونے میں نہیں آئے۔

(چنانچه منحق متوفی لڑ کے کی نسبت اس نے سز اوراق رسالہ مطبوعہ کم ردمبر کے سخدے وصفہ الا میں لکھ دیا ہے کہ: ' ہاں خدا تعالی نے بعض البہا مات میں ہم پر بینظا ہر کیا تھا کہ پیڑکا جوفوت ہوگیا۔ ذاتی استعدادوں میں اعلی درجہ کا اور وغدی جذبات بھی اس کی فطرت سے مسلوب اور دین کی چک اس میں مجری ہوئی ہے۔ اور روثن فطرت اور عالی کو ہر اور صدیقی روح اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور اس کا نام باران رحمت اور میشر اور بیداللہ بجلال و جمال وغیرہ اساء بھی ہیں سوجو کھے خدا تعالی کے المار کیس۔ بیسب اس کی صفائی بیتحداد کے تعلق ہیں جن کے لیے ظہور فی الخارج کوئی ضروری امر نہیں۔ ''

(سبزاشتهارص ٤،٨، فزائن جهم ٢٥٨،٢٥٣)

ندكور) الهام كے ذريع سے كل كيا ہے۔ ناظرين غوركر واور انساف كوكام بيس لاؤكه ١٨٨٢ء كى تنصيل كى بات قاديانى الهام كوتب الهام موارجب ١٨٨٨ء من وولز كا فوت موكميا اوراس الهام كا كذب ظاہر بوكر قاديانى كى ذلت وخوارى اور رسوائى كاموجب ثطاہر بوا يس سے يقيباً معلوم بوتا ہے کہ وہ البام خدا تعالی کی طرف نے بیں جوراستازوں کاملیم ہے وہ اینے راستاز بندول کو پہلے اي جمل اورغيريين بات كه كراوراس الهام كسبب ان كي تذليل اورتكذيب كراكراس كالفسيل نہیں کیا کرتا۔ بلکہ وہ الہام شیطان کا احتلام ہے۔ اوراس کا بیکام ہے۔ کہ پہلے اپنے اتباع کودھو کہ میں پھشاتا ہے چران کوؤلیل کر کے ان سے کنارہ کر جاتا ہے۔ اور دھنوں سے ان کی بے آبروکی كراتا ي جيراا سفل كاتران كاس آيت شي حكايت ب كسمثل الشيطان اذقال الانسان اكفر فلما كفر قال انى برى منك انى اخاف الله رب العلمين ومتى غبيث اورنایا کمبم قادیانی کودلیل کرر ہاہے۔۱۸۸۲ء میں ایک بات کھ کراوراس کے طاہری مضمون کا یقین دلا کراور مدی بنا کراس کوذلیل کیا پھر ۱۸۸۸ء میں اس کے دوسرے معنی بنا کردوبارہ دشمنول ے اس کوذلیل کرایا مرچ فکہ قادیانی کی عقل ماری کئی ہے۔ حیااور شرم آس سے بالکل مسلوب ہوگئ ہے۔ لہذاوہ اس بات کوئیں مجھتااور چونکہ بیشیطان اس کو سکھلاتا ہے۔ وہ فور اُس کا اشتہار کرویتا ہے اس سبز رسالہ اور دیگر اشتہارات متعلقہ پیشگوئی فرکور میں اور عائبات ہیں مگر اس کے بیان و اظهار کے لیے ندوقت ہے نداس رسالہ علی مخوائش بارزندہ ووصحت باقی۔

> باب۲۳بست وسوم ایک مرزائی کی کہانی

یار کو ہم نے جابجا دیکھا کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا کہیں عابد بنا کہیں زاہد کہیں رعدوں کا پیٹوا دیکھا

ایک چھوٹا ساباغ ہے۔ چار پانچ نٹ او نچے احاطہ کی دیوار چاروں طرف پھی ہوئی ہوئی ہے۔ پھر اور خیارہ کے ساتھ اس ہے۔ پھر اور خیارہ کے ساتھ اس کھڑے ہیں اور پھر ارامنی مزروعہ ہے۔ جس میں آلواور گوئی وغیرہ کے ساتھ سزی اہلہاری ہے۔ مغربی دیوارا حاطہ سے لی ہوئی ایک وسیح اور خوشما مجد بنی ہوئی ہے۔ معربی دیوارا حاطہ سے لی ہوئی ایک وسیح اور خوشما مجد بنی ہوئی ہے۔ معربی کے حق جو ترہ و ک

ینچ خوش رنگ اور نازک اور طرح طرح کے موی پھولوں کے مگلے رکھے ہیں۔ سامنے کی روش کے دونوں طرف کیموں اور نارنگی اور عکسترہ کے پیڑوں کی بھا تک تک لین ہے۔ احاطہ کے ایک کوشہ میں بھا تک کے برابرایک مختصر سامکان ہمارت پختہ وخام اپنی حیثیت کے موافق خوبصورت بنا ہوا ہے جس کا ایک دروازہ احاطہ کے اندر باغ میں ہے اور دوسر امشرتی سڑک کی طرف ہے جو برنبان حال کررہا ہے کہ بیرمکان اور باغ مجد کے متعلق ہے اور اس میں کوئی مجد کامتولی یا امام رہتا ہے۔ بردہ اوران جل کو رشی ہوتی ہیں۔

زتان خانہ کی طرف کا دروازہ کھلا اور جہانوں کی چینکار سے آئکھیں کھول سید ہے ۔ ہو بیٹے ایک ٹرک جو ان خوبصورت زہرہ جبین مدلقا گورا رنگ بیضاوی چہرہ ہرن کی می آئکھیں۔ کا لے کا لے مرتک لئے ہوئے بال طوطی کی می نوک دار اور موڑواں تاک جس میں ایک سونے کی بشلی پڑی ہوئی۔ بدن میں دریس کا کرننز دردرنگ کا نہایت جیتی لا تچہ (تہہ بند) با تدھے سر پرسفید مرمیلا دو پٹھ اوڑھے۔ گورایا ہوا بدن آختی جوانی غضب کا جو بن شباب کا عالم الربیخ کے دن بقول میرحسن .....

جوانی کی را تیں مرادوں کے دن سروقد کمرکو لیکا چم تھم کرتے کا نٹ کا نٹ بیں شوخی بند بند بیں شرارت کوٹ کوٹ کر مجری تھی میلے کیلے کپڑے تمریدن میں ہے ہوئے شرارت کے لچہ بیں مولوی تی سلام۔ مولوی ۔۔۔۔ دروازہ کی طرف دیکوکرآئ توبلاکا جوہن ہے۔غضب کا ٹھاٹھ ہے خدا کی تم کیا ماری ڈالا۔

> نے جنگ ہی کا طور نہ پچھ صلح کا ڈھنگ سامان سوز کا ہمیں حاصل نہ ساز کا

لؤكى .....تم نے تو چى كوكوديا دھو بى كاكتا كھركاند كھائكا۔ اب ش كياكروں كى كہيں مند دكھانے كے قابل نہيں رہى۔

مولوی.....(جیران ہوکرگھبراہٹ کےلیجہ بنیں) کیوں کیا کیا بتا توسیی۔ لڑکی..... بشر ماکریٹیچ گردن کر کے ردنے گئی پنچکی طاری ہوئی۔

مولوی ..... ہاتھ مینے کر اور گود میں لے کر بتا توسی روتی کیوں ہے مندکو چوم کرکوئی بات تو کہ، آنسو پونے کر آخر کیا بات کیا ہے اور کہ اس کے کہا تھا ہوگئی چھمنہ سے بول معلوم تو ہو معاملہ کیا ہے کہ کہا تو بتا اس کی زبان کاٹ ڈالوں۔ لڑکی ہیکیاں لیتے ہوئے۔ تین تین کیا کہا کوئی لفظ منہ سے ندگل سکا۔ بڑکی بندھ کی اور آواز گریہ بند ہوئی۔

مولوی بی .....مند پر ہاتھ رکھ کرخاموش دیوارہم گوش دارد۔ زور سے دیا کراری کم بخت کیا آج رسواہی کرے گی۔ دیکھ خبروار ہوش میں آ اور جھٹ طاق میں سے گلاس اور بوآل اٹھا کر گلاس میں ذال لے جلد فی جا۔

لڑکی ..... نے عرق اور شربت پیا کر بہ کو ضبط کر کے مولوی صاحب کے روبروے دوز انو بیٹے کر

جروان سے كتاب تكالى كھورق كروانى كركے كتاب كور كھ ديا كھوريانا تار ہا۔ مولوى ..... بال اب يان كركيابات بيداوررون كاكياسب تقا لڑ کی .....ذرای آواز سے میرے۔ مولوی جی .....مند پرانگی رکه کرآ سته بلکه خاموش دیوار بم گوش دارد\_ لركى .....مير ، مال باب كوتر موكى ب مال نے كل جمع كاليال وي \_اب لوك كيا كميل كے\_ اورایک توعیب اورعیب بھی گھریں ہے۔ ڈھائی گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے۔ مولوی ..... پھر کیا ہواشرعاً تو ہمارا تکا ن تا جائز نہیں اگر ایسا ہی ہو کیا تو تیرے خاوند سے طلاق دلا کر ہم نکاح کرلیں مے بیکیابات ہے۔ لزكى ....مير ، مال باب كبتر من كريم في كوتيرى سرال مين بيج وي مر مولوی ..... پھر کیا ہوا دہاں سے تھے کوہم لے آویں گے۔ادرابیا چھیا کرر محیس کے فرشتہ کو بھی خبرند مو- بياقة مارے باكيں ہاتھ كاكرتب ہے۔ ايے اكھاڑوں بيل تو جم خوب كورنا جانتے ہيں۔ تامر غربم يابيه كشم ادم كوئيت نامروی و مردی قندی فاصله دارو كي آ م بت ربى كي يا جي بت جائي لركى ..... يقواد باشول ادر بدمعاشول كى ى تقريه بين بردى رسوائى كى بات بيلوك كياكميل محر مرجه بدناى است نزد عاقلان ماہنے حواحم نگ و نام را اب توجو كحصهونا تفارده موجكااب كوكى بناجا تاب فدم عشق بيشتر بهتر لرکی ..... میں تو شرم کے بارے و ولی جاتی موں کم بخت تو فے قرابت کا تدرشتہ کا ، ند غیرت کا ، ند عزت كا، كچوبى پاس ندكيا تودهويا كيا كهايها كدبس پاك بوكيا شرم وحياسب كوجواب دے بیٹا ہے۔مشکل تو میری جان کو ہے۔ ندونیا میں کسی کومند دکھانے کے قابل ند برادری میں بیٹے كالأن نه خاوند كر المن جوكى، ش تو دين اور دنيا دونو سے كى آئى مولى \_

لزکی ..... میں کیاسمجھاتی اور کیا کرسکتی تھی۔ تیری گرون پراس وقت جن سوار تھا۔ا تدھا ہوا ہوا تھا۔ ۱۲۷

مولوی .... بے وقوف بے بی ہائے جاتی ہے۔ اری ظالم اب تو جو کچھ ہونا تھا۔ ہو چکا۔ اب پچھتائے کیا ہوت ہے۔ جب چڑیاں چک گئیں کھیت تو نے بھی اس وقت نہ سمجمایا اب کہتی ہے۔ میں تیرے ہاتھ سے کیےا ہے آپ کو بچاسکتی تھی۔ تجھ سے زور میں، طاقت میں، زیادہ کیا؟ برابر بھی نہیں تھی۔اگر چلاتی پکارتی۔ تیرا کیا گرز نااپی عزت کھوتی دھو لی بیٹا چا عمسا ڈو ہا سوچنبل۔ مولوی۔۔۔۔۔ ہاتھیں بنانے سے کیا فائدہ اب میں تھے کوچھوڑ سکتا ہوں۔ جان مال عزت سب بر باوکر دوں گاگر تھے کو ندوں گا۔

لڑی .....اگرمیرے فاوئدنے اغواکی نالش کی تو کیا ہوگا۔

مولوی ..... کی میں ہولس میں ناقید ہوجائیں گے۔ پھر بعدر بائی سے قیداور رسوائی تو عاشقوں کی معراج ہے۔ کر چکی عشق ہم جوقید وذات سے در کئے۔

لڑک ..... جولا کے ضعہ کے لیجہ میں پھروی کے جاتے ہو۔ تامراد نے جھے دین ود نیا سے کھودیا اور پھر میری رسوائی اور خرائی کے در پے ہے میں کی اپنے بیگا نہ خولیش وا قارب کو مندو کھانے کے قاتل شری ۔ زمین یا نہیں گئی جو میں ساجاتی ماں باپ کی عزت میں خاک پڑی خاوی کی آبرو کھوئی۔ اپنی قدر و منزلت کئی کسی ہے بات کرنے کے قاتلی نہیں رہی ۔ اور اب بھی کوئی جات ہے کوئی نہیں بات دب جائے تو وب بی جائے۔ گراس نے وہ شہد ہی بھیر رکھا ہے۔ کہ خدا کی پناہ نہ خدا کا خوف ندو نیا کی شرم نگا ہوگیا ہے از کی لوئی تو کیا کرے گا کوئی۔

مولوی ..... تو گھراتی کیوں ہے ہمت کرخدا پر تلیدر کھو۔ اگر تھھ کو یہاں شرم آتی ہے۔ اور کسی کاخوف ہے۔ تو بس چلوحظرت صاحب (مرزا قادیان) کی خدمت میں چلے چلتے ہیں۔ وہیں رہا کریں۔
کماد کیکھے نہ بھو تکے۔ نہ کوئی دیکھے گانہ کچھ کے گا۔ قاویان میں بس ایک مکان میں رہا کریں گے۔
وہاں کسی کوکیا خبر ہوگی۔ سب میاں ہوی ہی جانیں گے۔ چین سے گزرے گی تیرے خاو میکو بھی خبر دہوگی کہاں گئی دروازہ کھڑکا۔

آواز .... مولوي عماحب

مولوي صاحب .....كون مرز الفهروين تامول-

مولوی صاحب .... شرقی در دازه سے نکل کر باہر گئے لئے کا زنان خانہ کے در دازه بیس ہے نکل گئی۔ مولوی صاحب .... مرزامنا ظرکا ہاتھ پکڑ بھا تک میں کو ہو باغ میں گلکشت کرنے گئے۔ مرزا مناظر ..... کیا 'باتیں ہور ہی تھیں ۔ میں تو بہت دیر سے کھڑاس رہا تھا۔ کیا قرار پایا مولوی صاحب شکار تو اچھا ہے گمرشان کے خلاف اور بسا بحید ہے۔ اگر لوگوں پر بیر داز افشا ہوا تو بذی رسوائی اور بدنا می ہوگی اول تو بیکام می براہے۔ پھرالی قرابت قریبہ آپ ام مجد ہیں۔ مولوی .... کیا کروں یاردل سے لاچار ہوں۔ بیتو میں بھی جانتا ہوں کہ اس کا انجام بخیر تیں۔ مرزامنا ظر.....آپ کے دل کی عجب کیفیت ہے۔ بلبل کی طرح کس گل پر قرار ہی نہیں ایک پر ندوو پر نہ چار پر بس ہے۔ دل نہ ہوا بھٹریار خانہ ہو گیا۔

مولوي صاحب.....

ہم کو تو دل گی میں ملیں وہ جلا وہیں سو دل خدا جو دیوے تو سو جا لگائے بائن کرتے کرتے ایک مجارک درخت کے نیچ کھڑے ہو گئے۔ مرزامناظر....اب یہاں کیسے کھڑے ہیں کیااب بخاوری کا انظار ہے۔

مولوی صاحب ..... کیا کہوں اس مجنت بختا وری کے خیال میں تو تمام تمام رات نینز نہیں آتی بھی باغ میں ہی طخ کا تفاق ہوتا ہے۔ نداس کے مکان پر جانے کی کوئی صورت لگتی ہے اور ندایے گر بر بلانے کاموقع الی میلی جگدول کا پھٹ ابقول عبث بدنامیوں کا ٹوکر اسر پر اٹھانا ہے۔ لگانا دل کا بس جھک مار تا اور گوکا کھانا ہے۔

مرزامناظر.....کیاخوب کہاہے مولوی صاحب داہ کیا کہتے ہیں۔ٹوکرا گوہ بھنگ مارتا۔ مولوی صاحب ..... یار کیا کہیں مہترانی کے خیال میں ہر دم دل میلا رہتا ہے۔ وہ حرام زادی ہم سے صاف نہیں ہوتی کدر ہی رہتی ہے۔

مرزامناظر.....خوب خوب مولوی صاحب آپ توضلع جگت بھی خوب بولتے ہیں۔ مولوی صاحب ..... یہاں بولتے ہیں مرٹی کے بچہ کتیا کے پلہ ذراچو پٹج سنجال کر بولو۔ مرزا مناظر..... حضرت آج تو آپ بالکل پکڑے گئے استے میں ایک چوہڑی نوجوان کم من خوبصورت ناز بین نازک تن چھر ریابدن ٹوکر ابغل میں دبائے سامنے آئی۔

مولوي صاحب ببرة وازبلندسنا كر

یہ جیٹھا انتظار یار میں بھیے لگا کر میں کہ جوش بن گیا ہوں اپنے دروازہ کے ہازو کا

چوہڑی ..... بھو نکے جابیٹ کھا گیا ہے ابھی تو گری ٹیس آئی پہلے ہی سے ہڑ کا گیا۔ منہ مارتا ہے یہاں پوسف اس کے چاڑال دوکوئی مارد ہےگا۔

مولوی صاحب ....مهترانی غباردل میں ندر کھ کم کمانا تیرا قیامت ہے۔

مرزا مناظر ...... د کیو بخنا ورقی کیا کہا ہے۔اتنی بے رحکی انچھی ٹیس ۔ بیوتو ف جا ہے والا کہاں ملتا ہے۔ . . چو ہڑی .....تم سب ایک جھاڑو کی تیلیاں ہوا سے عاشقوں کے تو ڈربے بھر لو۔ ہر دیگی چچچکھی دیکھے نہ بال ایسے ہرجائے کا کیا ٹھکا نا۔

مولوی صاحب بیسی مجروح سمجھ کرنہیں لیتام ہول کو۔اب لاؤں کہاں سے دل صدیارہ بدل کر۔ چوہڑی .... جیب بھی ہوگایانہیں دستوں کی طرح چھڑتا ہی چلا جاتا ہے۔

مولوي صاحب....

بیں تو باتوں پر تیری مرتا ہوں گالیاں دیکے مرا نام تو لو آج تو کچھے بہت ہی گمڑی ہوئی ہو کیوں اس خفگی کا کیا سبہہے۔ ں.....میں تو مجھاڑ ویھی نہیں مارتی اور کچھے پزیزاتی ہوئی آ گے فکل گئی۔ ناظ .....مولوی صاحب آب نراز جرامزاد کی کو بہت ہوئی آ گے فکل گئی۔ ناظ .....مولوی صاحب آب نراز جرامزاد کی کو بہت ہوئی آ گے فکل گئی۔

مرزامناظر.....مولوی صاحب آپ نے اس حرامزادی کو بہت ہی گتاخ کرلیا ہے تا بھی بیباک ہوتا۔

مولوی صاحب....

عثق اذین بسیار کرد است و کند تجد از نار کرد است و کند

مرزامناظر....عشق نه ہواز کام ہواذ را ہوا گلی اور چھیں .....اور آج جعہ ہے نہا کر کپڑے پہنتے ہیں پھرنماز کوجانا ہے۔

مولوی صاحب .....خوب یادولایا ہم بھی شس کرے تیار ہوجا کیں اس عرصہ میں جعد کی اذان ہوئی۔دوسری اذان س کرمولوی صاحب ممبر پرتشریف لے گئے۔

چند شعرعر فی حمد و نعت میں پڑھ کر وعظ شروع فرمایالتنذر توماً ما انذراا باء هم فہم عافلون اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم کومخاطب کر کے فرمایا۔اے مجمہ ہم نے تم کو اس قوم کے اٹھانے کے واسطے بھیجاہے جس کے باپ داداڈرائے نہیں گئے۔ پس وہ عاقل ہیں۔ آئحضرت کی بعثت کاوہ زمانہ تھا کہ باہم قوموں میں اختلاف نہ ہی ایسا تھا۔کہ ایک دوسرے کوکافر کہتا تھا۔

نصاریٰ کہتے تھے یہود کے پاس کچھٹیں۔ اور یہود کہتے تھے نصاریٰ کے پاس کچھ ٹیس۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جوش کھایا تو ہمارے رسول متبول کومبعوث فرمایا۔ کیونکہ اس وقت زمانہ کی حالت کی وجہ ہے کسی صلح اور نبی کی اشد ضرورت تھی۔ بیزمانہ ای زمانہ کے ہمشکل ہے ابقوم میں خدا تعالیٰ کی نسبت واعتقاد وتقوی کا اور خشیت پیدا کرنے کے ٹیس رہا۔ مقتدر اور فقد بریا ورمنعم اور علیم بذات الصدور ہرگز مانا نہیں جاتا ورنداس قدر جمارت

اور جرائت گناہ پر کیوں ہواور دنیا میں جب بھی گناہ اور شیطان کا تسلط ہوا ہے۔ اور فتق و فجو رفے دلوں اور سینوں کو سیاہ اور تباہ کیا ہے اس کا اصلی سب یکی ہوا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نسبت حقیقی اعتقاد ولوں سے جاتار ہاجس طرح وہ قرآن جورسول کریم کی بعثت کا مرعی اور مقتضی ہوا۔

ای طرح بیزمانہ ہے۔ اپنی کھلی بے حیائی اور بے باکانہ بدکاری کی وجہے آج جلا چلا رمجد دصلح کو بلاتا ہے۔

جس طرح اس وقت رسول کریم نے خداد کھا کرمفاسد کی جڑکا ٹی آج بھی سب سے بدی ضرورت یکی ہے کہ ایسے وجود اور اسباب بم پنجائے جائیں اور ایسی تدبیر پروئے کار لائی جائیں۔ جوخدا گویاد کی اور اس کی زعمد اور مقتر رستی کا یقین دلاویں۔

سواب جیسے ایک مصلح کی ضرورت شدید ہے۔ ویسے بی و مصلح اس پایداور توت کا ہوتا چاہیں ایک طرف وہ دااکل قویداور بج سلط و اور معارف یقینا سے قلوب کو مطمئن اور سراب کردے اور اس کے روح قدس ہے بجو لے ہوئے بیان اور زبان سے دل خود بخو د بول آخیس کہ خدا ہے اور سے ان کی روح ان بیل فئے ہوجائے اور تا گہان ایک پاک تبدیلی ان بیسی بیدا ہو جائے اور دومری طرف قادران پیشکو بول پر جوعلم غیب اپنے اعدر کھتے ہوں۔ قدرت رکھتا ہواور یوں غیب الغیب مقتدر سی کی خلافت کا واقعی طور پر مز اوار ہواس وقت وہ رسول کر یم کا لور امظر ہوگا۔ اور ایسی بی لوگ خفیقہ زمانہ کوانے کا مل نمونہ سے درست کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ رسول کر یم کا بھی ان بی کا ان بی طاقتوں کے سبب سے بوراا تمیاز ہے۔ جہاں آپ نے قرآن کر یم جیسے مدل اور معتول علمی ان بی سے قلوب کو مخر اور باطل کا معنوی استیصال کیا اس کے ساتھ بلافعل قادرانہ پیشکوئی کی تعد بی سے دل اور وہ دی اور ادر پائل کا معنوی استیصال کیا اس کے ساتھ بلافعل قادرانہ پیشکوئی کی تعد بی شد بی سے اور اور جادی ذات بھی دکھائی کیا بی بی کہا گیا ہے۔

تو بعلمیش کس رسیدہ نی بہ زور ور شکشہ کبر برمتکبرے کیطرف حیران از شاہان وقت کیطرف مبہوت ہر وانشورے

غرض اس وفت مجروبي وفت آگياہے كداس رنگ وصفت كامحد دصلح مور

۲ ..... وم میں بخت تفرقہ اور تفریق سے اس وقت بہتر فرقد تھیں بلکہ جنتے انسان ہیں ہرایک بجا خود ایک فرقہ ہے خود رائے اور ذاتی اجتہاد کا بیما آگم ہے۔ کہ ایک مولوی دوسرے مولوی کے نزدیک رائی سے دور اور خطاء کے قریب ہے۔ دومولوی ایک بی شہر اور گاؤں میں اس طرح

کارروائی کررہے ہیں۔ کو یادہ الگ الگ مذہوں کے مامی اور قیع ہیں۔ خدا تعالٰی کی کتاب ادر سنت کی طرف پیٹھ دے گئے ہیں۔

خواہش اور رسم اور عاوت کی طرف بھی منہ کیا گیا ہے رات دن ایک دوسرے کی تنفیر اور تھسیق کے بول در ہے ۔ جیسے وہ گلب جس میں بیاری واقع ہوجائے بالکل و نیااور جاہ کو اپنا قبلہ ہمت بیالی اور ہے ہے۔ جیسے وہ گلام اور سنت خیرالا نام کی بول بازی کرتے ہیں جیسے بچے کھلونوں سے اس کے علاوہ بڑے دیڑے فرتے وہائی اور مقلداور شیعہ اور ٹی کی قوم کی جان کو کھا گئے ہیں۔ سے اس کے علاوہ بڑے ہے گئل گیا ہے۔ اور قریب ہے کہ بڑی بھاری جہت سب کو یہج وہا کر دارال بوار کوروانہ کردے۔

اب دفت وہائی دے رہا ہے۔ کہ کوئی مردمیدان ایما ہو۔ جو ان تفرقوں کو مٹائے مقلدوں کے پیٹوائے کہدرہے ہیں۔اور دہا ہول کے اپنے اور وہ چند کس جنہوں نے اس اصداد کوجھ کرنا جاہان کی مٹال ٹھیک ٹھیک دی ہوتی۔

تو از چگال گرگم ور ربودی چودیدم عاقبت خود گرگ بودی

انہوں نے بجائے جمع کے اور پریشان اور بجائے مسلمان پکانے ایمان کرویا۔

سب سے برا ایماری مفسدہ جواب ایک ہونے نہیں دینا اور ایک ہونے کے بغیر فلاح و ملاح نہیں وینا اور ایک ہونے کے بغیر فلاح و ملاح نہیں وہ بھی تفرقد فداہب ومشارب ہے اس بیر بی ضرورت مسلح کی ہے۔ کہ اپنی قوت قدر ہے۔ اس خاند برا نداز تفرقوں کا ستیانا س کرے۔

سہ..... اور جو تو م کے پشتیاں ہو سکتے تھے۔اور ہونے جائیے تھے۔ و دلعو ولعب میں مشغول اور اسپے تل ہوا د ہوں اور کا مرانیوں میں سرا ہا متنغرق ہیں اور بڑے بڑے رئیس اور پورے فتی و فحور اور اهتمال بالسائل کے سبب سے جوانا مرگ ہوئے۔اور جو باقی ہیں اکثر ان میں پاہر کا ب بیٹھے ہیں۔خدا کے دین کی اصلاح کی فکر کسی کوئیں۔

غرض فقراء کا بیرحال متوسطین کا وہ حال اور امراء اس رنگ کے۔اب اگریاک نفس مصلح کی ضرورت نہیں تو کب ہوگی۔

ہم..... بڑا ادرسب سے عظیم الشان مفسدہ صوفیوں ادرسجادہ نشینوں کا مفسدہ ہے۔ قوم کی طرف سے لاکھوں روپے ان کے تصرف کے لیے دیے جاتے ہیں۔ادروہ بھی اکثر ان میں امراء کی فسق فجو رادرتن پر دری ادرخواب دخور میں منہمک ہیں۔ان کومطلق خبرنہیں کہ اللہ ادر رسول کا فرمودہ کیا ہے۔ سنت کیا ہے۔ بدعت کیا ہے اپ بی تر اشیدہ خیالات اور ادھر ادھر کی باتوں پر مائل ہورہے ہیں۔ ایسے خطر ناک مشرب اور فیجب نکا لے ادر ان پر سرگوں ہورہے ہیں کہ اسلام اور مسلمانی ان پر دور سے دیکھ کر ہنتی اور روتی ہے۔ گویا اسلام کے لباس میں ہزار وں ہزار نے فیرہ ب نکلے ہوئے ہیں۔ اور اس سے دشمنان دین کو دین تن پر اعتراض اور طون کا پور اموقع ساہم ان لوگوں کوشن تک تبین کہ اسلام اور مسلمانوں کی کیا حالت ہوئی ہے۔ اور اسلام کے بیرونی دشمن اللا جائے۔ اسلام پر کیا کیا خوش قوم ان کی خوش کی مجہ سے ہیں اور تلے ہوئے ہیں۔ کہ اس کا شہیر ہی نکال ڈالا جائے۔ غرض قوم ان کی خولت کی وجہ سے تباہ ہور ہی ہے۔ اور بر بڑان حال خداسے جا ہی ہے۔ کہ کوئی مسلم آنے وغیرہ وغیرہ ویان کر کے فر بایا۔ اس وقت کا مصلح وامام و مجد داور مہدی جس کا تیرہ سو برس سے انظار تھا اور سے موجود جس کی حدیثوں اور قر آن میں پیشگوئی تھی اللہ تعالی نے مبعوث کیا دہ کون ہے۔ حضرت امام اقد س ہمام مرز اصاحب حضرت مرز اغلام احمد صاحب قادیانی ہے۔ جس کے اوصاف جمیدہ کو میری زبان بیان نہیں کر کتی خطبہ ختم ہوانماز جمہ ادا ہوئی۔

رات ہوگئ ہے۔ اندھرا ہورہا ہے ایک محض دراز قدسرسے پاؤں تک چادر لینے ہوئے حکلہ میں جارہا ہے۔ ایک دروازہ پر تقبیرااورآ واز دی جیواں۔ جیواں کیواڑ کھے۔

جيوال كون؟ مولوى!اب تك كهال تفا\_

مولوی .....آج جھ کو کام ہو گیا تھا۔

جیواں .....تو بڑا بے حیا اور بے شرم ہے۔ تھے کوشر منہیں آتی۔ کہیں بخیا وری چوھڑی سے گالیاں کھا تا ہے۔ کہیں موچنوں سے ، تو آ دی ہے۔ یا بالوگڈھ کے اشمد کا ساتڈ ایک سے بس، نہ دو سے بس، نہ چار سے ، گھر بیل عورت موجود ہے ایک بازاری رنڈی سے ملاقات پھر موچنوں اور رسی پینٹھ الیوں اور کس کس کوگنواؤں۔

جیواں..... یہاں کیا تبجد پڑھنے آیا ہے۔ یا قر آن پڑھانے، چل دفع ہو۔ میرے گھر نہ آیا کرمنہ حجلس دوں گی۔ جو پھرمیرے گھربیش پیررکھا ہیہ ہات جھے کو گوارانہیں۔

مولوی .....آگئے ندوم میں پیوقوف بیلوگ اڑائی کے داسطے کہددیتے ہیں۔ خیر مولوی صاحب نے وہ رات دہاں کا ٹی۔ کی کی شب وسل سوتے کئی ہے کی کی شب ہجر روتی کئے ہے ہماری یہ شب کیسی شب ہے اللی نہ سوتے کئی ہے نہ روتی کئی ہے

باب۲۲۲ بست و چبارم

مرزاكے دعاوي

نے پیروی قیس نہ فرہاد کریں گے ہم طبر زجنون اور ہی ایجاد کریں گے

۱۸۹۰ میں مرزا قادیائی نے اشتہار دیا۔ میں فظ المہم، ی نیس بلکہ میں موجود ہوں خدا کی طرف سے مبعوث ہوکر تجدید دین کے لیے آیا ہوں ادراپ ساتھ آسانی نشان ادر مجرات لایا ہوں خدا کا مرسل نبی ، محدث ، مجد عینی مہدی ، آدم احمد مبشریز بان تیسیٰ ہوں۔ ادر جو مجردات لایا ہوں خدا کا مرسل نبی ، محدث ، مجد عینی مہدی ، آدم احمد مبشریز بان تیسیٰ ہوں۔ ادر جو کچھ دین اسلام میں تجدید کروں (لیعنی نئی بات نکالوں) دہ سب کے لیے داجب وقبول ہے۔ جو لوگ اس کونہ ما نمیں وہ یہودی ہوں گے ادر دہ آگ میں ؤالے جا کیں گے۔ المی غیر ذالك!

ان دعاوی کے شائع ہوتے ہی مرزا قادیانی کے معاونین میں سے پہلے شخص مولا ناابو سعید مجمرحسن صاحب بٹالوی ہیں۔ جو مخالف ہوئے۔

اول دوستاند طورسے پندونصائے سے کام لیا پھرعلم خالفت بلند کیا اور خط و کتابت شروع ہوئی۔اشاعیۃ الٹ میں بجز مرزا قادیانی کی ترویداور ابطال کے اب اور معتمون کی گنجائش نہیں اور ندورج ہوتا ہے۔

آ خرتمام علاء اسلام مرزا قادیانی سے خلاف ہو گئے اور مولا ناابوسعید کے استفتاء پر کفر کا فتو سے لگایا گیااور کل علاء دین کی مواہیر ثبت ہو کمیں۔

مرزا قادیانی.....میراید دمویٰ که مین سیح موں ایک ایسادعویٰ ہے جس کے ظہور کی طرف مسلمانوں کے تمام فرقوں کی آنکھیں گلی ہوئی تھیں اورا حادیث نبویہ کی متواتر پیشکوئیوں کو پڑھ کر ہرا یک فخص منتظر تھا کب وہ بشارتیں ظہوریذ برہوں۔ بہت سے الل کشف نے خداتعالی سے الہام یا کرفرردی تھی۔ کدوہ سے موجود جودهویں (كماب البريم في المان جراص ٢٠٥٥ ماشير) صدی کے سر رظبور کرے گا۔ المل حق كيزويك اس امر ش المام جست اوركامل تشفى كاؤر بعد جار طريق بير-الال نعوص صریحه کتاب الله بااحادیث صححه مرفوعه متعلد آنے والے محض کی ٹھیک ٹھیک علامات بتلاتے ہوں اور بیان کرتے ہوں کہوہ کس وقت طاہر ہوگا۔اوراس کے طاہر ہونے کے نشان کیا ہیں اور نیز حصرت عیسیٰ کی وفات یا عدم وفات کے چھڑ اکا فیصلہ کرتے ہوں۔ وه دائل عقیله اورمشاهدات حسند جوعلوم قطعید بهای مول بس سے گریز کی کوئی راه بیس -وہ تائیدات اور جونشانات اور کرامات کے رمگ میں مرعی صادق کے لیے اس کی دعا اور کرامت سے ظیور میں آتے مول یاس کی جائی پرنشان آسانی کی زندہ کوائی کی ممر مو۔ ان ابرار اوراخیار کی شہادتی جنہوں نے خدائی الہام یا کرایسے وقت میں گوائی دی ہو جبد می کانشان ندها کیونکدوه کوای بایک غیب کی خبر مونے کی وجه سے خدا تعالی کانشان ہے۔ اوريدخدا كافضل واحسان بكرييعيارون طريق اس جكد جع موسكة بين-سب سے پہلے بیامزے کہ حفرت عیسی کی وقات قرآن سے ثابت ہے۔ آیت "فبلما توفيتني "كفاسكافيملكرديا اكردهرت عينى عليداللام كودات ندانى جائة نساری کے عقائد کا مجاز تا جوان کی وفات کے بعد مخصر ہے مانتا بی بڑے گا۔ ابھی نیس مگڑے۔ بخاری میں اور بھی تقویت دی می ہے اور شارح غنی نے اس قول کا استاد بیان کیا ہے۔اس کی یاد رب كه جارب وعوت كى بنياد حصرت عيلى عليه السلام كى وفات ب-جس كى صحت برقر آن سبيث قول اين عباس اسماسلام عقل كوايى ديتى بالياني كاقصددوباره آن كايمى كوايى د عدمات جس كى تاويل خود مرت كى منت ينابت مولى كدايليا عمراد يومالين يكى ہاوراس تاویں نے بعود کے اعماعی عقیدہ کوخاک میں ملادیا۔ کدور حقیقت اہلیا جودنیا ہے گزر ایا تھا گھردنیا می آئے گا۔ اس جگہ یادر ہے کہ میں نے برامین اجدید میں تلطی سے تو فی کے معنے (برابين احديم ١١٥ فرائن ج اس ١٢٠ ماشير) ایک چکہ بورادینے کے کیے ہیں۔ وہ میری فلطی ہے۔الہائ فلطی تیں۔ یس نے براہین احمدید میں بیمجی اعتقاد ظاہر کیا تفاكر حضرت عيلى عليه السلام مجروالي آئيس عي - (براين احديث ١٩٩٨ بزائن ج اس ٥٩١) مربیمی میری فلطی ہے جواس الہام کی خالفت بھی۔ جو برابین احد بیلکھا گیا ہے۔ كونكاس الهام من خداتعالى في ميرانام يسلى ركهااور جيساس قرآني پيشكوني كامعدال مفهرايا-

جوصرت سیلی کے لیے فاص پیگوئی ہو الذی ارسل رسول بالهدی و دین الحق اليظره على الدين كله اورآنے والے ح موجود كتام صفات جوست قائم كيے' (اينا) اب فلام كلام يہ كرنقوص مريح ہے حضرت سيلى عليه السلام كى وفات ہو بكل ہے اور حق كل ميا ہو ورام العماما ديث كاجس ميں نزول مح كن فردى كى اور حق كل ميا ہو ورام الحجاب جس كا قرآن شريف ميں ذكر كيا ميا ہو درى ورام الحجاب جس كا قرآن شريف ميں ذكر كيا ميا ہو درى ورام الحجاب على دا تعالى كلام ميں براروں آيتيں ہيں۔اس سالكاركرنا سقف كا كم نہيں ہے۔

علاوه ان باتول كم ي ابن مريم كروباره آف كوير آيت ولكن كرسول الله و خاتم النبين اورايها بى بيره ديث لا في بعدى يركو كرجائز موسكا بكر باوجود يكه مارك في غاتم النبياء بير بيركس ونت وى ثوت ثروع موجائے۔

ادرجیا کہ میں نے بیان کیا سے موجود کی پیٹکوئی صرف حدیثوں میں بی نہیں ہے۔
بلکہ قرآن شریف نے نہایت لطیف استعارات میں آنے والے سے کی خوشخری دی ہے۔ کہ جس
طرزادرطریق سے اسرائیلی نبوتوں کاسلسلہ قائم کیا گیا ہے۔ وہی طرزاسلام میں ہوگی ۔ بیدوعدہ سے
موجود کے آنے کی خوشخری اپنے اندر رکھتا ہے۔ کیونکہ سلسلہ خلافت انبیاء بنی اسرائیل میں خور کی
جائے ۔ تو معلوم ہوگا کہ وہ سلسلہ حضرت موئی علیہ السلام سے شروع ہوا اور پھر چودہ سو برس بعد
صفرت عیلی علیہ السلام برختم ہوگیا۔ اور اس نظام خلافت پرنظر ڈال کر معلوم ہوتا ہے۔ کہ بیود یوں
کا میسم موجود جس کے آنے کی بیبود کو خوشخبری دی گئی ہے۔ چود جھو برس بعد حضرت موئی علیہ السلام
کا آنے موجود جس کے آنے کی بیبود کو خوشخبری دی گئی ہے۔ چود جھو برس بعد حضرت موئی علیہ السلام

اوراس مما ثلت کے پورا کرنے کے لیے جوقر آن شریف میں دونوں سلسلہ خلاف اسرائیلی ادر خلافت محمدی میں قائم کی گئی ہے ضروری ہے۔ کہ برایک منصف اس بات کو بان لے اور سلسلہ خلافت محمد یہ کے اخیر میں ایک سے موجود کا وعدہ ہوجیسا کہ خلافت موسویہ کے اخیر میں ایک سے موجود کا وعدہ تھا اور نیز کمل مشابہت دونوں سلسلوں کے لیے یہ بھی لازم آتا ہے کہ جیسا کہ خلافت موسویہ کے جودہ سوبرس کی آت پر سے موجود بنی اسرائیل کے لیے ظاہر ہوا تھا۔ ایسا ہی اور ایک مدت کے مشاہر نواند میں خلافت محمد بیکا مسیح موجود خلاج ہو۔ وغیرہ وغیرہ۔

اس تمام تحقیقات ہے معلوم ہوا کہ جولوگ بدخیال کرتے ہیں۔ کرقر آن شریف میں مسج موعود کا ذکر نہیں ہے۔ وہ نہایت فلطی پر ہیں۔ بلکہ تن بہے کرمی موعود کا ذکر نہیات المل اور

اہم طور پر قرآن شریف میں پایا جاتا ہے دیکھواول قرآن شریف نے آیت کما ارسلنا الی فرعون رسولا میں صاف طور سے ظاہر کردیا۔ کرآنخضرت ممثل موئی ہوئے سویدونوں واقعات اپنی سواخ کے لحاظ سے باہم السے مشابہت رکھتے ہیں گویادونوام ہمائیوں کی طرح ہیں۔

اور عیسائیوں کا پیول کرشل موگی حضرت عیسیٰ علیالسلام بیں بالکُل مردوداور قائل شرم ہے۔

یادر ہے کہ جس سے بعنی روحانی برکات والے کے مسلمانوں کے آخرز ماند میں بشارت
دی گئی ہے۔ اس کی نسبت یہ محی لکھا ہے کہ وہ د جال معبود کوئل کرے گا۔ اور بیول تکوار وغیرہ سے
نہیں ہوگا بلکہ اس کے ماند میں وہ نا بود ہوجا کین گے۔

حدیثوں پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل دجال شیطان کا نام ہے۔ پھر جس گروہ سے شیطان اپنا کام لے گااس گروہ کا نام بھی استعارہ کے طور پر دجال رکھا گیا۔ (ایام اصلح ص ۲۸ تا ۱۱ بڑزائن ج۱۲۸ ۲۸۸ (ایام اصلح ص ۲۹۷ تا ۲۹۸ کا ۲۹۸ (ایام اصلح ص ۲۹۷ تا ۲۹۸ کا ۲۹۸ کا

حاشيهجات

ا بیاشارہ مرزاصاحب نے اشعار نعت اللہ ولی کی طرف کیا ہے جس کا تذکرہ نشان آسانی میں ہے۔اوراس کاردمولوی محم جعفرصا حب تھاجیسری نے لکھا ہے۔

ع اس بیت الله متوفیك "اوردوسری آیت" فلم اتوفیدندی "هل خداتعالی فراتا به کدار سیح میں تیرامتوفی ہوں۔ جب تونے جھ کوتونی دی کیکن دراصل بیاستدال محص طمع بے علموں کو ورط مطالب میں ڈالنے کے لیے کافی ہے خیر بہر حال ہم اس کی تردید کریں گے وہ یوں ہے کہ توفی کے مخیل لخت کی شیخ پر پورے طور پر قضہ کرتا ہے اس کا مادہ (لیعنی جس سے بیلفظ لیا گیا ہے اور اس کو ما خذہ کہ تنی ماخوذ کے تمام کردانوں میں محتبر ہوتا ہے۔ کوائی صور تیں اور صیف مقررہ مسلمہ ہے کہ ماخذ کے مخی ماخوذ کے تمام کردانوں میں محتبر ہوتا ہے۔ کوائی صور تیں اور صیف مقلف ہوں۔ مافذ کا معنی ماخوذ میں اس طرز پر داخل ہوتا ہے۔ یونکہ دو داخل ہوتا ہے۔ کوائی میں داخل ہوتی ہے۔ لفظ علم کی مثال لکھ کر ..... اور اس کو خابت کرے ) جب بیخ بت ہواتو گھر ضرور مانتا پڑے گا۔ کہ توفی کے معنی دوا داخل ہے۔ کونکہ دو فات ماخوذ ہیں بھر طیکہ دو ذمانہ پر دلالت کرتا ہیں چاروں چیز وں پر شامل محتبر ہے ہیں جو الفاظ توفی سے ماخوذ ہیں بھر طیکہ دو ذمانہ پر دلالت کرتا ہیں چاروں چیز وں پر شامل محتبر ہے ہیں جو الفاظ توفی سے ماخوذ ہیں بھر طیکہ دو ذمانہ پر دلالت تہیں کرتے ہیں۔ ان میں جو کہ معنی موروں گئی ہوں کے۔ جب کہ توفیت (پورالے لیتا ہیں ہے) جو زمانہ پر دلالت نہیں کرتے ہیں۔ ان میں جو کہ معنی موروں گی دیکھومتوفی آس لیے کہ اس ہیں ذمانہ مغیر نیس ہوں گی دیکھومتوفی آس لیے کہ اس ہیں ذمانہ مغیر نیس ہوں گی دیکھومتوفی آس لیے کہ اس ہیں ذمانہ دو مصدر پرشامل ہو۔ گواس تر کیب کوشیقی کہیں یا کے لیا گیا ہواس میں میر موری ہے کہ دو اپنیا خاف وصدر پرشامل ہو۔ گواس تر کیب کوشیقی کہیں یا

اعتباری باں بیتومانا بی برتا ہے کہ اگر اس ترکیب و تعلی کہیں مے حق بھی کہی ہے۔ تو شمول کامعنے بھی ہوگا کہ اس اعتباری کا اس اعتباری کل سے اعتبار کر لینا جائز ہے۔ پس اگر تو فی کے معنے وفا کو چھوڑ کر لیے جائیں گے تو بیٹیقی نہیں ہوگا اس واسطے کہ موضوع لہ کے بعض اجز اکوالگ کردیئے ے كل اى سے تخليدال زم آتا ہے نہيں قو باوجود انقاجز كے كل كا تحقق جا ہے (بياس صورت يش ہے کہ ترکیب حقیقی ہو) یالا زم آ وے گا۔ کہ جو حکما کل ہے وہ حکمی خیر کے بغیر محقق ہو حالا تک یہ بالل ب\_اس كيه ابت مواروه مجازى معنى موكا آخرية ظاهر مواكد لفظ كااستعال ياحقيقتايا مجازاً موتا ب\_ كين بيخيال نه كرنا كه ما خذ بهي صرف متغير موكانيس بلكه كوئي خرموجب كراس كا انتفاء مان لیں وہ مجازی ہی ہوگا خواہ اس جز کا دخول وضع تحضی یا وضع لوعی کے ذریعہ سے ہو پہلے کی مثال اینك كاد بوارش داخل بونا دوسرى كى مثال شتق كى جزء كاس ش داخل بونا كونك بيدخول بوضع نوی ہے۔ چنانچ کہا جاتا ہے کہ برلفظ جومفعول کے وزن پر بووہ اس پردلالت کرے گا۔ کہ جس پر فعل واقع موامو ليناحقيق معنى جب كه مركتب تاوفتتكه آلهل مين تمام البزاء تحقيق نه موئين حقيق نهيل كبلائے كا۔اس لئے كەمرتفع موجاتے مجازى معنى كے ليے ايك جزكا بھى انتفاء كانى بے كيونكه كل کا انتاء جیسے کہ تمام اجزا کے منفی اور معدوم موجانے ہے ہوجاتا ہے۔ویسے ہی اس کا انتفاء کی ایک جز کے نابود موجانے سے موتا ہے۔ اب دیکھوکہ سی تقیق ٹانی واضح طور پراس پردلالت کرتی ب كمتوفى كے حقيقى معنى لور ب طور بر لينے والا بالغير، يهى متوفى كا حقيقى معنى ب- كول ندمو كرجس كے فقي ہونے كى ضرورت بے۔وہ پايا كيا ہے وہ يہيں ايك ودوم لے لينا سوم فاعل كى طرف نسبت ۔ پس (یاعیسی انی متوفیک )جس کامضمون سیم کداے عیسی میں تیرامتونی اوراس طرف تیراالفالے جائے والا موں۔اے سے میں تھے کو پورے طور پر لینے والا موں ایسابی آیت فلمسا توفيتنى الخ يمي يورااورتمام كاليامراد بيكن مسحطيدالسلام جويورااورتماما مقبوش ہونا صادق ہوگا۔ تب بی ہے۔ کہ اٹھائے گئے ہوں اگر ان کی روح اٹھائی گئی اس لیے کہ ۔ خالى روح كا الحاياجانا توتمام پر قبعنه نبيل \_ بلكها كيلے حصد پر قبضه موا كار باين بهدا كركمو كے كروفي كاطلاق رفع روى برحقق بية جائز ب-اكريول كمددين -كدوفى معن ليام بمر ای طرح پرکہوفا ہے مجرد ہے خواہ یوں کہ وفاعدم اس میں ایک اعتبار ایک خبر ہے۔ وفا کے اعتبار کا عدم اور چیز ہے۔ بتابران نوعی کا اطلاق رفع روی پر میچ ہوگا مگر پہلی صورت میں کفی کا اطلاق جز و پر ہوااوردوسری صورت میں عموم مجاز ہوگا۔ رہی بیات کہ کی چز کے عدم اعتبار اوراس چز کے اعتبار كيدم من كيافرق بوفرق يب-ك بهلافاص بدوسراعام بيزجو كهم موج مران

میں شرقبیں کدونوں نقتریر بر معنے مجازی ہے نہ حقیقی لیکن مجازی لیما تو تب ہی جائز ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسا فرقد موجود ہو۔ کہ اس کے ہوتے تقیقی لیزا جائز نہ ہو ہاں اس جگہ کوئی ایسا قرید پہل ب كركهوكديد بازى لے ليناكيول كرورست موكا البذاحقيق سےمراد لينالانم موالد بيازى يدفا مر ہے کہ حقیقی وعجازی کا مداروضع ہے۔خواہ وہ نوعی ہوگا یا شخصی بہر حال لفظ کو جب ان دونوں میں کسی وضعى معنى مين استعال كرين ك\_تووه حقيق استعال موكا ورندوه مجاز أموكا\_ پس مشتعاث جوايي مادہ بیئت نرکتے تھے۔ کہ اس میں پہلاموضع شخصی موضوع ہے دوسرا موضع نوعی مرکب ہیں۔ بسبب اس تركيب كمبدأر باعتبار ماده بوضع محف ادر معند تركيبي برموضوع توى وال بين \_ نيز جب اس طرزير بول محرنو استعال حقیقی ای صورت میں ہوگا کہ وہ دونوں وضع محقق ہوں نہ صرف ایک بی محقق موتو پر مجی حقیقی موگا البد مجاز تین صورتوں میں پایا جاتا ہے ایک جبکہ وضع تضی زہے و کیموناطق اس کے مبدأ کاموضع لدوراصل موضع شخصی اوراق کلیات وجزیات ہے جب الی وال مراد کی گئ تو بیاستعال مجازی ہوگا ایسا ہی جب وضع نوعی کی اٹھادیں۔ دیکموفا کلہ جب کہاس سے مقولہ مقصود ہو گواس میں قول جواس کا مصدر ہے۔اپنے اصل معنے پروال ہے مگر باعتباراس کے کہ اس میں وضع نوعی منفی ہوا ہے بھاڑی ہوگا اگر دونوں کواٹھادیں نیز بجازی ہوگا۔ دیکھو ناطق سے جس حالت میں مدلول مرادر کھ لیں مے۔ کیونکہ ناطق مدلول کے لیے نباتو توضع توعی اور نباتوضع شخصی موضوع ہے۔اس لیے متعفر کو افظ متوفیک توفیتی ان کوکی معنے برمعمول کریں مے کون سے معنے ان سےمرادلیں کے۔اوراگر پورےطور پر لے لینا مراد ہے تو روح دجیدودوں کے اٹھائے جانے کے بخیر میں موسکتا کیکن میاستعال حقیق ہوگا۔ کیونکہ حقیقت کامدار وضع تحضی اور نوعی پرہے سو وہ پایا گیا ہے۔اگراس میں اخذ کومرادر کیس کے ادر تمامیت کی قید بھیں مےخواہ کہ اخذ کے لیے تمامیت کا عدم قیدی یامهمل طور پرلیس مے۔ یعنے اس کے ساتھ تمامیت کی قید لگی ہو یا نہ تو ان صورتوں میں بیاستعال مجازی ہوگا۔اس لیےان نقذیر دن پرلفظ موضوع لہ وضع تحضی ہی بتا نامخقق ہوگا لیکن میہ بات مسلمات سے ہے کہ حقیقی معنے کو قرینه صادقہ کے بغیر چھوڑ کرمجازی کو اختیار کرنا جائز ہے۔ اور قرینہ یہال موجود نہیں ہے۔ پس لامالہ دھیقی مصنے سے لینا پڑے گا۔ ہال میہ جوتم كت مودمونى س مارنا برلى الفهم ب-سراي الفهم مونا بعى قريدب-فير مسلم بيل باس ليك ياتو كهو ك كدتونى سے بلاقريد مارنامرنا متبادر ب-سويد بهلاجمكراب قرآن شريف من تو کہیں بھی توفی اور متوفی کا مرنے مارنے میں بلاقریند مشعمل ہواہے۔ یا کہو کے کہ توفی اور متوفی ے مرنا مارنا بھی بمعقریند متباور ہے۔البتہ بیمانالکین حقیق کی منافی توبیہ کدوہ بلاقریند ہی متجاوز ہے۔نہ بمعدقریندورندسب مجازات حقیقی ہے ہی بن جائیں مے للمذالفظ کی تقسیم حقیقت دمجاز کی طرف داضح نہ ہوگی کیونکہ بنابراس ندہب کے تو مجاز عمکن ہی نہیں ہے۔ بے شک بید ہمارادموے کہ قرآن شریف میں کہیں بھی تونی کالفظ بالقرید موت میں مستعمل نیس کیا گیا ہے۔ جوت طلب ہے کیکن ثبوت تو موجود ہے دیکھو آیت ( پیونس الموت ) یعنی وہ مرتے میں پہال موت کا قریبند موجود ہے وہ یہ ہے۔ کہ تونی کوموت کی طرف اساد کی گئی ہے۔ نیز اور بھی بہت ی آیتیں (ان آیات کا حوالدوے كراور لينے كتقرركے بعد)كما بے لي ابت مواكر آيت مذكوره ميں جوتونى ب-وه مارنے میں حقیقی طور پر مستعمل نہیں ہے۔اس کیے کہ ماڑو ہے میں پورے طور پر لے لیمانہیں یایا جاتا ہے۔ بلکہ مارویے میں صرف بدن سے روح الگ کر کے اٹھائی جاتی ہے۔ اور بیگویا ایک حسكاك ليناب شريوري شكال ليناكين لفظ كابصورت عدم قريد هيقى معن برمحول كرناجب كرواجب مواتو أيت ياعيلى انى متونيك مارے واسط دليل موكى منة ويانيول كے ليے،اس كا مارے لیےولیل ہونے کو رافعال النی کااس پرمعطوف ہونا قوت بخشا ہے۔اس واسطے کااس ر فع ہے دفع جسمانی مراد ہے۔ درنہ فاص کرمیج علیدالسلام سے کیااس رفع روی کوخصوصیت تھی جو اس آیت میں ان کی روح کا مرفوع ہوتا بیان کیا جاتا ہے۔ سوال! چؤنکہ خدا وند تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا ایمان والوں اہل علم کے درجات کو (مرفوع) بلند کرتا ہے۔ تو اس سے مجھا جاتا ہے کہ خود ایمان دارادرا الی علم مرفوع نبیں ہوتے ہیں۔ بلکدان کے درجات مرفوع ادر بلند کیے جاتے ہیں۔ پس روح سے سے بھی خورسے رفع مرادنہیں ہے بلکدر فع ردی ، الجواب! ولیل کومفیدمطلب نہیں ہے کیونکداس آیت سابقہ بیل خودسے علیدالسلام رفع ندکورہے اوراس آیت بیس رفع درجات کا ذکر کیا حمیا ہے ظاہر ہے۔ کدرفع درجات اورخود شے کے مرفوع ہونے میں غیریت ہے۔اس لیے رفع درجات سے رفعہ غیرجسمانی ٹابت نہیں ہوگا۔

دیکھوکہا جاتا ہے کہ میں نے زید کو اٹھالیا ہے یا میں نے زید کا کیڑا یا اور کچھ شے زید کے ساتھ تعلق ہوا ٹھالیتا ہے۔ اب اس صورت میں زید کے کیڑے کے اٹھائے جانے سے بدلا ڈم نمیں آتا کہ وہاں پر بھی خو دزید کا رفع مراد نہ ہو بلکہ کیڑے کا مثلاً اس لیے کہ خود شے کا رفع اور ہے اور اس کے متعلق کا اور ہے۔ بناء غلبہ ٹابت ہوا کہ آیت یا عیلی انی متوفیک الخ میں منا وا اور ضائر کا مرقع خود سے علیہ السلام سے بھر مرفوع کا منہوم صادق ہے۔ اور یہ بعید ہوتی ہے۔ جوہم وعوے کرتے ہیں۔ دوسری ویل اگر سے علیہ السلام کی طرف روح مرفوع ہوئی ہوتی ۔ تو آپ کا فروں کے افتیار میں رہتا اور کا فروں کا مقصور بھی تھا۔ حالا تکہ خداو تعرفیا کی فرماتا ہے کہ اے سے جم تھے کو

کافروں کے اختیار سے الگ اور پاک کردیں گے۔ پس آگر خالی روح مرفوع ہوتی توباری تعالیٰ کا پیارشاد کیسا درست ہوگا۔ لہٰذار فع روحی فلا تغیرا اور سے علیہ السلام کا بجسد و مرفوع ہوتا ثابت ہوا کیونکہ جب بجسد و رفع مرادلیں گے۔ توسیح علیہ السلام بلاشیہ بالکل کافروں کے اختیار سے لکل گئے اور یاک ہو گئے اس لیے آیت نہ کورے رفع مرادر کھ لیتا ہے علمی اور عجیب ترہے۔

اورقادیانی اس آیت سے وقولهم اضا قتلنا المسیع بن مریم رسول الله وما متلبوه و ملکن شبه لهم سے استدلال کرتے ہیں اس آیت کا مضمون ہے کہ وہ عیان کرتے ہیں کرتم نے کے لیے فی مریم کے فرزندگول کردیا ہے حالا تکدانہوں نے نہ توان کول کیا اور نہ صلیب پر چ حایا ہاں جبہ ش ڈالے کئے ہیں۔ جن لوگوں نے اختاا ف کیا وہ البتدان کل کے بارہ میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو اس پر یقین نہیں ہے صرف خلاف واقع کی تابعداری کرتے ہیں۔ سے علیہ السلام کو انہوں نے فل نہیں کیا بلکہ خداو تد تعالی نے ان کو اپی طرف الله الله الله عالب حکمت والا ہے۔ دبیس ہے کوئی بھی اہل کتاب میں سے محرکہ اس پر الله الله کا۔ اس پر عالی الله کا۔ اس کر مرنے سے بہلے وہ قیامت کون ان برگواہ ہوگا۔

طریقداستدلال قادیانی، پہلی آیت شی رفع روقی مراداور کہتا ہے اس کا بیان ہے۔ کہ اہل کتاب کا سے علیہ اللہ کتاب کا محتق ل ومسلوب ہونے ہیں شاق ہونا ہے تمیر لد کا مرقع ہے۔ موجہ کی خیر اہل کتاب کی طرف راجع ہے اس کے بعد دو تو جہیں کرتا ہے پہلے کہ قبل موجہ ہیں ایمان کا لفظ مقدر ہے اس تقدیر آیت کا معنے بیہ ہوا کہ ہرا یک کتابی سے کی طبیعی موت پرجو ماضی میں واقع ہو چک ہے ایمان لانے سے پہلے آپ کے مشکوک القتل ہونے پر ایمان رکھتا ہے۔

دوسری اتوجہ ہرایک کتابی بقینا جا نتا ہے کہ ہم سے کے معتقل ہونے کے بارہ یس شک یس ہیں۔ اس شک پر ان کا ایمان سے علیہ السلام کے مرنے سے پہلے تھا۔ گویا سے ابھی زندہ ہی تھے۔ کہ ان کوآپ کے معتقل ہونے میں شک تھا۔ اورآپ کے مرنے سے پہلے بھی اپنے اس شک بریقین رکھتے تھے۔ اب دیکھنے کہ استدلال پر کتنے اعتراض وارد ہوتے ہیں۔

اؤل ..... رفع سے روحائی مراد لینا فلط ہے۔ اس کیے کہ اس آیت میں کے علیہ السلام وصف مرفوعیت میں بطور قلب اور کس کے مصور کر دیے مجھے ہیں۔ لیکن اس مصرا ورقعرے لیے اوصاف کی منافات شرط ہے مثل ایک فیض احتماد رکھتا ہے کہ زید گائم ہے دومرے منے اس سے مخاطب ہو کر کہددیا کہ ذائد گائم نہیں بلکہ بیٹھا ہے۔ اس دیکھیے یہاں مسلم نے ایسا بیان کیا کہ وہ مخاطب کے عقیدہ کا قلب الشخاص نام منافات فیریت رکھتی

ہیں۔ بے شک میمنافات عام طور پر لیے جاتے ہیں خواہ قصر وحصر کی بہتری کے لیے یانس حصر کے واسطیشرط ہونیز واقع میں منافات ہونا اعتقاد ہیں۔ رہی سے بات کہ وہ آیت کہ جس کامضمون بیے کہ انہوں نے سے کو یقیناً قل نہیں کیا بلکہ خداو تدفعاتی نے ان کوا پی طرف اٹھالیا ہے بطور قصر قلب كفرائ ك ي بيسوال كاجديد عكرال كتاب دور حرت من كري الل كي ك ہیں۔ تو خداوند تعالی نے ان سے ان کے مگان کو برعس فرمایا کہ سے تو صرف مرفوع ہوئے ہیں قل فين بوئ إلى بقامر بكري عليه السلام كووهف مرفوعيت من تفر صركيا ميا ب- مرقلب اور عس کے طور پر اس ضرور ہوا کو آل اور رفع میں منافات ہولیکن سیمنافات توجب سے متصور ہے كرسى عليه السلام بحمده مرفوع موع \_ كول رفع بحمده بدابعة منافى قل محرجب رفع سے رفع . رومانی مرادلیں کے جیسا کہ قادیانی کابیان ہے۔ تووہ قل سے منافی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ جو مخص خدا کی راہ میں آل کیا جاتا ہے۔ تواس کی روح مرفوع ہوتی ہے پس جب کوآل کی حالت ميں رفع روحاني بايا مما ہے۔ تو منافات كهال ربى جس حالت ميس بيدونوں واقع بيس بكم عقيده میں بھی بجتم ہوئے تو منافات سرے سے بی اڑگی بنابران آیت میں جوقصر طور پرفر مایا گیاہے خود قصرى غلط موكا يابهترنيس عمر عكافعوذ بالله مندائف قاديانى بردوباتون ين عايك كااحراز كرنالادم بي و كيي ايت الل كتاب كار ديدكرتى بيدين اس صورت ين قصر القلب قل رفع مين منافات كااحر ازكرنا موكاريس مسح عليه السلام بجسده مرفوع مونا بحى ماننا يردع كاريابيكه دے گا کر قصر القلب میں وسفیں کے درمیان منافات کا ہونا ضروری نہیں محراس صورت میں کلام عربی کے قواعد کا عدم اور اس کے بخلاف ہونا لازم آئے گا مختفراً قادیانی کو اس سے گریز جیس موسكا \_ يا تومس عليدالعبلوة والسلام كوبحسده مرفوع موفى برايمان لا نابر عكايا تواعد عربيت س متحرف بوگالی اس سے جے جا ہا تقیار کرلے۔

دوسرااعتراض بحی مغیر کا محکوکید التلل کے دائع کرنے سے اس مغیر کا خود سے علیہ السلام کی جانب بھیرنے سے او ٹی ٹیل ہے۔ چنا نچہ بیٹا با وجوداس کے سانٹ فلف کے برطاف ترج کے بلامرن کی بان با وجوداس کے سانٹ فلف کے برطاف ترج کے بامرن کی باک شخص کورج کے دیتا ہے۔ بیتر جی بہلی ترج سے بدت ہے۔ ابندا آیت اس نظار پر بول بول کے کہ برایک کتابی ایمان رکھتا ہے کہ سے علیہ السلام کائل ہونا محکیہ ہونا محکور ہونا میٹن نہیں ہے۔ چنا نچہ قادیائی اس بات کوخود واضح کر دہا ہے مطال تکہ بیمنی درست نہیں ہے کوئکد انہوں نے سے طال اکہ بیمنی کے لہاں جس بیان کیا ہدائی کوروبا کے ہے۔ ادر بھراس کومو کو بھی کر دیا ہے۔ ہیں مراجہ اس بردال ہے کہ وہ کے محتول ہوجانے پر

اذعان كربينے بيں۔ آخراى واسطے تو خداو ثدتعالى نے ان كى ترويدكى كدانمبول نے سيح كويقيناً كلّ نہیں کیا۔اجی اگران کو سے کے لل ہوجانے پراذعان ندہوتا تو خداوند تعالی اتنائی فرما دیے کہ انہوں نے سے کو تر نہیں کیا۔ اور یقینا کے قید ند برهاتے اس سر کہنا کدان کو یقین واذعال نہیں ب- يصاف طور براس بات كاقرار ب كرقرآن شريف من يقينا كى قد لغوب - نعوذ بالله منه المجاصاحب الريدوو يرس كراس آيت من جويقنى فدور بوه في آل كاقيد المحايا ینی قس مقید پر وارد ہوئی ہے۔ اس نفی جیسے کہ قید کے اٹھ جانے سے نفی ہوجاتی ہے۔ یہال ایسا تی ہے۔ کیونکہ میتنی قبل منفی ہے اس واسطے آیت کامعنی یوں ہوگا۔ کدان کا میتنی قبل نہیں پایا گیا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ بادجودان کن تراندوں کے یقیناً کی تید کافائدہ مند ہوتا تابت نیس ہوتا۔ بلکہ بھر بھی قادیانی کواس کے لغوہونے کا قصر مانتا پڑے گا۔ اولاً! کدان کی تردید کے لیے فلس لمل ای کی فنی كافى بودم! بيات اكثر قاعده سے خالف ب-وه قاعده بيد كفي جب مقيد بروارد موتى ب تو وہ نغی صرف قید کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے علاوہ بران میرکسی دلیل سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ کہ انہوں نے ریجلہ انا قتلنا المسیح الخ جواذعان سے کھددیا ہے جیسا کددوس سالک آیت میں بلا اذعان کہ ویے پرولیل موجود ہے۔اس آیت کامضمون میرے کسمنافقین کہتے ہیں کہم موابی دیتے ہیں یا محمر کہ آپ بلاشہ خداوند تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پس دعوے کرنا کہ اہل کتاب نے بادجود یکہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ائے عقیدہ کے خلاف کردیا ہے کہ می گالل کیا ہے۔ كيے بلادليل قبوليت كے قابل ہے؟ البنة اگراس بركوئي دليل موتى قويقينا كى قيدكالغومونالازم ند آتا مردلیل تو ندارد ہے۔اس کیے قادیانی لغوہونے کے الزام سے نہیں بچتے ہاں اس پر تو دلیل موجود ہے کہ وہ لوگ سے کے مقتول ہوجانے پراذعان کر بیٹے ہیں۔ دیکھو قرآن کی عبارت سے مجی شاہد عدل ہے ددم نصاری اور فرتوں کواس بات کی طرف بلاتے ہیں۔ کہ آؤمسے کے منتقل ہونے پرایمان لاؤاور ساس بی گمان سے کہتے ہیں کمن امت کے گناہوں کے بدار لل کیا گیا ہے۔ حال یہ ہے کہ بیات ان کی انجیل میں بھی کھی ہوئی ہے گوتر نف کے طور پر بھی ہولیکن وہ اس براس لیے اذعان کر بیٹھے ہیں کہ وہ انجیل کو بلاتج یف مانتے ہیں۔ لبذا پر کہنا کمنے علیہ السلام کے قتل ہوجانے پراذعان بیں رکھتے ہیں کیا صریح بہتان ہے باوجوداس روش ولیل کےسب کی طرف شک کومنسوب کرنا کیوکرمتصور ہے تا پدایسے لوگوں کواس آیت سے جس کامضمون بیہے کہ وولوگ عناف ہوئے البتہ لل کے بارہ میں شک میں ہیں۔ نبیں ان کواس پر اذعال مرطن کی تابعداری کرتے ہیں۔ وہم پیدا ہوگیا ہوگا۔ سو واضح رہے کہ فک جو آیت میں فدکور ہے وہ

منطقیوں کے طور پڑمیں ہے۔ منطقی تو شک اس کو کہتے ہیں۔ جس کے دونوں جانب برابر ہوں۔
بلکہ شک سے آئے میں ضدعکم مراد ہے جیسے تکم جازم مطابق واقع کہتے ہیں۔ منتقراً کہ شک سے ضد
بیٹی مطلوب ہے۔ پس اس کھا ظ ہے سے علیہ السلام کے منتقل ہوجانے کے بارے میں ان کے
شک کنندہ اور منتقین ہوتے ہیں۔ منافات نہیں ہے ہرین تقذیر آئے ت کا معنی یوں ہوگا۔ کہ وہ لوگ
جو مختلف ہوئے البتہ قل کے بارہ میں شک میں ہیں لیمنی البتہ وہ ایسے خیال میں گرفتار ہیں کہ جو
خلاف واقع ہے۔ گووہ لوگ بیمنم بڑعم خود قطعا و جزیا لگاتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ اور اصل مطابق
واقع نہیں علم ویقین نہیں ہے۔

قرآن شریف بس انتظار صار کا قائل مونا بدنو بعیب پرفصاحت قرآن کوبد لگانا ہے۔ چھی بحث کہ جب اس طرح پرضیر کا مرح مانا جائے تو آیت کا معنی بدہوگا۔ کہ اہل کتاب سے علیہ السلام کی معبولیت کے مفکوک ہونے پر تقدیق رکھتے ہیں۔ اور شک مفکوکیتے چونکہ ایک ی بات ہے تو تقدیق کا کالازم آتا ہے۔ یہ شک جوایک جم کا تصوری ہے۔ عام اس

ے کرتھد بن علم بھٹی جومطلق ادراک وتصور کافتم ہی مقصود ہو یا حالت کو بعدادراک کے پیدا ہوتی ہے۔ جیسے دائش کہتے ہیں۔ مطلوب ہولیکن تھدین کا بہر حال تصور معنی شک سے متعلق ہونا تھدین کا بہر حال تصور سے اگر کیس بہت فیش ہے۔ اس صورت سے کہ تھدین کو بمعنے دائش لیس آو شک معلوم بن جائے گا اور تھدین کو بنبست شک کے علم قرار دینا پڑے گا۔ حالا تکد لیل سے ٹابت ہے کہ علم تصور و صورت علم یہ کے معنے سے معلوم کے ساتھ متحد ہوتا ہے۔ لہذا لازم آیا کہ تھدین اور شک ایک بی بات ہو۔ حالا تکد بیم میں غیرت رکھتے ہیں۔ بات ہو۔ حالا تکد بیم میں غیرت رکھتے ہیں۔

یا نچویں بحث که شک اصطلاحی جب ہی محقق ہوگا۔ کہ نسبت کے طرفین میں زود لینی يدايسا باايساليكن دونون من كى جانب كورج بنه موبلك طرفين كى جويز برابر موبس قاديانى كى يتغيركدابل كتاب مسكوكيت قل برسي عليدالسلام كطبى مرنے سے بہلے ايمان د كھتے ہيں۔ اس طرف کوراجع ہوگی کداہل کاب کا اس متم کا شک بغیراس کے کدان کوشی علیہ السلام کی موت طبعی پریقین ہونا موجود تھا۔ کیونکہ نقترم کے لوازم سے ہے۔ کہ مابعد ومقدم پیدا ہونے کے زمانہ مں موجود نہ ہو۔ نیز جبکہ ایک مخص کی طبعی موت پریقین ہوتو اس کے مقتول ہوجانے میں شک کا ہونا محالات سے ہے طاہر ہے کہ سے علیہ السلام کے مقتول ہوجانے میں دو جانب ہیں ایک کولّل نہیں ہوئے دوم کولل ہو ملے ہیں۔اور نداس پر کہ وہ لیس ہوئے بیتین مواور نیز اس پر جوعدم القتل من مندرج بيفين نه بوليكن يه بات واضح ب كطبى موت عدم القتل من مندرج ب-ہاں بدائدراج ایسا ہے کہ خاص وعام میں مندرج ہوتا ہے اس لیے عدم القتل جیسے کرزندگی کوشامل ہے ویسے بی طبعی موت کوشامل ہے۔ لبذا لازم ہے کہ جس صورت میں مسے علیہ السلام کے قمل ہو جانے میں شک ہو ۔ تو آپ کی طبی موت پر یقین شہو۔ اور سے بالکل بدیمی ہے۔ کوئلد شک کے لیے جامین کی تجویز کا برابر ہونا ضروری ہے اور مفتدر ایک جانب پر لیتی عدم القتل پر یقین کرنا محال ہے۔ چنانچہ کم دراست پر بھی مخلی نہیں ہے بنا ہرآں اگر آیت سے وہی مراد ہے۔ جو قادیانی سجھتے ہیں تو کہنے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے کیا فائدہ ہوا اس فبر پر کون سے فوائد مرتب موے علاوہ بران اگراس آیت کوقادیانی کی بی مراد رجمول کریں قواس سے لازم آئے گا کہاس آیت نے شک کی ماہیت کے بعض اجزابیان کیے ہیں۔ لیکن بیاس بات کادعویٰ ہے کر آن نے وه معانی بیان کیے بیں جوقوم کے مقطع میں۔ پس اس صورت میں لازم آئے گا۔ کر آن مجی کافیہ شافیتهذیب کی مانندایک کتاب عے۔حالانکداس امرکاکوئی عقمندقاکل نیس ہے۔

دوسری توجیه سواس رجی پانچوی بحث کے سواسب ابحاث وخدشہ وارد موت میں۔

البتداس دوسرى اتوجيه پرخاصة مير بحث دارد بوه يول ب كرتمام اوصاف سببكى شےكى بر فرد ہے کر دینا پھر خاص صفت ان کے واسطے ثابت کرنا جبیبا کہ اس سے لازم آتا ہے کہ وہ افراد موصوفه اى مغت يل مخصر موجاكيل -اى طرح يران افراد سے خاص مغت كاسلب كردينا خواه وه صفت ملفوظ نه بورمقدر بي بو بعدازال كوكي السي صفت جومسلوب سيمنافي موان افرادكوثابت كرنااس كوجيابنا ب-كدوه موصوف اسمسلوب كمنافى يس مخصر مويبليكانام حصر هيقى دوسرك کا نام حصراضا فی ہے۔لیکن بدودنوں موصوف کی صغت میں مخصر ہونے کے لیے دوسم ہیں۔ان پر صغت کا موصوف میں بطور انحصار حقیقی کے ہو۔ اس واسطے کدوہ صغت صرف اس موصوف میں مخقق ب\_مغت كا موصوف ميں بطور انحصار اضافى كے مخصر ہونا سواس ليے ہے كدوہ صغت تواس موصوف میں یائی جاتی ہے۔لیکن اس کے کل اغیار سے معقک میں ہوتے بلکہ بعض میں یائی جاتی بادربعض من جين بي چونك بعض بى كى طرف نسبت كر كم مخصر باقويدهراضا فى ادركستى موا مويرظا برے كبرس ميں كوئى چيز مخصر بوروه اس برخواب ميں كليت مخصر ب كلى طور برصادق آتا ب-اب ويكفي كرة يت (جس كامضمون يدب كفيس بكوني ايك بعى الل كماب بيل سي مروه ایمان لائے گا) میں اہل کتاب صغت ایمان میں مخصر کردیے گئے ہیں لیکن بدانحصار صغت کفر کی طرف نسبت كركے بنداور اوساف كے لحاظ في الآية صفت الكفر كاتمام الى كتاب سے مسلوب ہوناای کے لیصفت الا بمان کا ثابت ہوتا ہے۔ لوغیراس سےصاف طور پر واضح ہوگیا ہے۔ بداخصار اضافی ہے کیونکہ اہل کتاب جوصفت آیمان میں مخصر کردیے ہیں۔ تو صرف ایک مغت محض كى طرف نبست كرك اوصاف كے لحاظ سے البذامفادالا بدت يوں ہوا كرسب الل كماب ایمان میں برکفر میں مخصر ہوں مے اور صفات ان میں پائی جائیں یاند پس سب اہل کتاب ہے وصف كفرمقدر ب-مسلوب كرديا كمااس كامنافى يعنى ايمان سب كوثابت كرديا كميا- جب بيجه كي كممام الل كماب صفت ايمان من مخصر مول كي تولازم آئكا كم مفت أيمان تمام كمايول بر صادق آنا چاہے۔جیا کہ کہدی کہ برایک کتابی اس پرایان لائے گا۔اس لیے بیقفیدموجبہ محصوره كليه بناجب كم بم آيت فدكور سے وه مزادر كه ليس جوقاد يانى بيان كرتے بي تواس تقديركاب معن ہوگا۔ کرسب الل کتاب حضرت سے علیاللام کے لل کی ملکو کید پراس کے مرنے سے بہلے ایمان لائیس مے حالانکہ بیعنی مردود ہے۔ گوہم اس سے قطع نظر کریں۔ کداس طرز پرصیفہ مضارع کا ماضی برمحمول کرتا لازم آتا ہے۔اس ہے بھی اغماض کریں۔ کہنون تاکید تقیلہ معنی استقبال کو عا ہتا ہے۔ مگر اور طرز پر جواعتر اض وارد ہوتا ہے۔ وہ بالضرح بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ بیتھم خاص ایرا ہے بعض اہل کتاب کے لئے ہے جو سے علیہ السلام کے زمانداور آپ کی مرفوعیت سے پہلے موجود تھے۔ لیکن بیاتو قاعدہ فدکورہ مسلمہ سے خالف ہے کیونکہ قاعدہ سے لازم آیا تھا۔ کہ بی حکم کل کتابیوں کے داسطے ہے۔ نابعض کے واسطے، یا بیکہو گے کہ بیعالم اہل کتاب کے لیے ہے لینی جو آپ کے زمانہ بیس آپ کی مرفوعیت سے پہلے موجود تھے اور وہ جو اس کے بعد قیامت تک موجود ہوتے جائیں گے گراس سے قو پھراور ہی محال لازم آئے گا۔ اس لیے کہ اب بیتجویز کر نا پڑے گا۔ کہ ایک چیز جوموجود نہیں اور موجود ہونے کی حالت میں موجود ہو۔ ابی جب آپ سے علیہ السلام کے مرجانے کے قائل ہیں۔

اور ہرآ یت کے معند بیہوے کہ سے علیدالسلام کے مرجانے سے پہلے بی تمام کتابی ایمان لا چکے ہیں۔ توساف لازم آیا کہ جواس زمانہ میں موجود نیس ہے موجود ہوآ خر جب سب کے لیےموت اسے ہیں ہی صفت الا یمان ثابت کیا گیا تواس صفت کا موصوف ہے۔ تب بی موجود مونا جا ہے اور ندلازم آئے گا۔ كه صفت بغير موصوف كے تصيل مو۔ بيتجويز كويا اجماع القيض كوجائز كرديتا ہے۔ نيزاس پر بياعتراض وارد ہوتا ہے كه يهال مصدركو بلاموجب ماضى پر محمول كرناية تا ب- حالاتكديد بناوث ب- ماحبان فهم كتا پندى رب-يدبات كرمتدل دو معنوں کواینے منہ سے امجما کہنا ہے۔ اور دولوں کواینے منہ سے کشوف سے مؤید کرنا ہے مو واضح رہے۔ کد بالفرور دومعثوں میں سے أيك أو بالكل باطل سبب بينے كدووسرى أو جيداور معن ميں زیادہ نصوص کای اخمال ہے۔ کیونکد اگر عموم لیاجائے تو اجماع القیمین لازم آتا ہے۔ چنا نچ گزرا كيل توجيدين خالي عوم بى ہے۔ اور ظاہرى عوم وخصوص بيدونوں آپس ميں متفائر ہيں۔ پس اگر پہلی آؤ جیرکوشلیم کریں گےتو بالصرور دوسری ندارد ہے اگر دوسرے کو مان کیں محے تو دوسرا بذریعہ شيطاني موكاراس ليے كماكر دولوں الهام الله سے موتے وان ميں تخالف شرمونا جا ہے تھا۔ المدا حق یمی کے بیدونوں عی رحمانی نہیں ہیں۔ ورنہ کول ان دونوں برشرعید اور عقلیہ اعتراضات ساطنة قاطعه وارد موت لامحالداي معول كخصائل سيدبات مكراكران كمقابله ير قرآن پیش کرتے ہیں۔ تو انجیل طلب کرتے ہیں جب انجیل سامنے رکھتے ہیں۔ تو قرآن طلب كرتے ہيں۔ جب دولوں پیش كى جائيں توعقل كے طالب ہوتے ہيں۔ چروليل عقل اگر پيش کی جائے تو کشف لے بیٹھتے ہیں۔ تو پھر جب اس کشف پردلیل طلب کی جاتی ہے۔ تو سرگول متحمر ره جاتے ہیں۔

ہاں ہم اب بدیوان کریں گے۔ کہ جس طرح پر کہ ہم اور سلف و خلف آیت (انا قتلنا اس

الخ) بى مجمعة بين اس طرز براعتر اضات مذكوره بين سايك اعتر اض بهى وارونيس موتا-وه يون بكالل كتاب في كها كرهم يح عليه السلام كم تقول بوجان ريقين ركعة بي - سوالله عزوجل نے ان کی تر دیدفر مائی که انہوں نے مسیح کونڈل کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا۔ پس کیونکرمیج کے قبل ہو جانے پران کو یقین کر بیٹھنامتصور ہے۔اس لیے کی علم یقنی کے علم کے لیے تو بیضروری ہے کہ واقع كے مطابق موكيا موسكتا ہے كدوا قع كے خالف مواور پھر بھى يقتى موم ركز نبيس البذااس كايدوكى كد بم فل کے بارہ میں متقین ہیں باوجود مکدوراصل ان کویقین حاصل نہیں ہے۔ بااشبہ جہل مرکب ہے۔ كيونكه جبل مركب كامعنى يمي بي بي كمظاف واقع ايك حكم لكايا جائے - يس وه اس كے باره يس مل میں جتلا جیں لیعنی ایسے علم میں وہ خلاف واقع ہے نہیں ان کو یقین حاصل بلک ظن اورجہل مركب كے تابعدار بين وجديہ ہے كه انهوں في سيح عليد السلام وكل نبيس كيا يعن قل كاند بايا جانا يقيني ہارسان واسطے ہے کہ یقیناً نفی امام کی قیدی نہ نفی (قلوہ) کے اہل قعر بلکہ خداوندع واسمہ نے مینح کواین طرف اٹھالیا ہے۔ کیکن دواٹھالیٹا کہ (بجسد ہ) منافی قتل ہو۔ نہوہ کہ اس کامنافی نہیں۔ یعی رفع روی کیو کررفع روحانی واقع اوراعتقاد عاطب ہیں قبل کے ساتھ مجتمع ہوتا ہے۔ (وکان الله ع رِیز اَ حکیما) خداوند تعالیٰ کوسی کے بجسد ہ مرفوع کرنے سے کوئی چیز عاجز نہیں (حکیما) خدا حکمت والاجدرفع ككام س تيس كولى ايك س (من اهل الكتساب الاليؤمنن ) الل كتاب س ے مرکمت پرایمان لائیں کے ان کے مرجانے سے پہلے بی خواہ وہ ایمان ان کے لیے نافع بی ہو جيها كه حالت حيات يل يا نافع نه موجيها كه مرك كي حالت يل اوربيا يمان كوجومرك كي حالت میں نیس وواس سے مام ہے کہ سے کے اور نے سے پہلے ہویاان کے اور نے کے بعد ہولیاں اس معنی يس فوركرو \_ كداس يس ببرحال ايمان كى حفاظت عى ديكهوايك صيفه مضارع اين عى معن يرديا نون تقیلہ جو مدخول کے استقبال پر بالا جماع دلالت کرتا ہے اپنے ہی طور پر رہا اس معنی پر اعتراضات سابقه میں ہے کوئی احتراض بھی وار دنہیں ہوتا کما ہوابظاہر بالٹائل الفاروق للبذا جومعنے ہم نے بیان کیا ہے۔ای کوچ کہناز باہے۔اوراس کے خلاف البامات و کشف کوکلباڑوں پروے مارنا جا ہے ہی معنی تمام اشکالات کے دور کرنے کے لیے کافی اس پر بالصرور منصف مزاج ایمان لائے گا۔ کوکی بانساف اور بعلم جھڑ الواس سے انحواف کرے۔

ا شایدکوئی کمددےگا کراسم فاعل میں زمانہ ضروری ہے سواس کا جواب بیہ کہ ضروری اس موقع پر ہے کہ جوب مال ہو یہ مطلقا یہ می نہیں کمد سکتے کہ آیت انی متوقیک میں جو متوفی سے اس میں زمانہ معتبر ہے کیونکہ یہاں پر عالل ہواس لیے متوفی کاف خطاب کے مضاف

ہے اور کافل محل مجرور ہےندمتونی کامفعول ہے۔

وضع کامعنے بیہ کہ ایک لفظ مائے کو کی مغہوم کے واسطے معین کردیار ہا یہ کہ خصی کیا ہوا اور نوع کیا سوواضح ہو کہ شخص ہیں وضع اور موضوع اللہ دونوں جامی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ زید کا لفظ ذات زید کے لیے موضوع ہے۔ اب اس میں وضع اور موضوع لہ میں خاص ہیں پس بیوضع شخص ہوگا اور اینٹ کی و بوار میں بیاض ہونا ابھی ای شخص کے ذریعہ ہوکیونکہ وہ دیوار میں جزکی طرح داخل ہے اور دہ دیوار موضوع کہ یوضع شخص ہے وضع توعی وہ ہے جومصنف نے خود فرمادیا۔

ہ مسلمت کے عوقم مجاز اس کو کہتے ہیں کہ لفظ سے ایک معنی مراد لیا جائے کہ وہ حقیقی و مجازی کو سال معنی سے عواری شامل ہوجیسا کہ حضرت مصنف تقدس مآب نے فر مایا ہے کہ وفا مقادِن ہویا نداب جہان پر مقارن ہوگاوہ حقیقی اور جہاں پر مقارن نہیں ہوگادہ مجازی کہلائے گاتے عوم کامعنی ہے۔

ک دیکھوٹونی مشتق ہاس کا اصل ماخذ دفاہے۔اور تواپی معنے پر ہوضع شخصی وال ہے جیسا کہ کہیں کہ بیافظ جو مستعل کے وزن پر ہو۔ وہ تین چیز وں کے مجموعہ پر وال ہوگا۔ ایک ماخذ دوم

بات کا اقتضاء سوم نسبت الفاعل ظاہر ہے۔ کہ تونی کا بھی مجموعہ ہے۔ معقعل کے وزن پر ہے۔

سے قادیائی کا استدال سی ہے کہ اگر سے علیہ السلام آسان پر زندہ ہوں اور وہی پھر
اتریں گے تو یا تو نزول کے وقت وصف رسالت سے تنزل ہوں گے۔ حالا تکہ بیان کی تحقیر وہتک
ہے یا تو اس وصف کے ساتھ موصوف ہوتے ہی اتریں گے۔ جیسے کہ رفع سے پیشتر رسول تھے۔
لیکن قرآن میں ہمارے سید مولا حضرت رسول اکرم کی شان میں فر بایا گیا ہے کہ نہیں ہیں
آخضرت ہمارے مردوں میں سے کمی ایک کے باپ لیکن وہ خدا کے رسول ہیں پیشجروں کے خاتم
ہیں۔ اس آیت کا مطلب بیہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نمی از سرفوم جوٹ نہیں ہوگا چنانچہ حدیث میں
ہیں۔ اس آیت کا مطلب بیہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نمی اندی کوئی نمی نہیں تو سے علیے السلام
ہیں۔ کہ میرے بعد کوئی نمی مبعوث نہیں ہوگا ہیں جبکہ ان کے بعد کوئی نمی نہیں تو سے علیے السلام

الجواب پہلے ہم اجمالا تحقیق کریں گے کہ ہمارے آخضر تعلقہ کے بعد جتنے پیڈیر تھے۔ وہ تمام عالم برزخ میں رسول کر پہلا کے کہ معنوث ہونے کے بعد وصف نبوت سے موسوف تنے یاعالم آخرت میں موسوف ہوں گے یانداگر کہدویں گے کہ معزول ہیں۔ یا ہوں گے تو صاف پیڈیبروں کا ہتک ہے اور شدیدان کی عالیشان سے مناسب ہے بھلار کیونکر ہو کتے عقائد میں یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے۔ کہ انبیا علیم السلام بعدالا نقال ہرگز اپنے مناصب سے معزول نہیں ہوتے بلکہ بعض نے مراحة لکھاہے کہ جو مخص اس عزل کا قائل ہوگا وہ کا فرہے۔ اس لیے مانتا پڑے گا۔ کہ وہ دونوں عالم میں وصف رسالت ونبوت کے ساتھ موصوف ہوتے ہیں۔

گریہ بات قادیانی کی طرز پر آیت سے مخالف ہے کیونکہ ان کے زدیک آیت سے ثابت ہے کہ رسول کر میں اللہ کے مبعوث ہونے کے بعد کسی ٹی کونبوت ورسالت کی صفت ثابت نہیں ہوئی جا ہے ہی وہ تینبرعالم برزخ میں رسالت ونبوت سے کیے موصوف ہوسکتے ہیں۔اور كول نيس عالم آخرت ش ان سے عهده رسالت و نبوت كا چينا كيا موكار آخروه وقت بي ورسول كريم الله كمعوث مونے كے بعدى ہے۔ إس جو يحق قاديانى جواب دے كاروى مارى طرف ہے جواب ہے تانیا ہم تفصیل لقف پیش کریں گے۔ وہ یوں ہے کمسے علیدالسلام جس دفت کدوہ آسان پرمستقرین اورجس زماندیس اتریں مے ای طرح پر باقی انبیاء عالم برزخ میں اورآخرت میں بالصرور رسالت و نبوت کے ساتھ موصوف بین ادر مول کے۔ ربی بیاب کہ عقیدہ آیت (جس كامضمون مخضريب كرا تخضرت خاتم الانبياء بين )اس مضالف مسوايا أبيل م كونك أتخضرت الله بعثاً آخرالانبياء بير-باين معنه كدوه بعدازال كوباقى انبياء يكيهم السلام نبوت دي كت ييں نبوت عنايت كيے محكة اورآپ بقاء نبوت بيل ان سے متا خرنيس بيں ليني آپ كے خاتم الدین ہونے کے بیمنی نیس کہ اور پیٹیروں سے پیٹیری چینی کی آنخضرت اللہ کے خاتم النین ایے متاخر ہوئے۔ان تیفیروں کی رسالت ونبوت باتی رہی ہیں۔ پچھ منافات نہیں ہے۔ کونکد دد چیزوں کے بقاء میں محبت ایک کی بعدیت دوسری کی حدد کا اولیت مغائز نمیں ہے۔ دیکھو ممارت اور معاربیناباپاس لیے کہ عارت معمار کے موجود ہونے کے بعد موجود ہوتی ہے بیٹاباپ کے موجود مونے کے بعدموجود موتا ہے۔ البذاعمارت معمار بیٹاباپ بقابیں کرمبت رکھتے ہیں۔

م ويموريت وعد الله الذين آمنو منكم وعملو الصلحت يستخلفنهم في الارض كما استيهاف الذين من قبلهم

ے اس کا جُوت خودان (مرزاصاحب) کے سواکس کومطوم نیں اس واسطےان کی تحریر کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ (ازالہ اوہام ۱۸۵، اُن تُراسُ سام ۱۹۰، ۱۹۹۱)" جھے کشنی طور پر توجید دلائی گئی کہ دیکر بی سے جو تیر ہویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا پہلے سے بہی تاریخ ہم نے نام میں مقرر کر کے دکھی تھی۔ اوروہ بینام ہے غلام احمد قادیانی ۱۹۰۰اس نام کے عدد پورے تیرہ سو بین' (اور عبارت می ۱۹۲۲ ، فرزائن جسم سے علام ازالہ اس کے خلاف ہے)" میں اس وقت یہود ہوں میں آیا جب تورات کا مغز اور بیلن یہود ہوں کے دلوں پرے اٹھایا گیا تھا۔ اور

وہ زمانہ حضرت موئی علیہ السلام سے چودہ خوبرس بعد تھا۔ کہتے ابن مریم یہود یوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ (ص ۲۷۵ بڑوائن جسم ۳۷۲) پہلی اقرار ہے۔ بلکہ قرآن شریف کا حوالہ بھی ویا ہے۔ کقرآن شریف نے می کے نکلنے کے چودہ سوبرس تک مدے تھر الی ہے۔ (عربی قرآن میں تو نہیں کہیں اس قرآن میں قرنہیں جس میں قاویان کانام ہے؟)

مرزاصاحب کا وجوئی ہے کہ میں ونیا کی پیدائش سے الف ششم یعنی چھٹے ہزار میں آیا ہوں چنانچہ لکھتے ہیں۔ ''اس وقت حل سے کی سخت ضرورت تھی اور ہزاروں ملائکہ جوزئدہ کرنے کے لیے اتراکرتے ہیں صاحت تھی اور حضرت آدم کی پیدائش کے حساب سے الف ششم کا آخری حصہ آگیا سوخرور تھا کہ اس چھٹے (الف میں) آدم پیدا ہوتا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے اس عا جز مثیل سے اور نیز آدم الف ششم کر کے بھیجا'' مخلصا از الد 100 الیفا ۱۹۲۲س کی فقیض اس کا خلاف ہے۔ سینے پہلے اپنی رسالت اور نبوت اور تشریف آدری کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ '' طاعون جوملک میں پھیلا ہے کی اور سبب سے نہیں بلکہ ایک سبب سے جوہ بیکہ لوگوں نے خدا کے اس موجود کے مائے سے انکار کیا ہے۔ جو تمام نہیوں کی پیشکو ٹیوں کے موافق و نیا کے ساتویں ہزار میں فام ہوا ہے۔''

اگرکسی کوشہ ہوکہ چھٹے ہزارا فیراور ساتویں کے شروع میں مرزائی تشریف لائے ہول گےاس لیے دونوں ہزاروں کوشار میں لے لیا تو ایسے صاحبوں کے سمجھانے کو بھی مرزا صاحب کی عبارات موجود ہیں۔(ازالہ ۱۳۱۳، بڑائن جسم ۲۵۰) پر لکھتے ہیں کہ '' دنیا کی عمرآ تخضرت اللہ کی کی بعثت کے وقت ۲۵٬۳۵ متے۔''اور پھر (می ۱۸۵، بڑائن جسم ۱۸۵) کی عبارت جواد پر درج ہوئی۔ کہ میں پورے تیرہ سو برس بعد آتخضرت کے آیا۔ اب دونوں عبارتوں کے طانے سے میں ایس ۱۳۰۰ میں۔

ضميمها خبارشحنه معهمطبوعة ٢٣ جون وكم جولا كي مفوات مرزا

باب۲۵ بست و پنجم

شیخ الکل مولانا سیدنڈ برحسین سے اڑنگا نعش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کافذی ہے چیائن ہر میکر تصویر کا خب ایک عرصہ سے بیشعر صل طلب تعالیٰ کول نے بڑے بڑے زور لگائے طبح آ زمائی کی بطبیعت کے جو ہر دکھائے مگر دیکھا تو کچے بھی نہ تھا۔ دراصل نواب اسداللہ خان غالب کی پیٹی کوئی تھی۔

کی ازی سال این معنی محقق شدنه خاقانی که بور انیست باد نجان و بادنجان بورانی

اگر مرزاغالب مرحوم آخ زیرہ ہوتے تو کیا وہ دعوئی نبوت کے مشتق نہ ہوتے۔ جنہوں نے تمین سال پہلے یہ پیشکوئی کی اور آئینہ کی طرح صفائی سے ظاہر ہوئی۔ جس میں مخالف اور موافق کسی کو کلام نہیں آج دیلی کے چہو ہازار کیا ہر درود بوار پراشتہار چسپاں ہیں۔ اور ہرا کیک کی پیشانی بقلم جل بنام نامی اسم کرامی مرزاغلام احمد قاویانی سے مزین ہے کوئی مرزاغلام صاحب قاویانی کی طرف سے اور کوئی ہر جواب اشتہار مرزاغلام احمد صاحب قاویانی ہیں۔ کو بازار کے دیوار وور کا غذی ہیں، سے ماہوں ہے مرزاغالب کے اس شعر کے معند آج مل ہوئے۔

ایک مخضرسا کرہ ہے نہاہت آ راستہ ہے گرسادگی کے ساتھ اس میں ایک بزرگ فرشتہ خصلت طائک سیرے متبرک صورت نورانی چیرہ سوسوا سو برس کا سن شریف ضعیف و نا تو ال گر اظہار حق رشدہ ہدایت کے واسطے بایں چو بندگو یا کمر بستہ ہیں۔قال اللہ وقال الرسول کے سوا گفتگو نہیں قبل آن وصد ہے کے شیداد نیا مائیہا کی کوئی آرز ونہیں علماء ونضلا کا جمع روساء وام مراء کا جرکہ کر د زیب مجلس ہے گرسب مؤدب سر جھکائے قالب بے جان کی طرح تصور کی صورت بنائے خاموش میں مجلس ہے مس کر وستخط خاص پھھارقام میں شخصے ہیں محفل میں سکوت کا عالم ہے بزرگ کے ہاتھ میں کا غذہ ہے جس پر وستخط خاص پھھارقام فراح ہیں ضعیف پیری کے باعث قلم قابو میں نہیں ہاتھ کہا نہیں مانے محر باایں ہمہ لکھنے میں مصروف ہیں چھود یہ بعد مرمبارک اٹھایا اور فرمایا کہتے بیر قعد کھودیا ہے۔

حاضرين جلسه .... ني مركريان تفري المامرة فكون موكر: ارشاد

رین میں اسلامی کی برزگ به واز بلند ریکھ دیا ہے۔ بمطالعہ گرامی مرز اغلام احمرصاحب قادیا نی۔ مولانا صاحب بیان مجمی مرز اصاحب قادیا نی موجود ہیں۔ راوی ..... خوب بیان مجمی مرز اصاحب قادیا نی موجود ہیں۔

مولا نا صاحب ..... بعدسلام ومسنون مرعابیہ ہے کہ آپ کے رسائل ہے آپ کی ادعاہائے ما مشروع شائع وضائع ہو بھی ہے۔ کہ پرسول ایک اشتہار جس کے ادائل میں تجدیدایمان دانا بت ظاہر کی ہے۔ اور آخر میں اپنے خیالات فاسدہ اور تو جمات باطلہ مندرج ہیں۔ نظر سے گزرا چونکہ آپ وخود ان عقائد وخیالات اپنے کی نسبت رفع شکوک کا ادعا ہے۔ اور آپ نے اس عاجز ہے کی مرفع شبر کی استدعاکی ہے لہذا میں بذر بعدر قدم بندا آپ کواطلاع دیتا ہوں کہ آپ نے تکلف

میرے غریب فانہ پرآ کر حسب شرا الکا مقررہ خود موائے موجودگی ایک اگریز کے میرے افتیار میں خہیں اور ندا حقاق حق میں اس کی ضرورت ہے۔ اپنا فک وشہد رفع کر لیں۔ کسی نوع کا خیال دل میں ندلا کیں اگر یہاں آنے میں آپ کو کھے عذر ہو ۔ تو آج سے چہیں (۲۲) محمن کے اندراطلاع فرما کیں۔ تاکہ بیعا جزائے تعلیم وادہ اشخاص میں سے ایسے فیض کوآپ کے پاس بھیج وے کہ اس خرم کے دائل والدہ اللہ تعالی آپ کے سب طرح کے فیکوک درفع ہوجا کیں گے۔ کھر نذیر حسین میکم درفع الاول ہے۔ اللہ مقدیں

جارے ناظرین اب تو خوب بجھ کئے ہوں کے حضرت فرشتہ صورت کون پر گوار ہیں۔ جناب فیغن مآب محدث و ہلوی سیدنا مولا نااستاد عرب و مجم شس العلماء حضرت بھی الکل ہیں۔ مولا ناصاحب سے حاضرین جلسد کی طرف خطاب کر کے ساب کون صاحب اس کو لے جائیں گے۔ حاضرین سیسہ جس کوارشا وہو۔

غرض جناب تواب سعید الدین احمد خان صاحب خلف الصدق جناب نواب ضیاء الدین احمدخان صاحب رئیس لو بارو۔اور جناب حکیم عبدالمجید خان صاحب خلف الصدق حکیم محمود خان صاحب۔اورمولوی محموم والمجید صاحب واعظ اور جناب حاجی محمد احمد صاحب خلف حاجی عبد العزیز صاحب سوداگر اس کار کے واسطے بمشورہ حاضرین جلسہ ختی ہوئے اور جس مکان پر مرزا قادیا نی فروش شخصہ بیاصحاب اربعہ کہنچے۔اور بعدا طلاع باریاب ہوئے۔

املام عليم!

مرزا قادياني نسب ولليم السلام آسيخ حفرات مزاج شريف

مولوی عبد المجید صاحب ..... مولانا صاحب (بعنی مش العلماء حفرت فی الکل صاحب) نے بیہ رقعہ آپ کی خدمک میں بھیجا ہے۔

مرزا قادیانی ..... تیمراور پریشان خاطر سے پھوسکوت کے بعد نامدلیا پڑھا اور پھرالٹ بلٹ کر دیکھا اور پڑھا پھرایک آومرد تھنج کرئیس معاحب بیامر جھوکو منظور ٹیس کے امن قائم رکھنے کے لیے کوئی افسرا تھریز جلسی شہو۔

نواب صاحب .....مرزا قادیانی بحث اصلاح حال اور صیانت من العملال کے لیے ہوتی ہے۔ خدائخواستہ کی سے کسی کی عداوت نہیں تاہم اس امر کے ذمددار ہم ہیں۔اور آپ کو تحریر دعظی اور مهری اپنی دیے دیتے ہیں۔انشا ماللہ تعالیٰ آپ کو کس نوع کا گڑ عمد پہنچے گا۔ مرزا قادیانی .... بہیں صاحب پر ہرگزئیں۔ رادی .....کونکرراضی ہوتے ان کو بیامر معلوم تھا۔ کہ آج کل دیلی بیں جناب مسٹر چوکس صاحب بہادر ڈپٹی کمشنر ہیں اور بیوبی صاحب ہیں جنہوں نے لدھیا نہ بیں ان کے مناظرہ کو بند کر دیا تھا۔ دہ یہاں دیلی جیسے بڑے شہر میں کب اجازت دیں گے اور صاحب بہادر مرز اقادیانی کے حال سے واقف ہیں۔ مرز اقادیانی کے اس اصرار کا میں امرارے کہندوہ اجازت دیں گے اور شدم باحثہ ہوگا جان کی لاکھوں یائے۔

مرزا قادیانی ...... نوگ جمعے ناحق بدنام کرتے ہیں مبرف ایک مسلد حیات سے میں جمعے الکار ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی وفات ہوگی ایسے اختلاف کی بہت ی نظیریں اصحاب رسول اللہ میں موجود ہیں مرکوئی کی سے نہ جمگڑتا تھا جمعے کو لوگول کو بے جااور بے دجہ ظلاف واختلاف ہے۔

اورولایت کاسلسلہ قیامت تک جاری رہے گااور جھے کو دعویٰ ہے تو کونیا استجاب ہے۔
مولوی صاحب .....مرز اصاحب اگرآپ کو دعویٰ ولایت ہوتو میں سب سے پہلے کہتا ہوں اشھید
انك ولسی مسلمانوں میں جہاں ہزاروں ولی ہوئے ہیں۔ایک آپ بھی ہی ہم کوآپ کی ولایت
میں انکاروا صرار کی کوئی ضرورت نیس کیک آپ تو دعویٰ نبوت اوروہ بھی بیتیڈ سے موجو دکرتے ہیں۔
مرز اصاحب ....میں نے تو نبوت کا دعویٰ نبیس کیا نہ سے موجود ہونے کا ضروری اور لازی دعویٰ ہے
مرز اصاحب میں مخصر ہے۔

مولوی صاحب ..... توضیح مرام میں آپ نے صرح دوئی کیا ہے ادرای پر چد میں میں ہونے کا قطعی ادر مینی ادعاء ہے۔

مرزاماحب شکهاب

مولوی صاحب ۱۸۹۰ کو برا۱۸۹ و کے پرچدیں میموجود ہے ادراشتہار د کھایا۔

مرزاماحب يجميح وميه كادعوى بهنزوت كار

مولوی ضاحب .....آپ نے صاف صاف اکھا ہے کہ من نی ہوں۔

مرزاصاحب ....مولوى صاحب كون حم كانى آپنيل سجي

مولوی صاحب ..... بدام آخر ہے محرصین ایک شاعر قابب اس سے کہا جاتا کہ تیرے اس شعر کے مصلے کیا ہیں۔ تو جواب دیا کرتا کہ میں نے اس میں ابھی مصلے ڈالے بی ٹیل آپ کا ایساوہ کیا مضمون ہے۔ جس کے مصلے بی کوئی ٹیل سمجھ سکتا کیا آپ کی عبارت بھی المحقی فی المشاعر ہے۔ مرزا صاحب ..... بی تو فی بطن کتاب ہے۔ فی بطن شاعر ہیں آپ کو گفتگو کی کیا ضرورت ہے۔ آپ کیوں گفتگو کرتے ہیں آپ بیری کتابیں دیکھیں۔

مولوی صاحب ..... دو وجہ سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے ایک بید کہ آپ نے مجھ سے خطاب کر کے فر مایا دوسری وجہ بیہ ہے کہ آپ نے تو ضیح مرام میں لکھا ہے کہ جوکوئی میری نبوت کو نہ مانے گا وہ مستوجب عذاب ہوگا۔

مرزاصاحب العزاب کے اور معنے ہیں۔

مولوى صاحب ..... تؤميراوي تول صادق موكيا المعنى في طن الشاعر ...

مرزاصاحب ..... محرقويداست ب كتفنيف دامصنف نيوكند بيال-

مولوی صاحب ..... المحد للہ ایر تو میرے تول کی آپ تائید کرتے ہیں۔ اس لیے باوجود تصنیف کے مصنف سے تفتگو کی مضرورت ہے آپ بیان فرمائیے۔ کہ آپ کے بیچ موعود ہونے کا کیا جوت ہے۔ مصنف سے سند مسیم معرفیج سم

مرزاصاحب....آپوفات سي ميں گفتگو يجيه

مولوی صاحب ..... میں قر ہرامر میں گفتگو کے لیے موجود ہوں۔ مگریہ مسئلہ آپ کے دعوے کی ایک دلیل ہے۔ دعولیٰ نبوت مفید سے موعود ہونے کا ہے۔ پھر بحث نبوت دعویٰ میں اول ہونی چاہیے نہ کہ دلیل میں۔ فرض کر واگر مسے علیہ السلام فوت ہوگئے۔ تو اس سے میہ کوئکر ثابت ہوسکتا ہے۔ کہ پھر دہ مسے موعود آپ ہیں۔ بعد دفات مسے بھی آپ کو اپنے دعوے کے ثبوت کی ضرورت ہے۔

چروہ ن سولووا پ ہیں۔ بعدوفات ن کی آپ واپے دنوے ہے ہوت کا سرورت ہے۔ لواب صاحب .....مرزا صاحب بل تو اپنائل دوسرے کے ضعف سے آپ کے دعویٰ کو کیا فائدہ

آپ اپ دعویٰ کی قوت بیان کیجے۔ معزت سے مرکئے یا زندہ ہیں آپ کوکیا آپ اپن سچائی کا ثبوت دیں ہر نبی نے اپنی نبوت اپنی بی دلیل کی قوت سے تابت کی ہے مجزہ دکھائے برہان لائے

كول بردهات مواكيكر شمدوكها دو محركفتكوكي چندال ضرورت نبيس رے گ-

حا کی صاحب .....مرزاصاحب آپ ایمان سے کہتے ہیں کمتے علیدالسلام فوت ہو گئے۔ مرزاصاحب .... بے فیک میں ایمان سے کہتا ہوں۔

عاجى صاحب ..... مل نے بتھليدآپ كاس مسئلكو مان ليا - كمسيح فوت موسك اب آپ اپ

مسح ہونے کا ثبوت فرمائے۔

مرزاصاحب سلكه ديجير

حاجي صاحب سيهتر.

مرزاصاحب..... فِقَلَم دوات النَّانَي فِيمرتال كرك كيالكموك؟

عاجى صاحب يهى كديس في برتقليد مرزا صاحب وفات ميح كوتسليم كيا- كناه وأواب مرزا

M49 صاحب کی گردن پر۔ مرزاصاحب ..... يكھوكه ميں صدق دل ہے أيمان لايا اور قرآن حديث سے مجھ كرتنكيم كيا كہ ميح عليه السلام فوت ہو گئے۔ حاكى صاحب ..... لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم الي شيطاني وموك يس كون آئے گا۔ میں تو پہلے کہ چکا ہوں۔ میں مولوی نہیں، مناظر نہیں۔ قرآن حدیث سے انجی سمجما نبين\_آپ كى تليدىك كلمتا مول-مرزاصاحب ..... مِن نے كتاب مِن لكھا ہاں مِن مجھ كرا يمان كے آؤ۔ عالى صاحب ....كتاب كي بحصة والول سي توكيتم بين كربهم رفقو كفروالحاولات بين - كيت ہوتواس کوشلیم کرلوں۔ مرزاصاحب ..... توجائے دو۔

مولوی صاحب ..... ہاں حضرت آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت آپ کے دعوے نبوت کا بقید سی موعود ہے۔ توبیان سیجیے۔

مرزاصاحب آپ بحث وفات سے میں گریز کرتے ہیں۔

مولوى صاحب ..... الحمد للدكراس وتت مير عدند سيكو كي كلمه خلاف تهذيب نبيس لكلاآب لوكول كى بدتهذيكى كى شكايت كرت بين اورخودا يحكمه مند فكالت بين-

مرزاصا حب ....معاف میجیے۔ بے ساختہ میرے منہ سے میہ بات نکل گئی۔ ول دکھانے کی نیت ہے ہیں گی۔

مولوی صاحب ..... مِن مواخذه نهیس کرتا بلکه اجازت دیتا موں که آپ جو جا ہیں مجھ کو کہدلیں مگر اصل مطلوب میں تفتگو کریں۔

مرزاصاحب..... مِن آپ سے گفتگو کرنانہیں چاہتا آپ میرے دوست ہیں۔

مولوی صاحب ..... میں آپ کاوٹمن نہیں لیکن آپ کے دعوے نبوت ادر سیح موعود ہونے کا ثبوت چا ہتا ہوں دوستانہ طور پر سمجھا دیجیے۔

مرزاصاحب....آپ جھےمعاف سیجیے۔

يه كهدر تحرير جواب رقعه م م شخول مو كية اور بعد تحرير حاضرين جلسكوسنايا-عيم صاحب .....جب معرت مان صاحب (في الكل) آپ كى سب شرطين منظوركت إي -سوائے ایک انگریز کے پھرآپ کوالیا لکھنا بے جاہے۔ مرزاصا حب ..... نہیں افسرا گلریز ی کا ہونا جلسہ بحث ہیں داسطے امن کے ضرور ہے۔ حکیم صاحب ..... امن ہیں کیچے خلل نہیں میاں! صدانہ ہی مناظرہ ہوئے خدا کے ضل سے کسی جلسہ میں صورت دیگر ظاہر نہیں ہوئی۔ آئ تو آپ ایک افسرانگریز کے طلب گار ہیں۔ کل کہیں گے۔ کہ لفٹنٹ گورز بہادر کو بلواؤ۔ بید کیونکرمکن ہے۔ اوراحقاق تق کے لیے اس کی ضرورت ہی کیا ہے۔ مرز اصاحب ..... بیٹک ضرورت ہے۔

حاً کی صاحب .....اچھا آپ نے اشتہار دیا اور مناظر ہ کے متدی ہوئے تو آپ ایک درخواست بھی در سردیں

مرزاصاحب....نبیں میں تونہیں دینے کا۔وہی دیں۔ کہ دورتیں دہلی ہیں۔

حکیم صاحب ..... بہتر ہے ایک درخواست ہم جناب میاں صاحب سے کھوا کیں مے ایک آپ لکھ دیں۔ دونوں دے دی جائیں گی۔

مرزاصا حب ..... میں درخواست نہیں لکھنے کا اور نہ بے موجودگی اضرائگریز گفتگو کروں گا میری بہت ہی پیلیکل مصلحتیں اس میں پنہاں ہیں جن کو میں مفصل آپ پر ظاہر نہیں کرسکتا۔ حاضرین جلسہ .....(۲۰ یا ۲۰س) تو مناظرہ سے صاف انکار ہے۔

مرزاصاحب.... بم يهي مجهلو\_

اس کے بعدا پنار قعد صاحبان موصوفین کودیا۔ اٹھ کھڑے ہوئے۔ رقعد مرز اصاحب

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمد و نصلى اصرت كرى اخويم مولوى صاحب مولوى نذير حين صاحب سلمدالسلام عليم ورحمة الله بركاند

آپ کا عنایت نامہ پنچا جھے ہر وچھ منظور بلکہ عین مدعا اور مراد ہے کہ مسئلہ وفات حیات سے این مریم علیہ السلام بیل آپ ہے بحث ہو۔اوراس بحث بیل امر تقیع طلب یہ ہوگا۔ کہ آیا حضرت ابن مریم علیہ السلام فی الحقیقت جد العصر کی آسان پر اٹھائے گئے ہیں۔اور زندہ موجود ہیں اور ان کا زندہ ہونا قرآن کریم کی آیات صریحہ الدلالت سے اور تائیداس کی احادیث صححہ ہے بھی فابت ہوتا ہے۔ یابی فابت ہوتا ہے۔ کہ در حقیقت وہ فوت ہو چکے ہیں۔اگر وہ بحسد العصر کی آسان پر اٹھائے گئے ہیں۔ تو بھر کوئی دوسری بحث کرنا عبث ہے۔اور اس صورت ہیں العصر کی آسان پر اٹھائے گئے ہیں۔ تو بھر کوئی دوسری بحث کرنا عبث ہے۔اور اس صورت ہیں میراد کوئی سے موجود ہوئے کا خود باطل ہوجائے گا۔ وجہ بیدکداس کی بنا وفات سے این مریم پر ہے لیکن اگر قرآن کریم اورا حادیث صححہ سے بیدا تفاق فابت نہ ہوسکا۔ کہ وہ زندہ بحسدہ عضری

راوی خوب.....

بہت ثور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ لکلا

یہ بہت جلد بہ آسانی سے فیصلہ ہوگیا۔ مرزاصاحب نے آپ ہی دعویٰ کیا اورخود ہی جواب دعویٰ کیا اورخود ہی جواب دعویٰ تنقیح اور قبوت واخل کر بحث کا خاتمہ ہی کردیا اب فقط مولا ناصاحب حضرت شخ الکل کے ذمہ ہے۔ کہ وہ اپنا عقیدہ کسی اخبار کے ذریعہ سے شائع کرادیں کہ آنے والا سے موعود ای وقت پیش کریں وقت پیدا بھی ہوگا۔ پھر مرزاصاحب آپ وعویٰ نبوت اور سے موعود ہونے کا قبوت پیش کریں گے۔ ہمارے خیال میں تو اس کا فیصلہ بھی ساتھ کے ساتھ ہوجائے۔ تو اچھا ہے پھر دوبارہ تکلیف کی کماض ورت ہے۔

لگا نہ رہنے دے جھڑے کو یار تو ہاتی رکے نہ ہاتھ ابھی ہے رگ گلو ہاتی یوں تو رموز مملکت خولیٹی خسروان دائد فقیر گوشہ کشیں تو حافظا مخروش

ہم کوکیا جواس میں دخل دیں گر ہمارے خیال میں توبیاس سے باسانی طے ہوسکتا ہے۔ حضرت کی الک اپنا عقیدہ بذریعہ کی اخبار کے شائع کرویں۔ کہ آنے والا سے موعود اس امت سے پیدا ہوگا۔ قاہر ہے۔ اس صدی کے سر پردعویٰ عینی موعود ہونے کا کسی نے نیس کیا اور اور تین اور نیس کی اور مین اس سے بادر مرز اصاحب کی گواہی آسان اور زمین

اورقر آن حدیث پکار پکارکرد بے ہیں گو (لوری جامہ کی طرح) کمی کومسوں نہ ہویا نظر ندآئے اس پر مرزاصا حب کے الہام اور پیشگوئی موجوداس سے زیادہ ثبوت اور کیا خدا کیئے آئے گا۔ فیصلہ ہوامسکلہ حیات وفات سے علیہ السلام وہ فیصلہ ہوگیا۔ ثبوت بقید کمی موجود کا فیصلہ ہوگیا۔ ہاتھ لا استاد کیوں کیسی کمی ہاتوں ہاتوں میں فیصلہ ہوگیا ہلدی گی نہ مصطلوی

باب۲۲ بست وششم

مناظرہ دہلی کے حالات تی خرگرم کہ غالب کے اڈیں کے برزے دیکھتے ہم بھی گئے تھے یہ تماشہ نہ ہوا

صح کا وقت ہے۔ اکو برکا شروع مہیدا عندال کا موسم نہ گری کی شدت نہ سردی کی چندان شکایت میونیل کے ملازموں نے سڑک کو چہ وبازار کوخس وخاشاک سے پاک کر دیا ہے۔
چندان شکایت میونیل کے ملازموں نے سڑک کو چہ وبازار کوخس وخاشاک سے پاک کر دیا ہے۔
سے چیز کا دکرر ہے ہیں۔ جمنا کی طرف پر بجرہ ہوشاں کے خول کے خول خوبصورت خوبصورت زرد وسفیدریشی اورسوتی باریک باریک ساڑھیاں باندھے چھوٹی چھوٹی چھوٹی پر نجی بوٹیاں وگڈیاں ہاتھ ہیں لیے چھم چھم کرتے ہئی فداق اڑاتے جاتے ہیں۔ پازیب کی چھنکارسے شور قیامت بر پاء اور رفتار بازی ہرایک شھوکر پر فتنہ اٹھتا ہے۔ ول عشاق کو پایال کرتے جا رہے ہیں۔ اور کوئی کوئی اشان سے والی آرہے ہیں اور میجدوں سے نمازی نمازش سے فراغت پاکر باہر نکل رہے ہیں۔ اور جیا ندنی محل کی طرف رہ ہے۔

راوی ..... جی ہاں سارا شرآج کل کا غذی پیر بن سے ملیس ہے۔

مولوی صاحب .....اکوبر کااشتهار قادیانی صاحب کااور ۱۵ کوبر کاجواب آپ نے دیکھا ہوگا۔

محفل میں ہلچل واقع ہوئی اور آدمیوں نے راستہ چھوڑا اور تعظیم کو کھڑے ہوئے حضرت میاں صاحب کے تشریف لانے کاشور وغل ہوا۔

حفرت میاں صاحب (مند پرجو پہلے ہے آراستہ ہو چکی تھی) تکیہ کے سہارے حمکن ہوئے گل دان روبر در کھا گیا سانس (جو ضعف اور کبر ٹن کی وجہ سے چڑھ گیا تھا) درست کر کے ۔ حاضرین جلسہ کی طرف خطاب کر کے ۸ تو بج کئے ہوں گے۔

عکیم محمر عبدالمجید خان صاحب ڈپٹی محمد اللی بخش صاحب، نواب سید سلطان مرزا صاحب آنربری مجسٹریٹ وغیرہ چندصاحبان نے محمر کی جیب سے نکال کرساڑھے آٹھ جی جیں۔ حضرت مولانا صاحب .....اوہ واور اوھرہ کی خیر نہیں آئی۔

عاضرين ....ابهى توصدا برنخاست كانقشههـ

حضرت ..... كوئى جمت باقى ندره جائة آخرانهول في آناتو بينيس-

مولوی عبدالمجید صاحب .....اشتهار قادیانی مطبوع ااکو برکا جواب کاکو برگومنجاب مولوی ابوسعید محرصین صاحب محید ساطت محرصین صاحب کی خدمت چی جوایا گیا جومولوی صاحب نے قادیانی صاحب کی وساطت سے قادیانی صاحب کی خدمت چی ججوایا گیا جومولوی صاحب نے قادیانی صاحب کی ما قات خاص چی دی وی ایس محید دی وی محید الحق صاحب کی خدمت می بیلے مولوی ابوسعید صاحب کومولوی عبدالحق صاحب کی ملاقات کے لیے ان کے مکان پر (جوقادیانی صاحب کی فرددگاہ کے قریب ہے) پہنچنے کا اتفاق ہوا تو دہاں انہوں نے مزید احتیاط کی نظر سے قادیانی صاحب کے ایک حواری امیرعلی شاہ سیالکوئی کو بلایا اور چیرا شخاص کے سامنے ان کو وہ جواب دیا دوسرے دن شام کے قریب تک اس جواب کے مضمون چیرا شخاص کے سامنے ان کو وہ جواب دیا دوسرے دن شام کے قریب تک اس جواب کے مضمون جواب کی نظر کے قادیانی صاحب نے مضمون جواب کو پیند کر کے اانکار ظاہر و مشتہر نہ ہوا تو اس سے سمجھا گیا کہ قادیانی صاحب نے مضمون جواب کو پیند کر کے اانکار ظاہر و مشتہر نہ ہوا تو اس سے سمجھا گیا کہ قادیانی صاحب نے مضمون عواب کو پیند کر کے اانکار ظاہر و مشتہر نہ ہوا تو اس سے سمجھا گیا کہ قادیانی صاحب نے مضمون عواب کو پولی کر ایا تھا۔ اور کمی تحریر یا منظور کیا ہوا کے دور بارہ اطلاع منظور کیا گیا کہ اور کر انظا خودا سے حاضر ہو جانا قبول کر لیا تھا۔ اور کمی تحریر یا کمی اور شرائط سے مشروط و منتعلق نہ کراتھا۔

اشتہار ۲ را کو برا ۱۸۹۱ء میں (جس میں آپ نے مولوی ابوسعید محرصین صاحب کو بھی اپنا کا طب اور مناظر بتایا ہے ) فرماتے ہیں۔ اس صورت میں بیعا جز مولوی صاحب کی متجد میں بحث کے لیے حاضر ہوسکتا ہے۔ گر دو مری (لیعنی بجر حاضری افسر پورٹین) تمام شرطیں اشتہار ۲ را کو برا ۱۸۹۱ء قائم رہیں گی۔ ان فقرات میں منظوری کے دوبارہ اطلاع منظوری یا کسی اور شرطی تشریح نہیں ہے۔ لہذا تحییل اختیاط اور قطع جمت کی نظر ہے ۱۰ را کو برا ۱۸۹۱ء کو آپ کو اس امری اطلاع دی گئی۔ کہ آپ کی شروط کے مسلم ہو جانے ہے آپ کو حاضری مجلس مباحثہ پر راضی سجھ کر اطلاع دی گئی۔ کہ آپ کی شروط کے مسلم ہو جانے ہے آپ کو حاضری مجلس مباحثہ پر راضی سجھ کر اغین میں اندہ کو گئی۔ کہ آپ کی شروط کے مسلم ہو جانے ہے آپ کو حاضری جلس مباحثہ پر راضی سجھ کر اغین میں اندہ کو گئی۔ کہ آپ کی شروط کے مسلم ہو جائے ہے۔ آپ کو حاضری جلس مباولوی ابوسعید صاحب آپ کے تام انکھوایا گیا۔ جس کو بیعا جز اور میاں عبد الحق صاحب سوداگر اور حاجی فور احمد صاحب سوداگر اور مولوی عبد اللہ عبد اللہ کی خدمت میں پہنچایا۔

جناب مرزاغلام احرصاحب زاوعنائية

بعد سنام مسنون واضح رائے شریف ہوکل کے اشتہار میں جو جناب مولوی عبدالحق صاحب نے ٹاؤن ہال میں اطلاع دی تھی۔ آج بہا تفاق چا کدنی کل قرار پا گیا۔ وہ مکان اس قدر وسیج ہے۔ کہ جس میں ہزاروں آدمی کی مخبائش ہے۔ اور جناب شیزادہ مرزا ثریا جاہ بہا در ودیگر روساء شیر سے دہاں موجود ہوں گے اطلاع آخریر کیا آپ وہیں تشریف لائیں کرریہ کہ چند پور پین صاحب بھی تشریف لائیں گے۔ اور پولیس اپنافرض منصبی (اقامت حفظ امن) کے اداکر نے کے لیے حاضر رہیں کے چونکہ فرش وشامیا نہ وغیرہ کا انتظام کیا جائے گا آپ جائے ہیں کہ استے ہوئے مکان میں فرش شامیانہ کے لیے بہت رو پر صرف ہوگا۔ ایسا نہ ہوکہ آپ تشریف نہ لائیں اس کی مکان میں فرش شامیانہ کے لیے بہت رو پر صرف ہوگا۔ ایسا نہ ہوکہ آپ تشریف نہ لائیں اس کی اطلاع خاص دعام کودی گئی ہے۔ ابوسعیہ محمد میں وابو مجمد عبدالحق۔

ال خطر کے جواب میں آپ نے ۲ راکو پر ۱۸۹۱ء کے عمد کو و ڈدیا۔ عمد را بہ کلست و پیان نیز ہم

پر عمل کیا اور یہ نیاعذر پیش کیا کہ میں مولوی ایسعید محد حسین صاحب ہے مباحث نہ کروں گا بلکہ خاص جناب میاں صاحب مولوی سیدنڈ برحسین صاحب سے تفتگو کروں گا۔ ہاں مولوی ابوسعید صاحب ان کے معاون رہیں میاں صاحب کمیں بعول جائیں تو وہ تاویں اوراگر میاں صاحب خاص آپنے ہاتھ سے تحریر سوال جواب نہ کریں تو ابوسعید صاحب ان کی تقریر کو تحریر

میں لائیں۔ای طرح مولوی عبدالحق صاحب بلکہ اور دو چار علماءان کو مدودیں۔ تو مضا کقتر ہیں اس مضمون کا ایک خط بھی میاں صاحب کے نام کا فاکسار کودیا جس کا جواب میں نے پہلے تو خودہ ی میاں صاحب کی طرف سے زبانی دے دیا۔اور ان کا وہ عذر تو ڑدیا کہ آپ مولوی ابوسعیہ حجمہ حسین صاحب سے مباحثہ کرنے سے مجبراتے ہیں۔ تو آئیں جناب میاں صاحب سے بحث کر لیں۔ ہم جناب میاں صاحب کو وہاں لائیں گے۔ اور وہی آپ سے بحث کریں گے۔ پھر جناب میان صاحب کی طرف سے وہ اشتہار ۲ راکو بر ۱۹۸۱ء جس میں بھی شرائط قادیانی صاحب کو قبول کیا گیا ہے وہ ان کے باس بھی وہ اور ایا گیا گیا گیا ہے وہ ان کے باس بھی وادیا۔

ٹن ٹن کی آواز گھنٹہ گھر کی گھڑی کی کان میں آئی سب صاحبان نے گھڑیاں ٹکال کر دیکھا9 سے۔

سی وقت چار پانچ بزار آدمیول کا مجمع چا ندنی محل بین بخت ہے اور جملے بما کداورروُ ساءاور علاء فضلاء شہر حاضر ہیں پیتہ کھڑ کا اور گردن اٹھا کے دیکھا۔ ذرا آ ہٹ ہوئی اور جھا نکا ہرا کیکشخص ہمہ تن چشم بنا ہواچشم براہ ہے وقت مقرر گزرگیا اور مرزاصا حب کی تشریف آوری کا انتظار بدستور ہے۔ شبزادہ صاحب .....مرزاڑیا جاہ بھائی ہم توشل ہوگئے۔ نواب صاحب .....واللہ آنکھیں آگئیں گروہ نہ آئے۔

متاز الدوله صاحب ..... (رئيس بعوپال) سجان الله كيا كها بهما ده كلام من بحى شاعرى ... تحكيم صاحب ..... كون ند مورية آپ كاورشآ بائى ب\_ .

دُيِّيُ صاحب .....يخر موتى تو كھانا كھا كرآت\_\_

نواب سیدسلطان .....مرزاصاحب مندوستاندن مین دفت کی قدراور پابندی نهیس -

شنراده مرزاخورشيدعالم صاحب .....درست فرمايا جناب ف\_

حكيم احرسعيد خان صاحب .....آپ كھاس كھا گئے ہيں۔مرزا صاحب نے اپنا كوئى وعدہ دفاكيا ہے۔جواب آجاتے۔

تھیم ٹھرنا صرخان صاحب .....تاحق کا انتظار ہے وہ نیآئے ہیں نیآئیں گے۔

تھیم حسن رضا خان صاحب ..... جب آپ لوگ مرزا صاحب کے عبد و پیان اور قول واقر ارسے واقف تقیقواس سروروی کی ضرورت ہی کیا تھا۔ ناخش کی تضیع اوقات۔

ويكر حاضرين جلسه ..... (معزز اورمعتدان ورؤساء بالفاق) ميان تلوراوروازه بايدرسانيكوكى جت باقى نسب يجائة وراديايا كركى صاحب مرزاصاحب كي خدمت من جائة اور پيفام لي جائد -

شفراده صاحب سيرى سوارى بندگارى لے جائيں۔

عاجی نور احمد صاحب منشی قمرعلی صاحب گاڑی میں سوار ہوئے مرزا صاحب کی فردوگاہ پر داخل ۔

مرزا صاحب ...... مجھ کو جواب اشتہار ۲ را کتوبر ۱۹۹۱ء جس میں مکان تاریخ کی تقرری ہے اب تک نہیں ملااورا یک رقعہ اپنے حواری غلام قادرصاحب اڈیٹر پنجاب گزٹ کے ہاتھ بھیجا۔ نقل رقعہ

بسم الله الرحمن الرحيم- نحمد و نصلى بخدمت جناب محدوم معرت سيرجم نغر يحسين صاحب سمرالله تعالى

السلام علیکم ورحمت الله و برکاند \_افسوس کداس عاجزے بحث کے بارہ بیس کوئی امر قرار یانے سے پہلے خود بخو دمشہور کردیا گیا کہ فلال مقام ش بحث ہوگی حالانکہ طریق دیانت بیاتھا کہ جب تك صاف اور كيل كط طور برير تصفيرنه موجاتا كدوفات حيات ميح من بحث موكى اورجب تک آپ اپنے خاص و مخطی رفعہ ہے قبول شرا ئطاکی اطلاع شد سیتے اورمشورہ سے تاریخ قرار نہ پاتی تب تک اشتبار جاری ند کیا جا تا محرمیرے گمان میں ہے۔ کدسب کارستانیاں بالا بالاظہور میں آئی ہیں اور غالبًا آپ کوان باتوں کی خبر بھی نہ ہوگی البذا آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر ورحققت آب اسبات رمستعدیں۔جواظہارت کے لیے اس عاجز سے بحث کریں گے تو آب ا ہے ہاتھ سے تحریر فرمادیں ۔ کہکل شرائط مندرجہ ذیل آپ کومنظور ہیں۔اور وہشرائط یہ ہیں۔ بحث صرف مسئلہ حیات اور دفات حضرت سیح ابن مریم کے بارے میں ہوگی اور کوئی دوسراا مرفلط بحث کی طرح درمیان مین نبین آئے گا۔صرف حیات دفات میں میں بحث ہوگی۔ ووسرے یہ کدامن قائم رکھنے کے لیے آپ ذمدوار ہول کے میں مسافر اور اکیلا ہوں۔ادرلوگ خونی آئکھ سے دیکھ رہے ہیں۔اور بٹالوی صاحب مجھے کافر دجال بےایماُن الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ بیآپ اپ ہاتھ کی تحریر سے جھے مطمئن کردیں کہ ہرایک ہاتھ اور زبان کے ر د کئے کے آپ ذ مدر ہیں گے اور کوئی خلاف تہذیب امراور بے جا حرکات کسی سے سرز د ہو کیں تو اس کی جواب دہی آپ کے ذمہ ہوگی۔ بیصاف اور تھلی تحریر سے اقرار کرنا چاہیے۔ تا کہ میرے ياس سندرہے۔

سسس تیسرے بیک فریقین اپنے ہاتھ سے تحریر کریں۔اول ہرائیک فریق تحریر کر کے حاضرین کو بلند آواز سے سنادے اور ایک فقل اپنے بیان کے دستخط کے بعد دوسر نے فریق کودے دیں دوسرا

فریق اس کا جواب لکھ کرحاضرین کوسنا دے اور ایک نقل فریق ٹانی کودے دے۔ اگر بیتمام شرطیں آپ منظور کرلیس اور اپنے ہاتھ سے رقعہ لکھ کر نینوں شرطوں کی منظوری سے جمعے اطلاع ویں۔ تو پھر میں حاضر ہوجا دُس گا۔ والسلام علی من تبح الہدی۔ مرز اغلام احمد الراکتوبر ۱۸۹۱ء

عاضرین جلسه مضمون رقعہ کوئن کریہ مرز اصاحب کا حیلہ گریز ہے۔ بوجو ہات ذیل

سخت تعجب به

ا..... جس حالت میں جواب اشتہار ۱۷ کتوبر چھپ کر دہلی کے ہرگلی وکو چہ میں شائع ومشتہر ہو چکا ہے اور چار معتبر ذریعوں سے وہ قادیانی صاحب کے پاس بکٹنج چکا ہے۔ تو پھراس کے بیمیخ سے قادیانی صاحب کا اٹکار کیونکر ورست اور تھنج ہوسکتا ہے؟

۲..... جب کہ وہ جواب قادیانی صاحب کو پہنچ چکا ہے اور اس میں جملہ شروط قادیانی کو بلاچون و چراتسلیم کیا گیا ہے (جس پرانہوں نے اشتہار میں حاضری کا وعدہ دیا ہوا ہے) تو پھر قادیانی صاحب سے دوبارہ منظوری کا حاصل کرنا کیامعنے رکھتاہے؟

س..... جس حالت میں پہلے اس خط میں پہلی شرائط کے سواکوئی ٹی شرطنہیں ہے بلکہ ان ہی شروط کا اعادہ ہے جن کو جواب اشتہار ۱۳ اکتوبر میں تسلیم کیا گیا تھا۔ تو پھران شرطوں کے اعادہ کی کیا ضرورت تھی؟

ان وجوہات ہے تقریباً کل جماعت نے اس پراتفاق کیا کہ اس خط کا کوئی جواب نہ دیا جائے۔ دیا جائے۔ دیا جائے۔ دیا جائے۔ نواب سید سلطان مرزا۔۔۔ بہیں ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے بلکہ ان کی آخری جست کو بھی قطع کیا جائے۔ اور اس خط کا بیجواب دیا جائے کہ آپ کی جملہ شرائط منظور ہیں آپ تشریف لائیں۔ نواب سعیدالدین احمد خان صاحب۔۔۔۔۔ بیراجھی اس پرصادہے۔

ويكرحاضرين ..... بهت بهتر تابدروازه بإيدرسانيد\_

رقعه ككها عميا اور بمدست حاجى محمد احمر صاحب ونور احمد صاحب وحواريان قادياني

صاحب بھیجا گیا۔ نقل **رقع**ہ

بنام گرامی مرزاغلام احمد صاحب۔

بعد سلام مسنون آپ کا رفته مورند اا را کو برا ۱۸ اء بدست غلام قادر صاحب اڈیٹر پنجاب گزٹ سیالکوٹ وصول ہوا جس میں تین شرطیں حسب مندرجہ ذیل ہیں۔ ..... بحث صرف حيات وفات سيح مين هو ..

امن قائم رکھنے کے لیے آپ ذمہدار ہیں گے۔

س..... فريقين ا<u>پن</u>اپي اِتھ تے مرکري۔

جواب تحریہ کم میتوں شرطیں منظور ہیں۔اس قد رزمیم کے ساتھ کدراقم بسبب پیرانہ سالی کے اپنے ہاتھ کدراقم بسبب پیرانہ سالی کے اپنے ہاتھ سے نہیں تحریر کرسکتا۔جس کو آپ اپنے رقعہ ۱۸۱۰ء میں تسلیم کر پیکے ہیں۔ یہاں سب انتظاری ہیں اظہار واحقاق حق کے لیے جلسہ میں تشریف لا ہے ورنہ معلوم ہوگا کہ آپ وقت ٹالنا چاہتے ہیں۔ الراقم العاجز سیدمحدنذ برحسین۔

حاجي محمداحمه صاحب في مرزاصاحب كي خدمت مين رقعه بيش كيا\_

مرزاصاحب .....نہیں صاحب میں نہیں جاؤں گا وہاں جانے میں جھے اپنی جان کا خوف ہے اور رقعہ بھی تح بر کیا۔

حاتی محمد احمد صاحب ..... (تملی اور وعده اطمینان دے کر) آپ کی حفاظت کے واسطے شنم اده صاحب کی محفوظ سواری موجود ہے اور ابھی ان کے چار سوار حفاظت کے واسطے اور آسکتے ہیں اور مجلس میں پولیس موجود ہے اور جلسہ میں معزز رؤساء اور مجسٹریٹ شامل ہیں۔

م ِ زاصاحب .... نہیں صاحب مجھ کواطمینان نہیں میری جگہ میرار قعمضمن انکار لے جائیے۔

نقل رقعه مرزاصاحب

بهماللدارم الله الرحم مرق صفرت مولوی سیدند برحسین صاحب،السلام علیم ورحمت الله و برکاته!

آپ کا رقعہ پنچا چونکہ ش وی گھا ہوں کہ آج جوش عوام کا حد سے بڑھا ہوا ہے اور میں
دیکتا ہوں کہ اس جوش کی حالت میں کی مفسدے کا اندیشہ ہے۔ اورایک خض جھ کو کہہ گیا ہے۔
کہ میں محض خیرخوا بی کی راہ سے کہتا ہوں کہ عوام کی نبیت فساد پر ہالہ دایت جو برقر ارپائی ہے۔ کہ
میرے دوست مولوی غلام قاورصا حب فر پی کشنر کے پاس جاکر آپ کی تحریر فرمدواری ساطلاع
دے دیں۔ کہ مولوی سیدند برحسین صاحب بحث کریں گا دوام من قائم کرنے کے قرمدوار ہو تھا
ہیں اور بید بھی التجا اور دوخواست کریں گے کہ صاحب فر پی کھٹر بہا در بھی اپنی طرف سے اس قائم
رکھنے کے لیے بھی مدد کریں۔ یا آپ سے دریافت کر کے اطمینان کرلیں بعد اطلاع صاحب فر پی کشتر بہا در بھی کرای تاریخ کا اشتہار
کھٹر بہا در آپ کو با قاعدہ اطلاع دی جائے گی۔ پھر ایک تاریخ مقرر ہوکر اس تاریخ کا اشتہار
کمٹر بہا در آپ کو با قاعدہ اطلاع دی جائے گی۔ پھر ایک تاریخ مقرر ہوکر اس تاریخ کا اشتہار

العبدمرزاغلام احمرقا دياني اأماكتوبرا ١٨٩مه

مرزاصاحب کارقد جلسدیں پڑھا کمیاس کرسب خاموش ہوگئے۔ پچھ دیرسائے کا مولوى عبدالجيد صاحب .....آپ صاحبول كومعلوم بوكيا-كدمرز اصاحب كومناظره سي كريز باور· اس مجلس میں وہ برگز آنانہیں جاہتے اور ندمباحثہ کرنے کا حوصلد کھتے ہیں۔اب پورے طورے تا امیدی ہوگئ۔ کہ مرزا صاحب نہ خووتشریف لائیں گے۔ اور نامباحثہ کریں گے اس واسطے ان کے عقائدان کی تصانیف میں میں ان ہی کے الفاظ میں حاضرین جلسہ کے روبروئے پیش کرتا ہوں۔ ‹‹مطلق نبوت ختم نہیں ہوئی نہ من کل الوجوہ باب نبوت مسدود ہوا ہے اور ہرا یک طور ہے وی پرمهرلگائی گئی ہے۔ بلکہ جزی طور پروی اور نبوت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔'' (توضیح المرام ص ۱۸،۹۱ فزرائن جسوس ۲۰) " خا کسارمحدث ہےالمحد ث نبی یعنی محدث بھی نبی ہوتا ہے۔'' (توضيح المرام ص ۱۸ فرزائن جسوم ۲۰) '' ممکی بشر کا ( آنخضرت ہوں یاسیج ) آسان پرچ' هنا اور اتر نا سنت اللہ اور فطرت ( یعنی قانون قدرت ) کے خلاف ہے اور خدا تعالیٰ کا دنیا میں الیی خوارق دکھانا اپنی حکمت اور · (توضيح المرام ص ٩٠٠ ابرُّز ائن جسم ٥٥ فخف) ايمان بالغيب كاللف كرنا ب-' '' حضرت سے علیہ السلام اور آپ ( لیعنی مرز اصاحب ) کے دل میں جوتو می مجت ہے۔ اس نے خداکی محبت کواپن طرف میں کیا ہے۔ان دونوں معنوں کے ملنے سے تیسری چیز پیدا ہوئی جس كا نام روح القدس ہے اوراس كوبطور استعاره كان دونوں محبون كابيٹا كہتا جاہے۔ يدياك (وفيح المرام ما الميزائن جسم ١٢) ''مسیح اوراس عاجز کامقام ایبا ہے کہاس کواستعارہ کے طور پر ابنیت کے لفظ سے تعبیر ( وهيم المرام ص ٢٤، نزائن جه ص ٢٢) كرسكة بير يعنى ابن الله كه سكة بين-" '' ملائکہ وہ روحانیات ہیں۔ کہان کو بونا نعوں کے خیال کے موافق نفوس فلکیے کہیں۔ یا وساتيراورويد كے اصطلاحات كے معافق ارواح كوكب سے ان كونام و دكريں - ياسيد معطريق ے طاکلہ اللہ کا ان کولقب ویں۔ دراصل طائکہ ارواح کوا کب اورستارات کے لیے جان کا حکم ر محتى بين اورعالم مين جو يحد مور باعداداح كى الحيرات سيمور باع-" ( لوضح الرام س۲۰،۲۷،۳۸،۳۹،۴۷ فزائن چهش ۲۷،۰۷،۱ گفس)

۔۔۔۔۔ '' جبرائیل علیہ السلام جو انبیاء کو دکھائی دیتا ہے۔ وہ بذات خود زمین پرٹیس اتر تا اور ایچ ہیڈ کو ارٹر (یعنی صدر مقام) نہایت روثن تیز سے جدائیس ہوتا بلکہ اس کی تا ثیر نازل ہوتی ہے۔'' ہے اور اس کے عکس سے ان کی تصویران کے دل میں (یعنی انبیا) کے منقوش ہوجاتی ہے۔'' ہے اور اس کے عکس سے ان کی تصویران کے دل میں (یعنی انبیا) کے منقوش ہوجاتی ہے۔ '' آؤ ضح الرام سر ۲۸،۵۰۸ مرائن جسم سر ۲۸،۵۸ مرائن کے اس ۲۸،۵۸ مرائن کے اس ۲۸،۵۸ مرائن کے دل میں دو اس کے اور اس کے منقوش ہوجاتی ہے۔'

۸...... " آیت هضمن ذکر مجده آدم میں آدم کی طرف مجده کرنا مراذئیس ہے۔ بلکہ ملائک کا انسان کامل کے خدمت بچالا نا اور اس کی اطاعت کرنا مراد ہے۔ " (توشیح الرام ۹۳ بززائن جسم ملائض) یعنی مجده حضرت آدم کی کچھ خصوصیت نہیں ہے بلکہ مرزا صاحب بھی مبجود و مخدوم ملائک ہیں۔

9..... "لیلة القدرے رات مرادنیں ہے بلکہ وہ زمانہ مراد ہے جو بوجہ ظلمت رات کے ہمرنگ ہے اوروہ بھی بیاس کے قائم مقام مجد دکے گز رجائے سے ہزار مہینے کے بعد آتا ہے۔''

(فق الاسلام ۲۰۵۰ خزائن جسم ۲سطفی)

• ا ا است '' پیٹیکوئیوں کے تیجھنے کے بارہ میں انبیاء سے بھی امکان غلطی ہے۔ تو پھر امت کا کوارانہ اتفاق یا اجماع کیا چیز ہے۔'' (اقوال النصیح ص۱۳)

اب ذراغور وانعاف کریں کہ اہل اسلام کے بھی اعتقاد ہیں۔ جومرزا صاحب نے کھے ہیں۔ اور اٹیس اعتقادوں کے ظاہر کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیجا ہے یہ بھی الہام مرزا صاحب کو ہور ہاہے۔ یہ فحمدوں کی پرانی گھڑت ہے جیسا کہ مرزا صاحب کی تھم سے لگیس۔ یہ کوئی بات نہیں جس کو الہام کہ اجائے کوئی الحادی بھی ہوتی گری ہوتی تو بھی الہام کا شبہ ہوسکا تعا۔ فسالھ میہا فجو رہا محمران سری بھی گھڑتوں کوکون دل کا اندھا کے گا۔ مدت ہوئی۔ کہ علاء اہل اسلام اس کی وجیاں اڑا جی جیس۔ مرائح مدللہ اس وقت آپ لوگوں کومعلوم ہوگیا کہ مرزا صاحب پر اسلام اس کی وجیاں اڑا چکے جیس۔ مرائح مدللہ اس وقت آپ لوگوں کومعلوم ہوگیا کہ مرزا صاحب پر الرام جیس کی ان کا ظہار کیا گیا ہے۔

تقریرفتم ہوئی اور حاضرین جلسہ سے خصوصی علائے دین جواس جلسہ میں شامل تھے رائے کی گئی۔

کل علاء دین کے بالاتقاق مرزاصاحب کے الحاداد تکفیر پراپنی رائے ظاہر کی اور فتوی تحریر ہواعلاء کے وستخدا ورموا ہیر شیت کرائی گئیں جلسہ برخاست ہوا۔

## بإب ١٤٢ بست ومفتم

مولا ناعبدالمجيد دبلوى سے خط و كمابت تغير وعده جانال شي سوسو بار موتا ب كبي اقرار موتا ہے كبي الكار موتا ہے

۱۱۳ کتوبر ۱۸۹۱ و کوشش غلام قادر صاحب او یشر پنجاب کرٹ سیالکوٹ اور امیر علی شاہ حواریان مرزا صاحب میں پنچے اور خط مرزا صاحب قادیانی کا پیش کیا۔

مولانا صاحب ..... جھے کواس قدر فرصت نہیں۔ کہاس کو پڑھوں اور اس کا جواب دوں۔ مولوی ابو سعید مجد حسین صاحب اور مولوی عبد المجید صاحب کے پاس آپ لے جائیں وہ اس کو پڑھ کر جواب لکھ دیں گے۔ آپ وہی جواب مرزا صاحب کو دے دینا وہ جواب میری طرف سے نصور فرمائیں۔ موصوفین مولوی صاحبان موصوفین کے پاس کے اور فط مذکور پیش کیا۔

خلاصه رقتع مرزاصاحب

اارا کو برا۱۸ء کے جلسہ میں بیجہ خوف میں حاضر نہ ہوسکا۔اب پولیس وغیرہ کا میں فیارے طور پرانظام کرلیا ہے۔۱۸اراکو برا۱۸۹ءکوآپ گفتگو کے داسطے تیارد ہیں۔

مولاناصاحب كی طرف سے حاشيہ جواب خط پرتح ريموا ميرى طرف سے آپ كی تحرير كا جواب مولوى ابوسعيد صاحب اور مولوى عبد المجيد صاحب ديں مے ۔ جھ كواپ خطاب سے معاف ركھيں ۔

## جواب خط كهمرزاضاحب

بسم الله المرحمن المرحيم نحدده نصلي على رسوله الكريم! از فاكسارعبد المجيد بخدمت كرامي مرزا غلام المرصاحب قادياني ذاده لطفه بعد سلام كرجيت اسلام عبواضى رائ عالى مورآپ كارقعه مورند ١٩٨٧ و زاه ١٩٨٥ و فدمت مي صفرت يختا ومولانا فيخ الكل مولوى سيرجح نذر حسين صاحب بين حسب الحكم جناب محدوح جواب اس كرارش به كه اس كود يكوركمال جرت وتجب اورافسوس اور فيرت جناب كحال سه مولى - آپ تو اني تفتيع اوقات اس خيال مي ايك مدت سے كررم بين اوراب اور بندگان فداكى بحى اوقات عزيز

من طل دالنا عاج بيراشتهار الراكوبر ١٨٩١ء يسمجا كياتها كدفى الحقيقت آب وتحقيق مسكم منظور ہے۔ بنابر آن ام اكتوبر سے ااتك كوئى دقيقة اتمام جمت كااپيانبيں چھوڑا جواب باتى ہو اب سوائے افسوس اور دعائے خیر کے اور کوئی بات آپ کے حق میں کرنی باتی نہیں ہے۔اس عرصہ میں جوجو نیرنگیاں خلاف حق وانصاف آپ سے ظہور میں آئیں وہ طاہر ہیں۔ کہ آپ کومجادلہ و مقابلہ وشہرت کے سوائے احقاق حق سے مجھ سروکارٹیس۔ کیوں جناب دوسری اکتوبر کے اشتہار میں آپ نے بیدوعدہ نہیں لکھا تھا۔ کہ اگر وہ شرا اطّ فہ کورہ بالامنظور کرے مجھے طلب کریں تو جس جگہ چا ہیں میں حاضر ہو جاؤں گا۔اس بات کو پنج اور طالب حق جان کر بعد قبول شرا لظامقررہ آپ کی بدست چواشخاص معززین ومعترین ایک خط جناب میاں صاحب نے آپ کے پاس بھیجاجس سے کامل امید تھی کہ بعد معائنداس خط کے کوئی عذر مذکریں مے محرآپ نے ترمیم شرط اول کا حیلہ کر کے اٹکار کر دیا بھر چند حاملیں رقعہ جناب نواب سعیدالدین احمد خان صاحب و جناب تکیم عبد المجيد فان صاحب وغير ہم نے كها كہ ہم برطرح ذمددارى كى تحريآ ب كوديتے بيں مرآب نے مر گزند ماناجس سے مایوس موے اور معلوم موا کہ جناب کامقصود احقاق حق نہیں ہے اس کے بعد آب نے ۲ تاریخ کا اشتہار کراکتوبرا۱۸۹ء کو پرمشتہر کیا اوران میں جناب میاں صاحب کے خط اور حاملین رقعه کی گفتگواوراییدا نکار کا بالکل ذکرنین کیا (جودیانت اور انصاف سے مراحل دور ہے)اوراس اشتہار میں چند باتیں اور بردھادیں۔

٢..... مولوى ابوجر عبدالحق صاحب كى كفتكو سے اعراض \_

۳..... افسرانگریزی کی عدم موجودگی کے جلسے میں بحث منظور ہے۔

سم ..... مولوی محرصین صاحب بٹالوی سے درخواست مناظره۔

۵..... درخواست شيوع حلني اشتهار ـ

۲ ..... بدایت برتواضع وعاجزی واکسار \_

..... حضرت ميان صاحب كي مجدين حاضرى كا قرار

اگرچہ بعد معائداس اشتہار کے آپ کے حال وقال پر زیادہ واقفیت ہوگئ تھی محر

برائے اطمیزان طلق اور اتمام جست اس اشتہاری تحریر کے بموجب ایک اشتہار منظوری شرا لکا تطعی شائع كرديا كيا كوآب تومجد يس آن كااقراركر يك تقتابهم جناب شخراده مرزا ثرياجاه صاحب كوتكليف دې كئ\_اوران كامكان جاندانى كل جس ميس ١٣ بزارا دى كے بيشے كى كنوائش بايا-ادر بموجب اجازت ووعده مشتهره آپ کےاشتهار ۲۰۲ اکتوبر يوم يكشنب كوجلسه مقرر كرديا۔ اور بيطلني اشتهارا يك تواول مرتبهآ پ كوبدست مولوي عزيز الحن صاحب بعيجا گيا۔ دوسري د فعه خود مولوي محمد حسین صاحب آپ کے آدی امیر علی شاہ صاحب سالکوٹی کودے آئے۔ تیسری مرتبہ فاکسادنے امیر علی شاہ صاحب کو دیا۔ چھٹی مرتبہ مولوی محد دین صاحب آپ کو دے آئے اور احتیاطاً ١٠ را كتو بر ١٩ ١٨ ء كوايك خط بهي قلمي بيرخا كسار ومولوي عبد الحميد صاحب ومولوي عبد الغني صاحب، عبدالحق صاحب سوداگروحاجی نوراحمد صاحب دے آئے جس کے جواب میں پھر آپ نے کچھ حيله حواله لكهاجس كاجواب اسى دن شام كويه خاكسار قريب مغرب بهمر ابى مولوى عبدالحميد صاحب آپ کے مکان پروے آیا۔ باوجودان تمام بانوں کے شب کویہ خاکسار پھرآپ کے باس گیااور آب نے چر کھی کھاجس کوساف کرتے ہوئے چھوڑ آیا۔اورآپ کے آدمیوں نے کہا تھا کہ ہم صح کو بہت سویرے پہنچاویں کے مگر نہ وہ تحریر آئی اور نہ وقت مقرر پر باوجود بار بار تاکید کے آپ تشریف لائے آخر کار آپ کے داسطے شہرادہ صاحب بہادر کی سواری اور تین آ دی حاتی اور احمد صاحب وسيد قمرعلى صاحب وسيدآغا حسين صاحب لين محية السريعي آب تشريف ندلائ (ان تحريات اورتقريكا عاده كياكيا بعجو يهلتحريه و كالقي الاجارايك بج جلسه برخاست كردياكيا اب جوعام شهر میں ادرآپ کی حق جوئی کا قصہ کھر کھر چیل گیا تو آپ نے بیر قدیم الرا کتوبر ۱۸۹۱ء جناب شختا کے نام ارسال فرمایا اس سے وہ دھبہ جو آپ کے دامن برلگ چکا ہے۔ دھویانہیں جاسكتاكياس خط سے وہ وعدہ خلافياں جوآب سے وقوع ميں آئيں دور ہوسكتى ہيں؟ كيااشتہار ۲۰۲ را کتوبرا ۱۸۹ و اور درمیان کی کارروائی جس میں آپ نے مجلس مناظر و میں آنے سے الکارکیا ہے۔آپ کا تھی ہو کی نمیس ہیں؟ کیاان رفعات میں آپ کا انکار موجود ومرقو منیس ہے پھراب کیا مكن بـ كداس خط سے يا دوباره وعوى مناظره پربيده صددهويا جاسكتا ب؟ برگزنيس البذااگر آب کو پھر گفتگوکا خیال ہے تو ہم لوگ حاضر وموجود ہیں۔ جب اپنی ذمدداری کے ساتھ مکان وغیرہ کا انظام کرکے اطلاع دیں۔اورہم سے جس کوآپ پیند کریں وہ آپ سے گفتگو کے لیے حاضرومستعد ہے۔ جناب مین وقع الکل مولاناسید محد تذریحین صاحب کی شان اس سے ارفع اعلی ہے۔آپ دوبارہ گفتگو کے لیے تکلیف دیں بلکہ آئندہ آپ کی قتم کی محط و کتابت ہے مولانا صاحب سے نہ کریں جو کہنا اور لکھنا ہوہم ہے کہیں اور ہم لاکھیں۔آپ نے اپنے خط کے اخیر میں ایک نی شرط اور پڑھائی ہے اس کا اور دیگر شرا تطاخرور بیکا تصفیہ پلیک کی رائے ہوگا۔ان شروط کوجلہ میں چیش کیا جائے گا۔جس امر پر کش سدرائے ہوئی اس کو مانتا پڑے گابڈر بیت تحریران شروط کا تصفیہ نامکن ہے۔والسلام عبد المجید سامراکتو بر ۱۸۹۱ء

(مولوی ایوسعید محمد حسین صاحب کی جانب ہے)'' خاکسار کا بھی اس جواب پر صاد ہے۔اوراس پر بیمسٹراد ہے کہ آن قطرہ بدا ہوان رسید۔اب پچھٹائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت اب بڑاروں دعو کی کریں اور بیسوں محط تکھیں وہ الزام گریز آپ ہے اٹھ نہیں سکتا للبڈا آپ کومنا ظرہ کا وحویٰ ہے تو جب چاہیں ہم سے مناظرہ کرلیں۔ جناب شیخنا وشیخ الکل ہے اب مناظرہ کا نام لینا موجب شرم ہونا چاہیے۔ ابوسعید محمد حسین بٹالوی ۱۸ اور کو براہ ۱۸ م

بی چر پر مرشر میں مشتہرادر گھر گھر ہے۔ کہ مرزاصا حب نے پھر مناظرہ کا اقرار کیا۔ ۱۸ مراکو پر کی صبح سے ہرگل کو چہ میں بلڑا مچا ہوا تھا۔ جوق جوق اورغول غول مرد مان مولوی عبدالمجیدصا حب کے مکان پرآتے ہیں اوروہ جاتے ہیں۔

ا..... كَيْ جِناب آج مناظره موكا قبله-

مولوی صاحب ..... بھائی صاحب نہیں نے دانتظار میں ہوں ابھی تک کوئی خبر نہیں لُگلی۔ ۲..... حضرت مولا ناصاحب .....فرمایئے کیا بات قرار پائی وقت اور مکان مناظرہ کے لیے کون مقرر ہوا؟

مولوی صاحب .... ابھی تک مرزاصاحب کی طرف ہے کوئی خبریااطلاع نہیں آئی میں کیا کہ سکتا ہوں۔ مولوی صاحب لوگوں کے سوال وجواب سے ننگ آکر ۱۰ بج کے قریب لوگوں کے ساتھ اٹھ کرمطیع فاروقی میں گئے اور بہ معیت میاں محمد صاحب مہتم مطیع ندکور نے مرزا صاحب کو رقعہ جیجا۔

رتغه

بخدمت گرامی جناب مرزاغلام احمدصاحب قادیانی دام لطفه بعدسلام کوسنت اسلام ہے کہ واضح رائے عالی ہواحقر حاضری ہے تو بسبب کوتو الی کے پہرہ کے جو جناب نے اپنے مکان پر لگار کھا ہے۔معذور ہے ۱۸ اراکو پر یوم شنبہ کوآپ نے لکھا تھا کہ مکان اور انتظام کر کے گفتگو کروں گا۔ضح سے انتظار ہے۔کہ اگر آج بھی کوئی سبب خاص مانع ہے۔ تو براہ نوازش مطلع فرمائیں۔ اور امید کہ آپ احقر کے اشتہار ۱۳۱ر رہے الاقل ۹ ۱۳۰ھ کے جواب یاصواب سے بھی منون فرمائیں مے والسلام علی من تج الہدی۔

خا کسارآپ کاخادم محرعبدالجید ما لک مطبع انصاری د بلی ۱۸ را کتو پر ۱۸۹۱ءاز دفتر مطبع انصاری د بلی

مرزاصاحب ..... بعد ملاحظہ خط ایک اشتہار مور خدے ارا کتو پر ۱۸۹۱ء میاں مجمد صاحب کو دے کر مولوی صاحب سے کہدویں بھی آپ کا جراب ہے۔

رادی ..... ہم کودہ اصل اشتہار باوجود تلاش نیس ملائمراس کا خلاصہ جس کی سرخی ہے۔ ہم تو سمجھ تھے اکھے کا کوئی بات لطیف بر تیرا نامہ تو ایک شور کا دفتر لکلا

یجی فقرات شب دستم جومولا تا صاحب کی نسبت ہیں۔ ہماری نظر سے گز را خلاف تہذیب ادرخارج از مطلب سجھ کرفکم انداز کیا گیا۔

باب ۲۸ بست بشتم

مولاناعبدالبجيدد بلوى سيمناظره پر شب عيش وطرب بو ورى چرچا پر بو دى ساتى دى ساغر وى صبها پحر بو

آج دہلی کی جامع معجد میں ہڑا جمع ہے۔ ایسا تو بھی جعد کیا، جعد الوداع میں بھی نہیں ہوتا۔ معجد کے اندرادو حق میں معلی میں آدمی ہے۔ ایسا تو جعد کی تنگی کے سبب نظر بھی وفل نہیں ہوتا۔ مجد کا تو جعد بھی نہیں مثل ہے۔ سلمانوں کے سوااور قوم کے آدمی بھی نظر آتے ہیں۔ جعد کا تو دقت بھی گزر چکا۔ اور آدمی جع ہیں۔ اور لوگ دوڑ ہے چلے آرہ ہیں۔ مسٹر ہائیڈ صاحب بہادر ٹی سپر ٹنڈ نٹ اور سید بشر حسین صاحب انہ کڑ اور ایک ہڑی جماعت پولیس کی وروی ڈالے جھکڑی سپر ٹنڈ نٹ اور سید بشر حسین صاحب انہ کڑ آج کیا ہے ٹن ٹن گھنٹ کھر کی گھڑی نے دو ہجائے۔ حمائل کیے ڈیڈ اہا تھ میں لیے موجود ہیں اللی خیر آج کیا ہے ٹن ٹن گھنٹ کھر کی گھڑی نے دو ہجائے۔ حمارت میں مودود فرشنوں (حواریان) کے کا ندھے پر ہاتھ کا سہارا دیتے ہوئے۔ معجد کی سٹر حیوں پر قدم مبارک رکھا اور حواریا اور گروچا ندے گردستار دن کی طرح ججوم کیے ہوئے اور رحمیانی دا کیں با نمیں جانب بیٹھ گئے لوگ زیارت کے داسطے گردیں سامیہ کے ہوئے نظر دوڑ ارہ ب

تھے۔ابھی نظارہ زیارت سے سیر نہ ہوئے تھے کہ گھڑی نے تین بجائے ابھی چار نہیں ہجے تھے کہ مؤذن نے صدائے اللہ اکبر بلندگی اورا کیک طرف آ دمیوں میں ہل چل پیدا ہوئی۔ آ دمیوں کو چیر کر راستہ کیا گیا حضرت مولا نا استاد وعرب وجم مش العلماء وفضلا وجما کد شہر وامرا وافسار پیشتر ہی موجود تھے مولا نا صاحب کا تشریف لا نا تھا کہ اقامت کمی جماعت کے ساتھ چار ہزار آ دمیوں نے نماز عصر اوا کی محرحضرت میں خریاں مدحواریان ام کے آ کے بیٹھے رہے لیعفی مسلمین نے ان حضرات کو شرکت جماعت کے کہا مگر میسب کے سب اس طرح بیٹھے رہے بعد اوائے نماز عصر جناب مولوی عبد المجمد صاحب وسید بیٹھر سیس سے سب اس طرح بیٹھے رہے بعد اوائے نماز عصر جناب مولوی عبد المجمد صاحب وسید بیٹھر سیس سے سب اس کا روا ہے مولوی عبد المجمد سے دولوں ساحب دولوں صاحب مولوی عبد المجمد سے دولوں ساحب (مفاوت سے باس کئے۔

انسکٹر صاحب .....حسب قرار دادمولانا صاحب آپ لکھ ویں آگر جناب مولانا صاحب نے میرے دائل بحلف رد کردیے تو میں اوبرای مجمع میں کروں گا۔

مرزاصاحب ....خاموش\_

حوار تمین ..... (گھبرا کراور کھڑے ہوکر) ایک سال کے بعد تو بہ کریں گے۔ گراس میں بیشرط ہے کہ اگر جناب مرزاصاحب کی بدوعا کا اثر نہ ہوا۔

عاضرین جلسه.....(چندآوازیس) لین اگرایک سال کے اندر مولانا صاحب

كونفيب دشمنان بخارآ جميايا دردسر موكميا تو توبنيس كريس محي

ظریف ...... چلونومبر کے مہینے میں تبدیل موسم کی وجہ سے نزلہ وزگام تو ایک طبعی اور ہے اور اس پیراندسانی سواسویرس کی عمر میں توالدی۔

پیران نے پند مریدان ہے پرانند

صاحب ٹی سپریڈنٹ ہنس کر بیتو کوئی کام کی بات نہیں آپ کی اس بات کوتو کوئی بھی منظور کرسکتا۔

مولوی عبدالجیدصاحب .....صاحب ہم آپ کوٹالٹ مقرد کرتے ہیں آپ ان سے دریافت کریں کہ بموجب تحریمولانا صاحب آپ اپ عقائد کا ثبوت بیان کرسکتے ہیں اور درصورت عدم شلیم مولانا صاحب کی شم اور حلف پر اس وقت تو بدکریں کے یا نہیں۔ ہم بات بڑھاتے نہیں۔ چا ہے نہ وقت ٹالنا۔

صاحب بہادر ..... (مرزاصاحب اوران کے اعوان سے )تم لوگ کیوں بات بڑھاتے ہو۔ ایک بات مختم کہوکہ ہم کو بیابات منظور ہے کہنیں۔

مرزاصا حب..... ہم صرف حیات وممات سے میں گفتگو کرنا جا ہے ہیں اور پھھ نہیں۔ مولوي صاحب ....اس مسلد حیات وممات میں بھی اور آپ کے کل عقائد کا ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ہم کیوں ایک مسلم کا فیصلہ کریں۔ جب آپ کے بہت سے عقائد خلاف اہل اسلام ہیں۔ اور بردادعو کا تو آپ کوسیالی کام آپ اس کا پھی فیوت دے سکتے ہیں یا نہیں۔ صاحب بہادر .....ودیگررؤساء بے شک ایسابی ہونا جاہیے۔ مرزاصاحب ..... (وہی معمولی جواب) نہیں ہم توحیات وفات سے میں بحث کریں گے۔ مولوی صاحب ..... پلک کی رائے پرآپ کیوں ٹییس فیصلہ کرتے۔ حوار ئين ..... پليك آپ كے ساتھ ہے۔ صاحب بهادر ..... آپ می موجود بین یانبین \_ اگر بین تو ثبوت پیش کرین فرض کرین که می مر گئے۔ تواس حالت میں سب لوگ برابر ہیں آپ کو کیا زیادہ حق ہے کہ آپ کو سے سمجھا جائے بہر صورت آپ کواینے دعوے کا ثبوت دیناضرور کی ہے۔ مرزاصا حب ..... خاموش جواب ندارد بدچپ ہواہے گویانہیں زبان مندیں۔ مولوی صاحب ..... (بلندآ واز سے صاحبو ظاموش) ہم ہر مسلمیں مشکلو کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے ياس الركوكي شرى يربان بولاي (بهت بائدآ وازس ها يوا برهان كم أن كنتم صادقين-غلام قادرصا حب وارى ..... (صاحب سرننتاز نث سے) دیکھیے صاحب بیادگوں كوسناتے ہیں۔ صاحب بهادر ..... كيون ندسنا كين-خواج محمد پوسف ..... (وکیل علی گڑھ منجانب مرزاصا حب مولوی صاحب سے) حضرت ایک فخص مسلمان ہوتا ہے۔ کیوں اے مسلمان بیں کرتے۔ مولوي صاحب ..... اگرتوبهرے جارا بھائی ہے۔ خواجه صاحب ..... میں ابھی ان ہے توبہ نام لکھوائے لیتا ہوں۔وہ لکھ دیں سے کہ جو پھھ قرآن و حدیث کے خلاف میں نے لکھاہے وہ مردود ہے اور میں مسلمان ہول۔ مولوي صاحب .....اگروه بغير كى مفالطه كاييالكهيس توجم اجھى منظور كرتے ہيں۔ مرزاصا حب ..... توبه نامه لکھنے لگے گروییا ہی لکھا جیسا کہ ۱۲ اداکتو بر ۱۸۹۱ء کے اشتہار ہیں شاکع كريكے ہیں۔

مولوی صاحب بید مرزاصاحب پہلے ہی لکھ چکے ہیں لکھنا توبیجا ہے کہ جوعقا کہ خلاف اہل اسلام میں فی فتح الاسلام اور توشیح مرام اوراز الداوہام میں لکھے ہیں۔ان سے تو بکرتا ہوں۔

خواجرصا حب .....مرزاصا حب نے کوئی امرخلاف الل اسلام نیس کھھا گر بچھنے کا فرق ہے۔ مولوی صاحب ....ا چهامرزاصاحب بم سے تفتگو کرلیں۔ کدیے عقائد خلاف قرآن وحدیث بیں یانہیں۔ہم ابھی ان کی کتابیں پیش کرتے ہیں۔ مرزاصاحب بهم تفتكونيين كرت\_ ارا کین جلسہ ..... پیچلسہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ اپنے عقائد کا ثبوت بیان کریں۔مولانا سیدمحد نذیر حسين صاحب تشليم كرير \_ ياحلف فسان كاخلاف قرآن وحديث بيان كرير \_ قوآب توبكري \_ مرزاصاحب .....ہم صرف حیات وثمات میں میں تحریری ثبوت جاہتے ہیں (رومال سے عرق جیس یاک کرے ) اور کوئی مفتلونہیں کرتے۔ اراكين جلسه ..... ييجلسه مجمع تحريرول كے ليے منعقد نبيل مواميكام تو كھر بيشے ہى مور بے ہيں۔ جب آپ ثبوت دعوی نمیں کرتے تو خلقت کورخصت کردینا جاہیے۔ نواب سعیدالدین احمدخان صاحب .....(اراکین جلسہ ہے)اچھا کچھنیں تو مرزاصا حب صرف ممات سے میں اینے دلائل پیش کریں۔ مرزا صاحب ..... (زبان كو مونول بر چير كراورايك محونك پانى كاني كر) بهم تو صرف مولانا صاحب سے تحریری ثبوت چاہتے ہیں۔ ارا کین جلسہ.....اگر آپ گفتگواور فیصلہ سننا چاہتے ہیں تو مولانا صاحب اور ان کے تلافہ تیار ہیں۔خلاف مقصور تحریروں کے لیے بیجلے نہیں ہے۔ خواجه صاحب سسين مرزاصاحب كى ايكتح برساتا مول-مولوی صاحب .....آپاس بات کامجاز نبیس رکھتے۔ خواجه صاحب .....آپ نه بولين ( کھڑے ہوکر) میں ضرور سناؤل گا۔ مولوی صاحب ..... آپ سنائیں ہم ہرایک جملہ کار دکردیں ھے۔ صاحب سريد فن ..... (خواجه صاحب كوروك كر) آب اليانيس كرسكة اورمولوى عبد الجيد صاحب . سے کہا آپ لوگوں کو پکار کر کہدویں۔ رخصت سب لوگ جاؤمرز اصاحب گفتگونیں کرتے۔ مولوی صاحب .....صاحبو! جلسه برخاست مرزاصا حب این دعوے کا شہوت نہیں بیان کرتے۔ صاحب میریڈنٹ.....(مولوی نذیرحسین صاحب سے بھی ) کہددیجیے۔کہ جلسہ برخاست۔ السكرصاحب..... (مولانا صاحب كى خدمت مين آكر) جلسه برخاست مرزا صاحب تعتكونيل کرتے پھرالسپکڑ صاحب اورصاحب ٹی سپریڈنٹ پولیس نے مرزاصاحب سے کہا تشریف لے

جائے اب بیشنا بے کار ہے۔ مرزاصاحب کوصاحب بہادر پولیس کی تفاظت میں ان کی گاڑی تک پنچادیا۔ معجد میں سنانا ہوگیا۔

ا ...... المون آج بھی لوگ بحروم ہی گئے ۔ مرآج تو بہت بری ہوئی مرزاصاحب آج بھن اسس کیے ۔ مرآج تو بہت بری ہوئی مرزاصاحب آج بھنس کیے ۔ بیتے مجئے۔ بیتو دم میں آنے والی اسامی نہیں تھی۔ ایک مہیند ہوگیا اشتہار بازی بھی ہوتی رہی محر مقابلہ پرایک دفعہ بھی آتے ندد یکھا۔ جس کی کہ حزید تیاریاں ہوئیں۔

اس سے پہلے جواشتہار جاری ہوا تھا۔ اس میں میاں صاحب نے انکار کردیا تھا۔ مرزا صاحب میں آگئے۔ کرشاید دہ ندا کیس تو پھر میدان ہمارے ہاتھ رہ جائے گا۔ میاں صاحب نے بایں ہمدی انسانی اور ضعیف العری کوئی جت باتی نہیں رکھی۔

س..... آج او مرزا صاحب کے مند پر ذر دی چرہ پر مردنی جما گئی۔ ہونٹو ل پڑھکی کے مارے پڑیاں جم گئی تھیں۔ خنگ زبان سے بولا بھی ٹیمل جا تا تھا۔ دل میں تو بہت کچھتائے ہول کے میں کہاں آپھنا۔ اپنے یاوس پر آپ کاہاڑی مارلی۔ جاتی بلاا پنے گلے ڈال لی۔

ہر کس از دست غیر نالہ کند ' سعدی از دست خویشیں فریاد …. میاں آج توجس حالت سے گئے ہیں تمام عربی یادر کھیں گے۔ لکنا خلد سے آذم کا سنتے آتے بنے لیکن

۵...... میاں ایسی کیا ضرورت تھی۔ بیلوگ بھی دیوانہ ہو گئے ہیں۔ آزمودہ را آزمودن جہل است۔ جب مرزا صاحب نے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ بمیشہ مناظرہ کو ہزار بات ادر ہزار حیلہ سے لکال کرٹال دیا اب کیا امیرتھی۔اور کس مجروسہ پرلوگ بھا کے چیلے آتے ہیں۔ اپنے افقات عزیز کی تقعیم کرتے ہیں۔

مہت نے ایرو ہو کر تیرے کوچہ سے ہم لطے

٢..... تم في سنا ہوگا۔ اور اشتہارات تو دائی کی دیواروں پر سکے دیکھے ہوں سے قطع جت کے واسطے کہ کوام دھو کہ میں نہ پڑ جائے۔ حصرت میاں صاحب نے مرزاصاحب کی ہرا یک ورخواست کو منظور کیا۔ اس مرتبہ بید درخواست تقی۔ کہ اگر میاں صاحب بحث کرتائیس جا ہے۔ تو میرے دلائل وفات سے ایک میل میں اللہ جل شاند کی تیان تم کھا کر یہ کہ دیجھے۔ کہ دلائل تھے تہیں ہیں جس سے عوام لوگ سے جھیں کہ کو یا جناب شیخ الکل مرزاصاحب سے مناظرہ نہیں کرتے۔ اس کا جواب حضرت مول ناصاحب نے بڈر لیے رقعہ بمنظور کی شرائط مرزاصاحب کو لکھا۔

خطوكتابت درباره مناظره مندرجه بالا

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على نبيه الكريم بمطالع كرامي مرزاغلام الحرصاحب قادياني سلم دشنام خلق راندېم جز دعا جواب ابرم كه سلح سميرم و شرين عوض دېم

بعد سلام مسنون مدعا یہ ہے کہ آپ کا اشتہار مور دید کا راکو بر ۱۸ راکو برکو میر ہے پاس پہنچاس میں ۱ راکو بر ۱۸ راکو بر کے اشتہار سے علاوہ کلمات مہذبا نہ صرف ایک بات زیادہ ہے کہ جمع عام میں آپ اپنے ثبوت دعو ہے میں آیات صرح کالدلالت قرآنیداورا حادیث سی چی پیش کر میں۔ اور عاجز اس سے اقرار یا انکار تخلف کر سے۔ البندا میا کی بات ہے۔ جس نے ہم کو آپ کی آز ماکش کے لیے پھرآ مادہ کیا ہے کہ عاجز آپ کی اس بات کو بھی آز ماویکھے کیونکہ آپ کی دوباتوں کی آز ماکش ہو چی اول یہ کہ ۱/ راکو بر کے اشتہار میں آپ نے عاجز سے استدعار فع شکوک کی تھی ۔ جس کے واسطے ۱/ کو برکوآپ کو کھھا تھا۔ کہ آپ آکر حسب شرائط قرار دادخودر فع شکوک کرلیں مگرآپ تابت قدم نہ نکلے۔

دوس بر اکتوبر کے اشتہار میں آپ نے مناظرہ کے واسطے درخواست کی جس کے لیے اارا کتوبر بروز کیشنبر قرار پاکر جلسہ منعقد ہوا۔ مزید برآن کے عین وقت جلسہ کے جو پھھ آپ نے کیاعا جزنے محض اظہارا لمحق قبول کیا گرآپ تشریف نہلائے۔

اب تیسری بات جوآپ نے ۱۱ کو پر کے اشتہار میں لکھی ہے۔ اس کے پورا کرنے

کے لیے عاجز خلصا للد آپ کی استدعا کے موافق اطلاع دیتا ہے کہ آپ کل پروز شنبہ ۲ ابر رہے

الاقول ۹ ۱۳۰۹ ہے کو س کے جامح مجد میں آ کر اپنے عقا کد محد شد (جوآپ کی تالیف میں
مندرج ہیں۔ جوان کی تفصیل ذیل میں واسطے وضاحت کے درج کی جاتی ہے اور جن کی وجہ سے
علاء اہل سنت نے کفر والحاد کے فتو ہے لکھے ہیں) بیان کریں اگر یہ عقا کد آپ نے کتاب وسنت
سے موافق قاعدہ مقررہ علاء اسلام مجمع عام میں میر سے دو پروفایت کرد ہے تو داللہ باللہ مجھے کو کہ تم کا
عذر قبول کرنے میں نہ ہوگا۔ اور اگران عقا کد الکلمات فدکورہ بالاکا شوت بدلائل کتابت وسنت نہ
دیا۔ تو میں تین تم سے کیا سوتم کے ساتھ ان کار دکر دوں گا۔ لیکن ان میری قسموں کا معاوضہ آپ کو
میر کی خور ہوگا کہ آپ ای مجمع عام میں تا ب ہوجا کیں اور عقا کد فدمومہ اپنے کے چھوڑ دیے
ہیں۔ چھے حیاج والہ ذکرین۔ اور آ کندہ کے واسطے ایک حلقی آفر ارکوردیں۔ کہ میں گا ہے ایسے عقا کہ

باطله کا اظهار نہ کروں گا۔ ہاں آپ دعا ایک سال نہیں بلکہ تا زندگی کرتے رہیں اور جب ظہور اجابت ہور جوع کا اختیار ہے۔ آگر علاوہ جامع مجد کے کوئی اور جگہ آپ نے تجویز کردگی ہے۔ تو حالمین رقعہ بندا سے کہدیں عاجز وہاں آجائے۔ اور وہی متنام مشتمر کردیا جائے کہ خلائق جیران نہ ہوکر رآن کہ یہ تیسری دفعہ حسب استدعاء وتحریر آپ کے جلسے قرار دیا گیا ہے۔ آگر اس پر آپ نے کوئی عذر وحیلہ کیا تو مسموع نہ ہوگا۔ والسلام!

جواب رقعه منجانب مرزاصاحب

بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده و نصلى بكراى فدمت حفرت مولوى سيرم فد ترسين صاحب

بعد سلام مسنون واضح ہو۔ آپ نے میرے کا اکتوبر کے اشتہار کے جواب میں حضرت سیح علیه السلام کی حیات کے متعلق فتم کھانے اوراس امر میں میری آز ماکش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ گریر دقعاس متم کا پیچیدہ ہے کہ بینہایت ضروری ہے۔ کداسکی توضیح کی جائے میں آپ کو چریاددلاتا موں۔اوروہ عبارت اشتہار کی نقل کرتا موں۔ تاکه آپ کوخوب یادر ہے کہ آپ کوس امر کے متعلق اور کس طریق برقتم کھانی ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں۔اگرآپ کسی طرح بحث کرنائمیں چاہتے تو ایک مجلس میں تمام میرے ولائل وفات سے من کراللہ جل شانہ کی تین مرتبہ تتم کھا کر کہہ د بن کہ بیہ دلائل صحیح نہیں ہیں۔اور صحیح اور نقینی امر بیہ ہے کہ حضرت مسیح این مریم زندہ بجسد ہ العصري آسان كي طرف الهائ محيّة بين اورآيات قرآني اپني صريح اورتطعي الدلالة ب اور ا حادیث صحیحہ متصلہ مرفوعہ اپنے تھلے تھلے منطوق سے ای پرشہاوت دیتی ہیں اور میراعقیدہ بھی ہے تب میں آپ کی اس حق ہوشی پر آسانی فیصلہ کے لیے دعا کروں گا اور اگر ایک سال تک اس کا کو کی كھلاكھلاآپ پراثر نه ہوا تو ميں ضرورصد تن دل ہے توبەكروں گا آپ ان الفاظ كوخوب يا دركھيں ۔ اورانہیں الفاظ کے ساتھ آپ کوشم کھانی ہوگی اور یہھی یا درے کہ سی شخص کو یا آپ کومیرے تقریر كرنے ياتح ريسنانے يح صديس بولنے كا اختيار ند ہوگا۔ ميرى تقرير ياتح ريكوتنام وكمال سننے كے بعدآ پ تنم کھائیں مے۔غرض اس معاملہ میں آپ کواشتہارے ااکتوبر کے الفاظ کی پوری مابندی لازم ہوگی۔علاوہ اس کے جوآپ نے بہت یا تیں مسلہ حیات وممات سیح ابن مریم کےعلاوہ تحریر كر كروقد كى پشت پر بيج بيں دان پر من برطر ح بحث تحريرى كرنے كے ليے كى اور جلسميں جوآپ مقرر کریں تیار ہوں۔ پیجلہ جومیرے اشتہار ندکور کے جواب میں آپ نے مقرر کیا ہے۔ صرف حیات وفات میں کے متعلق ہے۔ اور صرف اس امر کے متعلق میں نے آپ کوتم کھانے کی

تحریک کی ہے اور یہ می افقیار دیا ہے کہ چاہیں قتحری بحث اس کے متعلق کریں۔ ان جملہ امور کے گوش گر ارکرنے کے بعد ہیں آپ کو مطلع کرتا ہوں ہیں آج انشاء اللہ تعالیٰ جامع مہد ہیں وقت مقررہ پر حاضر ہو جاؤں گا۔ اگر آپ انہیں شرطوں کے موافق بحث کے لیے یاقتم کھانے کے لیے جامع مجد ہیں تشریف لاتے ہیں۔ تو واپسی مجوکو اطلاع دیں یعنی مجھکواس امرے مطلح فرمادیں کہ ہیں حسب منشاء آپ کے اشتہار کا اکتوبر ۱۹۸۱ء بحث کرنا چاہتا ہوں۔ یاقتم کھانا چاہتا ہوں۔ تا کہ کہ کو اور کہ ایک کے ایک کا رقد بطور سندر کھانا چاہتا ہوں۔ یا تسم کھانا چاہتا ہوں۔ تا کہ آپ کا رقد بطور سندر کھا جائے۔

خاكسارعبداللدالعمدغلام احد ١٢٠ كوّبر ٩١٩ م

## رقعه ثانی جناب مولاناصاحب بجواب رقعه مرزاصاحب

بعد سلام مسنون مدعا ہے جس تم کوئل خط جس جو کھا تھے چہا ہوں۔ اس کے خلاف
ایک حرف ہو لئے کا آپ کوجاز نہ ہوگا۔ اس جس کوئی چھیدہ بات بیں کھی گئی ہے۔ تمام مضمون عربی کو صاف ہے۔ اس کو پیچیدہ کہ کر حیلہ حوالہ کرٹا یہ تبہاری اس موقع ہے بہاؤی کرنا ہے۔ آپ نے میراہتم کھانا ایک امر پیچا ہا تھا جس نے اس کے ساتھ چندا مورشال کر دیے۔ باتی امور کی شولیت میراہتم کھانا ایک امر ور پیل ہوئی اور اس کوموقع پر ملتوی رکھتا۔ جس میں آپ کی درخواست شی زائد قبول ہوئی چھوئی ٹیس ہوئی اور اس کوموقع پر ملتوی رکھتا۔ جس میں آپ کی درخواست شی زائد قبول ہوئی ہوئی اور اس محمد میں میں میں کوموقع پر ملتوی امراور چندا مور پر جم کھانا کہا دی قبر کے امراور چندا مور پر جم کھانا کہا تھا ہوگا۔ پھر میری جسم کا حرج نہیں۔ جب فیصلہ جا تھا ہوگا۔ پھر میری طرف سے آپ کے مقائد سات ہوگا۔ پھر میری طرف سے آپ کے مقائد سات ہوگا۔ پھر میری طرف سے اس کے مورٹ کا دورشم پر فیصلہ ہوگا۔ اور اس مجاس میں سے مرتبہ میری طرف سے سوال نہ مرتبہ میری طرف سے سوال نہ اس میں اس کو جس کو جس کے دورسوال کے بعد بھی آپ کواس قدر بولنا ہوگا۔ جس قدر آپ سے بو چھا جائے نے اند کی صرح کی پہلو تھی اور حیلہ از مطلوب آگر آپ بولیس کے توفر آروک دیے جائیں گے۔ اور بیآپ کی صرح کی پہلو تھی اور حیلہ جوئی بچھی جائے گی۔

بیعا جزوفت معینه پر مجدیل جائے گا انشاء اللہ تعالیٰ آپ سے بها بندی تحریر امروز و دیروز ضرور آئیں۔اور میری دونو ل تحریری مرقومہ ۱۹۰۰ ۱۸ کا کتو پر سندا ضرور ساتھ ولائیں۔ الراقم سیدمحد نذیر حسین ۲۰ مراکتو پر ۱۸۹۱ء

حاشيهجات

یے چنانچ جھزت اقدس (مرزاصاحب) چند خادموں کے پینچنے بی جامع مہجد چا پینچ چنانچ جب آئیس ( بیٹی الکل صاحب ) خبر لمی مرزاصاحب تیار ومستعد مبحد بیس متھ تو وہ بھی وقت مقررہ سے آ دھا گھنٹہ بعد بعد جبروا کراہ آئے ٹھیک ساڑھے تین بجے تھے جب انہوں نے مجد بیس قدم رکھااور نماز عصر کے اوا کرنے ہیں مصروف ہوئے حضرت اقدس اوران کی خدام ظہروعصر جمع کر کے باجماعت پڑھآئے تھے۔

. ( الفظ سفيه عالم دو بغيم اخبار و بنجاب كزث مورى ١٦ لومبر ٩١ عِن كلم فضل رحما في ص١١١)

> باب۲۹بست ونم دېلې پېښ رسوانی سرس سررانۍ سرول

گرچہہے کس کس برائی سے ولے بااین ہمہ ذکر میرا جھے سے بہتر ہے کداس محفل میں ہے

وہلی کے ہر قردویشر برناو پراملی واسفل صغیر و کیر مردوزن خاص وعام ممائدورو ساءشہر
درباری و بازاری کی زبان پرسیج موجود کا تذکرہ ہے جہاں دیکھو یکی ذکرواذ کار ہے اوراشتہاروں
نے تو وہ کام کیا کہ چاردا تک خلائق میں ہند ہے لے تاشام وروم بمنی مدراس بورپ میں دھوم مچا
دی مہدی سوڈان نے کوجان دے دی۔ تمام مما ایک میں تبلکہ بی دیا تھا۔ اس کو میشہرت نصیب نہ
ہوئی اس کوفظ تعلیم یافت اخباروں کے شائق جائے جے کھران سے جائل وعالم ہر فرق کا انسان
والف ہو کیا۔ عرب جم میں شہرت ہوگی۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ نیر یا شرکے ساتھ مرشہرت میں کوئی
وقت باتی تہیں رہا۔

اب من مودواده بلی میں قیام ہاکے مکان میں مخضرسافرش ہور ہاہے ایک مجد پرتکلیہ رکائے سے موجوداور بیا ندے کروستاروں کی طرح کردھواری موجود ہیں۔

دروازہ پر پولیس کا پہرہ کھڑا ہے۔مکان کے گرد چند کا تقییل۔ کر بستہ لیس ڈیڈ اہاتھ میں لیے چمرد ہے ہیں۔

س سے مهررسم ہیں۔ مرزاصا حب .....اپ فضائل اورخوارق عادت پیشکوئیوں کا ذکر اور الہاموں کا بیان فرمارہم ہیں۔ حواری .....ماں میں ہاں ملاکر آمنا وصد قتا کا کلمہ سارہم ہیں۔ مرزاصا حب .....خوشی کے مارے چھول کر کہا ہورہم ہیں۔

حواری ..... حضرت اقدس وه میدان مارا که بایدوشاید منخ الكل حضورے ڈر گئے تھم كھانے كى جرأت ندہوئى۔ بھا كے ہى تھے۔ رعب میں دب محتے فعدا کی مند برحوایال الرق تھیں۔ رنگ زردگویابلدی تھیری ہوئی تھی۔ ٣....٣ اگرفتم کھاتے تو دیکھ لیتے کیا ہوتا سال ہی خیریت ہے گزرجا تا۔ ٠٠...٧ خوشامه ي ..... هول سال کې بھی ايک ہی کہی مسجد ہی ميں غضب الٰہی نازل ہو جاتا گھر چينجنے کی نوبت نہ آتی۔ پھر پر سے لگتے بھر۔ بھائی تم بچ کہتے ہوآ سان برایک ابرکا مکڑاسا تو نظرآنے لگا تھا۔ ويكها توميل نے بھی تھا بلكہ مجمع كوتواس ميں فرشتے بھی نظرآتے تتے۔ .....¥ خدا کے مرسل کا کہنا تھی ٹل سکتا ہے۔اور مرسل بھی وہ جس کا خداخود ککوم۔ سيرصاحب .....وه خوداييخ ني سے وعده كر چكاہے ادعوني استجب لكم\_ خادم ..... جمنوروہ حاجی صاحب ( کچھسوچ کر) حاجی محمد احمد صاحب سودا گر حضور کی زیارت کے واسطےآئے ہیں۔ مسیح .....آنے د داور جوحواری ادھرادھر پھررہے تھے۔جہٹآن بیٹھے۔ عاجى ....صاحب السلام يكم ميح.....وعليكم السلام مزاج بخير-عاجی صاحب..... الحمدلله (مصافحه کے واسطے ہاتھ بردھائے) مسيح زمان .... (في مسكراكر اتصطايا) كياآج كوئي اور پيغام لائي بين-ماتى صاحب ..... بغام سے فالى تونيازمند نبيس آيا۔ منے .....( کو گھراکر) کیامیاںصاحب کاکوئی پیغام ہے۔ حاتی صاحب ....نہیں بلکہ بھویال سے بیر کم کرایک خط پیش کیا۔ مسیح موعود ....اس کا جواب آپ کے پاس بھٹی جائے گا۔ عاجى صاحب ..... فعر تخفيف تقديعه مسيح موعود ..... اجھاتشريف لے جائيئے ۔اس کود مکھ کرادر جواب لکھ کر جھيج دوں گا۔ حاجی صاحب .....رخصت ہوئے اور حضرت سے زبان نے لفافہ کھول کر خط پڑھنا شروع کیا۔

بسم الله الرحمن الرحيم حامداً و مصلياً ربنا لاتزع قلوبنا بعد اذهديتنا وهب لنا من لدنك رحمته انك انت الوهاب • اما بعد السلام عليكم! جناب مرزاصاحب قادیانی اوران کے امتباع پر مخلی شدہے کہ آپ کے اشتہارات۲ را کتوبر ۱۹۸۱ء و مور نحہ ۲ راکتوبر ۱۸۹۱ء ندکور جو بمقابلہ جناب مولانا سید محمہ نذیر حسین صاحب وہلوی کے شائع ہوئے ہیں۔ ویکھٹے میں آئے معلوم نہیں کہ جناب میاں صاحب نے کیا جواب ویا۔ لیکن بیہ خا کسار محض نہ نظر احقاق حق وابطال باطل کے لیے صرف حق تعالیٰ کی تفرت پر اعتاد کر کے آپ کے ساتھ مناظرہ کے لیے تیار ہے اور شروط مسئلہ مندرجہ اشتہار ۲ اکتوبر کوشلیم کرتا ہے لیکن شرط الن من تھوڑی ترمیم جا ہتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بیٹو آپ خود ہی حلفا اقرار کرتے ہیں اگر میں اس بحشدو فات سيح ميں غلطي پر نكلا تو دوسرے دعوے خود بخو د چھوڑ دوں گا۔اس قدراس ميں اور زياد ہ كرديجي الرمين اس بحث وفات عيلي مين صواب يرلكالقر صرف اتنى بات يه مير الصل وعوى لعني عدم مزول حفزت عيسلى عليه السلام اورمير أميح موعود بهونا خابت موكا بعدختم بحث وفات عيسلى عليه السلام کےان دونوں امور میں بلاعذر بحث ضرور کی جائے گی ادر جوکوئی طرفین میں سےعذر کرے گاتو گریز پرحمل کیاجائے گااورزول عیلی علیه السلام صرف جوت وفات عیلی علیه السلام سے باطل متصور ند ہوگا۔ آپ کا وعویٰ جوتمام اہل اسلام کے مخالف سمجھا جاتا ہے وہ بھی تو وعویٰ عدم نزول عیسیٰ على السلام اوردوكي آپ كے سے موجود بون كا ب- والسلام على من تبع الهدى! غاكسارمحمه بشيرعفى عنداز بعويال محلّه گوجر پوره ۹ ررزیج الاوّل ۹ ۱۳۰۰

جواب

مجھے میں منظور ہے کہ ادل حضرت کے ابن مریم کی وفات حیات کے بارہ یس بحث ہو۔ بحث کے تصفیہ کے بعد پھران کے نزول اوراس عا جزئے کے موجود ہونے کے بارے میں مباحثہ کیا جائے اور جو مخص طرفین سے ترک بحث کرےگا۔اس کا گریز کرتا سمجھا جائے گا۔

رقعه مرزاصا حب موسومه حاجي محمدا حمرصا حب سوداكر

مرى اخويم مولوى محراحرصا حب سلمدالسلام عليم ورحمته الله حسب استفسارآپ كے عرض كيا جاتا ہے۔ جمعے مولوى محمد بشير صاحب سے مسلد حیات و وفات ميں ابن مريم عليه السلام ميں بحث كرنا بدل و جان منظور ہے۔ پہلے بہر حال يہى بحث موگى ہرايك فريق سوال يا جواب لكوركر حاضرين كوسنادے كاروالسلام!

خاكسارغلام احده اراكؤ برا ۱۸۹ء

حاجی صاحب ..... في مولوى محد بشرصاحب كواس معالمه سے اطلاع دے كرطلب كيا اور مولوى صاحب بعويال سے رخصت موكر دبلي ميں دار دموئے۔

رقعهاة ل از جانب مولوی محمر بشیرصاحب

بسبم الله الرحمن الرحيم حامداً و مصلياً و مسلماً جابم زاغلام احمد صاحب وام بحدكم السلام عليم ورحمته الله وبركافد خاكسار حسب الطلب جناب آعميا بيا اور جناب كسب شروط كو يملي سے تعليم كر فيظ ماور آپ بحى ميرى ترميم كوقول فرما يك يي يا-اب تاریخ ووقت واسطےمناظرہ کے تحریفر ماکرخاکسارکومطلع سیجیے۔ تاکدواسطےمناظرہ کے حاضر ہو۔ محمه بشير عفى عنه، ١٥ر ربيج الأوّل ١٣٠٩ء

جواب رفعداول

بسم الله الرحمٰن الرحيم · نحمده ونصلي احترت مولوي محريثر صاحب سلم السلام عليكم ورحمته الله بركانة!

مجھےآپ کی تشریف آوری سے بہت خوشی موئی اور عط آمدہ اخو يم مولوى سيد محدادس صاحب نے آپ کے اخلاق اور مناسب اور تبذیب کا حال معلوم ہوااول پہلے ہی سے مشاق ہو ر ہا تھا کہ اس مسئلہ میں آپ سے اظہار للحق بحث ہو۔ سوالحمد نند آپ تشریف لے آئے آج مجھے ضروريات مے فرصت فیٹس كل انشاء الله القدم كوئى تاریخ مقرر كر كے اطلاع دول كا ليكن بحث تحریری ہوگی تا کہ ہرایک فریق کا بیان محفوظ رہے۔ اور دور دست کے لوگوں کو معی رائے لکا لئے كاموقع ال يكدسب عداول مسلدحيات ممات مح كاآب كوجوت وينا موكاداس جوت ك اورائ بدوسری بحث كرسكت ين آپ كا خدمت على ايك اشتهار بحى بعيجابا تا ب-بس انتيار معظم موركا \_ كرحيات وفات مع ابن مرايم كن شراكط كى بابندى ين آپ كو بحث كرناموكى \_ والسلام! خاكسارعبدالله العمد غلام احدام ماكور ١٩٩١،

وتعددوتيم

حاداً وعلما جناب مرزاغلام احمصاحب! بسم ألله الرحمن الرحيم! السلام عليكم ورحمته العدوير كاحدا

آپ كارقد مورى ١٦ را كتوبر ١٩٦١ وهول بوا آپ نے وعده فرمايا تفا كركل انشاء الله القدير كوئى تاريخ مقرر كرك اطلاع دول كااب تك آب كے ايفاء وعدہ كا انتظار رہا اب كزارش ہے۔ آج اس وعدہ کا ایفا و ضرور فر مائے۔ آپ کی بید ہات کہ بحث تحریری ہوگی خاکسار پہلے سے
تسلیم کر چکا ہے۔ اور بید بھی کہ سب سے اول مسئلہ حیات وہ فات سے میں بحث ہوگی۔ اب آپ کا بید
ارشاد ہے کہ حیات سے علیہ السلام کا آپ کو ثبوت دینا ہوگا۔ بید بھی ہر وچٹم تبول کرتا ہوں اس کے
بعد زول حضرت سے علیہ السلام میں بحث کی جائے گی۔ من بعد آپ کے سے موجود ہونے میں اور
آپ بھی اس کو پہلے سے تسلیم فرما تھے ہیں۔ والسلام فیرالانام۔

٨ ارديج الاوّل ٩ ١٣٠٥، خاكسار محربشر

جواب رقعه دوم

کری اُ تو یم مولوی صاحب السلام علیم ور منت الله و برکات کل دی بج کے بعد بحث بوگ یا آگر ایک ضروری کام سے فرصت ہوئی ۔ تو پہلے اطلاع دے دوں گا۔ ور ندانشاء الله القدي ١٠ بج کے بعد تو ضروری ہوگا کہ بحث اس عا برز کے مکان پر ہو۔ اس کی ضرورت خاص وجہ سے ہے۔ جو زبانی بیان کرسکتا ہوں ۔ جلسه عام نہ ہوگا۔ صرف دی آدی تک جو معزز خاص ہوں ۔ آپ ساتھ لا سکتے ہیں ۔ گرش بطلوی اور مولوی عبد المجید نہوں اور نہ آپ کو ان برگوں کی کھ ضرورت ہے والسلام ۔

مرزاغلام احد۲۲ اکو پر ۹۱ م

جواب رقعهوم جوكم موكياتها

جناب مولوى صاحب مكرم بنده-

السلام علیم میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام شرطوں کو جو میں اپنے کل کے پر چہیں الکھا چکا ہوں۔ قبول کرنے سے افران طاہر نہیں کریں گے۔ میں نے جن لوگوں کو آنے سے دوکا ہوں۔ قبول کرنے سے اور میں خوب جانا ہوں کہ خیرو برکت ای میں ہے۔ بہت مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کہ بعد از فراغ نماز جعہ بحث شروع ہو۔ اور شام تک یا جس وقت تک ممکن ہو سلسلہ بحث جاری ہو۔ اور دی آ دمیوں سے زیادہ ہر گزیم گزیم گزیم کرک حال میں آپ کے ساتھ شہوں۔ اور اس لحاظ سے کہ برچوں کی تعداد پانچ سے زیادہ نہ ہوں۔ اور اس لحاظ ہوتا ہے کہ پرچوں کی تعداد پانچ سے زیادہ نہ ہوں۔ اور پہلا پر چہ آپ کا ہو۔

 بحث میں ککور حاضرین کوسنا کرد مخط کر کے مرزاصا حب کودیں۔ مرزاصا حب میں مجلس بحث میں جواب میں کئی سکتا میں جواب کھد کھوں گا آپ لوگ ا بجآ کیں۔ حاتی محمد احب میں علیہ علیہ میں تاہد ہوتا ہے۔ مرزاصا حب میں افسوس آپ کی جملے شروط منظور کی گئیں ۔ محر۔ مرزاصا حب سدودتوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر جھے کودوران سر ہوگیا۔اب زیادہ گفتگو کی طاقت نہیں رکھا۔ جلسے برخاست ہوا۔

#### باب،۳سی أم

مولا نامجمہ بشیر شہسوائی ہے مباحثہ دیکھیں گے جنازہ کوئی روکے گا کیوں کر ساب باعدھ کے ہم بھی تو یہاں سرے کفن لکلے برے تھینے اب کوئی تدبیر خلص کی نہیں مختلف رتعوں میں شروط میں تغیر تبدل کیا عام

برے پہتے اب وق عربیر میں ان استف رسوں یک طرح اچھا لیٹا کوئی صاحب جلہ ہونے سے روکا چلتے ہوئے جواب لکھنے سے انکار کیا۔ مگر بلا کی طرح اچھا لیٹا کوئی صاحب غیرت ہوتا آؤنا مندلیتا بید صرت پہلے موجود۔

اب مولوی محد بشرصاحب مرداند میں بیٹھے ہیں اور مرزاصاحب زنان خاندسے برآ مد نہیں ہوتے۔

حاجی صاحب .....مولوی صاحب اب جانے دوان حضرت کی تو یکی عادت ہے۔ هل من مبارز بکارتے ہیں۔ جب کوئی خم شوک مقابلہ پر آیا۔ تو پیچھے کوہث کئے۔

مولوی صاحب .....حضرت بندہ تو ان کے دروازہ کی اینٹیں اکھاڑ کرا مھے گا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ہرایک رقعہ میں دو شرطیں بڑھا کیں گریس نے تعلیم کیا لفظ کوالیا پکڑا کہ الکارتی نہیں کیا۔

ا..... خیات می کا فہوت۔

r..... بحث مرزا کے مکان پر۔

٣ .... جلسهام ندموه دس آدي ساتهدلاؤ

٧ ..... في ينالوى اور مولوى عبد المجيد ساته وندا كي \_

۵..... پچون کی تعدادیا نج مول برچند کدان سب شروط کا قبول کرناندتو خاکسار پرلازم

قا۔ اور نہ میرے احباب کی دائے ان کے تسلیم کرنے کی تھی۔ گر تھن اس خیال ہے کہ مرذا ما حب کو کوئی راہ یا حیلہ مناظرہ ہے گریز کا نہ ہے۔ یہ سب با تیس منظور کیس پھرکل کا معالمہ کہ پرچہ لے کر سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ بیس جواب مجلس مناظرہ بیٹ نہیں لکھ سکتا۔ کل امر بیٹے آئیں اور آپ نان فانہ بیس چھو کے کہ بیٹ جواب جیلس مناظرہ بیٹ نیٹی اٹھے چانا جمافت نہیں تو کیا ہے؟ ما بی ما حب سب پھر بیٹھے رہے وہ تو (مرزا صاحب) با برآتے نہیں مکان کا بیٹے نامہ آپ کے نام نہیں لکھا گیا۔ اگر جرا نکلوا دیا جائے تو عزت رہ جائے گی بیا خلاق سیجی ہے جوآپ دھرنا مار کر بیٹھے ہیں۔ باہر پولیس کا پہرہ موجود ہے۔ مدافلت بے جانہ میں ما خود نہ ہوجا ہے گا۔ مولوی صاحب سب بیس بھول کمر بات کو ایک طرف کے بغیر اٹھنا قبول نہیں۔ مولوی صاحب سب جسب تبول کمر بات کو ایک طرف کے بغیر اٹھنا قبول نہیں۔ فادم سب حضرت اقد س فرماتے ہیں۔ ابھی جواب تیار نہیں ہوا۔

عالی صاحب .....مولوی صاحب بھی خوش تو بہت ہوئے ہوں گے اب ادر فر مائے پھھ اور بھی

حرت ہے۔

مولوي صاحب .... توجم جائيس يابيشر بير-

عادم ..... (اندر سے واپس آکر) آپ تشریف لے جاکیں۔ جب جواب تیار ہوگا۔اس وقت آپ کوبلالیا جائے گا۔

دو بجے مرزا صاحب نے مولوی صاحب کو جواب سنا کر دستخط کر کے دیا اور فر مایا کہ مجلس بحث میں جواب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔آپ مکان پر لے جا کیں۔

چودن بحث کاسلسلہ جاری رہا تنین پر چہ مولوی صاحب کے اور تنین پر چہ مرز اصاحب کے ہوئے اور بحث ناتمام رہ کرسلسلہ بحث منقطع ہوا۔

مرزاصاحب ..... مجصرزياده قيام كالنجائش نيس ريي مير يضريارين-

مولوی صاحب .....(ایک مضمول جو پہلے بنظر احتیاط لکھ دکھا تھا۔اور مضمن اس امر پر تھا کہ مرزا صاحب کی جناب سے تقض عہد ومخالفت شروط ہوئی) مرزاصاحب کی موجودگی میں پڑھ کرسنا دیا عمیا۔ بیاحتال اوّل ہے۔اس پر کہان کے پاس اس مسئلہ یعنی ان کے سے موجود ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔اصل بحث کے لیے دوروکا وٹیس انہوں نے بنار کھی ہیں۔ایک بحث حیات ووفات سے علیہ السلام (جو سرسید بالقابر کی بنیاد ڈالی ہوئی ہے) دوسری نزمول عیسی علیہ السلام۔

جب دیکھا کہ ایک روکاوٹ جوان کے زعم میں بڑی رائخ تھی ٹوٹے کے قریب ہے۔ اس کے بعد دوسری روکاوٹ کی جوضعیف ہے۔ نوبت پہنچے گی۔ پھرکھل کر قلعہ پر تملہ ہوگا۔ وہاں کچی بھی نہیں ہے۔ نو قلعی کھل جائے گی۔اس لیے ضرور مناسب ہے۔ مرزاصاحب نے ای دن سیہ سخورست کیارا توں رات تارول کی جھاؤں روانہ ہوا۔

صبح کومکان خال نہ پولیس کا پہرہ ہے نہ مکان اندر کوئی خادم یا حواری نظر آتا ہے۔ مولوی صاحب پچھون بھویال واپس گئے۔

اس مضمون مناظره الحق الصریح فی اثبات حیات استے \_مؤلفه مولوی محمر بشیرصا حب اور آ الحق حصه سوم مولفه سیدمجمر احسن امروہی واعلام الناس سیدصا حب موصوف \_

وبیان للناس مولفه مولوی محمد عبد البجید صاحب میں مفصل درج ہیں۔اوران کا خلاصہ انشاء اللہ العزیز دوسرے حصد ناول ہذا میں جع کرے دکھلائیں ہے۔ اس جگہ گنجائی شہیں ہے۔ (نوٹ از مرتب) ناول کا دوسرا حصہ تو طبع نہ ہوا۔ البت فقیر مرتب اختساب کی جلد ۲۳٬۳۳۲ وغیرہ میں متذکرہ تمام کوشائع کرے گا۔انشاء اللہ العزیز!

## باب ۳سی و کیم ایک قادیانی کی کہانی ہزاردی جھے گردش فلک نے میں نہ پھرا یمی تو فرق ہے اشراف اور کمینہ میں

ہم اپنے ناظرین کو گھراحا طرح جد کے باغیجہ اوراس کے ملحقہ مکان کی سیر کراتے ہیں۔ اور مولوی صاحب واعظ مرز کی اور اس شاہد نازک اوا سے انٹرڈیوں کراتے ہیں۔اس موقع اور مکان پر ہمارے مولوی صاحب اور وہ ناز نین شیرین دہن نازک تن رونق افز اہیں۔اور میٹھی یا تیں ہورہی ہیں۔

ناز بین .....فداکا ہزار ہزارشکراوراحسان ہے داری جاؤں میں اپنے حفرت بی کے قدموں کے جن کی دعا اور بیعت کی ہرکت سے بیروزسعیداور آ دان جیدنظر آیا ورنہ سکوامید تھی۔فدا جانے جن کی دعا اور بیعت کی ہرکت سے بیروزسعیداور آ دان جیدنظر آیا ورنہ سکوائی ہے۔ جن کی دا اور ہی کی از است جائی ہی ہے گئے آ کر کہا سننے سے جائ تن سے نکل گئی۔ مولوی بی .... بیتمہاری محبت کا نقاضا ہے۔ورنہ اندیش بی کیا تھا۔ ہم نے بھی دوران مقدمہ میں فکر نہیں کیا۔اور ہم کوابتداء سے بھی امیر تھی۔کہ ہم بی جیسیں گے۔اول تو حضرت صاحب کی دعا کی برکت اللہ تعالی نے حضرت اقدس سے وعدہ فرمایا ہے۔کہ تیرے تابعدار قیامت تک دوسرے مسلمانوں پر جو تیرے تابعدار نہیں غالب رہیں گے۔اور دوسرے دہ (فریق ٹانی) دہقانی آ دی

مارےمقابلہ من منجر کتے ہیں۔

نازنین ....فداکاشکر ہے ہم قورات دن مردول کی طرح پڑے رہتے تھے۔ تدکھانا خوش آتا تھا۔نہ پینا نہ کس سے ہنا اولئا۔ را تو لکو فدا سے اٹھ اٹھی تھی۔ فدایا میری عزت تیرے ہاتھ ہے کہیں ان ظالمول کے پھندے میں پھنساندویتا کیسی زعدگی تلخ ہوجائے اور حرام موت مرتا پڑے۔ مولوی .... یہم ہاری تا تجربہ کاری کا متجہ ہے۔ بعلا ہم اور ہار کتے ہیں۔زیش و آسان ٹل جائے۔ معزرت اقدس کا الہام غلط ہیں ہوسکتا۔ کیا تم نے براہین احمد سے مش نہیں و یکھا۔

نازیمن .....الله میال کے وارے وارے وارے وائیں۔وہ بڑا قاور قد برہے۔اس کے نزویک کوئی مشکل بات نہیں ہے۔وہ جو چاہے سوکرے ہمارے حضرت اقدس ضرور سیج اور پاک نبی اور خدا کے مرسل بیں۔اب بھی جوگوگ ایمان ندائیں۔قربراہی غضب ہے۔سارے صدر کے لوگ خالف سارا کنبہ برخلاف اپنا بیگا نہ سب دشمن پھر خدانے کیسا صاف بچایا ہے۔ یہ حضرت اقدس کا مجموع نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر آنکھوں کے اندھے کہتے ہیں کہ حضرت اقدس کا وگوئی نبوت جھوٹا ہے۔

مولوی ..... جب مقدمہ پیش ہواہم نے مجسٹریٹ کے رد بروصاف کہددیا مد کی کامسمات کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں مسماۃ بوقت نکاح بالغیقی اور اس نے نکاح سے انکار کیا تو اس کے باپ اور دیگروں نے مارکراورد یکھو بوقت ایجاب قبول مسماۃ کاسکوت کرایا تھا۔وہ اس نکاح سے ہرگز رضا مندنین تھی۔اس واسطے شرعاً اس کا نکاح نہیں ہوا۔

نازنین .....سوچمی تو خوب بی بھی منجانب اللہ ہے۔جوخدا کو کرنامقعود ہوتا ہے تو دہ انسان کو ویسے ہی سمجھادیتا ہے۔ ہی سمجھادیتا ہے۔اگر نکاح کے گواہ گزرجاتے۔ادر نکاح ثابت ہوجا تا تو کیا ہوتا ہیر اتواس ذکر کو کرتے ہوئے بھی دل کا نیتا ہے۔ کلیجہ چھلتا ہے۔ (ہاتھ پکڑ کر ادر اپنے سینہ پر دکھ کر) دیکھے تو میرے دل کا کیا حال ہے۔

مولوی ..... (باتھ سیند پرناز نین کے دکھ کراورا پی طرف سیخ اور چھاتی سے لگا کر) میری جان اب کیا گھراہث اور اندیشہ ہے۔ اب تو معاملہ طے ہولیا۔ اور مقدمہ میں مدی نے راضی نامدو یدیا۔ اور فیصلہ وسی ہوگیا۔

نازئین ..... بیس نے تو سنا ہے کہ راضی نامہ تو اس کم بخت (مدعی نامراد نے اس شرط پر داخل کیا ہے۔ کہ حورت کو مدعی کے گھر کانچا دیں گے۔ اور خرچہ مقدمہ کا اداکر دیں گے ) تو کیا ہوا میرے ساتھ وہ بھی بہکا تھنے تقی رہی۔ اب تو نکج کیا جھے کو تو وہی روز سیاہ دیکھنا تمام دیا میں بدنام بھی ہوئی۔ ناک بھی کئی منہ بھی کا لا ہوا اور بات بھی کچھنہ ہوئی۔

مولوى في ..... (پوسه لے كر) ميں اور تھے كوديدوں لاحول ولاقوة الا باللہ العظيم بير ہوسكتا ہے بھى نہيں \_اور مركز نہيں \_

> زمین کھرے آسان کھرے ہوا کھر چائے . کھروں کا تھ سے نہ ہرگز خدا کھر دیے

وہ ایک بات دفع الوقتی کے ساتھ تھی ہو چگی جو فیصلہ ہوا الو کا بٹھے احمی تھا دم میں آگیا۔ اپنے ہاتھ اپنے ہاتھ سے کاٹ چکا۔اب کیا ہو سکتا ہے وہ پچھ بھی ٹیس کر سکتا ہاں یہ بات ضرور ہے اگرا پی خوشی اور رضا مندی سے طلاق دید ہے تہ مقدمہ کاخر چہا ہے دیدیں گے۔ ناز نین .....اور جواس نے طلاق نہ دی تو کیا گھر بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔

مولوى .... نبيس اب ده كوئى بعى دعوى نبيس كرسكا -جب كداس في داضى نامدد يديا-

ناز نین .....اگراس (خادعہ نے) نے طلاق نہیں دی ۔ تو تمام عمر ہم خرام بی کرتے رہیں گے اور جو اولا دہوگی۔ وہ بھی حرام کی ہوگی۔

مولوی .....اوہ یہ کیا بات ہے۔ حرام اور حلال آو جمارے اختیاری امرہے۔ جس کوچاہیں حرام کردیں۔
جس کوچا ہیں حلال ہرایک مسئلہ میں تاویلیں نکل سکتی ہیں۔ اور تاویلیں نکالنا کوئی ہم سے سیکھ جائے۔
بات بات میں ہزاروں تاویلیں نکل سکتی ہیں۔ اگرا تا بھی نہ ہوا تو علم پڑھنے سے کیا حاصل۔
تازین ..... اچھا ہم تو جب جائیں جب اس میں علائے اسلام کا فتوے منگا دے۔ اس ذبانی مداخلہ کو تو ہم مانے نہیں بات تو وہ جوکر کے دکھائے۔ یوں زبانی جمع خرج ہرایک خض کرسکتا ہے۔
مداخلہ کو تو ہم مانے نہیں بات تو وہ جوکر کے دکھائے۔ یوں زبانی جمع خرج ہرایک خض کرسکتا ہے۔

اتنے میں مڑک کی طرف کا دروازہ کھلا اور ہمارے مولوی صاحب کے حبیب لبیب دوست قدیم مجمد پوسف آموجو د ہوئے۔

السلام ولیکیم مزاج شریف\_(نازنین فوراالماری کے پیچیے ہوئی) مولوی.....ولیکم السلام مشفق مزاج اچھے ہیں۔اورگھر پرسب طرح فیریت کوئی فیرتازہ۔ محمد پوسف.....المحمد لله!فضل الٰہی ہے فیرتازہ آپ سنائیں۔مبارک مقدمہ جیت آئے۔سنا سے مقدمہ کی کیفیت سنائے۔

مولوی صاحب .....آپ جائے ہیں۔بندہ درگاہ نے وہ جوڑتو ڑ لگائے اور دوچا رمعزز اشخاص کو نظ شیں ڈال مدگی کو مبز باغ و کھا کر جھٹ رامنی تامہ داظل کرادیا۔ مقدمہ داخل وفتر ہوگیا۔ محمد یوسف ..... میں نے ستاہے کہ آپ نے دعدہ کرلیاہے کہ مساقا کو دالی اور مقدمہ کا خرج مدگی کو دے دیں گے۔ مولوی ..... بنس کرارے میاں ایسے دعدے سینکٹروں ہوتے ہیں۔ اگر مساۃ کو دینا منظور ہوتا تو چھٹڑا ہی کیا تھا۔عدالت تک ٹوبت پیٹی، بدنا می ہوئی۔ پھر بھی مساۃ کو دے دیں۔ یہ بھی ایک ہی ہوئی۔ یہ بھی ایک علی گئی۔

محمد پوسف ...... اگرآپ نے ایفاء وعدہ نہ کیا۔ تو اس کے خاوند نے طلاق نہیں دینی اور بدلازی امر ہے۔ پھر آپ بی فرما دیں ونیا کیا کہے گی۔ اور شریعت تو بقول آپ کے لوگوں (قادیانی نبوت) کی زبان ہے۔ اور قیامت اور حشر اور عذاب وہ ثو اب جنت اور دوز خ یہ سب ترغیب وتخویف کے واسطے ہیں محرفات کی ذبان تو نہیں روکی جاتی۔

مولوی ..... بھائی یوسفتم ہی انساف ہے کہویہ معثوق کا فرکش، زاہد فریب سیم تن، نازک بدن الی ہے کہ بدنا می یا ذلت یا جان کے خوف ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ نہیں ہر گر نہیں یوں تو ہندوستان اور چنجاب میں ایک ہے ایک پڑھر کر سین دمراتنا حیار درناز نین وہ پاک نظر ہیں۔ لیکن اس دعمن دین دائیان کی ادائی ادر ہے۔

شاہر آنف کہ مولی دیانی دارد بندہ طلعت آئیم کہ میانے دارد خدا کی شم میری توزندگی می اس بدون حرام ہے۔ محمد پوسف۔

سمجھانے ہے تھا جمیں سروکار اب مان نہ مان تو ہے مخار

چونکہ ہم آپ کے دوست ہیں۔اس داسطے ٹھیک مشورہ دیتے ہیں۔ ور نہ ہمارا میہ مطلب اورغرض نہیں کہ اب اس (ناز نین ) کے خاوند کے حوالے کردیں۔اور آپ اپناا بھاء دعدہ کریں بلکہ ہمارا مشاء میہ ہے کہ آپ بدنام نہ ہوں۔

مولوی .....بدنا می اور رسوانی جو کچه مونی می ده موچی اب کیاباتی رہاہے۔

محر پوسف ..... بیدنای اس کے مقابلہ بیں کچھ بھی نہیں۔ جواب ہوگی اور آئندہ کو قائم رہے گ۔ اور بین نہیں کہتا کہ آپ اپنی معثوقہ اور مطلوبہ سے علیحد کی اختیار کریں۔ بلکہ بیں بیچا ہتا ہوں۔ کہ آپ اس کے خاوندے خاتی طور پر فیصلہ کر لیجے۔ اور پھھ لے دے کر طلاق ولوا و جیجے۔ پھر چار بھلے آ دمیوں بیں نکاح پڑھا لیجے۔

مولوى صاحب .....ميان تم محى ياكل مواس كا (خادى) كاح جائز جب عورت بالغ (خواه بحرمو)

# رضامندنہیں پھرطلاق کیسی اوراس کی رضامندی کیا معنے رکھتی ہے۔

#### باب ٢٣٣ ي ودوم

ليحيريت ،مرزائيت ،عيسائيت

چندصاحب .....ایک چگه جمع بین \_اور باجم مفتلومور بی ہے۔

نيچرى.....مرزاصاحب نے مبعوث موكر كيا كيا جودين اسلام ميں انہوں نے تجديد فرما كى وہ تو سرسيد

بالقابك تجديد بياي كييان كالرمرزاصاحب فيلياتى جوان ك دعاوى بيسبرويا مرزانی ..... یه آپ کا دعوے بالکل غلط ،سرسید کوقر آن جنی کا ملکه اور ماده بی کهان تعامر زاصاحب نے جوجو تکات معارف قر آن جھی کے ظاہر فرمائے وہ ایک اعجاز ہے اور اعجاز کے طور پر ارشاد فرمایا ب- سرسيد نے اپني كردن فلىفد كے آ مے جھكا دى اور جو كھيكھا فلىفدى تابعداري كى باوروه بالكل ارتداداورالحاد ہے۔اب دیکھیے سرسید دعااس کی اجابت کے قائل نہیں اور قرآن کی اول تعلیم وعاب ويموقرآن كريم تعليم كرتاب اهدن الصراط المستقيم اب كوياقرآن ي بالكل اتكارى

نيچرى .....مرزاصاحب كافتظ وعوىٰ بى وعوىٰ ہے اور كيچري نبيس اس ميں بالكل شك نبيس \_ك مرزائيت سے نيچريت بہتر ہے كيونكركى نيچرى نے آج تك بوت كا دعو نيس كيا - كونكر آج كل نى تهذيب نى روشى اور كارسائن اور فلسفه كي تعليم كاز در ب-البذا سرسيدم حوم خواب غفلت میں پڑے ہوئے مسلمانوں مغربی تعلیم کو تھو کر مار مے جی اور اس کجاظ سے ان کوا بجوکیٹن ریفار مر کہنا ہے جانبیں اور اس وقت تقریباً ایک کروڑ مسلمان ان کے پیرو ہیں اور در حقیقت ان کوریفار مر تبحت بیں مرزاجی کوتمام عربھی بفروغ نصیب ندہوگا۔ ہاں مرنے کے بعد مرزائی لوگ منارہ کی يستش كياكرين \_توشايدمرزائيت كاجراغ روش رب\_

، مرزانی ..... نبوت کا دعوے کوئی یوں ہی کرسکتا ہے۔ مرزا صاحب نے دعویٰ نبوت بلا دلیل اور ثبوت کے نہیں کیاز من نے گوائی دی آسان سے نشان طاہر موے۔قرآن کریم می الحمدے لے كروالناس تك مرزاصاحب كے دعاوى كاشوت بيتمام انبيا عليم السلام في مرزاصاحب کے آنے کی پیش گوئی کی ،احادیث میحدمر فوعد متعلیشابد ہیں۔زبانہ کی ضرورت بکار بکار کرمندی ہے۔ کہ کوئی مصلح آئے مرزاصاحب کی پیشن کویان گواہی دے رہی ہیں۔ کہ مرزاصاحب نبی اللہ اوررسول اور مامور من الله بير\_ نچرى ..... ناق سرسيد نے آج تك ئى ہونے كا دعوى كيا ندان كے معتقدين نے كھى ال كو ئى سمجها \_ نه خلاف اصول وعقا کداسلام ان میں کوئی عظمت ادر فضیلت بتائی نه پیدا کی ۔ حالانکہ کہ اگر سرسيدجا ہے۔ تو دعویٰ نبوت میں کامياب ہوسکتے تھے۔ مرانہوں نے ایسے دعوے کو الحاد اور ارتداد اورسراسر كفرسمجها كيونكه مسلمان تص\_اور قرآن بران كاايمان تفا- بهلاوه قرآن كے خلاف كيونكر كريكة تق مرزائيت توعيمائيت سے بہلے كى كزرى بے عيمانى عيى كوفدا كابيااور فدا یفتین کرتے ہیں۔مرزاجی بھی ان کی تقلید پراپنے کوخدا کالے پالک بتاتے ہیں۔نہ کہ بیٹا کے وکلہ اس سے عیسوی ذہب کے تثبیہ ہوتا تھا۔ لیکن اب بھی بات ایک بی ے کہ بیٹوں کی دو بی قسیس ہیں۔ صلبی اور هندی مرزاجی نے تو بیغضب ڈھایا کہ بندہ کمیے کو گالیاں دیں کیونکہ وہ رقیب اور ورافت کا شریک تھا۔ اس انہوں نے بداابت کرنا جابا کہ باپ نے صلی بیٹے کوعاق کردیا ہے كيونكهاس كے خوارق اجھے نہ تھے۔ اور جھے كود مل ليا ہے ليكن كى نے بيدوى تشليم نه كيا۔ عیسائیوں نے برأت جابی اورمسلمانوں نے كافراور لمحد بنا كراسلام كى چارد يوارى سے بارہ بھر باہر نکال دیا اور از انسور اندہ ازین سوور ماندہ مرزائی نے سب کچھ بنتا جا ہا۔ کہ بروزی محمد میں، مبدی میں، سے بھی میں، مرم سے کلے پر بالآخر چمری ہی چرگی۔ جودوی ہے لچراور متاقف جب آپ لے یا لک ہیں۔ تو بروزی محد کو تکر ہیں۔ کہ آن حصرت نے ابنیت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور آب من مين تو محد كوتكر بين - كيام عليه السلام اور محر بهلي ياتم بروزى مو ي ين مالانكميلى سے آپ کے زویک ایک مہذب انسان ہی تھا کیا مہذب کا غیرمہذب کے ساتھ صروز ہوکر ایک چینی الاصل مغل کے قالب میں بطور اجتاع الصدين حلول كر سكتے ہیں۔ بياوث پنا تك وعوے بح بھی میں تو تھتے اڑا کیں گر پیروان نابالغ مرزااس پرایمان رکھتے ہیں۔ سىمسلمان .....كرزن كز كانامد تكاركهمتا ب كبهم مرزاكواس وقت سياجانيس كدوه كالل شيراز، ایران، روم، عربستان، بخارا میں خود جا کریا کسی حواری کو بھیج کر تبلیغ رسالت کریں۔ تو ہم بھی نقد

ایران، روم، عربتان، بخارا میں خود جا کریالی حواری کو بینج کربیکی رسالت کریں۔ تو ہم میں لفقہ چہ وہ اس کو بین الفقہ چہ وہ اس کریں۔ تو ہم میں لفقہ چہ وہ شاہی حال کا دیں ہزار روپیدنڈر کریں گے۔اورا شاعت دین احمدید (مرزائید) کردہ ہیں ہم ای وقت خالص اور کھرے کو بال بینی گئے۔اورا شاعت دین احمدید (مرزائید) کردہ ہیں ہم ای وقت خالص اور کھرے کھرے دی ہزار سے پاٹی ہزار گن کرحوالے کردیں گے اگر ضائت ما تکتے ہیں۔ تو ہم مولوی سراج الدین احمد صاحب ہیر شرایت لا مالک چودھویں صدی کو پیش کرتے ہیں۔ ہیں۔ گرساتھ ہی اپنی وجی می شاکع کردیں گے جو ہم کواس وقت ہوگی کے مرزاصا حب پھر مع الخیر ہیں۔ گرساتھ ہی این رجس کو ارالا مان کہتے ہیں) کی ہوا تھا ئیں گے یا اس ملک کے لوگ آپ کی ۔

زیارت ای جکہ بٹالیں گے۔

ناظرین! پر بخوبی روثن ہے کہ ہروفت مرزاتی اور مرزائی جماعت اس دهن میں گے رہے ہیں۔ کہ بیات کے رہے کہ بیار کی درج ہیں۔ کہ کوئی موٹا مرغا تھنے کوئی فربہ شکار ہاتھ گئے دھڑا دھڑ چندے ہوں مینار نی اٹاث البیت زیورات سجاوٹ کے سامان عیش وعشرت کے اسباب مہیا ہوں۔ ایک صاحب جھٹ شعر موزوں کرا ذیار کی ٹائٹل بچے پرواغتے ہیں۔

چكه كُوم با تو كر آئي چها در قاديان بني

دوسرے صاحب کہتے ہیں۔

نظر آئے گی دنیا کو تیرے اسلام کی رفعت

آنخضرت نے تو یدونیاوی سامان بنائے نہ چندے بورے نہ زیورات خریدے وہ تو ایک مسافری طرح بغیر دہنگی کے جیسے تشریف لائے ویسے ہی تشریف لے گئے۔ میں تیران ہوں کہ کسی ظلیت اور کیسی بروزت اور کیسا آئینہ کا عکس مشہد اور مشبہ بہ میں پھھ تو مماثلت ہوئی چاہیے۔ ہم بجزاں کے اور کیا کہ سکتے ہیں۔

تیرے اسلام کو جرگز نہیں بینار کی پروا بید حلید برائے درہم و دنیا یا اللہ گودارالامال آٹرا کہ آل داری ست ارخران عزیز من مرد آنجا کہ ایمان زیان بنی

اوراس پریفروراورخشون اور بدزبانی جیسا کداس جماعت کاطریقہ ہے۔اس کی نظیر دنیا شنہ بن گویا قلم موعظہ حن فلق محری بی جماعت بالکل ضدی مرزاتی کی جماعت میں آگے ہے جموثے موٹے موٹ شکار موجود ہیں کی کو علیم الامت کا خطاب کی کو فلیفداول کا کسی کو فلیف ڈائی کی عظیفہ ڈائی کی عظیفہ ڈائی کی کو فلیفہ ڈائی کی عظیفہ ڈائی کی عظیفہ ڈائی کی عظیفہ ڈائی کی خود کا روپ دھارلیا ہے تو مریدوں کو فلفاء مبارک کا جب مرزاتی کی فیاضی ہے۔ چنانچ فرماتے ہیں کہ خداکا وعدہ ہے۔نسست نولنا اللہ کو و انا لمحافظون قرآن کریم کی فیاضی ہے۔ چنانچ فرماتے ہیں کہ خداکا کرنے کے لیے نولنا اللہ کو و انا لمحافظون قرآن کریم کی مجافظت اور اس کی عظمت وجلال کرنے کے لیے کی عظمت وجلال کرنے کے لیے کی عظمت وجلال کرنے کے لیے کی عظمت وجلال کے اظہار کا ذر بعد پریدا کیا اور ادارہ کیا کہ قرآن کریم کی حفاظت اور اس کی عظمت وجلال کے اظہار کا ذریعہ پریدا کیا اور ادارہ کیا کہ قرآن کریم کی افزائی کے بروزی رنگ

مِي غلام احمر قادياني كي صورت مِين نازل كيا\_ الحكم • امني ١٩٠٢ وسفحه ٩ كالم اول\_

ادر پھرایے سامان کی موجودگی میں میں میائی لازم ہوا کہ بقول مرزا صاحب مما نگت سلسلہ موسوی کی غرض سے خدانے تیرہ سوہرس تک تو نبوت اور دی پرمبرلگائی رکھی۔اور بیاس اوب آخضرت کسی نے نبی ورسول کی ضرورت نہ بھی مگراب تیرہ سوسال بعد (چونکہ مرزاتی کی خاطر تواضع اور آؤ بھگت خداکوزیادہ منظورتھی) مہر توڑی اور اس عاجز (یعنی مرزاتی) کو یا نبی الله صرح طور پر پکار کرمتاز فرمایا اور سلسلہ موسوی کی طرح جیسا کہ حضرت مولی کے حواری تھے کہلائے ای طرح حضرت محمد رسول کا (مرزاتی) بھی نبی کہلایا۔افکام ۱۹۰۳ پریل ۱۹۰۳ء

اس پرطرہ بیک مرزاجی کو آمخضرت کی قبر میں سے موعود کے دفن ہونے کا بھید بہت ہی عجیب طور سے منکشف ہوا۔

تحریفر ماتے ہیں۔ "رسول اللہ کے فرمایا ہے کہ سے موعود کی قبر بیری قبر بیس ہوگی اس پر بیس نے سوچا کہ یہ کیا اسرار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آخفرت کا بیار شاد ہرتم کے دورے ادر دوئی کو دور کرتا ہے۔ اس ہے آپ نے سے موعود کے دود بیل ایک اتحاد کا ہونا ٹابت کرتا ہے۔ ادر طاہر کردیا ہے۔ کہ کو فض باہر ہے آنے والانہیں ہے بلکہ سے موعود کا آنا گویا آن محرت کا آنا ہے۔ جو بردزی رنگ رکھتا ہے۔ اگر کوئی اور شخص آتا تو اس سے دوئی لازم آتی ادر عزت نبوی کے نقاضے کے خلاف ہوتا خداوند کریم نے جو قرآن کریم ہیں اس قدر تعریف رسول صلع کی کی ہے اور آپ کو خلاف ہوتا خداوند کریم نے جو قرآن کریم ہیں اس قدر تعریف رسول صلع کی کی ہے اور آپ کو خلاف ہوتا خداوند کریم نے بوت کے بعد تخت نبوت پر پھاد تا۔ تو آپ کی کس قدر کسر شان خاتم انبیاء شہر ایا ہے آگر کسی اور کو آپ کے بعد تخت نبوت پر پھاد تا۔ تو آپ کی کس قدر کسر شان اگر موئی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اطاعت کرتے اس سے مطلب سے ہے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر سوائے میرے ہو تو وہ بھی میری اطاعت کرتے اس سے مطلب سے ہے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ نبوت کی مهر تو ڑے۔ تو آپ کو غیرت ندا ہے گی اور کیا خدا تعالی آئخ ضرت کے اس قدر ہتک کرتا میں مہر تو ڑے ہیں۔ "الیکم صفح ہو تو وہ سیلی جو بنی اسرائیل کا آخری نبی ہے آدے اور آئخ ضرت کے اس قدر ہتک کرتا مہرت کے اس تحد کہ تو تی اس قدر ہتک کرتا ہوت کے نبوت کی مہرتو ڑتے ہیں۔ "الیکم صفح ہم کا کو مہرتو ڑتے ہیں۔ "الیکم صفح ہم کا کم مہم موجود وہ ہم کا مداور کر کھا کہ موجود کر کے اس کی معرف کو تھیں۔ ان کیکم صفح ہم کا کم معرف کی اس کو کی میں موجود کی معرف کر کی ہم کو کو کر کھی کے دور آخضوں کو کھی میں کہ کو کے دور آخری کی معرف کو کھی کہ کو کھی کے دور آخری کھی کے دور آخری کی کھی کر کر گھی کے دور آخری ہم کو کھی کے دور آخری کی کہ کو کھی کھی کہ کو کھی کھی کے دور آخری کی کھی کے دور آخری کی کھی کے دور آخری کی کھی کی کو کھی کے دور آخری کی کھی کے دور آخری کی کھی کے دور آخری کے دور آخری کی کھی کے دور آخری کی کھی کے دور آخری کی کھی کھی کے دور آخری کی کھی کی کھی کے دور آخری کی کھی کے دور آخری کی کھی کے دور ک

مرزاصاحب کا صاف مطلب بیہ کہ حضرت عیسیٰ یا حضرت موی الوالعزم پیٹیبرخود تشریف لائیں۔ تو اس سے ہتک اور کسرشان اورقوت ندہمی کی کمزوری آنخضرت کی ثابت ہوتی ہے۔ اورخود بدون مرزاجی نبی بن کراس مہر کو تو ٹیں۔ اوراس میں ندنی کو غیرت آئے اورخدانہ برا مانے کیونکہ مجد نے مرزاجی میں روپ دھارا ہے۔ میرااور ہرمسلمان کا کانشنس کیسا ہے کہ خدانے محدرسول الله صلع کونتم الانبیاء فرمایا اور نبوت پرمهرانگادی اب تو حضرت عیسی کی مجال ہے کہ خداکی الگائی مہر تو ڈ سکے اور نہ حضرت موئی کی مرزا تی بے چارے کس باغ کی موئی ہیں۔ کسی کو کیا پڑی ہے کہ مرزا تی کی المبد فریوں میں آئے اور ہاتھ کو مرکز گرد گھما کرناک کو پکڑے مرزا تی تھا کے اندھوں کو جل دے کرا پناالوسیدھا کریں۔ ہم ایسے خدا کو کہ جس کا قول اور تعلی مخالف ہوا بک ناقص بے کار کم عقل خدا کہیں ہے۔ کہ کے پچھا ورکز ہے کچھ تیرہ سوسال تک تو نبوت کی مهر مضبوط لگائی رکھی اور تیرہ سوسال کے بعد کمال بے وقوفی سے ایک اوٹی ترین انسان کے واسطے اپنے قول کا خیال کرکھی اور تیرہ سوسال کے بعد کمال بے وقوفی سے ایک اوٹی ترین انسان کے واسطے اپنے قول کا خیال نے کہیں بدلیّا اس کا قول اور تعل سوامی ہے۔ ضمیرا خبار شحنہ ہندم مطبوعہ کروں ۲۰۱۳ء

بابسسسى وسوم

ميرناصر كيظم

جدا ہوں یار سے میں اور نہ ہو رتیب جدا ہے اپنا اپنا مقدر جُدا نعیب جدا

ادھر غنی صبح محلکھلایا اور خورشید خاوری نے اپنارخ زیبا آب و تاب کے ساتھ و کھایا۔ ادھر مہر پہرامامت و نیراعظم افق رسالت حضرت سے زمان مہدی دوران حضرت اقدس جناب مرزاصا حب زنان خانہ سے برآ مدہوئے۔ مریدان عقیدت کیش حواریان خیراندیش مصاحب و رفیق پہلے ہی سے اپنے اپنے پاپیدادر مرتبہ سے ڈئے ہوئے لیس متے تعظیم کو کھڑے ہوگئے اور فراثی سلام ہوا۔

مصاحب مسامراج يخرص كانمازتوبيت الفكر مين اداموكي -

حواری .... جعنوری خواب بھی نماز ہے جودم ہے عبادت میں شار ہوتا ہے ان تابکارونیا پرست مولویوں کی نماز ریااور شب بیداری ہے حصوری خواب ناز بھی اللہ تعالی کے نزدیک افضل وادلی ہے۔ مردان خداکو ہردم وہر کھر قرب اللی حاصل ہے۔ زاہد ختک کی تمام عربی عبادت ان کی ایک وم کے برابر نہیں۔ است میں خاومان پاسلیقہ تھری عبائے کی بیالیاں نہایت خوبصورتی کے ساتھ سوائی ہوئیں سامنے لائے۔ گرفا جمنی شھری رو پہلی کٹوریاں اور بیش بہا ہے مرن سلوری چھیاں آب و تاب کے ساتھ پاس رکھی ہوئی۔ حضرت اقدس نے خاص وست مبارک سے اٹھا اٹھا رفقا واور مصاحبین کی طرف مرکا کیں ہرایک نے شکریدادا کیا گھونٹ گھونٹ

گر ہاگرم دودھیا چاءدار چینی اورالا پچی کی لیٹین اٹھتی ہوئی کا پینا شروع کیا۔ حواری .....ہم نے مہاراجہ جموں کے ہاں شمیری باور چیوں کی بنائی ہوئی جاء بی ہے۔ مگر نعوذ باللہ میہ بات اس میں کہاں۔

خوشامدی ..... بیتو هنرت اقدس کا اعجازے کچمچا چھوڑی ہے۔

ا ..... ایس جا و تو بادشاہوں کے یہاں بھی نہیں بنتی۔ بیٹٹ خدکوئی الہامی ہے اور بیذا کقہ نشان آسانی حضور اقدس کی غلامی کے تصدق میں ہم لوگوں کو یہی نصیب ہوگیا ور ندہم کہاں اور بینمت عظلی غیرمتر قبہ کہاں۔

اس .... بیاشی جاء ہنت انسان کی بنائی ہوئی تونہیں ۔ کیول حضرت بہشت ہی سے نہیں آتی ۔ نہیں آتی ۔

حفزت اقدس۔

بہشت آنجا کہ آزاری با شد کے رابا کے کارے باشد

جنت كياشے ہوفيها ماتشتيه الا نفس وتلا الا عين الله تعالى كا نعتول كا نام جنت ہاہے بندول كودہ برايك جگہ جنت دے ديتا ہے جواس كے تلص بندے ہيں ان كودہ لذت عطاكر ديتا ہے۔

حاضرین .....جق ہے تق ہے۔ سبحان الله صل علی کیا ارشاد ہوا ہے۔ استے میں ایک خادم نے جھک کرآ ہستہ ہے کچھ مورکارنگ شغیر ہوگیا۔ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ زردی کی چھا گئے۔ مردنی کی آئی منہ زردلب پر آ ہسرو۔ ہونٹوں پر شکلی سے پٹریاں جم گئیں۔ زبان پر کانٹین کھڑی ہوگئی۔ آئکھوں میں بے اختیار افتک جاری۔ حزن وانتظراب کی حالت طاری ہوگئی۔ جرچند دل کورد کا طبیعت کوسنجالا گھر تو بیے جنون عشق کہیں رو کے ہے۔ رکتا ہے بے ساختہ زبان پر آیا۔

' 'آہ و نالہ ہے وہی اور وہی رونا صفیم ہر اثر نالہ و فغان میں کہاں ہے کہ جو تھا

حفرت اقدس .....نهایت ورد کے ساتھ آن تھنے کراناللہ واناالیدراجعون کہدکر کھڑے ہوگئے۔ پچھے در دسرمحسوں کرتا ہوں شاید دوران سرکا دورہ ہو۔ آپ صاحب بھی اپنے کاروبار بیں لگ جائیں۔ حضرت اقدس بیت الفکر بیں داخل نہ افسوں کوئی تدہیر درست نہ ہی ندوعانے اپنااثر دکھایا نظم نے پہیم کیا فتش کھے تعویر کیا ۔ نتی تدہیر درست نہ ہی ندوعانے اپنا اثر درآتش ہوگئے۔
تعویز پہنے گئے ۔ برسوں یا دوود کو باعز میت پڑھا۔ خود تعل درآتش ہوگئے۔
حصی میں میں طرف سے اور اس کا قاتل دل
واہ واہ جذب محبت کا اثر انچھا ہوا

جو تدبیر کی الٹی پڑی جو مل کیا خلاف اثر دکھایا کہ اس بت کا دل تک ند پیجانداس کے ورفاء کے دل کو مخرکیا بلکہ ضد نے پھر بنا دیا۔ ہر چندالہام سے بھی ڈرایا گر اس الڑکی کا باپ بجب ضدی انسان ہے پچھ بنی خیال میں ند لایا۔ اپ متعلقین کو بی بہتیرا دھرکایا سجھایا گر اس کا نتیج بھی سوائے اس کے پچھونہ لکلا۔ بیوی سے قریب بنی پچھوالیانس اور ارتباط نہ تھا۔ گر جوان اور لا اُتی بینے سوائے اس کے پچھونہ لکلا۔ بیوی سے قریب بین بھی خوش نہ ہوگاس ہے بھی گویا قطع رہم کر فا سے تعلق کرنا پڑا۔ اگر اس کی ماں کو طلاق دی تو بڑا امیل بھی خوش نہ ہوگا اس سے بھی گویا قطع رہم کر فا پڑا دونوں بیٹوں میں علی دگی ہوئی۔ کا الفین میں مضحکہ ہوا اور جس قدروہ انہ کی اثار اکس وہ کم ہے۔ موجودہ رفتا ءاور دشتہ داروں میں بھی رخش آ ور آ زردگی کا سبب یہی نامرا وعشق ہے۔ ایک کا غذ کو اٹھا کر دیکھونے گے الٹا پلٹا پھر رکھ دیا اور پھر اٹھایا اور پھر رکھ دیا پھر اٹھا کر سے نے البی یہ کیا بوانجی ہے۔

یار اغیار ہوگئے واللہ کیا زمانے کا انتلاب ہوا

جن لوگوں کی خاطر اپنی جان کوتہلکہ میں ڈالا تمام دنیا کو اپنادیمن بنایا۔ جو مال محنت،
مشقت اور جانفشانی سے آکٹھا کیا تھا وہ ان کی آسائش اور آرام کا سامان بہم پنچانے میں صرف
کیا۔ رات دن خوشنودی اور رضا مندی کو ہر ایک کام پر مقدم رکھا آج وہ بھی ہمارے خلاف اور
دیمن ہیں۔ اب دیکھیے خیر صاحب نے یقظم کھی ہے کوئی ان بی سے پوچھے بھائی تم کو کیا تکلیف
پنجی تہمادی کی خاطر داری مدارات میں، خدمت میں، آسائش میں، آرام میں، عزت میں، تو قیر
میں، کس بات میں فرق آگیا کس چیز میں کی واقع ہوئی۔ ان کی بیٹی کی خاطر تواضع میں کوئی کوتا بی
ہوئی ان کی جہت میں موانست میں کچھٹھ واقع ہوا۔ اسلام میں دوسرا انکاح منع نہیں جرام نہیں۔
ہوئی ان کی جہت میں موانست میں کچھٹھ واقع ہوا۔ اسلام میں دوسرا انکاح منع نہیں جرام نہیں۔
ہوئی ان کی جہت ہیں موانست میں کچھٹھ واقع ہوا۔ اسلام میں دوسرا انکاح صین ہونے کا سب تھا۔
ہوئی ان کی جبت اور الفت میں کی کیوں واقع ہوئی تھی ہوئی تھی تو اس کے حسین ہونے کا سب تھا۔
ہوئی اس کی محبت اور الفت میں کی کیوں واقع ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی اسکام لیا جاسکتا ہے۔ طبقہ

نسواں تو سلف سے ناقص اُلعقل شار کیا گیا ہے تکریہ مردد پیشعورصاحب تجربہ جہاند بدہ ہوکرعور توں کے ہم خیال ہو گئے۔ہم کو امیر تھی کہ وہ اپنی بٹی کو سجھا بجھا کر اس کی رجمش کو دورا لیے بگڑے کہ حصف ایک بوی نظم کلیماری اگریٹھم کسی ہمارے دشمن کے ہاتھ لگ جائے اور ضرور لگے گی اور غالبًا ان کے پاس کانچ گئی ہوگی۔

اگریے شخ بٹالوی کے ہاتھ چڑھ کی تو غضب ہو گیا وہ فوراً اپنے رسالہ اشاعة السديش شائع كرے شتېر كردےگا-

مثنوي ورحالات مكارى زمانه بمن نتائج افكار ميرصاحب ، خسر ثاني حضرت ميح زمان

آج ونیا میں کہیں تقویٰ نہیں سینکگروں دنیا میں اب تھلیے ہیں روگ کھلے گل لوگوں کو دیتے ہیں وہ خار جابلوں کو رات دن دیے ہیں دم خلق کو دھوکہ میں کرتے ہیں شکار حال ہے جن کا زمانہ یر عیان ے کوئی زائر بتا اجمیر کا مارنے مارے پھرتے ہیں حضرات میر آؤ لوگو ہم پر ہے فضل خدا ہم تہیں دیں فیض تم دو ہم کو جمیک مر بچا خدمت ہماری لاؤ کے اس کے دل میں بالخصوص اخلاص ہے شمر اس کو جان لویا ہے بزید ہائے ونیا میں پڑا ہے یہ غضب تاکہ عاصل ہو کہیں وجہ معاش ایک دم میں ہوں دلدر پاک سب كو لم مدقد كه مل جائ زكوة رعر بول کا مال یا بہاغدوں کا مو

مهدى دوران مرزاغلام احمه صاحب قادياني-بعد ازیں یہ عرض ہے اے مسلمین میں دعا میں آج کل سرگرم لوگ میں ڈولوں کی سمی جا اشتہار شد کے بیں مر دیے بین م غاهری اور باطنی دکان دار حافظ و حاتی بہت پھرتے ہیں یاں قبر کا کوئی مجاور ہے بنا لدى ول كى طرح لكلے ميں فقير ہے کہیں اوٹس بزرگ کا لگا ہو مارے فقل میں تم بھی شریک مال و دولت اور شے تم یاؤ کے مال جو دے وہ مرید خاص ہے جو نہ دے کچھ مال وہ کیسا مرید ہے مریدی واسطے پیپول کی اب ہر گھڑی ہے مالداروں کی تااث<sup>ع</sup> كوكى مل جائے جو دولت كا سبب قرض سے اک دفعہ ہو جائے نجات ہو تیبوں عی کا یا راغروں کا ہو

حرص کا ہے اس قدر ان کو مرض ان کے حال وقال بے تاثیر ہیں والتے میں ہم کو وہ آفات میں دن بدن میں دین میں ہم لوگ بست یہ بی لوگوں نے کیا ہے روزگار عکق کو اس طرح دم دیتے ہیں وہ اس طرح بر عميا ياره غضب جیے آتا تھا کہیں ان کا ادھار وہ بزا ملعون اور شیطان ہے سارے بدبختوں کا وہ سردار ہے دوسرا بدنام اینے کو کیا م کھ گھٹا اس کا نہ ہرگز القا جانبا اس کو نہ تم مردل کو مالک دکان نہ دے محو اشتہار جوز جانے ہے وہ اندھا عقل کا اب دغا بازی یہ ہر ایک تیز ہے مچھ نہیں پرتیت ونیا کی ربی بو ملم آج اح<sup>ق</sup> بن کے ہر طرف مارے انہوں نے جال ہیں سارے عالم میں وہ کویا ایک ہیں مال یر لوگوں کے دندان تیز ہیں یں کی تربیر ہر دم سوچے كه نيا اب شعبده دكلايخ گانٹھ کا پورا کوئی ہودے مرید میوه زر کی وه دیدے ان کو کاش ان کے دل کو اس نے پہنچایا سرور

کھے نہیں تفتیش سے ان کو غرض آج کل مکار ایے پیریں کھ نہ محبت میں اثر نے بات میں رہ گئے دنیا میں اب ظاہر پرست اور کہیں تھنیف کے ہیں اشتہار پيهي قيت مر ليت بي ده بعض کھا جاتے ہیں قبت اس کی سب قیتیں کما کر نہین کیتے وکار جو کوئی مانگے وہ بے ایمان ہے بدگمانی کا اے آزار ب ایک تو لیے سے اس نے زر دیا كها كيا جو مال وه اجيما ربا چے کی اینے کرے تعریف جو مظک کی خوشبو تو خود ارتی ہے یار آم اور حظل تو ہوتے ہیں جدا آج دنیا کر سے لبریز ہے کہہ کے میٹھا دیتے ہیں کھٹا وہی بدمعاش اب نیک از حد بن میخ سیلی دوران بنے دجال ہیں ظاہر انعال ان کے نیک ہیں عالم و صوفی میں اور شب خیر میں ہر طرح سے مال وہ ہیں توجے جس طرح ہو مال مچھ کھا جائے عقل کا اندھا کوئی ہودے مرید ہو کوئی کیما ہی گرچہ بدمعاش پر تو وہ مقبول رحمان ہے ضرور

جوشق دے ان کو وہ ہے مقی

کرکے تعریفیں اڈا لیتے ہیں مول
اس قدر ہے ان کی ول میں حرص و آز
وہ روا ہو مال یا ہو تاروا
دینداری کی نہیں ہے کوئی بات
دولت دنیا ہے کھانے کے لیے
دینداری کی نہیں ہے کھانے کے لیے
ہینے رہتے ہیں بھی روتے نہیں
اپنی کا ہے یہی ان پر اثر
آیت قرآن ہے کویا ان کی خواب
آیت قرآن ہے کویا ان کی خواب
دشن اپنا جانے ہیں برطا
کم نہیں ہوئی مگر لاف و گزاف
مے ای تدہیر سے عزت بردی

غيظ مي بدست جو جاتے ہيں وه نیک رکھتے ہیں گمان وہ نفس بر ابنی تعریفوں سے بحرتے میں کتاب اگر کوئی روکے تو ہوتے ہیں تھا سینکروں کرتے ہیں محو وعدہ خلاف ہے ای دن کے لیے منطق پڑھی بات کو ہوتی ہے مخیائش بہت ويكر مہدی وقت ہے کوئی مشہور نه عیاں اس میں عیسوی برکت نیک سب اٹھ گئے زمانہ سے حب ونیا نے گیر رکھا ہے بدعتوں کی بہت ترتی ہے نہیں آتا نظر کہیں اظام حب مولی جہان سے ہے معدوم نہ بیا اس سے مولوی کوئی

نہ فقیروں میں مبر باتی ہے

لذت نفس میں وہ ہیں سرمرم

مرغ بریان کا شوق ہے ان کو

متقی ان کو نہ دے تو ہے شتی

ہیں امیروں سے بوھاتے میل جول

جو کوئی دے ہاتھ کر دیں کے دراز

ليت دم كرتے نبيں چون و جوا

بي امير اور ليت بي صدقه زكوة

علم ہے وٹیا کمانے کے لیے

دل میں اینے مستقعل ہوتے نہیں

کوئی بنا ہے عینی دورال نہ ہدایت کا اس میں نام و نشان ما بھی میں نہیں رہی ہے جال ہے بہت ہی ضعیف اب ایمال حد ہے بہت ہی ضعیف اب ایمال حد ہے باہر ہے کفر اور عصیال ہیں دکھاؤوں میں لوگ سرگروال حرص دنیا میں پھنس گئے انسال نہ کسی المل دل کو اس سے امال نہ امیروں میں شکر کا ہے نشال نہ امیروں میں شکر کا ہے نشال تہ کل ہیں جو پیشوائے جہال آج کل ہیں جو پیشوائے جہال

لوگ کہتے ہیں جن کو قطب زمال ان کی صدقہ پہ ہے نظ گزرال ان کے دیکھے اگر کوئی سامال در دولت په بيل کني دربال مال كرتے ہيں مفت ميں وريال و مجمعے کو ترس مکئے دل و جال رہبر خلق صاحب عرفال جن سے رونق یذر تھا ایمال قاطع شرک و بدعت و عصیال ہے جہالت مجرا جو کوستال كرك ظلم وسنم شطك افغال نہ کھرے حق سے پر کی عنوال كرتے تھے شكر خالق سجال اور جاری مقی ذکر حق میں کسال یاک میرت تھے اور یاک زبال خی نه اک دره قکر آب و نال ورد تھا یا حدیث یا قرآن ياد آتا تھا وہاں خدائے جہال روز و شب تهی ترقی ایمال بات دنیا کی ہو یہ کیا کر مکال یاں آتے تھے ان کے جو انسال فعنل مولی سے تھی یہ بخت زبال یراز حکمت نقا ان کا تول و بیال بے طمع تھے وہ صاحب عرفان وبال نه بوتا نفا لغو اور بذيال كر مح كوج اب وه عالى شال

قورمہ اور پلاؤ کھاتے ہیں جو ولايت من بين قدم ركحة جب حقیقت کملی بزرگی ک تفاٹھہ ہیں ان کے سب امیرانہ رات دن بین عمارتی بنتی مائے آتے نہیں نظر وہ لوگ ہر صدی میں ہو رہے ہیں الل جن دین اسلام جن سے تازہ ہوا ے از آنجملہ ایک عبد اللہ ملک غزنی کا رہنے والا ہے استقامت میں ہے مثال کوہ راه حق مين الفائين تكليفين ان کو حاصل تھا صبر ابولی تے عبادت میں رات دن مشغول تھے نمونہ ملف کے وہ بیشک ایے مولا کا ان کو تکیہ تھا فتن دعاؤ نماز مين مصروف ان کی محبت میں تھی عجب برکت لطف آتا تفا وبال عبادت مي ذکر مولا کی تھی وہاں کثرت امر معروف آپ کرتے تھے نبی منکر شعار تھا ان کا ایے شری کلام اور خوش علقی م کھے کی سے غرض نہ تھی ان کو ان کی محفل میں ذکر عقبی تھا ره ممها ذکر خیر ونا میں

حق انہیں مغفرت نعیب کرے جنت غلد میں رہیں شادال نیک بندے جہاں میں اب ہیں حق کو رکھتے ہیں جو عزیز از جال پر جھے وہ نظر نہیں آتے دے الم جھے کو ان سے یاد رحمال تیری قدرت سے کچو نہیں ہے دور جھے کو مشکل ہے اور تجھے آسال ناصر اب ختم کر کلام اپنا حق تری مشکلیں کرے آسال اس نظم کو پڑھ کرامیدہ کہ میرصاحب اپنی اس بات کو کہ میں اشاعة النہ کے دھوکہ میں آ کر قادیانی سے خرف ہوگا تھا، دائیں لیس گے۔اور اقرار کریں گے کہ دو قدیم سے مخرف میں اگرامی کی جھتے تھے۔اب دہ قادیانی کے دھوکہ میں آکراس کو سیامیدی میں آگراس کو سیامیدی کھیتے تھے۔اب دہ قادیانی کے دھوکہ میں آگراس کو سیامیدی موجود کے اس کو تھوٹ کے تھے۔جس سے پھران کور جو ع ہے۔ (از اشاعة الدنبر میں اجلامی اس کو اس کو سیامی کی دھوکہ دور کے دھوکہ میں آگراس کو سیامیدی موجود کی ہوگا ہے۔

لے جیسے عکیم نورالدین جن کے اخلاص کی قادیا ٹی نے جا بچاای دجہ سے تعریف کی ہے کہ وہ بہت روپیڈ دے چکے ہیں۔

ع ویکھو(فتح اسلام ص۱۰۶۰ بنزائن ج سم ۳۷) جس میں اشاعت کتب کے بہائے روپیہ ما نگا گیا ہے اوراشتہار مطبوعہ برورق اخیر کشتی نوح واسطے توسیع مکان اوراشتہار جومرز اامام الدین نے اس کی رد میں شائع کیا ہے۔وغیرہ وغیرہ!

سے جیسا کہ بااللہ دیانای تائب مرحوم کار دپیہ جواس تم سے تھا۔ قادیانی نے منگایا اور اب اس کا جواز الحیل کے حوالہ سے اور ایک نقلی دلیل سے ثابت کیا ہے۔ جس کا بیان مفصل اشاعة النہ نمبر و جلد ۱۸ میں درج ہے۔

سے برابین احدید کی قیت پینلی لینے کی طرف اشارہ ہے کہ جس کا مرز اصاحب کرکے خور ذیر وکرلیا۔ اور فتح اسلام میں اس کوشلیم بھی کرلیا ہے۔

ھے بیرقادیانی کے نام آوروموے پر صاف تصرح کے اوراس وقت دنیا میں کو کی نہیں ہے جو بجر قادیانی احمد اور عیسیٰ کہلاتا ہو۔

ہے اس اشارہ کی تعریف میرصاحب نے زبانی بیک تھی کہ جوکوئی دنیا دار اور مال دار قادیانی کے پاس آتا ہے اس کی دعوت کرتا ہے۔ لدھیاند شن خاص ایک وہاں کے رئیس شاہزادہ دالا کو ہرآئے توان کی بڑی دعوم دھام سے دعوت کی۔ قس علی بذا۔

ے اس اشارہ کی تفریح آپ نے یا ایک اور گھرے جدی فی خان نامی نے یہ کی ہے

کہ قادیانی کی پرائیویٹ مجلس میں خوب تھلی بازی ہوتی ہے۔

کی کی آپ کے حالات میں کھانے کی تشریخ میرصاحب نے زبانی ہے کہ آپ کے کہ آپ کے کہ آپ کے حالات میں کھانے ہیں آپ کھی کی جگہ کھانے میں بادام روغن ڈلواتے ہیں اور جاول الی باریک نوش جان فرماتے ہیں جس کی قیمت فی آٹاردوروپیدیا کم سے کم اس امرے کیے اپنے مشقی مولا بخش ملازم سفری ڈاک خانہ کو جود کی جایا کرتے تھے مامور کیا گھیا تھا۔

#### باب ١٣٣ ي وچبارم

مرزاصا حب کے عقائدا ورتجد بداسلام یار من اسال داوائے نبوت کردہ است سال دیگر کر خدا خوابد خدا خوابدشدن

مرزاصا حب ..... آیت فیلما توفیدتنی نے صاف طور پر خبر دیدی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوگئے۔ اور وہ جھڑا جو اس سے پہلے ہو چکا ہے جو یہودا ور حضرت ایلیا کے نزول کے بارہ میں تھا کوئی ایسامسلمان نہیں جو اس میں یہود کو بچا قرار دے۔ سود نیا میں وو بارہ آنے کے معنے جو ایک نی کیے وہی ہم حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارہ میں کرتے ہیں مگر ہمارے مخالف مولوی جو معنے کرتے ہیں ان کے پاس ان معنوں کی کوئی سندنیس۔

اب و چنا چاہے کہ ہم تو اس عقیدہ کو پیش کرتے ہیں جس کی پہلی کتابوں میں نظیر موجود ہیں اور جس کا قرب ان مصدق ہا ور ہمارے خالف مولوی حضرت عیسیٰ کے زول کے بارہ ہیں اس عقیدہ کو پیش کرتے ہیں۔ جس کی تمام انبیاء کے سلسلہ ہیں کوئی نظیر موجود نہیں اور قر آن اس کا کمذب ہے پھر ہمارے خالف جبکہ اس بحث ہیں عاجز آجاتے ہیں تو افتر اء کے طور پر ہم پر بیت ہمت لگاتے ہیں کہ گویا ہم جوزات اور فرشتوں کے مطر ہیں گیاں یا درہے کہ ہیں کہ گویا ہم جوزات اور فرشتوں کے مطر ہیں گیاں یا درہے کہ بیس سب افتراء ہیں ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے سید و مولی محد مصطفی اللہ فیا ہیں اور ہم فرشتوں اور ججزات اور تمام عقائد المی سنت کے قائل ہیں صرف یہ فرق ہے کہ ہمارے خالف اپنی جہالت سے مصرت عیسیٰ علیہ السلام کے زول کا حقیقی طور پر انتظار کرتے اور ہم بروزی طور پر جیسا کہ تمام معصوفین کا فی ہی ہوری کوری ہوگی۔
کہ تمام معصوفین کا فی ہب ہے اور ہم مائے ہیں کہ زول سے کی پیشگوئی پوری ہوگی۔

معترض .....آپ کی تالیف و تعنیف میں بیاعقا کدموجود ہیں جن کوذیل میں پیش کیاجا تاہے۔ جو کی نیوت ( تو خیج المرام ۱۸، ٹزائن جسم ۲۰ ''اس میں شک ٹییں کہ بیاعا جز خدا کی

طرف سے اس امت کے لیے محدث ہو کر آیا ہے اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے اگر چاس کے لیے نبوت تامنہیں مرتا ہم برقی طور سے ایک نبی بی ہے۔ کیونکہ وہ خداتعالی سے بمكل م ہونے كا ايك شرف ركھتا ہے۔ امورغيبياس پرظا مركيے جاتے ہيں اور رسولوں اور نبيول كى وی کی طرح اس کی وی کوبھی دخل شیطان ہے منزہ کیا جاتا ہے اور مغزشر بعت اس پر کھولا جاتا ہے اور بعینہ انبیاء کی طرح مامور موکر آتا ہے اور انبیاء کی طرح اس پر فرض موتا ہے کہ اسے تیس باواز بلند ظا ہر کرے اور اس سے اٹکار کرنے والا ایک حد تک مستوجب سر اٹھ ہرتا ہے۔ اور نبوت کے معنے بجزاس کے اور پچینیں کہ امور متذکرہ بالااس میں یائے جائیں۔''

(توضيح المرام ١٩، خزائن جهاص ٢٠)

"فاعلم ارشدك الله تعالىٰ ان النبي محدث والمحدث نبي نائس بيج ازاله اوبام ازتصائيف مرسل يزواني مامور رحماني مرز اغلام احمد صاحب قاوياني -( دافع البلامِس ٨. بخزائن ج٨٥ ص ٣٢٩) خدانے نه جا ہا كه اپنے رسول كو بغير كوا بى چھوڑے۔'' (وافع ابلام م و مزائن ج ۱۸م ۲۲۹)'' بيطاعون اس حالت يش فرو بوگي جبكه لوگ خدا

کے فرستادہ کو تبول کرلیں گے۔''

( دافع البلاء ص ١٠ بخزائن ج ١٨ص ٣٢٩) '' باو جود مخالفت اور دهمنی اور نا فرمانی اس رسول · کے طاعون دور ہوسکتی ہے۔''

(وافع البلاء من اابغز اکن ١٨٥ م ٢٦٩) سياخداو بي ہے جس قے قاديان ميس اپنار سول جيجا۔'' (وافع البلاءم ١٣، فزائن ج١٨م ٢٣٣) ( بجواس ميح (مرزاصاحب) كاوركو كي شفيع نهيں ـ''(ايفا)''سڃاشفيع ميں ہول۔''

(ازاله اوہام ص ٦٧٣، خزائن ج٣٥ ص ٣٦٣) '' آيت ومبشر أ برسول ياتي من بعدي اسميه احمه\_مگر بهارے رسول فقط احمینمین بلکہ مجمد بھی ہیں یعنی جامع جلال و جمال ہیں لیکن آخری زمانہ میں برطبق پیشکوئی مجرواحمہ جواینے اندر حقیقت عیسویت رکھتا ہے بھیجا گیا ہے رسول اللہ تو احمد اور محرد دونوں تھے لیکن برطبق پیشکوئی صرف احرمبشر (خود) ہے ندرسول النعاقیۃ ۔''

(ازالهاوبام ص۵۳۳ نزائن جسم ۴۸۱) «ليكن صاحب نبوت تامدتو صرف أيك شان نبوت ہی رکھتا ہے غرض محدث دونوں رکلوں ہے تمکین ہوتے ہیں۔اس لیے خدا تعالیٰ نے براہین احديين اسعاج كانام امتى في ركهاب-"

الكارمعراج جسمي آمخضرت (ازالهاو بإم ص٢٧، فزائن ج١٨ص٢١) ' معراج اس جسم

كثيف كے ساتھ نہيں تھا بلكه اعلى درجه كاكشف تھا۔"

ملائکہ سیاروں کی ارواح ہیں۔ (توشیح المرام خوجہ ۲۲ تا بیزائن جسم ۲۶۳۳)'' لما نکہ ستاروں کی ارواح ہیں وہ سیاروں کے لیے جان کا تھم رکھتے ہیں البذاوہ کھی سیاروں سے جدانہیں ہوتے۔'' جری سکار میں اسال الدور جری سکار جس سکاروں کے تعلق میں میں فروس کے جنت ہیں۔

جرائیل علیہ السلام۔ جرائیل جس کا سورج سے تعلق ہے وہ بذات خود وہ اور حقیقتا زمین پڑئیں اتر تا ہے اس کا نزول جوشرع میں وارد ہے اس سے اس کی تا تیم کا نزول مراد ہے اور جوصورت جرئیل وغیرہ فرشتوں کی انبیاء و کیمنے تھے وہ جرئیل وغیرہ کی عکمی تھی جوانسان کے خیال میں متمل ہوجاتی تھی۔

ملکوت سے بذات خود زمین پراتر کرفیض روح نہیں کرتا ہے بلکہ اس کی تا ثیر سے فیض ار داح ہوتا ہے۔

دنیامی جو کچه مور ماہے نجوم کی تا شیرات سے مور ماہے ۔

حضرت عیسیٰ ابن مریم کے مجمزات سے انکاراور پوسف نجار کا بیٹا ہونے کا اقرار۔حصہ ادّل (ازاله ٢٢٣ بنزائنج ٢٥٣٧) "غرض بياعتقاد بالكل غلط اور فأسد باورمشر كانداعتقاد ب کمسے مٹی کے برند بنا کراوران میں یہ پھونک مار کرانہیں تج مچ کے جانور بنا ویتا تھا۔ بلکٹمل الراب تفاجوروح كاتوت سے رقی پذیر ہوكيا تھا۔ يہ مح مكن ہے كمت ايسے كام كے ليے اس تالا ب كى مثى لا تا تفاجس ميں روح القدس كى تا ثير ركھي گئاتھى \_ بېر حال پيم عجز ، صرف ايك كھيل كى قتم میں سے تعااور وہ ٹی در حقیقت ایک مٹی رہتی تھی جیسے سامری کا گوسالہ۔' (ازار مسفحہ ۳۰، نزائن ج اس ۲۵۲) " كي يتجب كى جكة نبيل كد خداته الى في حضرت مي كوعقلى طور ساي السطر يكي براطلاع ویدی ہو۔جوایک معلوناکل کے دبانے سے یاکی پھونک مارنے کے طورسے پرواز کرتا ہوجیسے برندہ یر داز کرتا ہے یا اگر پر دازنہیں تو پیر سے چلتا ہو کیونکہ حضرت سے ابن مریم اینے باب بوسف کے ساتھ باکیس برس کی مت تک نجاری کا کام کرتے رہے ہیں اور طاہر ہے کہ برهنی کا کام ایک ایسا کام ہےجس میں کلوں کے ایجاد کرنے ادر طرح طرح کی صنعتوں کے بنا لینے میں عقل تیز ہوجاتی ب ''(ازالص، من بورائن جسم ٢٥٥)' كيونكرمال كزمان بي بي ويكمامات بكراكم مناع الی ایس چڑیاں بنا لیتے ہیں کہ وہ اولتی ہیں اور بشتی ہی ہیں اور دم بھی ہلاتی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ بعض چڑیاں کل کے ذریعہ سے پرواز بھی کرتی ہیں۔'(ازالہ ۲۵، بزائن جسم ۲۹۳) یہ بھی قرین قیاس ہے کہ سمریزی طور سے بطور لہودلعب ند بطور حقیقت ظہور میں آسکتیں۔'(ازالیص ۹ ۳۰، نزائن ج اص ٢٥٥) " ببرحال سيح كى يرتر بى كارروائيال زماند كے مناسب حال بطور حاضر مسلحت ك تھیں ۔ بھریا در کھنا جاہے بیٹل ایسا قدر کے لائق نہیں جیسا کہ قوام الناس اس کوخیال کرتے ہیں اگر بیما جز (مرزا) اس عمل کو کمروہ اور قابل نفرت نہ بجھتا تو خدا تعالیٰ کے فضل وتو فیق سے امید تو می رکھتا قعا کہ ان مجوبہ نمائیوں میں حضرت این مریم ہے کم ندر ہتا۔''

> تو بین حفرت عیسیٰ علیه السلام اینکم منم که حسب بشارات آمرم عیسیٰ کجاست تابه نهد بایه منبرم

(ازالدادهام ۱۵۸، فزائن چسم ۱۸۰)

(توضیح المرام ۲۲،۲۲، خوائن جسم ۲۲) ''روح القدس، روح الامین، شدید القوئی، ذوالافق الاعلی به جن کا ذکر شروع میں ہے انسان کی نیک صفت ہے۔ جوخدا کی محبت یا اس کے محبوب انسان کی محبت باہم ملتے جلتے متولد ہوتی ہے ان دونو ل محبتوں اور ان سے متولد نتیجہ (روح القدس) کا مجموعہ یاک تثلیث ہے۔''

ص۲۰۹)زرو کپڑوں کے بیمعنے ہیں کہاس کی صحت اچھی نہ ہوگی (آپ بمیشہ پیار جوریتے ہیں)''

(ازالداد بام م ٣٩٦،٣٩٥، نزائن جسم ٣٩٦) '' دوفرشتوں کے بازوؤں پراتر نے کی میراد ہے کہ وہ دراصل وہی آدئی میں کہ دوسری صدیث میں بیان کیے گئے ہیں اوران کے کندھوں پر ہاتھ در کھنے سے میراد ہے کہ وہ میں کہ دوسری صدیث میں اور مددگار ہوجائیں گئے بیا یہ ہوت آئی گیا کہ میں دجال جس کے آنے کی انتظار تھی پادریوں کا گروہ ہے جو ٹڈی کی طرح دنیا میں پھیل گیا ہے۔ موآتے بزرگود جال معہودیہ ہے جو آچکا ہے۔ مرتم نے اسے شناخت ندکیا۔''

(ازالداوہام ۲۰ ۵۰ بزرائن جسم ۱۳۷)" کیے چشم کے یہ معنی ہیں کہ دین کی آنکھ بالکل شہوگی جیسے کہ آج کل یورپ اور امریکہ کے لوگوں کا حال ہے۔" (ازالداوہام ۲۰۵۰ بزرائن جس ۱۳۰۵)" دلبة صحبہ ۲۰۰ نیاز جی باجوج آگریز اور روس ہیں۔" (ازالداوہام ۲۰۰۵ بزرائن جس ۲۰۰۵)" دلبة الارض سے علماء طاہر مراد ہیں کہ ہم ایک گروہ ولبة الارض کا ذہین ہے نکالیس کے وہ گروہ شکلمین کا ہوگا جو اسلام کی جمایت میں تمام اویان باطلہ پر جملہ کرے گا لیمن علمائے ظاہر ہوں گے۔" (ازالہ اوہام ۲۰۵۵ بزرائن جسم ۲۰۵۷)" اس عاجز پر جورویا میں طاہر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مخرب کی طرف ہے آقاب کا چ ھنا یہ معنے رکھتا ہے کہ مما لک مغربی جو قد یم سے ظلمت کفر وطلالت میں طرف ہے آقاب کا چ ھنا یہ معنے رکھتا ہے اور ان کو اسلام سے حصہ کے گا۔" (ازالداوہام ۲۰۷۵) میں اور اسلام سے محروم رہ جا کیں گے جن پر دروازہ تو بہ کا بند میں ایک فطرین بالکل مناسب حال اسلام کے نہیں۔ تو بہ کا دروازہ بند ہونے کے یہ معنے نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے دل خت ہوجا کیں گے۔"

(فق اسلام ٢٥، فرائن ج ٣٥ مله ١٥ الله القدرجس كاذكر قرآن مجيد مل برات مرات مرات مراد نبيل بكر وات مراد نبيل بلك وه زمانه مراد بي وبويرظ مت رات كاجم رنگ به اور نبي يا مجدد كرر جانے سے ايك بزار مبينے بعد آتا ہے ''

(توشیح الرام ۴۹۰، نزائن ج۳ص ۷)'' آپیة مطقیمن ذکر سجده بایا آ دم کی طرف سجده کرنا مرادنہیں بلکہ ملا تک کاانسان کالل کی خدمت بجالا نااوراس کی اطاعت کرنا مراد ہے۔''

حاشيهجات

ا (صح بناری ص ۱۱۳۱، صح مسلم ۱۵۹) اصل حدیث میں آئف سر اللہ نے بارش کے بعد صح بناری ص ۱۱۳۱، صح مسلم ۱۵۹ اصل حدیث میں آئف سے بعد صح کی نم از پڑھائی نے کیا فرمایا ہے اصحاب نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول خوب جا تنا ہے آپ نے فرمایا کہ خدا تعالی فرما تا ہے کہ میر سے بندوں میں کوئی جھ پر ایمان لاتا ہے اور کوئی کا فر ہوتا ہے۔ جو یہ کے کہ ہم پر خدا کے فضل وکرم سے

بارش ہوئی ہے قودہ جھے پرایمان لانے والا ہے اور ستاروں سے منکر اور جوبیہ کیے کہ فلاں ستارہ کے فلاں متارہ کے فلاں مقام پر چینچنے کے سبب بارش ہوئی ہے قستاروں پر ایمان لاتا ہے اور جھے سے کا فرہے۔

# باب۳۵سی و پنجم

شیخ مهرعلی صاحب رکیس موشیار بور تا دل مرد خدا تا مدید رد یچ توے را خدا رسوا نه کرد کَلاً إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطُغَى آنُ رَّاهُ اسْتَغُنْى

آج صحے حضرت سے موعود اور مہدی مسعود، امامِ زمان مجدو دوران کے باور پی خانے میں معمول سے زیادہ سامان ہے ہوں تو خدا کی عنایت سے روز شاہانہ سامان اور امیرانہ مائی موتا ہے کچھ آج نئی بات نہیں۔ اور امراؤ روساء کی مہما نداری بھی معمولی بات ہے روز کوئی امیر یار کیس مہمان رہتا ہے محر آج اس معمول سے زیادہ سامان ہے۔ بریانی مطبحن ، زردہ ، پلاؤ ، وورو پے سیروالے چاول کی دیگچیاں دم ہورہی ہیں۔ گوشت بھی کئی تسم کا قور ما ، قلیا اور بریان وغیرہ وغیرہ علیحدہ وم پخت ہورہا ہے۔ شامی کہاب، چھلی کے کباب، سے کے کباب علیحدہ تیار ہوتے ہیں۔ فیر اس فیر فیر نہیں۔ کیوڑہ کے قراب النائے جاتے ہیں۔ شیر مال اور بیل کی بیالیاں علیحدہ جمائی جارہی ہیں۔ کیوڑہ کے قراب النائے جاتے ہیں۔ شیر مال اور بیل کو خانیاں تورین کی بیالیاں علیحدہ جمائی جارہ میں ہیں۔ کیوڑہ کے قراب النائے جاتے ہیں۔ شیر مال اور بیل کو خانیاں تورین کی بیالیاں علیحدہ جمائی جارہ میں۔

شام کا وقت قریب آگیا حواری اور مصاحب اپنے اپنے پایید و مرتبہ سے ڈٹے بیٹھے ہیں۔ حضرت اقدس مرزاصاحب بھی زیب و مِسند ہیں۔ گاڑی کی کھڑ کھڑ اہٹ ہوئی۔ غادم ..... فع صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ چند حواری استقبال کو گئے۔ اور بیخ صاحب تشریف لائے مرزاصاحب کے برابر جگہ پائی آؤ بھگت اور مزائ پُری کے بعد ہاتھ و حلائے گئے دستر خوان بچھا کھانا چنا گیا۔

مرزا صاحب ..... فی صاحب کے مقدمہ کی زیر باری اور تکالیف کا افسون اور بمنظوری ائیل کا میابی کی مسرت ظاہر فرما کر لیکچر کے طور پرشروع کیا کہ: ''انسان باوجود خت تا چیز اور مشت خاک ہونے کے چھرا پی عاجزی کیے بھول جاتا ہے ایک ذرہ ورد فرہ ہونے اور آرام کا کروٹ برلنے سے اپنی فروق کا لیجہ فور آبدل لیتا ہے۔ پنجاب کے قریباً تمام آدمی شیخ مبرعلی صاحب رئیس بوشیار پورسے واقف ہوں کے اور میرے خیال میں ہے کہ جس ایک بے جا الزام میں اپ بعض

پنہائی قصوروں کی وجہ ہے جن کوخدائے تعالی جانیا ہوگا کھنس گئے تھاس قصہ کو ہمارے ملک کے بچے اور عور تیں جانتی ہول گی۔ ( شیخ مبرعلی صاحب ہوشیار پور کے رئیس اعظم ہیں اور پنجاب کے مسلمانوں میں دولت وٹروت میں کوئی آپ کا ہم پلے نہیں ہے ) سواس منسوخ شدہ قضیہ ہے تو مطلب نہیں۔

(اشتہار شیخ مبرعلی رئیس ہوشیار پور ملحقہ آئید کمالات ص ۱۵۳ ہزائن ج مصالینا)

اس کے اعادہ سے سوائے رئے اٹھانے اور دل و کھانے کے اور برانا زخم تازہ کرنے کے

اس کے اعادہ سے سوائے رخی اٹھانے اور دل وکھانے کے اور پرانازخم تازہ کرنے کے اور کیا حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر اور لا کھ لا کھا حسان ہے کہ اس بلا کو دفع کیا ورنہ کس کو امید تھی۔ آج وہ مبارک دن ہے کہ شیخ صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہیں اور خدا کے فضل وکرم سے صحیح وتندرست ہیں۔

شخ صاحب ....اس قصد کون کراپے مصائب اور تکلیف کا زمانہ یاد کر کے آبدیدہ ہوگئے بلکہ رفت طاری ہوگئی۔

مرزاصا حب ..... وصف اسبات كاظا بركرنا مطلوب به كداس قصد تخيينا چهداه بهله اس عاجز كو بذريدايك خواب كرجنايا گيا تقاكد في صاحب كى خاندنشست كفرش كوآگ كى بوئى به اوراس آگ كواس عاجز نے پائى ڈال ڈال کر بجھايا ہے۔ اى وقت ميرے دل بيس خدا تعالى كى طرف سے يديقين كالل ڈالا كيا كدفئ صاحب پراوران كى برنت پر خت مصيبت آئے گى۔ اور ميرا پائى ڈالنا يہ بوگا كدآخر ميرى بى دعا ہے نہ كى اور وجد سے وہ بلا دور ہوجائے گى۔ بيس نے اس خواب كے بعد في صاحب كوبذ ريداكي مفصل خط كے اپنے خواب سے اطلاع ديدى اور تو بداور استغفار كی طرف توجد دلائى۔ اس كا جواب تو شخ صاحب نے بحد شاكھا۔

'' آخر قریبا چھ اوگر رجانے پر ایسانی ہوا اور پس انبالہ چھاؤٹی بیس تھا کہ ایک مختص مجمہ بخش نام، شخص حب کفرزندجان مجمہ کی طرف سے میرے پاس پہنچا اور بیان کیا کہ فلاں مقدمہ بیس شخص صاحب حوالات میں ہوگئے۔'' میں شند'' ہم نے چھ ماہ کا عرصہ ہوا بذر لیے خط کے شخص صاحب کو اطلاع وی کہ آپ اور آپ کی عزت پرکوئی خت مصیبت آنے والی ہے۔'' مجمہ بخش سند'' جھے کواس خط کاعلم نہیں مجر بچھ کوشنج صاحب کے فرزند جان مجمہ نے آپ کی خدمت میں مجمہ بخش سند'' جھے کواس خط کاعلم نہیں مجر بچھ کوشنج صاحب کے فرزند جان مجمہ نے آپ کی خدمت میں

(اشتہار شخ مرکل رئیس ہوشیار پور لمحقہ ئینہ کالات اسلام من ۲۵۴ ، فردائن ج ه می ایسنا) "فدا تعالی جانیا ہے کہ کئی را تیس نہایت مجاہرہ سے دعا کیس کی سکیس اور اواکل میں

صورت تضاوقدر کی نہایت پیچیدہ اور مرم معلوم ہوتی تھی۔ آخر خدا تعالیٰ نے دعا قبول کی اوران کے بارہ ٹس رہاہونے کی بشارت دیدی اور بشارت سے ان کے بیٹے کو خضر لفظوں میں اطلاع دی (الينياً) مصاحب ..... بیشک حضور کی دعا کی برکت سے الله تعالی نے بیضل کیا۔ در شدمقد مربهت و بحیده ہوگیا تھا کس کوامیرتھی کہ شخ صاحب نج جا کیں گے۔ حواری .... حضرت اقدس فرماتے ہیں کے صورت قضاد قدر کی نہایت پیجد ارتھی یعنے تضائے مبرم تھی بھلا تھائے مرم بدل سکتی ہے۔ بیحضور کے قدموں کا صدقہ تھا کہ تھنائے مرم کو بدل دیا۔ مارے حفرت اقدی امام عام نے کی مرتبد تفاعے مرم کو بدل دیا ہے بیافاص حضرت اقدس ہی کا مرتبہ ہے پہلے کسی انہاءاور اولیاء کو بیہ منصب نہیں ملا۔ تضائے معلق تو اور نبی ولی کی دعاہے بدل جاتی ہے تضائے مبرم کسی سے نہیں بدلی۔ س..... يهمار ام مهام برالله تعالى كاخاص فضل بودس انبياء اولياء كويه بات نصيب نہیں ہوئی۔ منتخ صاحب .....خاموش سنتے رہے (جیب ہے گھڑی نکال کر) دین بج گئے میں اجازت جا ہتا ہوں۔ مرزاصاحب ..... كنت دن قيام رب كاآب كوبرى تكليف مونى معافى ما تكامول-یشخ صا حب ..... بال ابھی کئی دن یہال رہوں گا ادر پھر بھی بشر ط فرصت حاضر ہوں گا۔ مرزاصاحب ..... جاراارادہ ہا پی کل پیشگو ئیاں ایک جگہ جع کی جا کیں اوران کے پوری ہونے ک تقعدیق بھی کھی جائے اس لیے آپ سے التماس ہے کہ آپ اس کی تقعدیت تحریری بھیج دیں۔ منع صاحب ..... مجھو كو بہلا خط يادئين نه دوسرے خط كاعلم ہے آپ كا بہلا خط تلاش كرول كاكسى

صندوقچہ میں پڑائل گیا تواس کود کھے کراور جان محرہے آپ کے دوسرے خط کا حال دریافت کر کے كهول كارمصافى كيا اور خصت موئ (محر بخش سے استفساراً) ثم كوان خطول كاعلم ب؟ محر بخش ..... مل سخت جيراني من تفار مرزاصاحب اور دعوت راس كي كوكي علت ضرور بورندان کی خاطر مدارات اور تواضع مریدان خاص کی ہوتی ۔ یہ وعوت بےسبب کیامعنے ۔

ندمريدن بحى كوئى رقم چنده كى دى \_ابمعلوم مواكد

يشخ صاحب ..... بھائى بەسوپے اورو كىلھے تو مرتيفكيث نبيس وے سكتا موں يول توسينكروں دواكى فروشوں کی ورخواستوں پررعایتی سرفیقکیٹ اخباروں میں دوائیوں کے اشتہاروں کے ساتھ شاکع ہوتے ہیں کیاوہ سب سیچے ہوتے ہیں بنیس ایک بھی نہیں فتظ رعا بی ۔ مگر اس دکا نداری کاوین ہر

اثريزتاب

محر بخش ..... جب مقدمه دائر تقایشخ جان محمرصاحب نے مرز اصاحب کے اشتہارات اجابت دعا کے دیکی کر مجھ کو بھیجا تھا اور ضرور دعاء کی درخواست کی تھی مگر کوئی جواب شافی سوائے معمولی الفاظ کے نہیں دیا تھا۔

جان محمد ...... ' وه خطاتو هم موگیا محر غالبًا بهی الفاظ تنصے یا اس کے قریب قریب نضل موجائے گادعا کی جاتی ہے۔' (ایعنا) اس اثناء میں مرزاصا حب کا ایک حواری آموجود ہوا۔ السلام علیم۔ شخ صاحب .....وعلیم السلام آ ۔ پئے تشریف لا ہے مزاح کیسے تشریف لائے۔

حواری ..... حضرت اقدس جناب امام ہمام مرزا صاحب نے آپ کوسلام علیم کہاہے اور فر مایا ہے جس معاملہ میں رات گفتگو تھی وہ تحریر بھیجے دیں۔

مخخ صاحب .....جران اورسششدر موركون ى تحريرا چهاده پيشكو كى باره ميس

حواري .... جي بان وبي\_

پش بی بیس کیا جانا۔ جو کس کے مال یاعزت یا جان پر پھیار پنچے۔ دو

شیخ صاحب ..... بیشک کسی مال وجان پرتواس کااژنبیس پنچتا گمرایمان پرتوایک جہاں کے پہنچے گا۔ حواری ..... کچھ ہات تو ہے نہیس آخر دنیا میس رعایت ومروت بھی کوئی چیز ہے۔

شیخ صاحب ..... نبیں صاحب جھ ہی سے یہ نبیں ہوسکتا آخر ایک دن خدا کے ساتھ معالمہ پڑتا ہے۔ وہلیم بذات العدور ہے اس کو کیا جواب دول گا۔ جس قدرانسان میری تحریر پڑھ کر گمراہ موں مجے وہ سب میرے ہی تامہ اعمال میں ورج ہوں مجے۔

حواری .... بےنیل ومرام والهن آئے اور مفصل حال حبنور اقدس میں عرض کیا۔

مرزاصا حب ..... (اس قدرتاب یارائے صبط کہاں عصد میں لال ہو گئے سروپا کی خبر ندرہی فوراً اصل خطوط ﷺ صاحب سے طلب کیے گئے اور جواب نفی میں من کر سمندر غیظ کوا کی اور تا زیانہ ہوا۔ پھر کیا تھا مند میں کف بھر آئی۔ زمین پر پاؤں مارکر ) میکسی تا خدا ترس ہے کہ جالس میں افتر اء کی سخت تہمت لگا کر دل کو دکھا یا جائے خبر اب ہم بطریق تنزل ایک آسان فیصلہ اپنے صدق اور کذب کے بارہ میں کرتے ہیں اور وہ ہیں ہے۔

فيصلبه

آج رات میں جو ۲۵ رفر وری۱۸۹۲ء کی رات بھی شخ صاحب کی ان باتوں سے سخت د وردمند ہوکرآ سانی فیصلہ کے لیے دعا کی۔

خواب میں جھے کود کھلایا گیا کہ ایک دکا ندار کی طرف میں نے کسی قدر قیمت بھیجی تھی کہ وہ ایک عمرہ اورخوشبودار چیز بھیج دے اس نے قیت رکھ کرایک بدیودار چیز بھیج دی۔

وہ چیز دیکھ کر جھے غصر آیا کہ جاؤ دکا ندار کو کہددو کہ وہی چیز دے ورنہ میں اس دعاء کی اس پر نالش کروں گا۔ اور پھر عدالت میں کم ہے کم چھ ماہ کی اس کومزالے گی اور امید تو زیادہ کی ہے۔ تب دکا ندار نے شاید ریکم لا بھیجا کہ ریمیرا کا منہیں یا میرااختیار ٹیس اور ساتھ ہی ہے کہ لا بھیجا کہ ایک سودائی پھر تا ہے اس کا اثر میرے ول پر پڑگیا اور میں بھول گیا۔

اوراب وبی چرد دیے کوتیار ہوں اس کی ش نے یہ جیری کر شخ صاحب پر بیندامت آنے والی ہے ادرانجام کاروہ تادم ہوں گے۔ اورا بھی کی دوسرے آدی کاان کے دل پراٹر ہے۔ پھر ش نے توجہ کی توبیالہام ہوا۔ انا نری تقلب و جھك فی السماء نقلب فی السماء ما قلبت فی الارض انا معك نرفعك در جات لینی ہم آسان پرد مگھرد ہے ہیں كہ تیرادل مبر علی کی خیرا ندلی سے بدوعاء کی طرف پھر اسوہم بات کوائی طرح آسان پر پھیرویں مے جس طرح توزین پر پھرے گا ہم تیرے ساتھ ہیں تیرے درجات بوسما ئیں گے۔

اہذا میاشتہار بیخ صاحب کی خدمت میں رجٹری کرا کر بھیجتا ہوں۔ کہا گروہ ایک ہفتہ کے عرصہ میں اپنی خلاف واقع فتندا ندازی سے معافی چاہنے کی غرض سے ایک خط برنیت چھاپئے کے نہ بھیجہ دیں تو آسان پرمیراان کا مقد مددائر ہوگیا اور میں اپنی دعا کو جوان کی عمراور بحالی عزت اور آرام کے لیے کی تھیں واپس لے لول گا۔

یہ جھے اللہ جل شاند کی طرف سے بہ تصریح بشارت لگئ ہے ہی اگر شخ صاحب نے اسٹے افتر اکس کی ہے ہی اگر شخ صاحب نے اسٹے افتر اکس کی نبست میری معرفت معافی کا مضمون شائع نہ کرایا۔ تو پھر وہی صدق اور راسی کا یہ نشان ہے کہ میری بددعا کا اثر ان پر ظاہر ہوگا۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے محکو وعدہ دیا ہے۔ ابھی میں اس کی کوئی تاریخ میرے پر کھولی میں ۔ اور اگر میری بددعا کا اثر کچھ بھی نہ ہوا تو بلا شبہ میں اس طرح کا ذب اور مفتری ہوں جوشی مصاحب نے جھے کو بھی ای طرح کا ذب اور مفتری ہوں جوشی صاحب نے جھے کو بھی لیا۔ میں اللہ جل شانہ کی تم کہا کر کہتا ہوں کہ میں نے مصیبت سے پہلے شخفی صاحب میری بددعا سے صاف

فی جائیں گے اور یکی میرے کا ذب ہونے کی کافی نشانی ہوگی اگرید بات صرف میری ذات تک محدود ہوتی تو میں صبر کرتا لیکن اس کا دین پراٹر ہے اور عوام میں صفالت تھیلتی ہے اس لیے میں نے فقط تھا ہے دین کی غرض سے دعا کی تھی اور خدا تعالیٰ نے میری وعامنظور فر مائی سوو نیا داروں کو اپنی خدا دنیا کا تکبر ہوتا ہے اور فقیروں کو کبریائی کا تکبر اپنے نفس پر بھروسہ کر کے پیدا ہوتا ہے اور کبریائی خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر کے پیدا ہوتی ہے۔ پس میرے صادق یا کا ذب ہونے کی بھی ایک نشانی ہے۔ یہ دعوی ہے کہ بھی صاحب کی نجات صرف میری دعا ہے ہوئی تھی۔ جیسا کہ میں نے آگ پر پانی فدا فراد تھا۔ اگر میں اس دعوے میں صادق نہیں ہوں تو میری ذات ظاہر ہوجائے۔

وَالسَّلام عَلَى مَنِ اتَّبَعِ الْهُدى

(اشتہار شیخ مبر علی رئیس ہوشیار پور ملحقد آئینہ کمالات اسلام ص ۲۵۵ بٹزائن ج۵ص ایساً) (خاکسار غلام احمر قادیانی)

(مطبوعه ومشمولية مَينه كمالات يادا فع وساوس)

(عسانی موی ۱۹۳۳، مطبوع تبر ۱۹۰۰) ' شخخ مهر علی صاحب رئیس ہوشیار پورکواشتهار فروری ۱۹۳۳ء بذریع برجش میں جوف ولانے والے المهامات درج کر کے لکھا کہ ایک ہفتہ میں اگر معافی طلب خط چھوانے کے لیے نہ بھی دیں تو پھر آسان پر میر ااوران کا مقدمہ دائر ہوگا۔ اور میں اپنی وعاد ک کوجوان کی عمر بحالی عزت و آرام کے لیے کی تھیں واپس لے لوں گا۔ اس مقدمہ کا قضیہ بھی اب تک نامعلوم ہے۔ شخ صاحب کا کوئی معافی طلب خط چھپا ہوائیں دیکھا۔ شاید مرزا صاحب نے شفقت سے اس میں راضی نامدویدیا ہواور مشتہر نہ کیا۔ اگر چہ ایسا کرنا ضروری تھا کیونکہ وائری مقدمہ کا اشتہار مشتہر کر چکھی۔

بإب٢ ١١ ساسي وششم

## مرزا قادياني كادعوى نبوت

ایک چھوٹی سی مسجد ہے اس کے محن میں چند صاحب بیٹھے اپنے اپنے خیالات اور نداق کے موافق گفتگو کررہے ہیں۔

ا ..... درسرے سے بھلاکیا آپ کو بادصف احمدی ہوجانے کے حضرت اقدس کی نبوت میں کی جوت میں کے حضرت اقدس کی نبوت میں کے دشک ہے۔

س...... بان مین حضرت اقدس کواپنا پیشواا در بزرگ جمهنا مون محران کونبی تجهنا ایک مشکل اور

نازك مرحله ہے۔

يهلااس اشكال اورنازك مرحله كااتا بتأكهولي\_

۲..... اتا پتا کیا پہلے ہی بال کی کھال اور ہندی کی چندی لکل چکی ہے گر اندھوں کو کیا سو جھے اور ما درز ادکو نگلے بہرے کیاسیں۔

پہلاآپ سوا تھے اور دانا بینا ہیں تو کیوں نہیں بتاتے سکھائی بجھائی بھراور تمع اور قوت

ناطقة كس دن كے ليے ركھ چھوڑى ہيں۔

سس نوت فتم ہو چی ہے آگر خدائے آپ کو آکسیں دی ہیں اور آپ کھے پڑھے ہیں تو قر آن میں آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبيين اور صدیث لا نبی بعدی ملاحظ فرمائے۔

(پہلا) ہم لوگ زیادہ ترعقل کے پیرہ ہیں آپ کو معلوم ہے کہ سنگر وں بلکہ ہزاروں مدیشیں موضوع ہوگئ ہیں توازرو عقل وقیاس ومشاہرہ مکن ہے کہ قرآن میں بھی آیات کا الحاق ہوگی ہوتی ہے۔ بھلاآبُوہ کُی نَفی کاختم رسالت سے کیا تعلق ہے۔ یہ کا بیات ہوگئ نے اس ہوگئ ہے۔ بھلاآبُوہ کُی نَفی کاختم رسالت سے کیا تعلق ہے۔ یہ بھی وہی بات ہوگن 'مارے گٹنا پھوٹے بے پہلی کی آئی' بیتو قرین قیاس ہے کہ آپ رسول ہیں مگر اس آیت خاتم النہین کا آخضرت کی کے باپ ہیں اور یہ بھی صبح ہے کہ آپ رسول ہیں مگر اس آیت خاتم النہین کا پہلیاروں نے لگایا ہا تناظر اضرور الحاق ہوا ہے۔ کیونکہ بید بات خلاف عقل ہے کہ قیامت تک پہلیاروں نے لگایا ہا ان قبل ہیں اور ورحقاء کے زویک اس کی نظیر پیدا کرنے سے خدا بھی عاجز ہو جائے جوخو وفر ما تا ہے قیان قبل شد شہی اللا ہے نہ قدا آخیں۔ پھر خدا کوخرورت ہے کہ تی بیس اللا شکہ قاضیں۔ پھر خدا کوخرورت ہے کہ تی بیس واللا شکہ قاضیں۔ پھر خدا کوخرورت ہے کہ تی بیس واللا شکہ قاضیں۔ پھر خدا کوخرورت ہے کہ تی بیس علی کو می کو مطل کا خریا کی کو میں کو بیاس رسالت بی ندر بی قور ہا کیا۔

نکا نامیے اُجاڑ میں ہے کوئی کیڑے لے

الیے مفلس اور نادار خداہے ہمارے ملک کے پرچوشے بہت اجھے ہیں۔اور بفرض محال لفظ خاتم النہین الحاقی نہ سمی۔الہام ووجی سمی مگر اس ہے تم نبوت قیامت تک کیوں لازم آئی۔النہین میں الف لام عہد وہٹی کا ہے یعنی تیفیر عرب ان انہیاء کا خاتم ہے جواس سے پہلے گزر چکے ہیں نہ کہ قیامت تک آنے والے انہیاء کا کیا وجہ ہے کہ خدائے تعالی کس نمی کو خاتم ہنائے۔نہ کتب مقدمہ توریت، انجیل، زبور میں ایساناور شاہی تھم صاور کرے۔ جیسا قرآن میں صاور کیا۔

چلاآتا ہاور قیامت تک ایسا ہی رے گاورند کتب محرفہ میں اور قرآن میں کچھ قرق ندر ہے گا اور نہ اسلام اور خود حضرت اقدس کو یہ کہنے کا موقع کے گا کہ انجیل میں تحریف ہوگئ ہے۔ اور آپ جب الحاق کے قائل ہیں تو حضرت اقدس کے دائرہ بیعت سے خارج ہیں کیونکہ وہ اپنے کو مجدد اسلام بتاتے ہیں ندھرف ندم بدل اسلام تدان کا پیمقیدہ ہے کہ قرآن میں الحاق ہوگیا ہے۔ آپ کا پیر مانا کہ خدا نے تیفیر عرب الحقاق کو کیوں خاتم العبین بتایا خدا کی قدرت و حکمت میں وخل دیتا اور اس سے باز پرس کرتا ہے۔ حضرت اقدس میں بھی مہی باز پرس ہو کتی ہے کہ خجملہ ۳۲ کروڑ مسلمانان و نیا کے خدا نے آئیس کو کیوں پروزی نی بنایا۔ الغرض اسلام کے اصول کے خلاف ہیں مسلمانان و نیا کے خدا نے آئیس کو کیوں پروزی نی بنایا۔ الغرض اسلام کے اصول کے خلاف ہیں مسلمانان و نیا کے خدا نے آئیس کو کیوں پروزی نی بنایا۔ الغرض اسلام کے اصول کے خلاف ہیں میں بدنام کرویا ہے۔

رادی ....اس سے بنتیج تو ضرور لکل سکتا ہے کہ خود مرزائی کی نبوت میں تذبذب اور مشکک ہیں۔ مجددالسندمشر قيد .....مرزاجي كى يدى جمارى غلطى يبى ب كرقر آن وحديث كى بعض نصوص (ندك کل نصوص سے ) جو کدان کے مطلب کے موافق ہیں اپنا دعویٰ ثابت کرتے ہیں اور تاویلات ر کیکہ سے جو تیوں کان گا نشختے ہیں سبب وہ بروزی نبی ہیں۔تو جیسے دوسرے انبیاء دیسے ہی وہ بھی اور جیسے دوسر سے انبیاء کے صحف ہیں ویسے ہی ان کے الہامات ہیں۔ پس وہ دوسر سے انبیاء کے حریف اور کلی تو را جواب میں انہیں قرآن وحدیث سے استدلال کرنے اور ان سے اپناما ثابت کرنے کی ضرورت کیا۔قرآن سے تاویل کرنا اور آیات مقدسہ کوتو ڑمروڑ کراپنے مطلب کے موافق چیکا ناکوئی خوش عقیدت مرزائی پیندنه کرےگا۔کوئی دباؤ کا کوہاؤ ہیں کوئی و باغت کا شکنجہ نہیں کوئی تغزیر کی چی ٹہیں جس میں مرزا کواپنے پہلے جانے ، پسیے جانے ، دبے جانے کا خوف ہو۔ کوئی بھانی نہیں کوئی سولی نہیں جس پر تھینچے جانے کا دھڑ کا ہوء آزادی کا زمانہ ہے۔ بلی کے بھا گون چھیکا ٹوٹ پڑا ہے۔ اس بد بودا پن ۔ بد سخرا بن سے موعود اور امام الزمان اور بروزی نہیں بروزی نی کی شان کے بالکل خلاف ہے۔قرآن کوئی پہلی نہیں جس کا اتا پتا بتانے کی ضرورت ہوقر آن کوئی چیتان اور معینہیں جس کے حل کرنے اور تاویلات چھانٹنے کی حاجت ہواس کی شان تبياناً لِكُلّ شَيْءِ اورتفصيل كل إاوربيان لِلنَّاسِ بيل جب مل جب مك كقر آن كوطاق نسیان پر ندر کادی سے اپنی مقاصد میں ہرگز کامیاب ندمول کے۔ اگر چدول میں تو انہول نے ابیا کیا ہے گرید دکھانے کو کہ میں اسلامی مجدد ہوں اور نبی ہوں۔ تھلم کھلا افر ارکرتے ہوئے قوت ناطقالر کھڑاتی ہے کیونکہ ان کوائیے خام کارچیلون پراہمی بورابورااعتاد نبیں ہےان پراہمی گہرار مگ

نہیں چڑھا تا کہ ان سے مرو فروئی ہو۔ اور سیدوئی کا ڈرجا تار ہے۔ ایک بگلا بھگت منافق مرزائی اکثر ہماری خدمت ہیں حاضر ہوتا ہے اور وہ شیر نیتان تجدید کا شاگیر رہی ہے اور تھنگور ہتی ہے۔ مرزائی ...... حضرت اقدس ٹی نہیں ہیں نہ ہم ان کو نی تشلیم کرتے ہیں ہاں مجد دضرور ہیں۔ ہم ..... وہ (مرزاصاحب) تواپنے کو نی اور رسول کہتے ہیں اور آیت کھو الذی آر سَلَ دَسُولَة بِاللّٰهُدی اور یَاتِی بَعَدِی اِسْمُهُ کا نزول اپنے تن ہیں ہتاتے ہیں۔ باللّٰهُدی اور یَاتِی بَعَدِی اِسْمُهُ کا نزول اپنے تن ہیں ہتاتے ہیں۔ مرزائی .... بیان کی اجتہا وی ملطی ہے ہینے ان الھیا طین لیوحون اٹی اولیا تھم کے مصداق ہیں۔ مجدد السند مشرقیہ .... اس سے صاف فایت ہے کہ سینکڑوں مرزائی اور بھی ایسے ہوں گے جومرزائی کو صرف ..... بھتے ہوں گے کہ بروزی نی اور آسمائی لے پالک یہ لوگ مرزائی نہیں ہیں بلکہ کوصرف .... بہوتی ہوں گے کہ بروزی نی اور آسمائی لیا لک۔ یہ لوگ مرزائی نیس ہیں بلکہ کرنے کا اعلان دیتے تو ہمارے علاء اور مشائح کوان کا تعاقب کرنے اور تکفیر کے فوے دینے کی کرنے کا اعلان دیتے تو ہمارے علاء اور مشائح کوان کا تعاقب کرنے اور تکفیر کو توے دینے کی کہر خور وہ تا میں ہائدا ان سے مواخذہ کیا کیا۔ مرزائی جس طرح اپنے کو تی موجود ٹابت کرنے کے لیے میٹی کو مارتے ہیں۔ ای

مرزا جی جس طرح اپنے کو سے موعود ٹابت کرنے کے لیے عیسیٰ کو مارتے ہیں۔ای طرح اپنے کوخلاف قرآن وحدیث نمی بنانے کے لیے آیت وَ لیکنُ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَ سَاتِیمَ النَّبِیْنَ اورای مضمون کی احادیث صیحہ سے ہی اٹکار کرتے ہیں۔اگر چہ بعض مجھ دار مرزائی۔۔۔۔۔۔۔اور مرزا جی کو نمی نہیں مانے مگر گوئے کا گڑکھا کرحق پوش بن گئے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اوربعض مرزائی جو ہاتھی کے دوٹ میں اپنا حصد لگاتے ہیں۔وہ تھلم کھلا ایمان کوٹکل کر بروزی نبوت کی تصدیق اور ختم رسالت کی تنکذیب کرتے ہیں۔

جیسا کہ امروہی صاحب نے ضدین کو اور تقیقین کوجع کیا ہے پینے آنخفرت خاتم المبین ہی ہیں اور آپ کے بعد دیگر انبیاء بھی آتے رہیں گے۔ آپ نے جملہ مجمع بحار الانوار سے حضرت عائشہ قولوا انه خاتم الانبیاء و لا حضرت عائشہ قولوا انه خاتم الانبیاء و لا تقول اور خرب یول فل کیا ہے۔ عن عائشہ قولوا انه خاتم الانبیاء و لا تقول الانبیاء و لا کوئی نبی مرید کھو کہ آنخفرت کے بعد کوئی نبی مرید کھو کہ آنخفرت کائم النبیان ہیں گرید نہ کہ کہ کہ آن احادیث کا کوئی نبی ہوتے تو آلان فلان موسلتا جو صحابہ کرا م حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت علی کی فضیلت کے معارض نبیں ہوتے و فلال فلال ہوتے۔ امروہی صاحب باب میں آپ نے فرمائی ہیں کہ میرے بعد نبی ہوتے تو فلال فلال ہوتے۔ امروہی صاحب فرمائی ہی ہونے کہ خضرت میں ایک خضرت کے جدار شاوات کی نائے ہے۔

آنخضرت المستحصرة المرالمونين على نبست فرمايا أنست منى بعدنالة المرادون ميس موسى الا انه لا نبى بعدى لينى تحصوص الي نبست ب جيسى بادون كو مولى عليه السلام سي مرمير ب بعدى في تمين من تحت الدنفى اليا ب جيسا لآ الله من لين بجر خدات الى كوئى سيايا جميوا معرود ووثيس -

خلفا اور صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین میں ہے تو بھی کسی نے اپنی نبوت کا دعو کی نہ کیا نہ الی تا ویلیں چھانٹیں جیسے مرز ااور اس کے شکم پرست حواری چھانٹتے ہیں مرز ابنی کا مرتبہ خلفا اور صحابہ ہے بھی بڑھکیا (نہیں جناب انبیا ہے بھی) صحابہ نے بھی دعو کی نہیں کیا کہ ہم پر وقی تازل ہوتی ہے۔ حالانکہ مرز ابنی پر ہردم اٹھتے ہیں تازل ہوتی ہے۔

لم يبق من النبوة الا المبشرات

(ایام اسلح صا ۱، نزائن ج۱۱ ص ۱۵ می و آخرین منهم جواس گرده کوتهم کی دولت سے بیدے صحابہ سے مشابہ ہونے کی نعمت سے حصہ دیا گیا ہے یہ ای بات کی طرف اشاره ہے۔ '(ایام اسلح ص ۲۰ نزائن ج۱۱ ص ۲۰ مشابہ ہونے کی نعمت سے حصہ دیا گیا ہے یہ ای بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسا کہ یہ جماعت سے موجود کی صحابہ سے مشابہ ہے ایسا ہی جو تحض اس جماعت کا امام ہے۔ کر جیسا کہ یہ جماعت سے موجود کی صحابہ سے مشابہ سے دائع اسلاء ص ۱۳ مشابرت رکھتا ہے۔''(دافع ابلاء ص ۱۳ میزائن حصص ۱۳۳۷)' اورائے قوم شیعد اس پر اصرارمت کروکہ سین تمہارا منجی ہے کیونکہ میں بھی جی کہنا مول کہ آج تم میں ایک (مرزاصا حب) جواس سین سے بردھ ہے اوراگر میں (مرزا) اپنی طرف سے یہ با تھیں کہتا ہوں تو میں جمونا ہوں۔''

معلوم تہیں امروہی صاحب کیوں تاویل کا گھ لے کراپنے بروزی نبی کی نبوت کے پہنچھے پڑے ہیں۔ کیونکہ آیات کلام مجید جو کر راب بطورو کی نازل ہوتی ہیں۔ مثلاً ھُت السّدِی اُسلَم کی بیٹھے پڑے ہیں۔ مثلاً ھُت السّد کی اُسلَم کی بیٹھے پڑے ہیں۔ مثلاً ھُت اللّہ کے نبی کا اُل اُسلَم کا اُسلَم کی اُسلَم کا اُسلَم کی اُسلَم کا اُسلَم کی اور سول بری ہونے میں امروہی صاحب کو کیوں شک ہے کیا وجہ ہے کہ وہ قرآن کو چھوٹر کر حدیثوں کو شوت نکال کراپنے حدیثوں کو شوت نکال کراپنے مدیون کی کرتے ہیں کہ بشرات سے نبوت نکال کراپنے بروزی نبی کی نبوت کی ہوئے ہیں اور اُلدی کے پیچھے ہاتھ لے جا کرتا کہ پکڑتے ہیں قرآن تو قطبی اور پیٹی وی ہے جب وی پر ایمان ٹیس تو اپ بروزی نبی کی نبوت پر بھی ایمان میں سست وہ کوں فل مجاتے ہیں کہ آنخضرت کیا تھا ہے کہ موجود ہے۔ بھلا خدا تعالی جس ناقص ہے ناقص ہے۔ جب کہ دولوں کے لیمان میں موجود ہے۔ بھلا خدا تعالی جس ناقص ہے ناقص ہے۔ جب کہ دولوں کے لیمانکہ بی قرآنی دی موجود ہے۔ بھلا خدا تعالی جس ناقص ہے ناقص ہے۔ ناقص ہے۔ جب کہ دولوں کے لیمانکہ بی قرآنی دی موجود ہے۔ بھلا خدا تعالی جس ناقص ہے ناقص ہے۔ بھلا خدا تعالی جس

ك شان من يقطى وى تازل كرے كه هُوَ الَّذِي أَرُسَلَ رَسُولَة بِالْهُدَى تُوه كُوكُونِي ناتص موسكا بيا كوئى وجرنيس كمايك بى وى يغيرعرب وعجم صلح كولو كامل في بنائ اوروبى وى جب کسی اور پر نازل ہوتو اسے ناقص نبی بنائے۔ کیا قرآنی وی کی دوفتمیں ہیں۔ ایک ناقص دوسری کامل چروبی ایک آیت جب آنخضرت پر نازل مونی تقی تو کامل تقی ادر مرزاجی پر نازل موئی کو ناقص ہوگئ۔اس حماقت آمیز تعارض کا کوئی جوابدہ ہے۔اگرامروہی صاحب یا ان کا کوئی پیر بھائی بلک مرزاجی اس اعتراض کا جواب دیں تو ہم دوسور دیدید یے کوتیار ہیں۔افسوس کہ حقا پھر بھی نہیں سجھتے اور دین ونیا کی تباہی خریدتے ہیں بحث اس میں تھی کدامروہی صاحب نے حدیث مندرج عنوان پیش کر کے مبشرات سے نبوت تراثی ہے اور اسٹناء متصل ومنقطع پر بحث کی ہے۔ حالانکہ آپ دونوں سے نابلد ہیں جیسا کہ ہم ثابت کرویں مے۔استثناء مصل تو اس لیے نہیں کہ نبوت اور شے ہاور مبشرات اور شے۔ ورندا شٹناء شے من نفسہ لازم آئے گا کیا میعنی ہول کے كه لم يبق من النبوة الا النبوة حالاتكدامروس صاحب في استثناء متصل بتايا باومنقطع ما تا جائے گا تو امروہی صاحب کواپنے ہاتھوں اپنا سرپٹینا پڑے گا کیونکہ مبشرات نبوت کی جنس نہ تشهريں گى \_ بھلا جب ہم يرفقره موزوں كريں كہ لم يتن في القاديان الا الحمرتو كيا يد معنے مول كے كرة وميول من سے قاديان من كوئى باقى نہيں رہا مركد سےرہ كئے يابيمعنے مول كے كدنة قاديان من آدى رہے نہ گدھے دونوں معنوں میں ہے كوئى معنے قبول كركے اطلاع ديجے \_ كہ ہم بحث كرين كديهان استناء تعل سے منقطع۔

اگرامروہی صاحب نے کتاب شرح ملا کسی استادے پڑھی ہوتی تو ضرور بجھ جاتے کہ
لا السه الا الله میں نداستناء مصل ہے نہ منقطع بلکہ لا صفت کا بمعنی غیر ہے بہی ترکیب حدیث بالا
کی ہے لین نبوت میں سے کوئی شی جوان احکام کے سوا ہوجن میں مومنوں کو جنت الخلد اورعیش دوام
کی بشار تیں دی گئی ہیں باتی نہیں رہی ۔ یہ معنی اس صورت میں ہوں گے جب کہ مبشرات اسم مفعول
جمع مونث سالم ہواورا گراہم فاعل مراد لیا جائے گاتو یہ معنی ہوں گے کہ نبوت میں سے کوئی شے بجز
قرآن وحدیث کے احکام وضوص کے باتی نہیں رہی جواعمال صالحہ پر مونین متقین کو قیم جنت کی
بشارت دینے والے جی کس کا رویائے صادقہ اور کہاں کی پیشگوئیاں اور الہابات جن کی آثر میں ہر
ایک معلن یا غیر معلن فاجروفائش کہ سکتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ ججھے ممل ہے اور اس ممل
ایک معلن یا غیر معلن فاجروفائش کہ سکتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ ججھے ممل ہے اور اس ممل
نے باتھی کا یا ٹھا کمی سوغہ تکا کی کرسکتا ہے کہ جھے پر فلال خیض کے مرنے کا الہا م ہوا ہے۔ یا جب

ملک میں وہا سے کیے کہ دے کہ مجھے پرتو پہلے عن انکشاف ہو چکا ہے کہ جولوگ جھے آز ما کیں گے ضرور وہا سے ہلاک ہوں گے۔ ہرا یک مومن کا اس پر یفتین اور اعتقاد ہے کہ قر آن شریف سے بڑھ کرکو کی بٹارت دینے والانمیس خواہ ولی ہو یاغوث ہو یا قطب ہو جو مرز ابنی کے نزد یک انجیاء ناقص میں داخل ہیں۔ کیونکہ کا مل نبوت ان کے نزدیک بھی ٹھتم ہو چک ہے۔

صدیث علی فرت کی طرف اشارہ ہے نہ کہ بقاء نبوت کی جانب یعنے نبوت باقی المبیں رہی صرف آیات واحادیث باقی رہ کئی جومومنوں کو بشارت دینے والی ہیں۔ ذرائی بھی خور سے دکھنا چاہئے کہ حدیث علی افظانیوت وارد ہوا ہے ہے ہول نہیں فرمایا کہ اسم یبق مسن الانجیاء الا المبسرون لفظانی اور نبوت علی بدافرق ہے نبوت کے لفظ سے مرزاجی کا تقم اکرتا ہے بال نبوت وابوت کا منارہ ضرور نصیب ہوتا ہے۔

پھر اس حدیث میں المیشر ات صفت ہے جس کا موصوف مقدر ہے۔ ہم نے تو موصوف بیان کر دیا کہ الآیات المیشر ات یا الاحکام المیشر ات ذرا امروبی صاحب بی اپنے دعوے کے موافق موصوف بیان کریں خدانے چاہا تو بھا گئے راہ نہ طے گی۔ محدد کے سامنے منہ کھولنا آسان نہیں۔ (ایڈیٹر) (منیمدافیار شحنہ بندمطیوں ۲۰۱۳ و کمبر ۱۹۰۳ء)

عاشيه جات

الهام ہوا گھو الگذی آرسل رسُولَة بِالْهُذی نے جری اللّٰہ فی طل الانبیاءاس الهام ہوا کھو اللّٰہ فی طل الانبیاءاس الهام میں میرانام رسول بھی رکھا گیا اور نبی بھی۔ پس جس خص کے خود خدائے بیٹام رکھے ہوں اس کوعوام میں بچھٹا کمال درجہ کی شوخی ہے۔

### باب سيساسي ومفتم

میاحثہ مرزاصاحب قادیائی اورمسٹرعبداللّٰداؔ تھتم عیسائی صبح کاونت ہے کری کامونم بے فکر لے اور آزاد طبع لوگ رات بھر کی گری کے مارے ہوئے شنڈی شنڈی ہوا کی فنکی میں ہو گئے ہیں اور خوشکوار نینڈ کے مزے لے رہے ہیں انگڑائی لی اور مرافعا کردیکھا ابھی توون فہیں چڑھا کروٹ بدل کر پھر آ تکھ بندکرئی۔

کارو باری اپنے اپنے کام کی طرف جارہ ہیں۔ کارخانوں کے مزدور کارخانوں طالب علم بغلوں میں کتا ہیں دبائے مدرسہ میں جارہ ہیں متولی ہیل کے خاکروبوں نے سڑکوں کو صاف کر دیا سے چھڑکاؤ کر رہے ہیں نالیاں پانی سے دعوتی جارہی ہیں امرت سرکے بازار میں دوکا نداردوکا نین کھول کر جارہے ہیں۔ مالن اورٹوکری والا سبزی فروش ہری ہری ترکاریوں کی فوٹ ٹوکری نہر میں دھوکر بازار میں لارہے ہیں شہرہے باہرا کید احاطہ کرد پختہ اینٹوں کی چار پانچ فٹ اورٹوکری نہر میں دھوکر بازار میں لارہے ہیں شہرے باہرا کید احاطہ کرد پختہ اینٹوں کی چار بانچ فٹ اورٹوئی ہوئی۔ اوربوٹ کی دولوں طرف ڈیڈم برابرتر اٹنی ہوئی۔ اوربوٹ کی رواز ارم کے اوربوٹ بارکیک ویک ہوئی ہوئی۔ اوربوٹ کی بروئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور تازہ چھڑکا کو ہوا ہے اور آھے چل کر وسط باخ میں کوشی بنی ہوئی ہوئی میں کوشی بنی ہوئی ان میں خوش رنگ پھولوں کے کملے رکھ ہیں دبوار پر بیل چڑھی ہوئی ہے۔ باغیجہ کی کری پڑی ان میں خوش رنگ پھولوں نے کملے رکھ ہیں دبوار پر بیل چڑھی ہوئی ہے۔ باغیجہ کی گری پڑی خس و خاش کی مالیوں نے ذکال کرصاف کر دی تھیں۔ براغہ ہیں فرش کیا جا رہا ہے غیر معمولی آدمیوں کی کوشی ہے۔ بھا تک کے روبر وہی سرئرک کے اوپر جوشہر ہے آتی ہے۔ نظر لگا ہے آتھیں گڑا ہے چندا شخاص سفید پوش کھڑے ہیں اورد کھور ہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا انتظار ہے۔ دور سے ایک گوڑی آئی ہوئی نظر آئی۔

ا ..... وه آئى دىكھووه جوگاڑى آتى ہے۔

۲..... کہانہیں وہ تو نہیں معلوم ہوتی کوئی اور ہے۔

س..... بیتو خواجہ بوسف شاہ صاحب آ نریری مجسٹریٹ کی گاڑی ہے۔اس عرصہ میں گاڑی قریب آئی بھا تک میں سے ہوکرکوشی میں داخل ہوئی اورخواجہ ایک کری پرمشمکن ہوئے۔

پادری صاحب .....مرزاصاحب تشریف نبین لائے ڈپٹی عبداللہ آتھم صاحب اورسب صاحب تشریف لے آئے ہیں۔

خواجہ صاحب ...... وہ بھی آتے ہی ہول کے میں تو خیال کرتا تھا کہ وہ پہنٹی گئے ہوں گے ( گھڑی نکال کر ) ابھی تو ۲ بیجنے میں پانچ منٹ ہیں اتنے میں گاڑی کے پیؤں کی آ واز آئی اور سب اس طرف متوجہ ہوئے اور گاڑی شیڈ میں آ کر کھڑی ہوئی سوار یاں اتریں۔

مرزا صاحب ..... میں آپ صاحبان سے معافی مانگنا ہوں جھ کو چند من کی دیر لگ گئی آپ صاحبوں کو تکلیف ہو کی گی۔

حاضرين جلسه .....آپ كابهت دير سے انتظار مور باتھا۔

علیم نوروین صاحب .....خواجه صاحب سے ہم آپ کا مکان پر انتظار کرتے رہے کہ ہمراہ چلیں کے آپ بالا بالاتشریف لے آئے۔ خواجہ صاحب ..... بے ڈنگ قصور ہوا مجھ کوخیال تھا کہ آپ تشریف لے گئے ہوں گے۔ سیو مجمد احسن صاحب ..... خیر تی غرض یہاں آئے سے تھی آ گئے اب مباحثہ شروع کیا جائے دہر پر دئر کرئے ہے حاصل۔

مرزاصا حب ..... نے ۲ رنج کر ۱ ارمنٹ پرجواب کھھٹا شروع کیااور کرنج کر ۱ امنٹ پرختم کیااور بلند آواز سے سنایا گیابا ہی اتفاق ہوا کہ آج بحث ختم ہواور آج کادن بحث کا آخری دن تمجما جائے۔

مسرْعبدالله الله الله ماحب نے عربی کر ۵۵من پرشروع کیااور آٹھون کر ۵۵من

برختم كيااور بلندآ وازعصنا يأكيا

مرزاصا حب في كر٢٣٥ من ير فرشروع كيااور ١٠ انج كر٣٣ من يرفتم كيا (اور تقريباً مناظره ختم كركے ) " چونكه و پئ عبدالله آتقم صاحب قرآن شريف كے مجزات كے عمرا مكر جيں اور اس كى پيشكوكى سے بھى الكارى اور جھ سے بھى اى مجلس ميں تمن يمار پيش كر كے شخصا كيا كيا\_كه أكروين اسلام سي ہاورتم في الحقيقت ملهم موثو ان متيوں كوا چھے كركے دكھاؤ۔ حالاتك ميرا وعوى نه تها كه مي قاور مطلق مول نه قرآن شريف كمطابق مواخذه تها بلكه بيتوعيسائي صاحبوں کی ایمان کی نشانی تشہرائی گئی ہے کہ اگروہ سیج ایماندار ہیں تو وہ ضرور کنظروں اور اندھوں اور بہروں کواچھا کریں محے مگر تاہم میں اس کے لیے دعا کرتارہا۔اور آج رات جو مجھ پر کھلا وہ بیہ ہے کہ جب میں نے بہت تضرع اور ابتقال سے جناب اللی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز بندے تیرے فیصلہ کے سوا کھی نہیں کر سکتے تو اس نے جھے بینشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جوفریق عمد أجھوٹ کو اختیار کررہا ہے اور سیج خدا كوچھوڑ رہاہےاورعاجز انسان كوخدا بتار ہاہے وہ دونوں مباحثہ كے لحاظ سے بعنے فی دن ايک مهينہ لے کر یعنی ۱۵ ماہ تک ہادیہ میں گرایا جائے گا اور اس کو تحت ذلت بہنچے گی۔ بشر طبیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔اور جو خض سے پر ہےاور سے خدا کو مانیا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی اور اس دقت جب بید پیشگوئی ظہور میں آئے گی جعن اندھے سوجا کھے کیے جا کیں گے اور بحض لنگڑے چلنے لکیں مے اور بعض بہرے سنے لکیں مے ای طرح پرجس طرح اللہ تعالی نے ارادہ فر مایا ہے۔ سو المحمد لله والمنة كاكريه يشكونى الله تعالى كى طرف عظهور دفر ماكى توجار يه بندره دن ضائع محے تھے۔انسان ظالم کی عادت ہوتی ہے کہ باوجودد کھنے کے نہیں و کھٹا اور باوجود سننے كنيس سنتا اور باوجود بجحظ كنيس بجتنا اور جرأت كرتاب اورشوخي كرتاب اورنيس جانبا كهفدا بيكن ابين فيصله كاوقت آكيا مين جران تعاكداس بحث من كيون جحصة في كالقاق برا

معمولى بحثين تواورلوك بعى كرتے بين اب يحقيقت كملى كداس نظان كے ليے تفار

شی اس وقت افر ارکرتا ہوں کہ آگریہ پیشکوئی جموثی لکی چینے وہ فریق خدا تعالی کے نزویک جموبی لگی چینے وہ فریق خدا تعالی کے نزویک جموب پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ بیس آج کی تاریخ ہے بسرا کے موت ہا و بیش شریز ہے گئے میں ہرایک بیا جائے روسیاہ کیا جائے میرے گئے میں رسدؤال دیا جائے جھوکو بھائی دیا جائے ہرایک بات کے لیے تیار ہوں اور میں اللہ جل شاندگ میں رسدؤال دیا جائے جھوکو بھائی دیا جائے ہرایک بات کے لیے تیار ہوں اور میں اللہ جل شاندگ میں کر میا کر کہتا ہوں کہ ضرور وہ ایسا کرے گا ضرور کرے گا فرور کرے گا فر میں آسان ٹل جا تیں پر اس کی یا تھیں نے لیس گی۔

اپ ڈپٹی صاحب سے پو چھتا ہوں کہ اگر بینشان پورا ہوگیا تو کیا بیسب آپ کی منشاء
کے مطابق کال پیشکوئی اور خدا کی پیشکوئی تفہر ہے گی یا نہیں اور رسول اللہ کے سچے نبی ہونے کے
بارہ شی جن کواندرونہ باطل ہیں و جال کی لفظ ہے آپ نا مزد کر جے ہیں۔ محکم دلیل ہوجائے گی۔
اب اس سے زیادہ میں کیا لکھ سکتا ہوں۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ بی فیصلہ کر دیا ہے۔ اب ناحق
بلی کی بات نہیں اگر میں جبوٹا ہوں تو میری سولی تیار رکھواور شیطانوں اور لمعتبوں سے زیادہ جھے
لمتنی قرارودلیکن اگر میں جاہوں تو انسان کوخدامت بناؤ، توریت کو پڑھو کہ اول اور کھلی کھلی تعلیم کیا
ہے۔'' (جگ مقدس م ۱۸ م ۱۹۰۳ اجزائن ج ۲ م ۱۹۳۳)

خواجہ یوسف شاہ صاحب نے کھڑے ہوکرایک مخضرتقریر فرمائی۔ حاضرین جلسہ کی طرف سے دونوں میر مجلسوں کا خصوصاً ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک صاحب کا شکریدادا کیا کہ ان کی خوش اخلاقی اورعمہ ہ انتظام کی وجہ سے بیجلسہ پندرہ دن تک بڑی خوش اسلوبی اورخوبی کے ساتھ انجام پذیر ہوا اوراً کرکسی امریرا ختلاف ہوا تو دونوں میر مجلسوں نے ایک امریرا تفاق کر کے ہردف فریق کورضا مند کیا اور ہرطرح انصاف کو مذاخر رکھ کرصورت امن قائم رہی۔ بعد از ان تحریوں پر میر مجلسوں کے دستوط ہوکر جلسہ ہوا۔

باب ۳۸سی و مشتم سلطان بیک کامحمد می بیگم سے نکاح فلک پر بیہ مبار کہاد ہے اب کس کے مطنے ک بیہ ابیا کون بخآور ہے جس کا بخت جاگا ہے ایک نہایت وسنے اور فران مکان ہے۔ فرش فروش ہے آرات بلور کے جھاڑ سوسویق کے روٹن کے ہوئے لک رہے ہیں چار طرف ہانڈی اور فالوس جل رہے۔ اور لمپ اور و ہوار کیروں سے رات ون سے زیادہ روٹن ہے سوئے پڑے دور سے نظر آتے ہیں۔ ریڈ بول کے طائع بعاللہ ولی جو کیاں، ہجڑے، زتانے وال رہائی، سرود سے حاضر ہیں ناج رنگ ہور ہاہے۔ ابتداء کا اکھاڑہ ہے۔ بابرج کامنڈل بنو وہائے۔ ابتداء کا اکھاڑہ ہے۔

بیلے ریڈیوں کا ناچ گانا شروع ہوا۔ غزل۔ شمری۔ پنیڈگا کر محفل کو محفوظ کیا بھر نقال کو د پڑے۔ادسری کی اوراوسرا آیا طوائف بیلیے ہمٹ گئی اور دھما چوکڑی بھے گئے۔

ו....ו זט-זט-זט-יוט-

اسپ تازی شده مجروح بزیر پالان طوق زرین جمه در گرون خرمی پینم

میرا گھوڑا ہے کہ گھوڑنے والے کے باپ دادے کا دین ایمان ہے۔ میں اپنے گھوڑے کو دین ایمان ہے۔ میں اپنے گھوڑے کو دین ایمان ہے۔ گھوڑا کیا ہے نیچری سکول ہے۔
سکول ہے۔

יש-יש-יש-יש-

اسپ لاغر میان بکار آید روز میدان نه گاد پرداری

جرا گھوڑا کیا ہے کہ ہوا کا پر کالا ہے۔ فلک سرر کاب میں یا دُن رکھا ادر ساتوں طبق کھل کئے۔خدا سے دویا تیں کیس اور سے بنے۔ دہل کے تھگ کہلا سے اور کشف کھلا۔ توم کے لیڈر ادر بیغار مروال کی لیہ کردی۔ کھوڑا کیا ہے۔ مسحول کا گا کہ ہے۔

ישי- זטי- זטי- זיטי-

اسپ تازی اگر ، ضیف بود بم چتال از طویله پخرب

ہیں کیا بھیوا ہے اس کے اوصاف کھے نہ پوچھے دیلی کا قلیس کیپ اور رسیائی کہلائی خطاب سے خطاب کرد سے کھوڑ اکیا ہے جنوری ا ۱۹۰ وکا کور نمنٹ گزٹ ہے۔

ا المسالم والله برقاب لكا كراور أم من سُر طاكر

زبان محس کی اپی ون گئے گئے بری راہ وکھائی حضرت سلامت بھلے کو حضور اب بھی تھریف لائے مبارک مبارک سلامت سلامت

تمام نے ایک لے میں الاپ لگا کر مبارک مبارک سلامت سلامت ملامت وہ وہ نقلیں سنا میں اللہ کا کر مبارک مبارک سلامت اور بھاتے اور نقلیں سنائیں کہ اللہ مجلس کو ہنا ہا ہے اور بائے اور مرد دیے آئے اور انہوں نے اپنی اپنی نوبت پر گایا جس راگ یا راگنی کو چھٹر اسان با ندھ دیا مجسم سامنے کھڑی کردی۔

وں بجے کے قریب ایک فخص مشعل ہاتھ میں لیے۔ (یعنے حجام) آیا۔ اس کے پیچھے ایک خضری بتماعت ایک پرتکلف شینی میں باکہ کا جوڑہ سجا آگے آگے آئے۔ دلہا کو جوڑا پہنایا سہرا بازھا۔ مہارک سلامت کا شورا ٹھا اور گا کینوں نے اس وقت تازہ بتازہ نو بنوسرہ بنایا اور گا سنایا۔

ہو مبارک کہا زہرہ نے سا کر سہرا
باغ فردوس سے رضوان نے سجا کر سہرا
ہوگیا عکس سے چہرے کے منور سہرا
افشاں پیشانی پہ پیشانی کے اوپر سہرا
تو نے افشاں کو چھوڑایا جو اٹھا کر سہرا
گایا رقاصہ گردول نے خود آ کر سہرا
اور طانک نے نوشہ زگل تر سہرا
اور طانک نے نوشہ زگل تر سہرا
لائے خورشید و قمر گوند کر اختر سہرا
خفر نے باندھا ہے اظام سے آکر سہرا
سایہ حفظ خدا ہو تیرے سر پر سہرا
لائیں شعرا تیری اولاد کا کہہ کر سہرا
لائیں شعرا تیری اولاد کا کہہ کر سہرا

مرزا سلطان محمد تیرے سر پر سہرا گوندھ کر پھولوں کا اور طشت بیل رکھ کر سجا سلک گوہر سے بنا سر پہ جو باندھا تیرے سر پہ دستار پہ زرین طرہ کیا ستاروں بیس چناں اور چنیں ہے باہم نظر بد سے چنچنے نہ بھی پائے گرند ہو گلک پر تیری شادی کا فرشتوں بیس فریو ہار دہان کے لیے پھولوں کا لائیں حوریں خاطر عیلی موجود ہے ماشاء اللہ ان کی منکوحہ کشقی کے جو ہے عقد کا دن ان کی منکوحہ کشقی کے جو ہے عقد کا دن مدتوں دائم و قائم ہو قرآن المعدین مورک ہو یہ پیشین کوئی میر بلا سے رہے محفوظ تو از فضل خدا

اور پھرا دھر سے ہری ہری کا سامان دلہن کے گھر کو چلا کی خوان جوڑوں سے سجائے ہوئے اورز پورات سنہری رو پہلی موقعہ سے لگائے ہوئے اور کی سوچا کتاں (گھڑی) قتداور میوؤں وغیرہ سے پُرلوگوں کے کندھوں پر رکھ کر پنجھا نیداور شعلیں ساتھ ساتھ بینچے گئے۔ جب دولہن کے گھریے سامان پہنچاؤ ومنیوں نے سنی گائیں ولہا کوائدر بلایالونہ کائے ٹوکی گئے۔

صبح کے قریب قاضی آیا اور ایجاب وقعول کیا بھین مہرشرع محمدی تکاح پڑھا گیا۔ رادی ..... تاظرین کو پوشیدہ ندر ہے مرز ااحمد بیگ صاحب موشیار پوری کی بیڈی لڑکی محمدی بیگم کی شادی کے واسطے مرز اسلطان محمد بیک صاحب آئے ہوئے ہیں اور بیاس براُت کا سامان ہے۔ صبح بیٹی والوں نے بھی بڑے فراخ حوصلہ سے جہیز دیا اور دلہن کور خصت کیا۔ ڈومنیوں نے پاؤنی گاکر ایسا زُلایا کہ آنکھیں کبورز کی طرح لال ہوگئیں۔کوئی بشر نہ تھا جس کی آئکھ سے اشک جاری نہ تھا۔

## باب٩٣٣سي ونهم

پيرمېرعلى شاه گولز وي لا مورميس

اے ذوق کی ہمم دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے

ریلوے شیش پر مسافرا کھنے ہوتے جاتے ہیں اور دیل کی آ مدآ مدے لوگ انتظار میں مضطرب ہیں ایک دوسرے سے دریافت کرتا ہے اب کتنا عرصہ باتی ہے بھی کوئی گھبرا کر پلیٹ فارم پر جاتا ہے اور ٹائم پیں دیکھا ہے ویڈنگ روم میں ایک بزرگ فرشتہ صورت ملائک سیرت امیرانہ کروفر سے ایک کری پر مشمکن ہیں اروگر دخدام باسلقہ کہریائی لباس زیب تن سے نہایت ادب سے دست بستہ کھڑے ہیں کوئی رومال سے کمس دانی میں مصروف، کوئی پکھا چلا تا ہے۔ بررگ سساب قوریل عنقریب آنے والی ہے بلیٹ فارم پر چل بیٹھیں۔

خدام ..... بہت بہتر فورا ایک کری پلیٹ فارم پر بچھا کر حضور تشریف لے جائیں کری بچھا وی ہے۔ بزرگ ..... اٹھ کر کری پر وفق افر وز ہوئے بڑا ہجوم ہوجا تا ہے۔ ہرا یک اٹیشن پر بہی حال رہتا ہے۔ خدام ..... غریب نواز ایک جماعت کیر حضور کی ہمر کا لی میں ہے اور بہت آ دمی فالتو حضور کی تشریف آوری کی خبرس کرزیارت کے واسطے آئے ہیں۔ بیا یک چھوٹا سا اٹیشن ہے مسافرریل پر سوار ہونے والے تو بہت ہی کم ہیں۔ بیسب ججوم اور کثرت مرد مان تو حضور کی تشریف آوری کے باحث ہے۔ ہمیشہ تو بیاز وھام یہال نہیں ہوتا۔

نووارو .... سلام عليم حفرت كامزاج اقدس

يزرگ .....وعليم السلام \_آ ييم مولوي صاحب آپ كيمزان العظيم إي -

مولوی صاحب ...... الحمد الله بعد مدت حفرت کی زیارت نعیب ہوئی۔ عرصہ سے ول نیاز منزل قدم بوی کا حق ق قیا۔

بزرگ .....خوب ماشاء الله ابتداء بی غلط بهائی جاری زیارت کیا ملاقات نے بھی آپ گنهگار

ہوتے ہیں اور اظہار اشتیاق زیارت

بین تفاوت راه از کاست تا مکیا

مولوی .....حفرت میں متصب نیل بے شک حضرت اقدس کا بیار شاد ہے مگر میں اس سے علیحدہ بول میرامسلک صلح کل ہے۔

يزرگ ..... إ كامرزاصاحب عبيت كرناكياباعث ب

مولوی ....قرآن کی تفیر لکھنے میں مرزاصا حب عدیم المثیل ہیں اپنانظیر نہیں رکھتے۔

بزرگ .....آپ مرزاصا حب کوسی موجود جانے ہیں۔

مولوی ....ان کے اس دعویٰ سے میں علیحدہ مول ۔

یزرگ ..... متجب ہوکر۔ جب آب ان کواس دعوے میں کا ذب اور مفتری علی اللہ خیال فر ماتے میں تو بیعت کیے ہوئی؟ کیوں جس مخض کو مفتری علی اللہ سمجھا جا تا ہے تو اس کی وقعت اتن نہیں ہوتی کہ اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ بجھ کرائے نہ ہاتھ پر رکھا جائے۔

مولوی ....مرزاصاحبقرآن دان بهت عده بین

بزرگ ..... مرزاجی کی تغییر متعلق سورة زلزال کے بارہ میں آپ کیا فرماتے ہیں۔

مولوی ....اس تفسیر سے بھی میں علیحدہ ہول۔

مولوی .... خیریں نے بیعت او ندکی ہے از الداد ہام کودیکھوں گا۔

اظرین! پرخفی ندر ہے میہ بزرگ حضرت فخر اصفیا وعلاء عصر جناب پیرسید مهر علی شاہ صاحب سے مراد ہے اور مولوی صاحب حبیب شاہ صاحب خوشا بی سے جن کا نام نامی مرزا تی ایک اشتہار میں ایپ مولویوں اور مریدوں میں لکھتے ہیں۔ (عن سیف چشیا کی مرم ۸۲)

ر میں روانہ ہوگئی جمع منتشر اور مسافر ریل میں بیٹھ ملنے واپسی کے وقت آپس میں چہ

ميكوئيال مونےلكيں۔

سی مسلمان ..... یارومرزاتی نے بھی عجب جال پھیلایا ہے جواس کی جماعت میں وافل ہوا مولوی بے بدل اور فاضل افضل بن گیا اب مرزائی مولوی کی تقریر سی کیا معقول کفتگو تقی پرائمری کے طالب علم بھی بلمی اڑاتے ہیں۔

مرزائى .....نهايت جوش كے الجدش فداك خوف عدر دوكوئى بلاتم يرندنازل موجائ فدا

| مورا در مرسل صا دق کی نسبت ایسے کلمہ نکا لئے۔                                                                                                            | کے ا    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| لمانمرزاصاحب کے صادق ہونے کے دلائل توجوآپ کے مولوی صاحب نے بیان                                                                                          | سی      |
| اظاہر ہیں۔                                                                                                                                               | کیےوہ   |
| )آسان ان کے صادق ہونے کی گوائی دیتا ہے ذمین شاہد ہے اور نشانات آسان سے                                                                                   | مرزاكي  |
| لطرح برسة بين -                                                                                                                                          | بارش    |
| لميان کچيزته تهم برنجي ظاهر کر د ټم کونجي تو معلوم ہو۔                                                                                                   | سئ      |
| ) ہزار دل پیشگوئیاں حضرت اقدس نے فرمائیں اور وہ کل پوری ہوئیں ادر ہوتی ہیں۔                                                                              | مرزائج  |
| ) ہزاروں پیشگوئیاں حضرت اقدی نے فرمائیں اوروہ کل پوری ہوئیں ادر ہوتی ہیں۔<br>لمانحضرت بس رہنے دیجیے مرزاجی کی پیشگوئیاں تو دن کی طرح ردش ہیں۔ ضمیمہ شحنہ | سیمس    |
| ممارت کوذرا سنے۔                                                                                                                                         | وبندكي  |
| · "الى مرزاتى بس رہنے ديجيے فلق الله تميں سال تک آپ كے نمونہ و مكھتے و مكھتے سير                                                                         |         |
| · ·                                                                                                                                                      | ہوگئی۔  |
| مسيجيراس مارابكدا كي كياب نيسسيجيراس مارابكدا كيم معقول                                                                                                  |         |
| اس سے پینکار فی مگر بیٹااب تک عدارد۔                                                                                                                     | رقم بمح |
| عبداللہ آھم کے لیے (ازحد) کڑ کڑائے مگروہ میعاد متعینہ میں ہیں مرا۔                                                                                       | r       |
|                                                                                                                                                          | ۳۴      |
|                                                                                                                                                          | م       |
|                                                                                                                                                          |         |
| محمق فض كى يوى كا چها بونے كے ليے بہتر ، ور جوز كے محروه بارره كرجل اى بى-                                                                               |         |
|                                                                                                                                                          | 4       |
| پ کومفارفت دے گیا۔                                                                                                                                       |         |
| ,                                                                                                                                                        | ٨       |
| تے ہیں۔                                                                                                                                                  |         |
| جن آدمیوں نے آپ کو بالقائل دعا کرنے کو بلایا آپ ایک دن بھی سامنے نہ ہوئے۔                                                                                | 6       |
|                                                                                                                                                          | 14      |
| ب بھی ایک بڑے بھاری نشان کے لیے میعاد مقرر ہے۔                                                                                                           |         |
| آپ كيت بين شابان يورب كواسلام كى دعوت دى اورا بى تصانف جيجين محرايك                                                                                      |         |

عيسا كى بھى آپ پرايمان لاتے ندد يكھا۔

۱۲..... آپ نے کہا کہ سب خلقت مجھے قبول کرے گی مجر سب آپ سے متنفر اور بے زار ر ہی۔ سوائے معدودے چندا شخاص کے جو کس شار میں نہیں آسکتے۔ (آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر وعوے سے کھی لوگول نے اس کے پڑنے اڑائے۔

۱۳۰۰۰۰۰۰ آپ نے منٹی البی بخش صاحب کی نسبت گیارہ کا ہندسہ ظاہر کرکے الہام شائع کیا بفضله تعالی اب گیاره ماه بھی قریب الاختتام ہیں مگران کے عصامے موی نے آپ کاسار ابنایا کھیل درہم وبرہم کردیا۔

پیرمبرعلی شاہ صاحب کے لیے آپ ہر چنددانت پینے رہے مران کی شہرت ہی شہرت اور عزت ہی عزت ہوتی رہی۔

١١..... آپ نے عرصہ سے منارہ بنانا چا ہا گر بنوز روز اول ۔

نا کا ی حاصل ہے۔

۱۸..... آپ نے بجائے اتوار کے جعد کے دن تعطیل کرانی جابی گرسوائے ناکامی کے اور پچھ حاصل ندہوا۔

سینکڑوںاشخاص کے لیےآپ دعا کرتے رہے مگر کوئی اثریا نتیج نہیں لکتا۔اور پھرآپ کہتے ہیں کہ دعا کرنے کو بیکرنا جاہیے۔وغیرہ۔

مرزابی کی بیدعا کیں شتے نمونداز خروارے کافی نہیں ہیں۔

پھرآپ کو بار باراعلان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ (عن سیف چشتیا کی ص ۸۹۵۸)

مرزائی.....کیاات بڑے عالم فاصل اورمولوی اندھے ہیں جو بے سوچے بیعت ہو گئے آخر مجحاتود يكهاب\_

سى مسلمان ..... بعائى تم بجولے بعالے آدى بويى مى ايك دھوكا ہے ايك مولوى كاتو حال آپ ا بنی آگھے۔ و کھے چکے ہیں ای پراورمولوی کو قیاس کرلیں۔

مرزانی ..... تو کیا یونی اوگول کومولوی لکھ دیا ہے ایہ ہوسکتا ہے کہ چھوٹ لکھ دیا جائے کہ یہمولوی ہے اور دراصل وہ کھے نہ جانتا ہو۔

سى مسلمان .... به بات تو كي وقتاح بيان نبيس ب عام قاعده ب جوكونى اپنا اصلى غد مبترك كرے دوسرے مذہب كو اختيار كرتا ہے تو اس مذہب والے اس كى تعريفوں كے بل باندھتے

مثلاً سب ہے اول تو اس صن طن میں فرق ڈالنے والا مولوی صاحب (حکیم صاحب) کاوہ طفی اشتہار ہوا جوانہوں نے عبداللہ اُٹھم کے بارہ میں پیشگو کی پورا ہوجانے کا دیا۔ باوجود یکہ اس اشتہار سے پہلے ایک شخص کے استفسار پرتحریری شہاوت دے چکے تھے بار جود یکہ اس کی سیار کے بہلے ایک شخص کے استفسار پرتحریری شہاوت دے چکے تھے

كەدە پىشگوكى پورى ئېيى موكى ـ

۲..... مولوی صاحب کے علم وضل کا جونمونہ خط و کتا ہت مشدرجہ رسالہ ' خلاف بیانی ' میں موجود ہے وہ جیسا عبر تناک پردہ پر انداز ہے تھائ بیاں نہیں کہ اول ایک خط بدرخواست ترک مخالفت اور برس چھ ماہ تک نشان و کیمنے کے لیے خاموش رہنے کے واسطے کی کر بھیجا۔ پھرا انکار کردیا کہ ایسا کوئی خط نیمی کھا۔ بعد جب وہ خط فاہر ہونے لگا اور آرندہ خط نے وہ خط لا کر پہنچا دینے کا لوگوں کے دو بروا قبال کردیا ہے تو پھروہ می خط مشہر کردیا۔

سا ..... مولوی صاحب نے مخالفت قاضی سلیمان صاحب اپنے خطاموسومدنور الدین مطبوعہ اخبار الکم ۲۲ نومبر ۱۸۹۹ میں ایسا الد میر کیا اور اپنی لیافت اور دیا نے کا ایسا شوت دیا کہ اپنے فضل

و کمال کے بارہ میں کسی قتم کے حسن ظن کی تعبائش باتی نہیں چھوڑی۔ بتوں اور مندروں کے بچار یوں کونعوذ باللہ سے بھی کہااور پھراپ امام صاحب کی جاہت میں ان کی پیشگو ہوں کو جھٹلایا ہے اور ایسے بدیمی المبلان و فلاحوالہ جات ہے کام لیا ہے کہ الامان بمشن اسکول کے طالب ملم بھی ان کی تو رات دانی اور بج فہی پر جیران ہیں اور مولوی صاحب نے باوجودا پی اس تیم الحالی کے النا قاضی صاحب کو خلاف دیانت وامانت دھوکادہ و چھوکر کھانے والا کہ کران کی (انت فیصل کے النا قاضی صاحب کو خلاف دیانت وامانت دھوکادہ و چھوکر کھانے والا کہ کران کی (انت فیصل کی کی سے کہ کہ کہ کہ ان کی کتاب کے سرور ق پر جیرکا کھی ہے۔ ) محل طعن قر اردیا ہے بایں وجہ کہ وہ سکور یاست میں کو کر ہیں۔ حالا تکہ فیرجی آزادی کی میں اس ریاست جیسی کوئی دوسری ریاست نہیں۔ کیونہ علاوہ انتظامی اراکین مسلمان ہونے کے میں اس ریاست جیسی کوئی دوسری ریاست نہیں۔ کیونہ علاوہ انتظامی اراکین مسلمان ہونے کے کہوائیا سر پوش آیا کہ انہوں نے اس تحریل کا دن بھی مقرر ہے لیکن مولوی صاحب کی فہم پر کہوائیا سر پوش آیا کہ انہوں نے اس تحریل کا دن بھی مقرد ہے لیکن مولوی صاحب کی فہم پر کہوائیا سر پوش آیا کہ انہوں نے اس کی خبری ان دی کا نام ونشان تک نہ قا۔ کیونکر کی از اور کی کی مالی ریاست میں سالہا سال رہ کے جہاں دی کی آزادی کانام ونشان تک نہ تھا۔ کو کھر تھر گے جہاں دی کیا اندکاس کیا ہے کہ صاف جگہ پر تو کی نا اور تورالدین سے دہواں التہ تورانامت نے کیا اندکاس کیا ہے کہ صاف جگہ پر تو تھر تھر گے جہاں ان کی خبری نہیں۔

مرزائی ..... بیسب افتراء ہے حفرت کیم الامت کے پاس ایک بداکت خاند ہے تمام جہان کی نفاسیراور دیگر طوم کی کتب بیں ان کی جانب ایسا گمان ہوسکتا ہے۔

سن مسلمان .....اوّل قرقمام جهان كى تفاسير ركمنا خلاف واقعدام ہے جومبالا سے مرزا صاحب
ف ان كى تعريف على كھوديا ہے جس ہے وہى خوش ہوں گے۔ گھراكركوكى تمام جهان كى تغييريں
اور تما ہيں در حقيقت اپنے پاس بھى ركھ توكيا مجردر كھنے ہى ہے وہ خدار سيده، معارف وحقيقت
شاس، لطا تھے وثية رس، معانى بح ، حقائق ورموز دان، عالم بالله، ولى الرحن روحانى سنت مباتما
فوق انعادت خارتى اعجازى فنى باعل ہى بن جاتا ہے كہ مرزا صاحب نے ان كى تفاسير دارى پر
السائخراور تا ذكيا ہے اگر ايبا ہے توبية ہے كريم قرآن مجيد (مقل الله فيق حُدِيلُ وُلا الله في الله وَلا الله في الله وَلا الله و ا

بار برداری وطوطے کی طرح حفظ کرنے اور دیئے سے کیافائدہ؟ بھول مولوی روم ۔
علم مر برجان زند یارے بود
علم مر برتن زند مارے بود
جان جملہ علمہا دین است زین
کہ بدانی من کیم ور لورج این

مرزائی .....فقط يني تونيس كه كتابول كا ذخيره ان كا نفر كا باعث بان كاعلم باعمل اورمعارف كا دخيره بعي توبي تحديث كانبيت حطرت اقدس في خود كلها به

سى مىلمان .....معارف كا وخيره جومولوى صاحب من مرزاصاحب بتلاسة بي وه مرزاصاحب ى كونظرة تا موكا اوروه بى اس ذخره عافين ياب موت مول معديا خودمولوى صاحب اسك ذا القداورسرور مس محظوظ ومسرورر بع مول مے ووسرول پر جومولوی صاحب نے اس عرصدوراز م بطور شية نمونداز فروار، في فيره معارف منتشر فرمايا باس من سياتو يكي لكا وطاهر مواب-ا ..... کے مولوی صاحب خطمندرجہ ' ظاف بیانی'' میں دریافت کرتے ہیں کدوملہون کے خالف الهامات ميس ميعار بي م فيصله كري كويان كواب تك ميمعلوم بي نبيس كراسلام مي كتاب وسنت ايسكامل اكمل ميعارين جن سے فق وباطل صحح وظا ورست ورج خوب كماحقد يركها جاسك بے فواه كوئى كى بھيں ش روب بدل مرى الهام ووى ونبوت ورسالت وغيره موكرآ وے۔ خونی قسمت سے فہم وعلم بائبل میں جوان کو کمال ہے دہ سے کہ بتوں ومندروں کے پیاری و سیجے نبی میں ان کوا متیاز ٹہیں اور ایک دوسرے سے فرق نہیں کر سکتے۔ پھر طرف میہ کہ چارسو پاريوں كوسيح كمدر لران كى پيكونى كوجمونا كسي او جناب الى كى شان مس كوئى بدنيس ككا۔ ليكن أكرمرز اصاحب كے خالف كسي كوسي البام مولو نعوذ بالله جناب اليى كى شان مى بدلكتا ہے اوراسلام کا سرچور موتا ہے۔جیسا عط مندرجدرسالہ ظاف بیانی میں لکھا ہے۔مولوی صاحب کا سب ملهمين راشدين سالكين تربيت يافتة حسب سنت رب العالمين وطريقة سيدالا ولين وآخرين كو چھوڑ کر مرزاصاحب کی بیعت میں واغل ہونا مولوی صاحب کے اس قول صادق کے موافق معلوم موتا ہے جودہ خود فرمایا کرتے ہیں کہ بعض نبہانی تصور وگناہ ایے ہوتے ہیں کہ مرتکب کو کس صادق ک محبت من تلم رنبیں دیتے۔ سونہ معلوم (غافر الذنوب معاف فرمائے) کیس نہانی جرم و قصور کی باداش میں مولوی صاحب کو بادجود بہت سے اولیاء الله صادقین متخرقین ذ کر الله تعالی معبت كيميا خاصيت ميسرآ يكل بان كوان بزرگان عارفان بالله كى خدمت يس جس كى انبول

نے ایک کبی فہرست بیان فرمائی ہے تھی ہرنا وستفیض ہونا نصیب نہیں ہوا اور تکفین کے مال کی طرح کورے صاف نکل کر چلے آئے اور آخر کا را لیں ولدل میں آ کر پھنس گئے جس سے رہائی کے لیے اگر صدق ول سے انابت الی اللہ تو بدواستعفار نہ کرے گا تو عاقبت مجمود معرض خطر میں ہے۔ مرزائی ..... پھروہ (مولوی صاحب) آپ کے خیال میں ویوانہ ہیں جو گھر بار خانماں کو چھوڑ کر چلے آئے اور یہاں ویدہ ووانت تکلیف گوارا کررہے ہیں۔

سی مسلمان ..... مولوی صاحب کی و یوانگی خانمان چھوڈ کرمرزا صاحب کے پاس رہنا کچے کوٹھوں میں بسر کرنا کچھ نیانہیں۔اول تو ان کا خانمان عیال اکثر سب کے سب ان کے ساتھ ہیں۔ ووم مرزا صاحب اور مولوی صاحب کا خاتی لما ہے کیونکہ مولوی صاحب سے پہلے ہی با تباع یا بموافقت سرسید نیچری، میچ علیہ السلام کے مرنے مار نے اوران کی قبر کھوونے کا خبط موجو و تھا۔ اب ان کو ایک مددگار وہم خیال کل محیا بلکہ اکثر تو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ چھیڑا نہوں نے ہی چھیڑی اور کی اور مرزا صاحب نے اپنے مفید مطلب سمجھ کر اس کی تحمیل کا بیڑا اٹھا لیا اور شاید کوئی اور تعلقات بھی باعث ہوں۔ اس لیے وہ مرزاصاحب کے گرویدہ ہیں اسی طرح بموجب عام قاعدہ کے دوسرے ہزاروں بلکہ لاکھوں مریدا ہین چیروں پر باعث ہم خداتی وہم جنس کے فدا ہیں ہے کچھ کے دوسرے ہزاروں بلکہ لاکھوں مریدا ہین چیروں پر باعث ہم خداتی وہم جنس کے فدا ہیں ہے کچھ

کندیم جنس باہم جنس پرداز کور با کور باز باباز

مولوی صاحب کا ڈیرہ لگانا تو ذرا بی تجب نہیں۔ان کی طبیعت وعادت قدیم ہے ہی الی ہے، کیا مرزاصاحب کو یادیا خیال نہیں رہا کہ عمر گزشتہ میں انہوں نے کس کس جگہ ڈیرہ نہیں لگایا۔ رامپور میں، لکھنو میں، حکیم علی حسین صاحب کی خدمت مدینہ منورہ میں، شاہ عبد الغی صاحب مولوی رحمت اللہ صاحب الغی صاحب مجدوی نقشبندی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں متھے کہ سرسید آنجمائی کے بھی جو مرزا صاحب کے وعادی کے بھی موافق فیس موسے محب ومعتقدرہ کرمیصرف خود بی ان کومضا مین ضرور ہے سے احداد دسیتے رہے بلکہ دوسرول کو بھی ان کی موافقت واحداد کی دعوت و ہدایت احداد اسلام مجھ کر کرتے دسیتے رہے بلکہ دوسرول کو بھی ان کی موافقت واحداد کی دعوت و ہدایت احداد اسلام مجھ کر کرتے دسیتے دیا ہے، بیش صاحب اسپے خط

عرض صرف حسن عقیدت سے سب کھے آرام وآسائش رونق آمدنی وغیرہ فراموش

کرکے ڈیرہ لگانا تو در کناران پرخوبی قسمت سے مادہ حسن طنی تو ایسا غالب تھا کہ اس کے سبب یا غلب فطرت کے باعث عمد امکار دغا باز فریٹیوں کے فریب بیل بھی آجاتے رہے اوران کے کہنے کی تعمیل دھوکہ کھا کر بعد تجربہ بھی کرتے رہے۔ جیسے انہوں نے کئی مواقع خود بیان فرمائے ہیں۔ اور اس لیے یہ بات سب بیں ان کے دوستوں تک مشہور ہے کہ ان میں مادہ مردم شنامی ہرگز نہیں ہے وہ بھی مقامات طبیعت و فداق پہند پر ایسانی کرتے رہے ہیں اور رہی بشر طزندگی خدا جائے آئندہ کیا ہے کھریں گے کھرمرز اصاحب کے پاس کچے کو شوں میں رہنا کیا تجب اورانو تھی بات ہے۔ کہ کہریں کے کھرمرز اصاحب کے پاس کچے کو شوں میں رہنا کیا تجب اورانو تھی بات ہے۔ (ازعصائے موکن ص ۲۷۱)

باب، ١٩٠٠م

عبداللدآ تقم كاجلوس

آغوش اس کے شوق میں کب تک رہے کھلا پھیلائے کب تک رہوں اے انتظار ہاتھ

آج نسج سے امرتسر کے دیلوے اسٹیٹن پرمیلہ جم دہا ہے۔ تا ذینان پر پر کی چرہ حورث 
یور پین ادر کر چین بنا دُسٹگار کیے ہوئے کوئی تنہاء کوئی کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیئے ہوئے ادھر کورٹ
کیے چھتری کو پکڑے ایک ہاتھ سے سایہ کو اٹھائے دف دف کرتی آ ربی ہیں سایہ کے ساتھ
ہزار دل دل پامال ہورہ ہیں کوئی کھڑ کھڑ کرتی ٹمٹم پاس سے نکل جاتی ہے کوئی پیادہ پاخرام تاز
سے قدم اٹھائے چلی جاتی ہے۔ اسٹیٹن کیا پر یوں کا اکھاڑہ ہے داجہ اندر کا دربار کہانے وں میں سنتے
سے آج آئے تھوں سے دکھے لیا پلیٹ فارم پر عجیب جمکٹھا قدم رکھنے کو چگٹیں ملتی۔

اوہ ویہ تو اگریزی باجا بھی آرہا ہے اور شہر کے بے فکرے تماشائی پراجائے اڑے آ رہے ہیں نہیں صاحب ان میں تو عما کد شہرادر کیس وامراء بھی ہیں۔ مسلمانوں سکھوں آریوں سب فرقہ و غدا ہے معزز اور واعظان میں شال ہیں۔

آج کوئی مہوار ندعیسائیوں کا ہے نداور کسی ندجب وملت کا استمبرہے آج کے دن تو کوئی عیسائیوں کا مہوار نہیں ہوتا۔

یہ ہتی پرکون آیا یہ تو پادری صاحب ہیں۔خوب ہاتھی کی متک پر پھولوں کا ہار پڑا ہے بھائی یہ بات کیا ہے کہ بھے میں نہیں آتی۔جو بات ہے، ہے ہی۔

| ریل کے آئے میں اجمی تو عرصہ ہے کوئی 9 بجے ہوں سے چلوتو پلیٹ فارم دیکھیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الله الله! يمهال تو نظر كو بهي وخل نهيس ملتا_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لوگ لین کی طرف جھکے ہوئے آسمیں پھاڑ بھاڑ رگاڑی کو دیکھ رہے ہیں۔ اہمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| گاڑی <i>کی</i> اں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا كيا آج ليك موكن جواب تك كالرئ نيس آئي _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٢٠٠٠ بما آن اپني ڻائم پرآئے گي۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| س کیاابھی وفت نہیں ہوا گھڑی دیچھ کراو ہوابھی تو• امنٹ ہاتی ہیں _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| س انظار کیابری بلا ہے حالانگدامی ٹائم میں است باقی ہیں۔ پھراییا معلوم ہوتا ہے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| گا ڈی کیٹ ہوگئ <sub>ی</sub> ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵ انظار کیا شوق کهو پهتر تفا که تاره پاجا تا که آنگیش فرین ش آئیں_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲ مجانی کہاتو درست لوہ گاڑی آئی۔ دیکھااب تمام خلقت جمک ربی ہے۔ اٹیشن ماسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| گلا بھا اڑ کھا اُر جا او باہے۔ میں ہے ہت جاؤ بولیس ہے کہ ہنارہی ہے مرآ دی پرآ دی گرارد تا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| پولیس مینارے بھائی کوئی گر کر کٹ جائے گا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| آئیش ماسرگھبرانے کی کیابات ہےاب گاڑی تم لوگوں کے سامنے آجاتی ہے۔<br>منگوش ماسرگھبرانے کی کیابات ہے اب گاڑی تم لوگوں کے سامنے آجاتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا جن نے سین دی۔ او ہوا جن کے اور بھی چھولوں کے ہار پڑے ہیں۔ گاڑی اشیشن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کے رو برو کھڑی ہوئی ایک صاحب الرے۔آباب پادری ہٹری کا رک بیں اور ان کے بعد ایک اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| صاحب ای گاڑی سے اترے۔ یہ وڈی ماحب مسرعبداللہ اعظم ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| آدی میں کدایک دوسرے برگرا پڑتا ہے وہ اس سے آھے بیاس سے آھے ووڑتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ہیں مسرّعبداللّٰد آتھ مصاحب نے سرّے ٹو پی ا تار کرسلام کیا لیکفت ٹو پی انچھائی گی اور ہرّ ہے شور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نے اشیش کو کونجادیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مرزائیاس کی نسبت (مسرعبداللہ آئتم) تو حضرت اقدیں نے پیشکوئی کیتھی وہ تو مرتبھی گیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ا ربنا آدى بالكل عبدالله آجهم كالهم شكل بنا كراس ش كل نكادي چلنا پھرتا ہے ديكھووه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ولا دعی من کے بال دعی سفید بھویں وہی چرو دعی چتون وعی پیشانی کمرجنگی ہوئی منہ پر جریاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| را م ہوئیں، ہاتھوں کی سیس کھڑی، واللہ کمال کیا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بھوٹ کو پنج کر دکھانا کوئی ہم سے سیکھ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ا الله الكريزول في منعت من تو كمال عي پيداكيا ہے اب كوئى كمد سكتا ہے كه يداكيا انسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المام |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

نيس برير كابنايا موايتا ہے۔

اس بینگونی فلط ہوجائے۔ زمن ٹل جائے ہوتو ہارے حضرت اقدس کی پینگوئی فلط ہوجائے۔ زمن ٹل جائے ، آسان ٹل جائے گریہ بات بھی ٹل سکتی ہے ہر گر نہیں اٹیٹن سے باہر جو باجا بجانے دالے معتقر کھڑے تھے انہوں نے باجا بجانا شروع کیا مسٹر عبداللہ آھم صاحب کو ہاتھی پر سوار کرایا گیا باج بجاتے ناچے گاتے عیسائی مر ذاور عورت آ کے غرافوانان ہر کوچہ اور گلی اور بازاروں میں گئے ۔ اگلی۔

توڑی ڈالیں کے وہ تازک کلائی آپ کی بات كبريجيكى إب جميائي آبكى بات اب بنتی نہیں کوئی بنائی آپ کی کون مانے ہے بھلا یہ کج ادائی آپ کی ہوائی شیطان سے ثابت آشنائی آپ کی كرد ماب شك ب شيطان رسماني آبك اس کوکب منظور ہے ایکدم جدائی آپ کی رات دن کرتا ہے وہ ہی پیشوائی آپ کی كس بامن اسف ديكموجان يعسائي آپكى ويكوكيسى تاك ميساب جان آئي آپ كي آبروسب خاک میں کیسی ملائی آپ کی س ليے كرتانبيں مشكل كشائى آپ كى جو کلی کوچوں میں کرتے تھے بردائی آپ کی ڈوم کنجر دھولی کنجڑے اور قصائی آپ کی جائے ہیں ہم برساری پارسائی آپ کی كام كس آئے گى دولت كمائى آپ كى سب پستت لگئ ہے بے دیائی آپ کی فیصلہ کی شرط ہے مانی منائی آپ کی كرى دالے كا حجامت اب تو ناكى آپ كى ہاتھ کب آئے گی مہلت گنوائی آپ کی

پنجہ آگھم سے مشکل ہے رہائی آپ کی آئقم اب زنده بآكرد يكفوتو أتكفول عقم کھے کروشرم و حیا تاویل کا اب کام کیا جموث كوسح اورسح كوجموث بتلانا صريح حق ہمادق اور صادق حق کے سبالہام ہیں موکیا ثابت کرسب اقوال ہیں بیآپ کے اینے پنچہ سے تہمیں شیطان ہیں دیتا نجات تم ہواس کے اور وہ اب ہے تمہارا یار غار بم ند كبتے تھے كه شيطان كا كما مانونه يار ہرطرف سے لعنت اور پھٹکار پر پھٹکارے خوب ہے جبریل اور الہام والا وہ خدا ہے کہاں اب وہ خداجس کا تنہیں الہام ہے اب بتاؤ ہیں کہاں وہ آپ کے ویرومرید كتي ينتظيم جمك جمك كقوامل سيكيا آب فلقت كفكنكا ثكالا بيذهنك کھے کروخوف خدا کیا حشر کو دو کے جواب وصيف اورب شرم بھی عالم میں ہوتے ہیں مگر كرك منه كالأكده يركبون نبيس موت وار واڑھی سر اور موجھ کا بچنا برا وشوار ہے اب بھی فرصت ہے اگر پچھ عاقبت کی فکر ہے

اب بھی تائب ہوای ش ہے بھلائی آپ کی بات کی ایک بھی ہم نے نہ پائی آپ کی راہ حق اور زندگ سے ہالا آپ کی ہوگئ اب بھی مسلح سے گر صفائی آپ کی بس ہو پھی نماز مصلے اٹھائے

آپ کے دعووں کو باطل کر دیا تن نے تمام جھوٹ میں باطل ہیں دعوے قادیانی کے بھی سخت گراہ ہو، نہیں سمجھے سیح کی شان کو خاتمہ بالخیر ہوگا اور ہوگی سرخرو اب دام مکر اور کسی جا بچھا سیے سیالکوٹ میں ریچھ کا تماشا

شہر سیالکوٹ میں ایک دھا چوکڑی مچی ہوئی اور لوگ دوڑے جا رہے ہیں اور ایک مجمع کشرجم غفیرایک جگه اکٹھا ہور ہاہے۔

ا..... ارے بھائی کیا ہے۔ کہاں جاتے ہو۔

۲...... ده دروازه کے پاس جوقصائیوں کی دوکا نیس ہیں وہاں چیچھٹروں پرلڑ ائی ہوئی اور چھری چل پڑی اس کا شور۔

سسس شہباز خان کے بازار میں ایک خاتگی کو کسی نے قتل کر ڈالا وہاں بیشور ہے اور لوگ جاتے ہیں۔

م ..... جواس طرف ے آتا تھا یہاں کھ تماشا ہے۔

٥ .... يهال سناها كديكه كاتماثاب-

د کاندار۔ یہاں بازار میں ریچھ کے تماشے کا کیا کام کی کوچہ اور کھروں میں تماشہ بچوں کود کھا کرتماشہ دالے دانہ روٹی ہا تگ لاتے ہیں۔

۲..... ارے بھائی بیقو پاگل ہے دیچھ کے تماشے کے ساتھ بیسامان انگریزی باجا بجتا ہے۔ معزز وسفید پوٹی تماشائی ساتھ ہیں۔ دیچھ کے تماشہ میں لڑکوں کا جوم ہوتا۔

ا اوہوبیاتو عیسائی ہیں سوانگ بیلیا ہوا ہے ایک فحض کو کمبل میں سرے پاؤں تک لیب در کھا ہے اور دیکھ کا چرو مند پرلگار کھا ہے اور گلے میں ری ڈائی ہوئی ہے۔ اور ایک عیسائی قلندر کا

بہروپ جرے رچھ کونچا تا ہے اور برابرگا تا ہے۔

ارے س او رسول قادیانی لعین و بے حیا شیطان ٹائی نہ باز آیا تو کچھ کبنے سے اب بھی بوھاپے میں ہے یہ جوش جوائی نیانی نیا دے رکھے کو جیسے قلندر یہ کہہ کر تیری مر جائے نائی

نچاویں تھ کو بھی ایک ناچ ایا ہمی ہے اب مصم دل میں شانی ہواویں ہے کہ ایک کاری ایک کاری کو ہلاتا اور نیجا تا ہے۔

قلندر.....ارے من اورسول قادیائی کھین و بے حیا شیطان ٹائی۔ پھرر پھھ کے لکڑی مار کراور ہلا کر تری مرجائے تائی۔

ديكرعيسانى ....سبايك آواز الكرارين اورسول قاديانى

غرض آیک شوروغو غابلند ہوااور عیسائیوں نے اسلام کی تو بین بیں پچھ کلے زبان سے
اکا لے۔ دودروازہ (بازار کا نام ہے) کے قریب بیشوروغو غاپہنچا۔ اس طرف مرز افی رہتے ہیں۔
پولیس نے آکر اس ہگامہ کو بموجب حکم صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر فروکس کیونکہ نشی غلام قادر تھیے
اڈیٹر پنجاب گزنے میونیل کمشنر اور دیگر میونیل کمشنروں نے صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر کی خدمت میں
اطلاع کی کرعیسائیوں نے بیشور مجادیا ہے اندیشہ ہے کہ ذہبی جوش میں فساد ہو جائے۔ پولیس
نے دور آکر اس مجمع کومنتشر کر دیا۔

(سراج منیرص ۲۷ بنزائن ج۲اص ۵۵) بیس مرزاصاحب خود کلیستے ہیں۔ ' فرض پادر بول نے آگھم کے معاملہ بیس حق پوتی کر کے بہت شوخی کی اور امرتسر سے شروع کر کے ہنجاب اور ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں ناچتے پھرے اور بہروپ لکالی اور ایسا شور وغو غاکیا کہ ابتدائی عملداری آگلریزی سے کوئی نظیر نیس ملکتی۔

#### لدهيانه

بہ نمائے بہ صاحب نظرے گوہر خود را عیلی نتوال گشت بھدیق خرے چند

لدھیانگگاکو چیش ہرایک کی زبان پر نیظم مردوعورت چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھرتی چیں۔

ارے او خود غرض خود کام مرزا ارے منحوں نا فرجام مرزا

منال می چھوٹ کر احمد بنا تو رسول حق بہ استحکام مرزا

میت و مہدی معبوو بن کر بچھائے تو نے کیا کیا دام مرزا

ہوا بحث نصار اے ہیں نہ آخر میجائی کا بیہ انجام مرزا

تیری محکذیب کی مکس و قمر نے ہوا مدت کا خوب اتمام مرزا

ویویا قادیاں کا نام تو نے کہیں کیا اور بدو بدنام مرزا

کہاں ہے وہ تیری پیشین گوئی جو تھا شیطان کا الہام مرزا

بظاہر اس میں ہے آرام مرزا تيرا اعزاز اور اكرام مرزا ديا تھا تھے كو سخت الزام مرزا یہ اس شوفی کا ہے انعام مرزا ندامت کا نہ پیا جام مرزا سيد رو موكا پيش عام مرزا کہ ہو جائے کچھے ہر سام مرزا رعایا کا نہیں ہے کام مرذا اور اک جروں کا بے اندام مرزا يرا كبلا ني تام مرزا ب كاذب خارج از اسلام مرزا سلف کو دے رہا دشنام مرزا تیری وه عل حمی اطلام مرزا مجھی ایے بھی تھے ایام مرزا کھے تیرے چھے اصنام مرزا ے آتھم زندہ اے ظلام مرزا یمی سعدی کا ہے پیغام مرزا

نہ دیکھی تو نے کل کر چھی ستبر ک یہ گونج اٹھا امرتسر چٹھی ستمبر کی تیرے مریدوں میں محشر چھی ستبر کی که جینا ہوگیا دوبھر چٹھی ستمبر کی یہ کہتے چرتے ہیں گر گر چھی ستبر ک ملا حده کا وه ربير چشمي سمبر کي ملله کا اثر مر چٹی ستبر کی

اگر کچھ بھی ہے غیرت ڈوب مر تو بثیر آیا تھا کیا کم کر گیا تھا كيا تما ال نے تھ كو زئدہ دركور کین تو نه آیا باز پھر بھی نه کبتا کچھ اگر منہ پھاڑ کر تو م کلے میں اب تیرے رسہ بڑے گا سزا بھی کم سے کم اتنا تو ہوگی ہے سولی اور پھائی کار سرکار کہ اک بھائی ہے مرشد بھٹیوں کا ملمانوں سے تجھ کو واسطہ کیا کہا اسلامیون نے طف یا کر تو ہے ایک انبیاء بعل میں سے زمین و آسال قائم بین اب تک براہیں سے تھے تو نے ملمان بحد الله كه حيب كر فتح و توضيح مینے پندرہ بڑھ کے گزرے در توبد ہے وا، ہو جا مسلمان اوركېين لوگون كى زبان پرىيغز لىقى \_

غضب تھی تھے یہ سٹکر چٹی ستبر کی ہے قادیانی عی جھوٹا مرا نہیں آتھم ذليل وخوار ندامت چھا رے تھے كه تفا به لدهیانه میں مرزائیوں کی حالت تھی مسے ومہدی کا ذب نے منہ کی کھائی خوب ب روسیاه مثیل مسیلمه و اسود بہ قادمانی کی تذلیل کے لیے تھی جو نہ تھا بنجاب كے شمروں من بادر يوں من عموماً أيك شورش ادرآ وازه شاد مانى بلند بادر

مرزائيوں ميں خصوصاً ايك سانا ہا ہا درسكوت كے عالم ميں دم بند ہے چليں قاديان كاسين بھى ديكھيں دہاں كاسين بھى ديكھيں دہاں كيا كيفيت ہے۔ مرزاصاحب كا دربارؤر بار بور باہے حوالى موالى حواريان عقيدت كيش ومشيران خيرانديش جاند كے كرد بالدكى طرح كردو پيش بينھے ہيں۔ كرسب ادب سے سر جمكائے خاموش ہم كم كاعالم برايك "ميچ به اہم كركويانين زبان مند ميں " چھى دساں فرايك خطاديا۔

مرزاصاحب فطاكالفافه پرهااورايك آهرو تي كرافسوس ب

"وه پیشگوئی جوامر تسر کے عیسائیوں کے ساتھ مباحثہ ہوکرہ جون ۱۸۹۳ء میں کی گئی تھی جس کی آخری تاریخ ۵ تمبر ۱۸۹۳ء میں کہ گئی تھی جس کی آخری تاریخ ۵ تمبر ۱۸۹۳ء میں وہ خدا کے علم کے مطابق ایسے طور سے اور ایک میعاد کے اندر پوری ہوگئی کہ ایک منعف اور دانا کو بچراس کے مائے اور تجول کرنے کے بچر بن تبہاں ایک متعصب اور احتق یا جلد ہاز جوان واقعات اور حوادث کو بچائی نظر سے دیکھتائیں جا بتا جوفریق مخالف ظہور میں آئے اور الہامی الفاظ کی بیروی ٹیس کرتا بلکہ اپنے دل کی آرزوؤں کی بیروی کرتا کا فاض مرض نا دائی لاعلاج ہے۔

اوراگروہ تھور کھائے تو اس کی بت فطرتی اور احتی اور ساوہ لوتی اس کا موجب ہوگی ورزیکے دکتے نہیں کہ فتح اسلام ہوئی۔ اور عیسائیوں کو دلت اور ہاویہ نعیب ہوگیا۔ پیشکوئی کے لفظ یہ بین کہ دونوں فریعوں میں سے جوفر اس حمد اجھوٹ کو اختیار کرر ہا ہا ورعا جزانان کو خدا بنار ہا ہے دہ انہی دنوں میں مباحثہ کے لاظ سے بینی فی دن ایک مہید نے کر 10 اماہ تک ہادیہ میں گرایا جائے گا اور اس کو خت ذات بہنچ گی بیٹر طیکہ تن کی طرف رجوع نہ کرے۔ اور جو محض تج پر ہاور سے خدا کو اور اس کو خت ذات بہنچ گی بیٹر طیکہ تن کی طرف رجوع نہ کرے۔ اور جو محض تج پر ہاور سے خوات کی بحض ان ہا ہم ہوگ ۔ اور اس وقت جب پیشکوئی ظہور میں آئے گی بحض اندھ سے سے موجا کھے کئے جا کہ بیٹی گوئی علی فریق تخالف کے لفظ سے جس کے لیے ہاویہ یا ذات کا اندھ سے سے موجا کھے کئے جا کہ پیشکوئی میں فریق تخالف کے لفظ سے جس کے لیے ہاویہ یا ذات کا وعدہ تھا ایک کروہ سے مراد ہے جو اس بحث سے حیداللہ آتھ تھی نے مطاب اس کا اس کے الفاظ میں۔ حال کی بیر کروہ تھا ۔ ہاں مقدم سب سے عبداللہ آتھ تھی نے اداواد الاسلام میں اندہ ترائی تھی میں اس کے الفاظ میں۔ دیم طیکہ تن کی طرف رجوع کرے لیکن عبداللہ آتھ تم نے مضطر بانہ حرکات سے ثابت کردیا کہ اس نے پیشکوئی کی تحقیم کی۔ ' (اواد الاسلام میں مزائی جو میں) (اس کی خوفاک صالت کی تقریم فراکر) ' توجہ سے یا در کھنا چا ہے کہ ہادیہ میں گرایا جاتا جواصل الفاظ الہام ہیں دہ عبداللہ آتھ میں فراکر) ' توجہ سے یا در کھنا چا ہے کہ ہادیہ میں گرایا جاتا جواصل الفاظ الہام ہیں دہ عبداللہ آتھ میں گرایا جاتا جواصل الفاظ الہام ہیں دہ عبداللہ آتھ میں گرایا جاتا جواصل الفاظ الہام ہیں دہ عبداللہ آتھ میں گرایا جاتا جواصل الفاظ الہام ہیں دہ عبداللہ آتھ میں گرایا جاتا جواصل الفاظ الہام ہیں دہ عبداللہ آتھ میں گرایا جواصل کی دور کی ان کے دور کھنا چا ہے کہ ہادیہ میں گرایا جواتا ہوا اس کی فوقاک صالت کی تقریم

اپنے ہاتھ سے پورے کیے اور جن مصائب میں اس نے اپنے تئیں ڈال لیا اور جس طرز سے مسلسل گھراہٹوں کا سلسلہ اس کے وامن گیر ہوگیا اور ہول اور خوف نے اس کے ول کو پکڑ لیا ہے اصل ہا ویہ تھا اور سزائے موت اس کے کمال کے لیے ہے جس کا ذکر الہا می عبارت میں موجود ہی نہیں ۔۔۔۔۔ (پھر پھو تقریر کو طول دے کر) پس اے حق کے طالبویقینا سمجھو کہ ہاویہ میں گرنے کی پیشگو کی پوری ہوگئی اور اسلام کی فتح ہوئی اور عیسائیوں کو ذلت پینی ۔۔۔۔ (پھر وور چل کر) یقینا سمجھو کہ ایس کے اسلام کو فتح حاصل ہوئی۔'

''یو قرمسرعبداللہ آتھم کا حال گراس کے باتی رفیق بھی جوفریق بحث کے لفظ میں داخل تھے اور جنگ مقدس کے مباحثہ سے تعلق رکھتے تھے خواہ وہ تعلق اعانت کا تعایا بانی کار ہونے یا مجوز بحث یا حامی ہونے کا یا سرگروہ ہونے کا ان میں سے کوئی بھی اثر پڑا ہے خالی ندر ہا اور ان سب نے میعاد کے اندرا پنی اپنی حالت کے موافق ہاویہ کا مزاد کھیرلیا۔ چنانچہ اول خدا تعالی نے یا دری رائٹ کولیا جو دراصل اپنی حالت کے موافق ہاویہ کا طرح سے اس جماعت کا سرگروہ تھا اور میں جوانی میں رائٹ کولیا جو دراصل اپنی رہبان فانی سے گزرگیا۔'' (انوار الاسلام ص ۸ بخزائن جوس ۸)

پھرخط پڑھ کرسنایا گیا۔ بیمیاں محمعلی خال صاحب دکیس کا محط ہے۔ بسم الله الرحمن الرحیم! مولانا کرم سلمکم اللہ تعالی ،السلام علیم!

آج عربتمبر ہے اور پیشگو کی میعادمقررہ ۵رمتمبر۱۸۹۳ء ہے کو پیشگو کی کے الفاظ کچھ

بھی ہول کین آپ نے جوالہام کی تشریح کی ہے وہ یہے۔

''میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگر پیشگوئی جموث نگی لینی وہ فریق جو خدا کے بزدیک جموث نگی لینی وہ فریق جو خدا کے بزدیک جموث پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بسز اے موت ہا و پیش نہ پڑے تو میں ہرائیک سرا کیا جائے روسیاہ کیا جائے میرے گلے میں رسد ڈال دیا جائے جھے کو بھائی دیا جائے ہرائیک بات کے لیے تیار ہوں اور میں اللہ جل شانہ کی ہم کھا کر کہتا ہوں کہ ضرور ایسانی کرے گا ضرور کرے گا ذمین وآسان کی جا کیں پراس کی بات کے ایس نظیس گا۔''

اب کیا پیشین گوئی آپ کی تشریح کے موافق پوری ہوگئی نہیں ہرگزنہیں۔عبداللہ آتھم صحح وسالم موجود ہے اور اس کو بمزائے موت ہادیہ میں نہیں گرایا گیا۔اوراگر سیمجھو کہ پیشگوئی الہام کے الفاظ کے بموجب پوری ہوگئی جیسا کہ مرزا خدا بحش صاحب نے مکھاہے اور ظاہری معنے جوسمجھ کئے ہیں ٹھیکٹییں تھے۔ اوّل تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جس کا اثر عبد اللہ آتھم پر پڑا ہو۔ دوسرے پیٹکوئی کے الفاظ یہ ہیں۔ ''اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جوفر بی عمد اجھوٹ کو افتتیار کر رہا ہے اور سپے خدا کوچھوڈ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنارہا ہے۔ وہ آئییں دنوں مباحثہ کے لحاظ سے فی دن ایک ماہ لے کر 10 ماہ تک ہا ویہ میں گرایا جائے گا اور اس کو خت ذکت بہنچ گی۔ بشر طیکہ تن کی طرف رجوع نہ کرے اور جو تحض کی بہاور سپے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی اور اس وقت جب پیشگوئی ظہور میں آئے گی بعض اندھے موجا کھ کیے جائیں جے بعض لنگڑ سے طاح کینیں میں بھر سے سندلکیں گے۔''

پس اس پیشگوئی میں ہاویہ کے معنے اگرآپ کی تشریح کے بموجب نہ لیے جائیں اور صرف ذلت اوررسوائی لی جائے تو بیشک ہاری جماعت ذلت اوررسوائی کے ہاویہ میں گرگئی اور عیسائی ذہب سیا ہے عیسائی ذہب جموناای مالت میں سمجھا جائے اگریہ پیٹین گوئی کے مجمی جائے جوخوشی اس وقت عیسائیوں کو ہے وہ مسلمانوں کو کہاں (مسلمانوں کو تو نہیں بلکہ مرزائیوں کو شرمندگی اور بڑی شرمندگی ہوئی) نیں اگر اس پیشکوئی کوسچا سمجھا جائے تو عیسائیت ٹھیک ہے کیونک جھوٹے فریق کورسوائی اور سپے فریق کوعزت ہوگی۔اب رسوائی مسلمانوں کو ہوئی میرے خیال میں اب کوئی تاویل نہیں ہوسکتی۔ووسرے اگر کوئی تاویل ہوسکتی ہے تو یہ بری مشکل کی بات ہے کہ پیٹگوئی کے بچھنے میں غلطی ہوئی لڑ کے کی پیٹگوئی میں تفاول کے طور پر ایک لڑ کے کا نام بشر رکھا عمیااور وہ مرعمیا تواس وقت بھی غلطی نہ ہوئی اب اس معرکہ کی پیشگوئی کے اصلی مفہوم کے نہ سجھنے سے تو غضب ہی و هاديا۔ اگر چه كمها جائے كه احد من فتح كى بشارت دى گئ تقى آخر كلست مولى تو اں میں ایسے زور سے اور قسموں سے معرکہ کی پیٹیگوئی نہھی اور اس میں لوگوں سے فلطی ہوگئی تھی اور پھر جب بجتع ہو گئے تو فتح ہوئی۔ کیا کوئی الی نظیر ہے کہ اہل حق کو بمقابل کفار کے ایسا صرتح وعده هو کراورمعیار حق و باطل همبرا کرایسی فنکست جوئی مو۔ مجھے کوتو اب اسلام پرشبہ پڑنے شروع ہو سے لیکن الحمد للہ! کہ ابتک جہاں تک غور کرتا ہوں اسلام بمقابل دیگرادیان کے اچھامعلوم ہوتا ہے کین آپ کی دعاؤں کے متعلق تو بہت ہی شبہ ہوگیا پس میں نہایت دل سے التجا کرتا ہوں کہ اگر آپ فی الواقعہ سے بیں تو خدا کرے ش آپ سے علیحدہ ند جول اور اس زخم کے لیے کوئی مرجم عنایت فرمائیں کے جس سے شفی کلی ہوجائے جیسالوگوں نے مشہور کیا تھا کہ اگر سے پیشکوئی پوری نہ مونی تو آپ بی لکھودی کے کہ باوید سے مرادموت نہتی الہام کے مغبوم سیحنے میں غلطی موئی براہ مہر یانی بدلائل تحریر فرمائیں۔ اور آپ نے جھے کو ہلاک کر دیا ہم لوگوں کو کیا مند دکھا کیں۔ برائے

استغفارونهايت ولى رنج ي يتحريكرد بابول \_راقم محميلي خال از: (البابات مرزاص ٣٣٠٣٠٣) مرزاضا حب ..... "يه يوكيها جائ كهوه ( آبهم ) ميعاد كه اندر فوت نيل موئ توبيصاف صاف بے کیونکہ پیشکوئی میں میقطعی فیصلہ ٹیس ہوا تھا کہ ضرورای میعاد کے اندر ہی فوت ہوں کے بلکہ پیشکوئی میں بیصاف شرط موجود تھی کہ اگر وہ عیسائیت پرمتنقیم رہیں کے اور ترک استفامت کے آ فارنبیں یائے جائیں مے اوران کے افعال یا اقوال سے رجوع الی الحق فابت نہیں ہوگا تو صرف اس حالت مل پیشکوئی کے اندر فوت ہول کے ورندان کی موت میں تا خیر ڈال دی جائے گی۔ ہاں کسی فقدر ہاوید کا بھی مزاچکولیں ہے۔ سوبلاشبہ پیشکوئی نے میعاد کے اعداس ہاوید کا حزاان کو چھادیا۔جس ہادیدی تھیل رفتہ رفتہ ہوگئ۔ادرضرورتھا کہوہ پیشکوئی کی میعادیس ہادیہ کے بورے اڑے نے رہے۔ کیونکہ انہوں نے اسلامی پیشکوئی کا ڈرایے اور ایساعالب کرلیا کہ ایک ختم کی موت ان برآگی اور وہ مردول کی طرح چپ ہو گئے اور عیسائیت کے بلیدعقا کد کی حمایت میں جو يهل تاليفات كرت ريح مت المكن موسك اورخوف كصدمات في ان كوسراسيمه كردياله لل كيا ضرور ندتها كيضداو تدتعالى اين الهام كى شرط كے موافق موت كودوسرے وقت برنال ويتا۔ جاراحت ہے کہ ہم کہیں کہ ہرایک شریف عیسائی کے چھپانے کے لیے کیا کیا مروہ اور نالائق افتراؤں سے کام لیا۔ اور کس طرح ولیری کے ساتھ بے بنیاد جھوٹ کو پیش کیا نالائق آتھم کے سراسرب وجد جھے زہرخورانی کے اقدام کی تہمت دی۔ میرے پرافتراء باندھا کہ کویا میں نے اس كَتْلَ كُرن من كے ليے اس كى كوشى ميں سانب چھوڑے منے اور كويا ميں ايبا پراناخونى تفاكمة مين سرتبہ میں نے مختلف شہروں میں اس کے مارنے کے لیے اپنی جماعت کے جوانوں سے حملہ (انجام آ تقم ص ١٢ ، ١٢ ، فزائن ج ١١ ص اليناً)

بیبھی یادرہے کہ اگر کوئی ناسمجہ ہمارا پیرومربیداس بیشگوئی کی غلط فہمی منحرف ہوگیا تو پیوع صاحب پرسب سے پہلے بیالزام ہے کیونکہ یہوذااسکرا پولمی لیوع صاحب سے بڑے زور شور کے ساتھ منحرف ہوا تھا۔

حاشيهجات

ل (مولوی ابوابوفا شاء اللہ صاحب امرتسری) اس پیشکوئی نے مرزا تی کو ایسا جمران کر رکھا ہے کہ بلامبالغہ انہیں کہتے بیٹے بھی نہیں رہتی کہ میری آواز کدھرے نکل رہی ہے آج تک باوجود کا ل ۹ سال گزرجائے کے وہ خت جیرانی میں ہیں۔ رسالہ بندا کی طبح اول ہے بعد کی تحریریں بہلی تحریروں ہے بھی مزیدار ہیں آپ (سٹی تورس ۴ بڑزائنج ۱۹ص۲) پر لکھتے ہیں کہ ''پیشگوئی میں پہلی تحریروں ہے بھی مزیدار ہیں آپ (سٹی تورس ۴ بڑزائنج ۱۹ص۲) پر لکھتے ہیں کہ 'پیشگوئی میں یہ بیان کیا تھا کہ فریقین میں سے جو مخص اپنے عقیدہ کی روسے جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا سواتھ مجھے سے پہلے مرگبا۔'' کیا بی احتول کی آنکھول میں مٹی کا سرمہ ڈالا ہے۔ مرز اتی اس بات کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ اُلوؤس کی جیب کترنے میں آپ کو کمال ہے۔ الہا مات مرز اص ۲۹۔

### باب اس چهل و کم

عبداللدة تقم كاجلوس

یں وکھاتا تہیں تاثیر کر ہاتھ مرے ضعف کے ہاتھ سے کب وقت دعا اٹھتے ہیں

اب چلیس لا مورک بھی سر کریں دیکھیں دہاں کیا مور ہاہے۔

ایک مختصراور چھوڈا سا کمرہ شاہجہانی محارات کا یادگار پرانی روش کا بنا ہوا نہاہت سادگی کے ساتھ آراستہ کیا ہوا الماریوں کی کتابوں سے بھی ہوئی ایک دری کا فرش اس پر سفید چائدنی بچھی ہوئی ایک دری کا فرش اس پر سفید چائدنی بچھی ہوئی اس کے او پرمولا ٹا ابوسعید محرحت من صاحب رونق افروز بیں اورا دھراد ہرا کی بیا میں اور آ کے بیچھے ملاء ونشلا اور طلب اور محاکد کرونقہ اور تقی مسلمانوں سے بحرا ہوا ہے۔ بچکم ع'' جائے بھی است ومرد مال بسیار' قدم رکھنے کو جگر ٹیس گئی مولا ٹا صاحب کے دورد اشتہارات اورا خبارات کا ڈھر لگا ہوا ہے بعض پھن تو ابھی کھلے بھی ٹیس گئی مولا ٹا صاحب کے دورد الشہارات اورا خبارات کا ڈھر لگا ہوا ہے بعض پھن تو ابھی کھلے بھی ٹیس ان کا ڈھر لگا ہوا ہے بعض پھن تو ابھی کھلے بھی ٹیس ان کا ڈھر لگا ہوا ہے۔

سب خاموش سکتہ کے عالم میں سرگریبال مرا تھوں کی بیئت میں بیٹھے بیں محفل کیا شہر خوشاں ہے۔ ہرایک سراٹھا کرمولانا صاحب کی طرف دیکھتا ہے پھر بدستور مراقب ہوجاتا ہے۔ ، چندے یہی عالم سکوت رہا۔ آخر مولانا صاحب نے اس طلسم سکوت کولوڑا۔

ولاناصاحب۔۱۰۵متر تو گزرگی آپ لوگ ریلوے اعیشن پر گئے ہوں مے مسٹرعبد میں ایسان

الله الله الله مفروز بورسة تع موع كزرك تصاور كمحدور الى يهال عمر في تمى -

ا...... من اس وفت استين پرموجود تعاجب فيروز پورے گاڑى آئى تھى جس ميں مسرعبداللہ آتھم ادر ڈاکٹر کلارک صاحب تھے۔

۲..... بی بھی گیا تھا ہوا ہجوم تھا عیسائی تو عموماً لا ہور کے کیا امرتسر گوجرا توالہ وغیرہ امصار قرب و جوار کے موجود تھے۔ تس علی ہزا آریہ بھی موجود تھے اور ہندومسلمان بھی موجود تھے غرض ایک بڑائے رونق میلہ تھا۔عیسا کیوں میں تو عموماً نعرہ شاد مانی بلند ہوئے اور قوم کے لوگ اور خصوصاً مسلمانوں نے بھی اظہار مسرت کیامسٹر عبداللہ انتقام اور پادری کلارک صاحب پلیٹ فارم پر شہلتے رہے بجب نظارہ تھا۔

مولا ناصاحب ..... آپ صاحبول نے پیشم خود دیکھااورا خبارات کا ملاحظ کیا ہوگا عبداللہ آتھم اب تك زنده بي اور قادياني كي پيشگو كي جموڻي موئي - اشاعة السه جلد ١٥ مين مم في مفصل اس كا حال لکھ کرائ مخفی کے آلہ یا حربہ کا گلٹ یاملمعہ کھول دیا ہے فقط فقرہ بازی ہے اور کچھنیس اگر کوئی پیشگوئی اتفاقیہ صحیح بھی ہو جائے تو وہ کیونکر معجزہ ہوسکتی ہے عرب کے کا بن، نجوی، جفری، رملی، جوڭى طبعى فلاسفر،سىنىغىڭ وغيرە وغيرە - قيافيەشناس ،انكل باز ، بىتىنگ<sub>ە</sub> ، بىھكو ، ارژ يو يوبھى كہا كرتے ہیں جوبعض اوقات کچی نکلتی ہیں معہد اوہ نبی مرسل محدث ملہم نہیں کہلاتے اور بیھی ثابت اور مبر بمن كرديا كەپىشگۇنى نى نفسە وبانفرادە اسلام مىل كچھەدتعت وحقیقت نہیں رکھتی جب تک كەپچشگونی کرنے دالے میں حسن اعتقادی۔ کریم الاخلاقی ، مدت العمری۔ راستیازی ، رحمہ لی۔ بےغرضی۔ عفت عدالت وغيره اوصاف حميده مائے ندجاتے مول جن تمن ہزار پيشگويوں كوايے دعوے اور منجانب الله مون كى تائيد وتقديق من ييش كرتا بان من سايك بهى صاوق اور منجانب الله ثابت نبیں اور نہ ہوسکتی ہے۔اس کی پیشکو کی محض دروغ حمو کی۔ جالا کی ، فقرہ بندی۔ دھو کہ دہی ہوتی ہے۔دگر چے،از انجملہ اس کی پیشکوئی کے متعلق موت خسر فرضی مرز ااحمد بیگ ہوشیار پوری پر جلد ۱۵ میں ای (۸۰) سوالات جرح وارد کر کے بیٹابت کیا کہ ای تیم کی اس کی اور پیشگو ئیاں ہیں۔ان میں سے اگر کوئی تھی نکل آئے تو وہ منجانب اللہ نہیں ہوسکتی دوسری پیشکوئی موت مسٹر عبد الله انظم کے متعلق مدل طورے ثابت کردیا ہے کہ یہ پیشگوئی نہیں بلکہ محض لاف زنی ہے۔

پانچ ولیلیں (اندرونی شہادیس) اس پیشگوئی کے الفاظ سے اخذ کر کے بیان کیس۔ اس بیان سے بہت سے مسلمانوں کو اس کے دام تزویر سے نئج جانا نصیب ہوا۔ لیکن بعض ضعیف الاعتقاد جو اس بات پر جے ہوئے تھے کہ اگر چہ آج تک قادیانی کی کوئی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی گر حال میں جو اس نے مسرعبداللہ آتھم کے پندرہ مہینے میں مرجانے کی پیشگوئی کی ادر اس کے عدم پر حال میں جو اس نے مسرعبداللہ آتھم کے پندرہ مہینے میں مرجانے کی پیشگوئی کی ادر اس کے عدم پر حال میں جو اس نے مسرعبداللہ آتھ کے ان کا انتظار کرنا ضرور کی ہے اس میں وہ جھوٹا لکھا تب اس کو ضرور دوالی کذا ہے جھوٹا کھا تب اس کو ضرور دوالی کذا ہے جھوٹا کھا تب اس کو خوالی کے اس کا انتظار کرنا ضرور کی ہے اس میں وہ جھوٹا لکھا تب اس کو ضرور دوالی کذا ہے تھے۔

ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے اس پیشگوئی میں بھی اس کوجھوٹا کیا۔ اس کی میعاد م ستبر ۱۸۹۳ء کوگزرگی اور آتھم کوزعہ و کھا۔۔۔۔۔اب گھر گھر قاویانی کے دروغ ظاہر ہونے پرخوشیاں منائی جاتی ہیں دور ونز دیک سے مبار کہادی آ دازیں دپیغام آتے ہیں آکٹر نامی شہروں کے گل کوچوں میں اس مضمون کے اشتہار واخبار شائع ہورہے ہیں اور مسلمان خدا تعالی کا شکراندادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی کے اسلام پر بوافضل کیا ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمان اگریہ پیشگوئی سیجے ہو جاتی تو قادیائی کو ولی اور لہم مجھ کراس کے دام تزویر میں بھٹس جاتے ، طرفہ بیکہ اہل اسلام کی اس خوشی میں آریہ ہندو، سکھ وغیرہ اشخاص خام ب غیر بھی شریک ہیں۔ گوان سب کے خوش ہونے کی وجہ تو اسباب مختلف ہیں مسلمانوں کی خوشی کی وجہ تو او پراہھی بیان ہو چکی ہے۔

عیسانی اس کیے خوش ہیں کہ اس پیشگوئی ہیں خاص کر وہی مخاطب تھے۔ ہر چنداس پیشگوئی ہیں خاص کر وہی مخاطب تھے۔ ہر چنداس پیشگوئی میں خاص کر وہی مخاطب تھے۔ ہر چنداس پیشگوئی کے دوور ضد ہو سکتے چنانچہ (اشاعة النة حماس ۲۳۸) سندگر شتہ میں بیان ہو چکا ہے مگر اس کے جھوٹے نظنے کی حالت میں وہ قادیائی کو شرمندہ کر نے کے حق دار ہو گئے ہیں اور اب وہ اس کوشر مندہ کر رہے ہیں اور کہر ہے ہیں کہ آ ہے جناب وعدہ وفا سیجھے اور ہمیں قدرت وافقیار دیجھے کہ ہم آ ب کے چمرہ مبارک کو کالا کریں مگر ذار ہے ہیں ہے۔ اور جمیں قدرت وافقیار دیجھے کہ ہم آ ب کے چمرہ مبارک کو کالا کریں مگر ذار ہے ہیں ہے۔ اور جمیں ہے۔

اور گلوئے اقدی میں ری ڈالیں۔ پھر جو تیوں کی مالا آراستہ کرکے بٹالہ، لا مور، سیالکوٹ،امرتسرخصوصاً جنٹریالہ اور نیز دیگرمشہور ومعروف ہندوستان کے شہروں کی سیر کرائیں۔ جب آپ پیدل چلئے سے تھک جائیں تو آپ کواس فاری گدھے پر جوآپ کی وشقی مجد کے ذیر سابیہ ہروقت موجودر ہتا ہے موار کرائیں گے۔

نیز آپ کواجازت دی جاتی ہے کہ آپ اپ مقرب فرشتوں کو بھی اپنے ہمراہ رحمیں۔ لیکن آپ کو اپنے اصلی رنگ وروپ میں رہنا ہوگا۔ تا کہ آپ کا نور دین بعجہ احسن طاہر وآشکار ہوئے وغیرہ۔

گرعیسائیوں پرافسوس ہے کہ انہوں نے قادیانی پر فتح یا بی کو اسلام پر فتح یا بی بنایا اور
اس کے جھوٹا ہونے سے مسلمانوں کو جھوٹا کرنا چاہے۔ حالاتکہ وہ اشتہار ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک مطبوعہ اختر پرلیس امرتسر وضمیم فورافشاں ۱۱ مرکت ۱۸۹ء میں قادیانی کو جماعت مسلمانوں میں سے خارج اوران کے اتفاق سے کا فرنسلیم کر چکے ہیں ....ان ناشکر عیسائیوں نے اس ناشکری پر بید زیادتی بھی کی ہے کہ اسلام کے ہاوی اور رہنما کی عالی جناب میں کسی قدر گتا فی کی ہے گران کو اس کی سراہمارے جوان اہل اسلام ڈاکٹر حکیم غلام رسول صاحب امرتسری وخشی مولوی سعد اللہ لدھیانوی ومولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری۔ میاں امام الدین صاحب لا ہور وغیرہ صاحبان نے کافی دیدی ہے۔

وغیرہ وغیرہ بڑا طول طویل میان فر مایا پھر اشتہاروں اور اخباروں کی رائے کا اظہر ہونے لگا۔ پہلے اشتہار پڑھے گئے۔

(مولوی ثناء الله صاحب امرتسری) مرزا قادیانی اور آتھم کی الزائی بی اسلام کی صدافت إنّا نَحُنُ نَذَلُنَا الذِّکُرَ وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ آجَ ہم اس آیت کی تقدیق پاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ دین اسلام کی کیسی تائید کرتا ہے جولوگ اس دین کی آ ڈیٹی ہوکر اس دین کو بگاڑنا واستے ہیں ہیں شد ذکیل و خوار ہوتے ہیں چنا نچے مرزا قادیانی کے ساتھ بی معلوم ہوا کہ تمام محلوق کی نظر وں بی ذکیل اور رسوا ہوا کہ آتھم امرتسری ہا وجو وہ رائے سالی کے پندرہ میننے کی مت بی نیر مرے نصرف آتھم می بلکہ ایک اور صاحب بی (جن کی موت کے بعد مرزا صاحب نے ان نیمیں مرے نصرف آتھ می بلکہ ایک اور صاحب تحریر شہادت القرآن مصنف مرزا صاحب سے اللہ کی ہوی کے دوری ہوگئی انہیں مرے۔

تے دو گری سے مخ بی مینی بھارت وہ ساری اس کی شخی جمڑی دو گری کے بعد

کیا آج کوئی فیمل جومرزاکا ساتھ دیوے عکیم فورالدین کہاں ہیں۔احسن صاحب
کہاں ہیں بنجاب گزف کے اڈیٹر کہاں ہیں۔ فوجوان ریاض ہند کے فیجر جو مارے نوشی کے چھولے
نہ ساتے سے کہاں ہیں۔ اور سیالکوٹ کے لیکچرار معذور کہاں ہیں جومسلمانوں کو ایوسفیان کا نقشہ
ہٹائے تے کہاں ہیں۔ خواج صاحب لا ہوری کہاں ہیں۔ بچ ہے اور ہالکل کی ہے۔ آئو قَدَقُ وَلُ مُلَاتِ مِنْ مَعْلَمُ اللّٰ مِن کے حال پر کہ
عَدَیْ اَلْمَا اَوْنَ کَا اَسْ مِی نَاحِق وَلُ دَکھایا اور ایکی عادت قدیمہ کے موافق بدز ہائی سے کام لیا۔
انہوں نے مسلمانوں کا اس میں ناحق ول دکھایا اور ایکی عادت قدیمہ کے موافق بدز ہائی سے کام لیا۔
(منشی محمد سعد اللہ صاحب) میں کا ذب خاک وائی مرز اغلام احمد قادیاتی کی بیشکوئی

( کمٹی محمد سعد اللہ مباحب ) سی کا ذہب خاک وائی مرز اغلام احمد قادیائی کی پیشکوئی ( زُٹل ) جعوثی ہونے کے سبب پادری صاحبان کا اہل اسلام پرطٹز کرنا بالکل غلط ہے خود انہی کی تحریرات اور مسلمات کے برخلاف۔

ایک فخص مسی مرزا فلام احمد قادیانی نے کی سال سے ایسے ایسے وعا وی اور عقائد مجسلائے ہیں جن کی وجہ سے سب علاء اسلام نے اس پر کفر کا فتو کی دیا ہے۔

چندلوگ جو بوجوہ پخلف اس کے دام ترویر میں آ چکے تھے ای طرح تھنے رہے۔ ذیقعد ااسا اھ میں بن بلائے مسلمانوں کا وکمل بن کر پادر بول کے مقابلہ میں کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ پادری کلارک صاحب پریز ٹیزنٹ مناظرہ نے اہل جنڈیالہ بانیان مناظرہ کو لکھا بھی کہتم ایک ایسے بزرگ کو بحث کے لیے پیش کرتے ہوجس کوایک بھی فضی بھی تصور کر نامشکل ہے۔ علمائے اسلام نے اس کواسلام سے خارج کر رکھا ہے لیکن یہ بن بلایا مہمان ان احتی مسلمانوں کے سرجی چڑھ گیا اور جلہ مباحثہ میں مان نہ مان میں اس میں تیرامہمان اپنی خود کلا می دخورض سے جواس کے خیرش ہے بہاں بھی وہی اس کے مذخور تھی کہ کوئی الی تذہیر کروں جس سے مہری سیجیت سرسز ہو۔ مولوی رحمت اللہ صاحب اور پاوری فنڈ زصاحب کے مباحثہ میں کی مدارج طے ہو بھی تھی بات بھی کہ کہ کی طرح میں جے تھی بات بھی کے میں اس کے مذخور تھی بات بھی کہ کہی طرح میں جے کا سکہ جے چنا نی فریق ٹائی کا مناظر عبداللہ آتھ جو ایک س رسیدہ پیشن کے اور آس کے بعاد کی کہاوں بیں اس کی تشہیرخوب واضح طور پر کردی۔ مہینے تک بھی مرجائے گا۔ اور اس کے بعد کئی کمایوں میں اس کی تشہیرخوب واضح طور پر کردی۔ اور اس کے بعد کئی کمایوں میں اس کی تشہیرخوب واضح طور پر کردی۔ اور اس کے نہ مرنے کی صورت میں اپنے لیے بخت سزائیں جو مخالف چا ہمیں منظور کیس سرے کے میں رسدؤ الا جائے وغیرہ وغیرہ وغیرہ و

ايك ضعيف العرآ دمي كواليي دهمكيان تخت برااثر يهنجاتي جين

ابھر مسلمانوں سے مبللہ کی طبرانی کہ جھے بیٹی دہدی ونہی ورسول مبشر کیوں نہیں مائے۔ اہل اسلام میں بھی ایک مردصالح عبدالحق (عافاہ اللہ) غزنوی تقیم امرتسر وہیں اٹھااور جناب باری میں قادیانی کے مقابل آ کراس بجزونیاز سے جھوٹے پر لعنت کی کہ اہل بھیرت کی نظر میں جھوٹے پراس کا اثر اسی وقت نمایاں تھا اور اس کی قبولیت کے آثار ایک جہان دیکھ رہا ہے۔ قادیانی کو بیرد زیدالی سخت ذات ساتھ لے کر پیش آگیا جواس نے اپنی لعنت میں جھوٹے کے لیے اپنے منہ سے کہی تھی۔

خرآج ٢ تاريخ كادن إاورآئقم مذكور چنگا بحلاز نده موجود ب-

کیرکش کوئی فخص بن آئی نہیں مرسکا خواہ اپ ہاتھ سے اپ مرنے کی کوشش کرے چرکسی کی تد اپیر ملی عملی ہحر ،مسمرین موثل الترب وغیرہ سے کیا ہوسکتا ہے۔

لدھیانہ کے پرانے سیمی پاور یوں نے بہاں کے مرزائی نے سیحوں کوخوب شرمندہ کیا۔اوران کی روزمرہ کی لن ترانیوں پرخوب نشیعت کی کہ وہ منہ چھپا کراپنے اندرجا تھے۔ بیتو ان کوخی تھا۔ جو پچھ چاہتے کرتے۔ کیونکہ قادیانی اپنے لیے سب سز آئیں منظور کرچکا ہے اس کے چیلے بھی اس کے ستی ہیں۔

یرانے سیحیوں نے بہت کھے بے جاالفاظ بھی اسلام بھی اس خوشی میں آ کر لکھ مارے۔ جوان کے بے جاتعصب پر دلالت کرتے ہیں۔ اس مباحثہ میں کوئی مسلمان جس کوجھری جمعتی امت جھر رسول کہا جائے۔عیسائیوں کے مقابل ندتھا۔ تماشائی ہوتا اور بات ہے۔

یوں تو ہندو بھی شریک ہوں گے۔افسوس ہے کہ قادیانی کا خالہ زادسالہ جو تھوڑے دنوں سے پرائے مسیحیوں میں ملا ہے۔ اس جھڑے کا نام مسیحیوں اور محمہ یوں کا جنگ مقدس رکھے۔ یہ خود نیا مسیحی اور مسلمانوں کا فتو کا اپنے نئے سے کے حق میں دیکھ چکا تھا۔اور بچھ میں نہیں آتا۔ کہ اس نے کلارک صاحب کا اشتہار تو دیکھا ہوگا جو اہل جنڈیالہ کے لیے مشتمر ہو چکا ہے۔ وغیرہ دغیرہ (عام مسلمانان لدھیانہ)

فتح اسلام فكست قادياني ناكام

ارے او بیوفا غدار مرزا ارے یہ فتنہ و مکار مرزا مسيح كاذب مهدى كذاب سرایا جھوٹ کی آثار مرزا نه بو کیونگر ذلیل و خوار مرزا ترا چھوٹا سا منہ اتنی بردی بات پڑے گی ہر طرف سے تھے یہ لعنت بس آب هر وقت ره تیار مرزا ذرا خوش ہو کے گھر جا کر دکھانا کلے میں لعنتوں کا ہار مرزا طلب کی تھی بھی پھٹکار مرزا خفا مت ہو کہ عبدالحق سے تو نے نشانه كيما ال تير دعا كا ہوا تیرے جگر کے یار مرزا بچے روتے ہی گزرے بیدرہ ماہ ہوئی حالت یہ تیری زار مرزا رگ جان کاشنے آیا تھا تیری ستمبر کی چشی کا تار مرزا ولے پھر بھی نہ مرنے پایا آگھم وہ بھی پہلے ہے تھے تیار مرزا تیرا ماح کے رفار مردا کہاں ہے سیالکوٹی واحد العین فصيح و علد و طرار مرذا کہال ہے تیرا نورالدین و احسن مصیبت ہر طرف سے تھے یہ آئی ابھی ہے وقت استغفار مرزا مسرعبدالله آنحم كأيك خطاكا خلاصه مندرجها خبار دفادار لا مور ١٥ التمبر ١٨٩٢ء میں خدا کے فضل سے تندرست ہوں .....میری نسبت اور دیگرصاحباں کی موت کی پیشین کوئی جو ہے۔اسے شروع کرکے آج تک جو پھے گزری۔ آپ کومعلوم ہے۔اب مرزا صاحب كہتے يوں كرا تھم نے ول ميں اسلام قبول كرايا ہے۔اس لينيس مراخيران كوافقيار ب جو جا ہیں۔ سولکھیں۔ جب انہوں نے میرے مرنے کی بابت جو جا ہا سوکیا اور ان کو خدانے جھوٹا کیا۔اب بھی ان کواختیارہ۔جوچاہیں تاویل کریں۔کون کی کوروک سکتاہے۔ میں ول سے اور فاہر آپہلے بھی عیسائی تھا۔اب بھی عیسائی ہوں۔اور خدا کا شکر کرتا ہوں۔ کہ جب اس امرت سر میں جلس عیسائی ہمائیوں میں شامل ہونے کوآیا تھا۔ تو وہاں بعض اشخاص نے تو ظاہر کرویا تھا۔ کہ آتھ مرگیاہے نہیں آئے گا۔اور جب جھے ریلوے پلیٹ فارم پردیکھا گیا۔ تو کہنے گے۔انگریز بڑے مکمت والے ہیں۔ریز کے آوی میں کل لگا دی۔الی الی باتوں کا جواب صرف خاموثی سے۔ میں داخی خوشی تندرست ہوں۔

اور ویسے ایک دن مرنا تو ضرور ہے زندگی موت صرف رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اب میری عمر ۲۸ برس سے زیادہ ہے۔

نورانشال لدهيانه التمبر ١٨٩٧ء

اس مقام پراس بات کا ذکر کرنا خالی از اطف نه ہوگا کہ امر تسریس ؤپی صاحب (عبد اللہ آتھم) کے لی کرنے کے لیے تین جملہ کے گئے۔ چونکہ ان کا امر تسریل رہنا باعث اندیشہ تھا۔
اللہ آتھم) کے لی کرنے کے لیے تین جملہ کے گئے۔ چونکہ ان کا امر تسریل رہنا باعث اندیشہ تھا۔
کو چلے گئے۔ جہاں ایک فحض نے برچھی سے ڈپی صاحب کا کا م تمام کرنا چا ہتا تھا۔ لدھیا نہ جس کے کھودن رہ کر ڈپی صاحب فیروز پوریس رونق افروز ہوئے۔ اس جگہ ان پر چار حملے ہوئے۔
پیمون کی بھی وو دفعہ کولی چلی۔ ایک وفعہ ایک فحض گنڈ اسالئے ہوئے نظر آیا۔ وو دفعہ تین تمن بندوق کی بھی وو نہ معلوم ہوئے۔ جو پولیس کے تعاقب بردی رات کے وقت قریب کے کھیتوں میں چھپے ہوئے معلوم ہوئے۔ جو پولیس کے تعاقب کرنے پر مفر در ہوگئے اور انہی میں سے ایک دفعہ رات کے وقت تین آ دی کو ٹھی کا وروازہ تو ٹو رہے سے۔ چونکہ ایسے وقت میں زیادہ حفاظت کی ضرورت تھی۔ (جو پیشگوئی کا آخری روز تھا)
اس لیے ڈاکڑ کلارک صاحب ۵رتمبر ۱۸۹۳ء کو امر تسر سے فیروز پورتشریف لے گئے رات کے وقت حسب معمول پیرہ رہا۔

مسترعبدالله آكفم كاامرتسركاآنا

(مسٹر آتھم) میراخیال تھا کہ شاید میں مارا ہی جاؤں۔لیکن اس پر بھی کلیساً خدا کی کلام کو یادر کھے۔ جومویٰ کی معرفت ہوا۔ کہ اگر تمہارے درمیان جھوٹا نبی آئے اور نشان مقرر کرے اور اس کے کہنے کے بموجب ہو۔ تو خبر دارتم اس کے چیچے نہ جانا کیونکہ خداو تد تمہاراتم کو آز ما تاہے۔

اوریہ جومینے گزرے ہیں۔اس کی بابت میں نے دوبا تیں دیکھیں۔جن سے میری

تسلی رہی۔ بچھے خداوندروح القدس کاسہارا اور خداوندیسوع مسے کا خون ( ہیے کہہ کراس کے بے اختیار آنسونکل پڑے اور جماعت کے آدمی بھی اشکبار ہوئے۔ )

(مولاناصاحب) قادیانی چونکه ایساشیر بهاورد لیر به کوشل اور حیا دونوں سے اکیلا مقابلہ کرد ہاہے۔اس نے عبداللہ آتھ کی اس بات کے کہنے کو کہ پس مارا جاتا۔اوراس پر دودیئے کو اپ دعوے کی دلیل بتالیا۔اور پہشتر کیا۔ کو عبداللہ آتھ نے میری پیٹکوئی سے ڈرکر بیکلہ بولا۔ اوراس پر دو پڑااس کے دو وجواب اور نیز قادیانی کی درخواست ہم وغیرہ کے جواب میں مسرعبد اللہ آتھ کم کویہ شتیر کرنا پڑا۔ کہ میں تیری پیٹکوئی کی عظمت سے نہیں ڈرا۔ بلکہ تیرے نا جائز وسائل و تداہر سے ڈرنا پڑا۔اور ہم کھانا اور مال کالا کی کرنا میرے ندہب میں منع ہے۔ خطمسٹر عبداللہ آتھ کھم

بخدمت عرم افریخ صاحب نورانشاں! بعد نیاز تقد لین بیہ کہ فتح اسلام اور مختفر تقریر مرزا صاحب قادیانی کا جواب میری طرف سے بیہ ہے۔ کہ ہیں نے پہی عظمت اسلام سے جناب کی نبوت اولیں سے جبات کے لیے مد ذہیں لی۔ ہاں ہیں آپ کے فونی فرشتوں سے جبات رہا ہوں۔ خصوصاً چار مہینے آپ کی ۱۵ ارماہ کی مدت میں۔ نداسلام کی عظمت الہامی اور نداسلامی توحید کی تعظیم سے اور نہ شلیٹ میں پہھر ترازل ہوکر۔ ابنیت الوجیت میرے نزدیک شیخ ہے جو بوقت مباحث میں نے تہلے جناب کے ساتھ کوئی تم یا اور خدید کی تعظیم سے اور نہ شلیٹ میں ۔ ہاتی رہی بیا اور نہ آئدہ ہاند مول گا۔ اور نہ آپ کے روبیوں کا جمیح لا چا ہے۔ اور جنہوں نے آپ کے ساتھ کی ہوگر کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ شامل نہیں۔ آپ کے ساتھ دی گار ہیں سے تو عمر اب میری ہے۔ پھر آئندہ سال آپ سے ساتھ شامل نہیں ہیں جناب مرزاصا حب کو عمر اب میری ہے۔ پھر آئندہ سال مہلت اور طلب ہوتی ہے۔ مرزاصا حب! سے خدا سے ڈرد۔ میں تو موت کے بیاتی سال مہلت اور طلب ہوتی ہے۔ مرزاصا حب! سے خدا سے ڈرد۔ میں تو موت کے لیے تیار ہی بیٹھا ہوں۔ گرآپ کو بھی مرنا ہے۔ میں آپ سے بدلہ پھی نہیں چا ہتا۔ گرخدا سے آپ لیے تیار ہی بیٹھا ہوں۔ گرآپ کو بھی مرنا ہے۔ میں آپ سے بدلہ پھی نہیں چا ہتا۔ گرخدا سے آپ لیے تیار ہی بیٹھا ہوں۔ گرآپ کو بھی مرنا ہے۔ میں آپ سے بدلہ پھی نہیں چا ہتا۔ گرخدا سے آپ

عبدالله آنظم مقام فیروز پور که انتبر۱۸۹۳ءا شاعنه السند نمبرا تا ۸ جلد ۱۱ اص۱۱۲ تا ۱۱۳

و پی آنهم صاحب کا خط آمده ۲۷ متمبر۱۸۹۳ء جناب محن بنده جناب ملامحه بخش صاحب ما لک اخبار جعفر زنلی لا مور \_ تشلیم آپ کے خط کے جواب میں قلمی ہے۔ کہ میں اپنے ایمان سیجی کی بابت مفصل اخبار تو رافشاں وغیرہ میں اشتہار دے چکا ہوں۔ کہ میں سیچ دل سے عیسائی جس طرح قلااب تک اپنے ایمان پر قائم ہوں۔ اور ہرگز اسلام کی طرف ذرا بھی مائل نہیں ہوانہ فلا ہونہ باطن ، تو اس فرائے ۔ کہ اس سے زیادہ کیا کرسکتا ہوں۔ جو آ دی پچھ بھی عقل رکھتا ہو۔ اس سے صاف جان سکتا ہے۔ باقی رہا مرز اصاحب کا شرط لگانا کہ آتھ مسم کھا کر سے بات کہددے۔ سوصاحب من! میرے نہیں تو تسم کھا نامنع ہے۔ متی کی انجیل میں صاف کھا ہے کہ تم ہرگز قسم مت کھاؤ۔ ہاں کی برب میں تو تسم کھانامنع ہے۔ متی کی انجیل میں صاف کھا ہے کہ تم ہرگز قسم مت کھاؤ۔ ہاں کی بان اور دند کی شدہونی چاہیے۔

اور ہزار دو ہزار کی شرط نگانا تو ایک طرح کی جوے بازی ہے۔ میرے خیال اور میرے خیال اور میرے خیال اور میرے خیال اور میرے فیوا سے میرے خیال اور میرے فیم اس طرح کالا کی میں منع ہے۔ مرزاصاحب کی مرضی جو چا ہیں گئے جا ئیں۔ میں تو پہلے سے بید دعا ما نگلا تھا۔ اب میں بہی بہی دعا ما نگلا ہوں کہ یا خدا تعالی تو مرزاصاحب قادیانی پر مرح کراوراس کو ہدایت کر، راہ راست پر کرد ہے۔ اور اس کو صحت دشکر سی جو نفول ہے۔ اور میں ایک ضعیف العمر آ دی قریب متر سال کی عمر کا ہوں۔ آخر کہاں تک جیوں گا۔ کون جانیا ہے کہ کب خدا تعالی باالے۔ زیادہ نیاز آپ کا محکور

عبدالله آمقم بنشزا كشرااسشنث ازمقام فيروز يور

اشتهار

مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ ہے کہ میں محمدی ہوں۔ اور علاء اسلام کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں۔ کفر کا فتو کی لگا کر اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ اب ہم بیہ کہتے ہیں کہ اگر مرزا صاحب مجمع عام میں ایک لقمہ خزیر کے گوشت کا سب کے سامنے کھا کر کہیں۔ کہ میں مسلمان ہوں تو ہم یقین کریں گے دعلاء اسلام کا فتو کی غلااور مید در حقیقت مسلمان ہیں۔

اوراً گرم زاصاحب بینیس کرسکتے تو وہ مسٹر آتھم صاحب کو بھی تم کھانے ہے معذور سیجھیں گے۔ کیونکہ چینے قرآن کے تھم سے وہ سور کا گوشت نمیس کھاسکتے ای طرح آتھم صاحب انجیل کے تھم ہے جہ بین کھاسکتے ہے جہ نہیں کھاسکتے ہے جب تک کہ کی حاکم ہے تھم پر مجدور شکرائے جا کیں۔ عیسائی کو تھم کھانا جا کر تیس ہے۔ تشم کھانا جا کر تیس ہے۔ کہ میرا ممل انجیل پڑیس ہے۔ کہ میرا ممل انجیل پڑیس ہے۔ کہ میرا دارم ہو جب اپ تشن محمدی کہ میں مرزاصاحب کو لازم ہے کہ ہماری اس دعوت کو تیول کر کے اس شرط کو بھو جب اپ تشن محمدی خاب کر ہے۔ میں۔ دور نہار بارتھ کے اللہ ہماری اللہ اس سے بھی کہتے ہیں۔ کہ انتھم صاحب ہم گراتھم نہ کھا کیں اورم زاصاحب کو یا الہام سے بید بھی کہتے ہیں۔ کہ انتھم صاحب ہم گراتھم نہ کھا کیں

کے۔سومعلوم ہوکداگر چہ جھے الہام نیس ہوتا۔ اور جرائیل ہمارے پاس نیس آتا۔ تاہم دعوی سے کہتے ہیں کہ مرزاصاحب ہرگز توک کا گوشت کھا کراپے تیس مسلمان ٹابت نہ کرسکیل کے۔الراقم ڈاکٹرا ﷺ کارک ایم ڈی میڈیکل مشنر۔ازاشاعۃ الندص ۱تا ۱۹ نمبرا تا ۸ جلد ۱۷۔

# باباسم چهل ودوم

### پیش گوئی کی بابت

اس مادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تکوار بھی تہیں

ادھر مجے ہوئی ادر سورج کی کرنوں نے اپنا سنبری عکس دیوارون کی چوٹیوں اور درخوں کے چوٹیوں اور درخوں کے چوں اور درخوں کے چوں اور درخوں کے چوں اور درخوں کے چوں پر ڈالا۔ اور روخی نے اپنا قبضہ کیا۔ ادھر حضرت اقدس اہام ہمام مجے وقت مہدی دوراں عظم میں رونق افروز ہوئے۔مصاحب با توفیق درفقا عظریت اورخوشا می کنگر کے کلڑے کھانے والے مرید پیروں کو بے پر کے اڑانے دالے پہلے سے منتظر چھم براہ حاضر تھے۔سلام وجم اادا ہوا۔ نعت ومنا قب تلم ونٹر حضرت اقدس در زا صاحب) کی شان میں پڑھی گئی۔ اپنے اور بگانے اپنے اپنے اپنے اور شھکانے سے جاگزیں ہوئے۔دربارعام منعقد ہوا۔

باٹ بھی کچھ کی تو پہلے ذکر وشن کا کیا فداجائے کیابات تھی کے مرزاصاحب نے پہلے ذکر دقیب ہی چھیڑا۔

(مرزاصاحب) بہت لوگ دریافت کرتے ہیں کہ مرزااحمد بیک ہوشیار پوری کے داماد سلطان محدساکن پی کی نسبت جو پیشگوئی تھی۔اس کی میعاد پوری ہوگئی اور ابھی پیشگوئی کے پورے ہونے کا ٹام ونشان بھی نہیں۔اس لیےان کواصل حقیقت پرمطلع کیا جا تا ہے۔

اس پیشگوئی کے دو جھے تھے۔ پہلا حصہ مرز ااحمد بیک کی دفات معداس کی دوسری مصیبتوں کے اور دوسرا حصدال کے دوسری مصیبتوں کے اور دوسرا حصدال کے داماد کی دفات کی نبیت تھا۔ ید دنوں حصدالیت ہی پیشگوئی اور ایک البام میں داخل تھے۔ چنانچے مرز ااحمد بیک میعاد کے اندر فوت ہو گیا۔ اور جیسا کہ پیشگوئی کا خشاء تھا۔ اس نے اپنی ذعر گی میں پیشگوئی کے بعدا ہے جیٹے کی دفات اور دوہ شیروں کی دفات اور کی فات اور کا میاں دیکھیں اور اس حصہ پیشگوئی کی نبیت میاں شخصے کی قشم کے جرح اور کا کالیف مالی اور ناکامیاں دیکھیں اور اس حصہ پیشگوئی کی نبیت میاں شخصے بنالوی صاحب نے ایسے اشاعة السند میں کھھا۔ کہ اگر چہ یہ پیشگوئی تو پوری ہوگی۔ محر البام سے بنالوی صاحب نے ایسے اسٹ میں کھھا۔ کہ اگر چہ یہ پیشگوئی تو پوری ہوگی۔ محر البام سے بنالوی صاحب نے اسے داشت

نہیں۔ بلک علم ربل یا نبوم دغیرہ کے ذراعہ ہے گا تی ۔غرض اس بات سے بڑے دشمن بھی انکار نہ کر سکے کہ اس پیشگوئی کانسف حصہ بڑی صفائی ہے پورا ہوگیا۔

(مجوعداشتها دات جديداليديشن جاول ص١٣٩٠، اشتها رنبر١٢٣)

(حاضرین جلس) آمناد صدق اس بیس کیاشک ہے؟ ہر کہ شک آرد کافرگردد۔
(غیر) حضرت جی! مرز ااحمد بیک کامر تا تو جا تبات نے بیس کہ ایک امرطبعی ہے۔ اور
ہرایک ذی روح کے واسطے بھکم کل من علیما فان ایک دن آتا ہے۔ گفتگو تو یہ ہے کہ احمد بیک کی
وفات آپ کی پیشگوئی کا نتیج نہیں یہ آپ کا نرالا ڈھکوسلا ہے۔ مولا تا مجم حسین صاحب بٹالوی نے
اپی اشاعة النہ میس اس پیشگوئی کے کسی حصہ کے پورا ہونے کو تسلیم نہیں کیا۔ بلکہ نمبرا جلد ۱۵ص ۲۵
میں بسوال سوم مولا ناصاحب نے یہ کلما ہے کہ اس اشتہار دہم جولائی ۱۸۸۸ اورج میس آپ نے
میں بسوال سوم مولا ناصاحب نے یہ کلما ہے کہ اس اشتہار دہم جولائی ۱۸۸۸ اورج میس آپ نے
میشوں پیشگوئیاں درج کی ہیں۔ آپ نے پہلک میں شائع کیا تھا۔ اور اس کا کیا ہوت آپ دے
میشوں بیشگوئیاں درج کی ہیں۔ آپ نے پہلک میں شائع کیا تھا۔ اور اس کا کیا ہوت آپ دے
میشوں بیشگوئیاں درج کی ہیں۔ آپ نے پہلک میں شائع کیا تھا۔ اور اس کا کیا ہوت آپ دے
میشوں بیشگوئیاں درج کی ہیں۔ آپ کی بھی اشتہارات کی نسبت یہ معلوم ہو چکا ہے۔

اس سوال سے تو یصاف ظاہر ہے کہ پیاشتہار جس میں یہ پیشگوئی درج ہے۔ احمہ بیک
کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ اس صورت میں آپ ہی فرما دیں۔ کہ آپ کی پیشگوئی کی بنیا داور
الہام کی وقعت کیا ہے۔ جب کہ وہ بعد وقوع ظاہر کیا گیا۔ دوسرے حصہ سلطان محمد داما داحمہ بیک یا
رقیب نود کی بابت جو پیشگوئی ہے۔ خواہ الہام سے اور پیجھاور۔ حصہ اول مرقوم جناب کی نسبت یہ
کسی کوسوال ہے اور بیاس کو نتیجہ آپ کی پیشگوئی کا کوئی شخص محصتا ہے۔ جب تک کہ آپ فابت نہ
کردیں۔ کہ احمہ بیک کی وفات کی نسبت پیشگوئی اس کی وفات سے پہلے پیلک میں شائع ہو چک
ہواب آپ سے ان کے نکاح آسانی اور آپ کی محبوبہ ومطلوبہ کے زوج ٹانی کی وفات کی بابت
سوال ہے۔ جواب تک پوری نہیں ہوئی۔

(مرزاصاحب)ال صفح کوکہددو۔کہ خاموش بیٹھاہاری تقریر سے جائے اور پھی تفتگو دخل در معقولات ندکرے ورزیم عمل سے (پابدست وگری دست بدست دگری) نکلوائے جاؤگے۔ (حواریین) آپ سفتے نہیں کہ حضور کیا فرماتے ہیں خاموش۔وم درکش۔ورنہ ہم کو

مجوراً فنيل ارشاد من آپ ئراند بننا پڑے۔

(غیر) ہم کو کیا غرض۔ ہم نے ایک حق بات کی تقی۔ اگر یہاں کچ بولنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔اوراس پرجرم میں گلے کتے ہیں۔ تو لیجے ہمارا سلام۔ لى خداتعالى فى تمام كحدكروه كحق من فيصفاطب كر عفر ماياك ..... كَدَّبُووا بِـاَيْتَتِـنَا وَكَانُوا بِهَا يَسُتَهُزوْنَ فَسُيَكُونِكُهُمُ اللَّهُ وَيُردَّهَا اِلَيْكَ لَا تَبُدِيلَ لِكَلْمَاتِ الله إنْ رَبِّك فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ لِعِي اللهِ كول في الدين الوكول الماس ضما کیا۔ موخداان کے شرد در کرنے کو تیرے لیے کافی **ہوگا۔**ادرانیس پیشان دکھائے گا۔ کہ احمد بیک کالز کی ایک جکد بیابی جائے گی۔اورخدااس کو پھرتیری طرف واپس لائے گا۔ یعنی وہ آخر تیرے نکاح میں آئے گی۔ اور خداسب روکیس درمیان سے اٹھا دے گا خدا کی باتی ٹل نہیں سكتيل - تيرارب ايما قادر ب- كرجس كام كاوه اراده كراس كام كوده ايني منشاء كموافق ضرور پورا کرتا ہے سوخدا تعالی کی طرف سے بیاس قوم کے لیے نشان تھا۔ جو بے ہاکی اور نافر مانی ادر صفح على حدي زياده بدو محك تق فقره فسكيفيكهم الله كاثر ووسرالهامول سے سیمعلوم ہوئی۔ کہ خدااحمد بیگ کو تکا ح سے تین سال کے اندر بلکہ بہت قریب موت دے گا۔ اوراس كودا ادكوا راكى سال كا عدر .... احد بيك كاح سے جد ماه بعد فوت موكيا ـ اوراس ف اس ڈرانے والے الہام کی کیفیت دیکھ لی۔ جواس کوسنایا کیا تھا۔ اور ایسے تی اس کے بدرین ا قارب کوأس کرنے کا صدمہ کامل طور پر بھی حمیارلیکن اس کا داماد جواڑ ہائی سال کے اعدوفوت نہ موا تو اس کی بھی وجتھی۔ جواس عبرت انگیز واقعہ کے بعد جواحمہ بیگ اس کے ضر کی وفات تھی۔ ایک شدید خوف اور حزن اس کے دل پر وارد ہوگیا۔ وغیرہ وغیرہ ..... چنا نچداس کے بزرگوں کی

(مجوعاشتهادات حاول اشتهادنبر۱۲۳ (۲۹۸۲ ۱۳۹۸)

اس کے بعد جواس سے افکار کرے۔ان کوسلوا تیں سنا کراکیک کبی چوڑی تقریر فرمائی ادر مولوی جد حسین صاحب بنالوی اور مولوی عبد الجبار صاحب اور مولوی در شید احمد صاحب کومقابلہ بریکاد کراکیک ڈائٹ بتلائی ہے۔(از انوار الحق)

معتقدين وخوشارى .... بحان الله إصلى على كياكيا تكاسعة مائ يس جوول كاعرر عَمَةَ الله عَلى قُلُونِهِمُ كمصداق بير وه كيافاك جميس ك-

ہاب ۱۳۳۳ چہل دسوم مولا نا فرحسین بٹالوی کامعر کہ

ہم اینے ناظرین کومولا نا ابرسعید محد حسین صاحب کی جلس دعظ کے کمرہ کی آج پھر میر کراتے ہیں۔مولا نا محدوح معہ چند عمائد شہر اور تبحر علاء اور طلبہ معمول کے موافق رونق افروز ہیں۔ مرزا صاحب قادیانی کا مصنفہ ایک رسالہ انوار الاسلام روہرو پڑا ہے۔ اور اس کے چند اوراق ہاتھ میں ہیں۔ حاظرین کو خاطب کر کے فرماتے ہیں .....

آنانکه چثم برگل تحقیق وا کنند از برچه نهم رنگ رنگ تگیر و حیا کنند از ختی که غیر نموثی علاج نیست پر برزه است کلیه بچون و چرا کنند

قادیانی کی فرضی وخیالی زوجه مرزااتحد بیگ مرحوم کی وفتر نیک افتر کے شوہر ثانی مرزا سطان محد بیگ سائن پی علاقہ تصور شلع لا مور (خدااس کو زندہ رکھے اور اس کی موت چا ہنے والے کے منہ میں خاک ڈالے) کی نسبت قادیانی نے یہ پیشگوئی کی تھی ۔ کہ جس تاریخ وہ قادیانی کی زوجہ ندکورہ اپنے نکاح میں لائے گا اس تاریخ سے اڑھائی برس کے عرصے تک وہ فوت موجائے گا۔ اور اس کے عرفے کی بعد پھر خدا تعالی اس زوجہ قادیانی کو قادیانی کی طرف واپس لائے گا۔ اصل عبارت یہ جواس کے اشتہار وہم جولائی ۱۸۸۸ء سے نقل کی جاتی ہے۔

(مجموع اشتهارات ج اوّل اشتهار نبر ۲۸م س۱۳۸ تا ۱۳۸۱)

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده و نصلى · يا معين برحمتك نستعين ايك پيشًاو كي پيشًا وقوع كا اشتهار

پیشگوئی کا جب انجام ہویدا ہوگا قدرت حق کا عجب ایک تماشا ہوگا جھوٹ اور کچ میں قوی فرق وہ پیدا ہوگا کوئی یا جائے گا عزت کوئی رسوا ہوگا

اخبار نورافشاں ۱۸۸۰ء میں جو .....ایک خط مضمن درخواست نکاح چھا پاگیا ہے۔اس کوصاحب اخبار نے اپنے پرچہ میں درج کر کے عجب طرح کی ذبال درازی کی ہے ..... (دوور تن دافع البلاء میں س ۲۸۱ سے س ۲۸۴ تک اڈیٹر نورافشال کی خبر لی گئی ہے۔جس نے اس پیٹیگوئی کوشہوت بری قرارویا تھا)

اب بدجانتا چاہیے کہ جس خط کو امنی ۱۸۸۸ء کے نورافشاں میں فریق مخالف نے چھپوایا ہے۔ وہ خط محض ربانی اشارہ سے لکھا گیا تھا۔ ایک بدت دراز سے بعض سرگروہ اور قریبی رشتہ دار کمتوب الیہ کے جن کی حقیقی ہمشیرہ زادہ کی نسبت درخواست کی گئی تھی نشان آسانی کی طالب

تھی اور طریقة اسلام سے انحراف اور عناور کھتی تھی اور اب بھی رکھتے ہیں چتانچہ اگست ۱۸۸۵ء ش جوچشہ نورامر تس آپ کی طرف سے اشتہار چھپا تھا۔ بیدورخواست ان کے اس اشتہار میں بھی مندرج ہے۔ان کو نبھش مجھ سے بلکہ خدا اور رسول سے دشنی ہے۔اور والداس وختر کا بہاعث شدت تعلق قرابت ان لوگوں کی رضا جو کی میں محواوران کے نقش قدم پردل و جان سے فداء اور اسے اختیارات سے قاصر وعاجز بلک انہیں کا فرما نبردار ہور ہاہے۔ اورا پی لڑکیا ل انہیں کی لڑکیال خیال کرتا ہے۔ اور بیابی سیمھتے ہیں اور ہر باب میں اس کی مدار الہام اور بطور نفس تاطقہ کے ال کے لیے ہور ہی ہیں تیجی تو نقارہ بجا کر اس کی لڑکی کے بارے میں آپ ہی شہرت دے دی۔ یہاں تک کے عیسائیوں کے اخباروں کواس قصہ سے بھر دیا۔ آفریں بریں عقل ودائش ماموں ہونے كا خوب حق اداكيا \_ مامول بول تو ايسے بى بول \_ غرض بيلوك جو مجھ كومير \_ دعوى البام يس مكاراوردردغ محوضيال كرتے ہيں۔اوراسلام اورقر آن شريف پرطرح طرح كے اعتراض كرتے ہیں۔اور مجھ سے کوئی نثان آسانی ما تکتے تھے۔تواس وجہ سے کئ دفعہان کے لیے دعا بھی کی گئ تھی سووہ دعا قبول ہوگئ فیدانحالی نے یہ تقریب قائم کی۔ کدوالداس دختر کا ایک اپنے ضروری کام کے لیے ہماری طرف مجتی ہوا۔ تفصیل اس کی بیے کہ نامبردہ کی ایک ہمشیرہ ہمارے ایک چیازاد بھائی غلام حسین نام کو بیاہی گئ تھی۔غلام حسین عرصہ بچییں سال سے کہیں چلا گیا ہے اور مفقود الخبري سے اس كى زمين ملكيت جس كالهميں حق پہنچتا ہے۔ تامردہ كى ہمشيرہ كے نام ير کاغذات سرکاری میں درج کرا دی گئی تھی۔ اب حال کے بندوبست میں جو ضلع گورداسپور میں جاری ہے۔ تامبر دہ (لیتن ہمارے خط کے مکتوب الید) نے اپنی ہمشیرہ کی اجازت سے بیچا ہا کہ وہ ز من جو جار بزار یا پانچ بزارروپیک قیمت کی ہے۔اپ بیٹے محد بیک کے نام بطور بہ معقل کرا دیں۔ چنانچان کی بھیرہ کی طرف سے بیہبام لکھا گیا۔ چونکہ وہ ببدنامہ بجو ہاری رضامندی ك بكارتفال ليكتوب اليدني بتمام ترجح واكسار بمارى طرف رجوع كيات المماس مبد پرراضی ہوکراس مبہنامہ پرد تخط کردیں۔اور قریب تھا کہ د تخط کردیے لیکن میرخیال آیا۔ کہ جیسا كدايك مت سے يوے يوے كامول من جارى عادت ہے۔ جناب الى من استخاره كرايتا ع ہے۔ سویمی جواب کمتوب الیدکودیا گیا۔ پھر کمتوب الید کے متواتر اصرار سے استخارہ کیا گیا۔ گویا آسانی نشان کی درخواست کاونت آپنچا۔ جس کوخدائے تعالی نے اس پیرایہ میں ظاہر کردیا۔اس خدائے قادر تھیم مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس محص کی دخر کلاں کے نکاح کے لیے سلسلہ جنبانی کر اوران کوکہد ہے۔ کہ تمام سلوک اور مروت تم سے ای شرط سے کیا جائے گا۔ اور بیڈکا ح تمہارے

لیے موجب بر کمت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا۔ اور ان تمام پر کتوں اور رحمتوں سے حصہ پاؤ گے۔ چواشتہار ۲۰ رفروری ۱۸۸۸ء میں ورج ہیں لیکن لکا تر سے انواف کیا۔ تو اس اڑکی کا انجام نہا ہت برا ہوگا۔ اور جس کسی دوسر میخض سے بیابی جائے گی۔ وہ روز بُکا ح سے اڑبائی سال تک اور ایسا بی والداس کا تین سال تک فوت ہوجائے گا۔ اور ان کے کر برتفر قد اور تھی اور مصیبت پڑے گی۔ اور ورمیانی زیانہ میں اس وخر کے لیے کر اہت اور فم کا امر چیش آئے گا۔

اس جگہ ایک اور احتراض نور افتتال کا رفع دفع کرنے کے لائق ہے۔اور وہ یہ ہے کہ اگر الہام خدا تعالیٰ کی طرف سے تعااور اس پراحتا دکی تھا۔ تو پھر پوشیدہ کیوں رکھا۔ اور کیوں اسپیغ محلامیں پوشیدہ رکھنے کے لیے تاکید کی۔

اس کا جواب بیہ کہ آیک خالی محالمہ فاردجس کے لیے بیشان تھا ان کوتو پہنچادیا گیا حالمہ فاردجس کے لیے بیشان تھا ان کوتو پہنچادیا گیا قوار اور لیقین تھا کہ والداس وخر کا ایک اشاعت ہے رنجیدہ ہوگا اس لیے ہم نے ول شکی اور رفح وی سے کریز کیا۔ بلکہ بیسی چاہا کہ در حالت اٹکاروہ می اس امرکوشا نُع کریں۔اور گوہم شائع کرنے کے لیے مامور شے بھرہم نے معلق دوسرے وقت کا انتظام کیا۔ بیمان تک کہ اس اور کی کے ماموں مرز افکام الدین نے جومرز اا ما الدین کا حقیق بھائی ہے۔شدت غیض وضعب سے اس

مغمون کوآپ بی شائع کرادیا۔اورشائع مھی ایسا کیا کے شایدا کیے دوہفتہ تک دس بڑارمرد وقورت تك جارى ورخواست تكاح اور جار يمضمون الهام سے بخو بي اطلاع ياب موسي مول مے اور چرزبانی اشاعت پر اکتفانه کرکے اخباروں میں ہمارا عط چھوایا۔ اور بازارول میں ان کے و کھلانے سے وہ خط جا بجا پر ما گیا۔ اور حور توں اور بچوں تک اس خط کی مناوی کی گئے۔ اب جب مرزا نظام الدين كى كوشش ہے۔ وہ خط مارا نورافشال ميں بھي جيپ كيا اور عيسائيول في اسية ماده كيموافق ب جاافتر اءكرنا شروع كرويا قيم برفرض موكيا - كمايية للم سے اصليت كوظا بر كرير \_ يدخيال لوكول كوواضح مو كرجارا صدق ياكذب جانجنے كے ليے مارى پيشكوئى سے يده كراوركوني محك امتحال نيس موسكما اور نيزيد پيشكوكي اليي بحي نيس كرجو يهل يهل اى وقت ظاهر كى بور بكك مرز اامام الدين ونظام الدين اوراس جكد كتام آربياور فيز بكورام بيثا ورى اور صد ہادوسر اوگ جانے ہیں۔ کہ فی سال ہوئے کہم نے اس کے متعلق مجملاً ایک پیشکوئی کی متی لینی بیکہ ہماری برادری بیل سے ایک فخص احمد بیک نام فوت ہونے والا ہے۔اب منصف آ دی تبحیسکتا ہے۔ کہ وہ اس پیشکوئی کا شعبہ تھی یا ہوں کہوکہ تیفسیل اور وہ اجمال اور اس میں تاریخ اور مدت ظاہر کی طی اوراس میں تاریخ اور مدت کا پکھرڈ کرٹیس تھا۔اوراس میں شرا نط کی تفریح اوروہ بھی اجمالی حالت میں تھی ہے دارآ وی کے لیے بیکافی ہے کہ پہلی پیٹیکوئی اس زمانہ کی ہے کہ جب كه بنوز و ولاك نابالغ ملى اورجكه به بيشكوني مى ال حض كانسيت ب جس كى نسبت أب ے یا فج برس پہلے کا تی تھی ۔ بین اس زمانہ میں بیاری آٹھ یا لوبرس کی تھی۔ تو اس پرنفسانی افتراہ كاكمان كرنا كرحانت نيس وكياب والسلام من اتح الهدى!

خاكسارغلام احدازقاد بإن شلع كورداسيور \_ منجاب ٢١ جولا في ١٨٨٨ و

(آئیدکالات اسلام مع ۱۸۱۶ فرائی جوس ۱۸۱۲۸)

از انجال کہ پیشکوئی یا البام صرف تیجہ جوش احتمام قادیانی تھا۔ اور ای وجہ دواس پیشکوئی کے مضمون اور وعدہ پر مطمئن نہ تھا۔ اور خوب جانتا تھا کہ بش نے ایک شکار کے لیے جال پیشکوئی کے مضمون اور وعدہ پر مطمئن نہ تھا۔ اور خوب جانتا تھا کہ بش نے ایک شکار کے لیے جال صروسکوت افتقار نہ کیا۔ پلکہ وہ نا جائز وسائل و تد اوپر کے ورب یہ وکیا۔ پس پہلے تو اس نے مرزا احد بیک اپنی فرضی زوجہ کے والد کو ڈرانا۔ اور پیسلانا شروع کیا۔ اور کی عطاقت من ترفیب وتر ویب و رائی فرائی عطاقت من ترفیب وتر ویب و ڈرانے کی کران کی ہمشرہ کو رائی اور جب وہ قابویش نہ آیا۔ تو پھران کی ہمشرہ کو جو تا دیانی کے دور بی موتا ہوئی کی دور بی موتا ہوئی ہیں۔ اور دور اس خیال سے کے دور شیمو آین دل ہوتی ہیں۔ اور جو تا دیانی کے مشرہ کو تا ہوئی ہیں۔ اور

ایی با تیس سن کر ڈر جاتی میں) ڈرانا اور پھسلانا چاہا اور اس کے نام ایک خط رجشری شدہ متضمن ترغیب دتر ہیب رداند کیا۔وہ عورت بھی جوانمر دنگلی۔تواس کے شوہرکو (مرزاعلی شیر بیگ) کے نام اس مضمون کا خطاکھا۔وہ خط میں نقل کیا جاتا ہے جس میں پہلے خطوں کی بھی تقیدیتی پائی جاتی ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده و نصلى مشفق مرزاعلى شير بيك صاحب سم الله تعالى راسلام عليم ودحمت

الله تعالى خوب جانا ہے كه مجھ كوآپ سے كى طرح فرق نه تقا۔ اور ميں آپ كوايك غريب مزاج اورنيك خيال آ دى اور اسلام پر قائمٌ مجهتا موں ليكن اب جو ميں آپ كوايك خبر سنا تا ہوں۔اس سے آپ کو بہت رخ گز رے گا۔ مگر میں ملدان لوگوں سے تعلق چھوڑ تا ہوں جو جھے ناچیز بتاتے ہیں۔ اوروین کی پرواو نہیں رکھتے۔ آپ کومعلوم ہے۔ کدمرز ااحمد بیک کی لڑکی کے بارے میں ان لوگوں کے ساتھ کس قدر میری عدادت ہور ہی ہے۔ اب میں نے سا ہے کہ عید کی ووسری یا تیسری تاریخ کواس لڑی کا نکاح ہونے والا ہے۔اورآپ کے گھرے لوگ اس مشورے میں ساتھ ہیں آپ بھے سکتے ہیں۔ کداس نکاح کے شریک میرے بخت وشن ہیں۔ بلکہ میرے کیا دین اسلام کے بخت دشمن ہیں۔عیسائیوں کو ہنسانا چاہتے ہیں۔ ہندوؤں کوخوش کرنا چاہتے ہیں۔ اورالله اوراس کے رسول کے دین کی پھی بھی پروانٹیس کرتے۔ اورا پی طرف سے میری نسبت ان لوگوں نے پختدارادہ کرلیا ہے۔ کہ اس کوخوار کیا جائے ، ذلیل کیا جائے ، روسیاہ کیا جائے۔ میر ا پی طرف سے ایک ملوار چلانے کے ہیں۔اب جھے بچالینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔اگر میں اس کا ہوں۔ توضر در مجھے بچالے گا۔ اگر آپ کے گھر کے لوگ شخت مقابلہ کر کے اپنے بھائی کو سمجھاتے تو کول نہ جھتا۔ کیا میں چو ہڑایا ہمارتھا۔ جو جھ کولڑ کی دیناعاریا نگ تھا بلکدوہ تو ایک ہال سے ہال ملات رہے۔ اور اپنے بھائی کے لئے مجھے چھوڑ دیا۔ اور اب تکاح کے لیے سب ایک ہو گئے۔ يول تو مجھے کئی کار کی سے کیاغرض کہیں جائے۔ گریدتو آزمایا گیا۔ کہ جس کو میں خویش ہجھتا تھا۔ اورجس کی اڑکی کے لیے جا ہتا تھا کہ اس کی اولاد ہواور میری دارٹ ہو۔میرے خون کے بیا سے رے۔میری عزت کے بیاسے ہیں۔اور جائے ہیں کہ خوار مواوراس کا روسیاہ مو۔خدابے نیاز ب جس كوچا بروسيا كرب مراب تووه مجيم آگ ميں ڈالنا جاہتے ہيں۔ ميں نے خطالكھا كہ يرانارشترمت تو رو فدا تعالى سے خوف كروكى في جواب ندديا۔ بلكم ش في سنا ب كرآب كى میوی نے جوٹ میں آ کرکہا کہ مارا کیارشہ ہے۔ صرف عرت بی بی نام کے لیے فضل احمد کے گھر میں ہے۔ بے شک وہ طلاق دے دے۔ ہم راضی ہیں اور ہم نہیں جانے کہ وقف کیا بلا ہے۔ ہم

اینے بھائی کے خلاف مرضی نہیں کریں گے۔ بھیخص کہیں مرتا بھی نہیں۔ پھر میں نے رجٹری کرا کر آپی ہوی صاحبے تام خط بھیجا مرکوئی جواب بیں دیا۔ اور بار بارکہااس سے ہمارا کیارشتہ باتی ره گیا کہیں مراجعی ہوتا۔ یہ باتس آپ کی بوی صاحب کی جھے پیٹی ہیں۔ بیشک میں ناچر مول، ذلیل ہوں اورخوار ہوں۔ مگر خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں میری عزت ہے جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔اب جب ساسادلیل مول -تو مرے بیٹے سے تعلق رکھنے کی کیا حاجت ہے؟ البقدا میں نے آپ کی خدمت میں خوالکھ دیا ہے۔ کداگرآپ اپ ارادے سے بازندآ کیں۔ اور اپنے بھائی کونکا کے سے روك ندليس ـ تو چرجيسا كه آپ كاخود منشاء ب\_ميرابينا ففنل احد بھي آپ كي لڙكي كو نكاح ميں ركھ مبیں سکنا۔ بلکدایک طرف جب محدی (آسانی منکوحہ نام ہے) کا کسی مخص سے نکاح ہوگا۔ تو دوسری طرف فضل احمرآپ کی لڑکی کوطلاق دے دے گا۔ اور اگر نہیں دے گا تو میں اس کو عاتی اور لاوارث كرول كااورا كرمير بي لياحمد بيك سے مقابله كرو عجداور بياراده ان كابندكردو كى تو میں بدل وجان حاضر ہوں۔ اور فضل احمد کوجواب میرے قبضہ میں ہے مرطر تسے درست کر کے آپ کی لڑکی کی آبادی کے لیے کوشش کروں گا۔ اور میرا مال اوراس کا مال موگا۔ البذا آپ کو بھی لکھتا ہوں۔ کہ آپ اس وفت کوسنھال لیں۔اوراحمد بیک کو پورے زورے خط کھیں کہ باز آ جا کیں۔ ادر گھر کے لوگوں کوتا کید کرین کہ وہ بھائی کولڑائی کر کے روک دیوے۔ورنہ جھے خدا تعالیٰ کی قشم ہے۔ کداب ہمیشہ کے لیے رشتہ نا تا توڑ دوں گا۔ اگر نفل احمد میرا فرز عداور وارث بنتا جا ہتا ہے۔ تو الي حالت من آپ كى الركى كو كھر ميں ركھے كا۔ جب آپ كى بيوى كى خوشى ثابت مو۔ورند جہال میں رخصت ہوا۔ابیا ہی سب ناتے رشتے ٹوٹ گئے ۔ بیابا تیں خطوں کی معرفت مجھے معلوم ہوئی من من ينبيل جانبا كهال تك درست من والله اعلم!

الراقم: غلام احمد ازلده مياندا قبال ينج مهمي ١٨٩٢ء

جب وہ صاحب بھی قابونہ آئے۔ تو قادیانی نے اپنی پرانی بیوی اور بچوں کو جومرز ااحمد بیگ کے خیر خواہ وصلاح کارتھے۔گھورٹا اور ڈراٹا شروع کیا۔سب کو ایسی ناجائز دھمکی دی۔ کہ کس پر لے درج کے شہوت پرست سے (بشر طیکہ وہ شریف کہلاتا ہو) ایسی جرائت نہ ہوسکے۔ عاجز اور ضعیف العمر بیوی کی طلاق دینے کا ڈرسٹایا اور بچوں کو عاتی اور لا وارث کردینے کا۔اور اس مضمون کا اشتہار جھاپ کر مشتہ کردیا اور اوھر فریق ٹانی اور اس کے وار توں کو دھمکا نا اور ڈراٹا شروع کیا۔

مرزاسلطان احمد بیک کوکھھا۔ کہتم اس تعلق کوقطع کردد۔ تبہارا نکاح دوسری جگہ کرا دیا جائے گا۔ تبہاری جوانی پر مجھے رحم آتا ہے تم اس ارادہ سے باز آؤ۔ ادر اس کے دارٹوں کو متعدد خطوں کے ذریعہ سے ڈرایا اور دھمکایا۔ گروہ لوگ بھی جوانمرد لکلے۔ اور اس کی دھمکیوں کو کیڈر بھکیاں قرار دے کراپنے خیال پر قائم و مشخکم رہے ہم ان کے نام کے خطوط کی اس مقام پر نقل کرنے کی عجائش نہیں و کیمنے ۔ اور بجائے اس کے قادیا ٹی کے اعتراف واقر ارتخویف (ڈرانے) د خطوط نو لی کو نقل کرنا کافی سمجھے ہیں۔ آپ اشتہار چار ہزار کے نوٹ سس می فرماتے ہیں۔ ''احمد بیگ کے داماد کا یہ قسور تھا کہ اس نے تخویف کا اشتہار دیکھ کر پروانہ کی۔ خط پر محط ہیں جسے گئے۔ ان سے بچھے نہ ڈرا۔ پیغام ہیں کر سمجھایا گیا۔ کس نے اس طرف ذرا النفات نہ کی۔ اور احمد بیگ سے ترک تعلق نہ جایا۔ بلکہ وہ سب سے تا تی واستہزاء ہیں شریک ہوئے۔ سو بھی قسور تھا۔ کہ پیشکوئی کو ترک تعلق نہ جایا۔ بلکہ وہ سب سے گئے واستہزاء ہیں شریک ہوئے۔ سو بھی قسور تھا۔ کہ پیشکوئی کو ترک تعلق نہ جایا۔ بلکہ وہ سب سے گئے اس موات ما ذین چونکہ وہ البہا م محض کذب اور صرف جوش احتلام قادیا تی تھا۔

(اگراس میں صدق کا دل ہوتا۔ تو قادیائی اس کو یکی بنانے کے لیے ان کروہات کا مرحکب نہ ہوتا کہ بیوی کو طلاق اور بیٹے کو عاق اور بیو کو بیٹے سے طلاق دلوائے) للمذااس کا کوئی بنا چائز صلہ کارگرنہ ہوا۔ اور سات تاریخ اپر میں ۱۸۹۱ء کو قادیائی کی منکوحہ آسائی کا نکاح بنائی ای بیک بین (جوان) مرزا سلطان جمد بیک سے (خدااس کواس نکاح پردیرگاہ جمتے رکھے) ہوگیا۔ چنا ٹچاشا بند فہرا جلدہ اکی سلامائ قادیائی سے منقول ہے۔ پھراس نکاح سے چار مینے کے بین ٹیٹے اشاعہ السند فیر اس سے قادیائی کی چڑھ بیدمرز الحد بیگ نے حسب منتصفائے قضاہ قدر و نقاضا محرر صلحت کی۔ تو اس سے قادیائی کی چڑھ بیجی اور مات مدہ تو بیل کے بیٹے کے بیٹی اشاعہ السند تمری بی پیشکوئی کا آثر بین اشاعہ السند بیری بی پیشکوئی کا آثر بین اشاعہ السند بیری بی پیشکوئی کا آثر سے اور آئلا میں موت میری بی پیشکوئی کا آثر سے اور آئلا میں موت میری بی پیشکوئی کا آثر سے اور آئلا میں مطلول ہیں ) بیر باتیں کیس کہ اس کی موت میری بی پیشکوئی کا آثر سے اور آئلا میں مطلول ہیں ) بیر باتیں کیس کہ اس کی موت میری بی پیشکوئی کا آثر سے اور آئلا کو مطلول ہیں ) بیر باتیں کیس کہ اس کی موت میری بی پیشکوئی کا آثر سے اور آئلا کو مطلول ہیں ) بیر باتیں کیس کہ اس کی موت میری بی پیشکوئی کا آثر سے اور آئلا کو مطلول ہیں ) بیر باتیں کیس کہ اس کی موت میری بی پیشکوئی کا آثر سے اور آئلا کو موت میری بی پیشکوئی کی سے سے اور آئلا کو کیس کین کی گوئی کو سلطان جمد کے لیے بھی موت تیاں ہے۔

 چٹانچے درسالہ (شہادت القرآن مطبوعہ ۱۸۹۳ءمی ۸۰ فزائن ج اس ۳۷۵) علی اس نے کہا ہے۔" پھر ماسوااس کے بعض اور عظیم الشان نشان اس عاجز کی طرف سے معرض امتحان میں ہیں۔ جیا کیشی عبداللہ اتھم امرتسری کی نسبت پالٹیکوئی جس کی میعاد ۵۸ جون ۱۸۹۳ء سے ۱۵ اماہ تک اور پندت بھر ام پشاوری کی موت کی نسبت پیشکوئی جس کی میعاد۱۸۹۳ء سے جدسال تک ہے۔اور پر مرز ااحد بیک ہوشیار پوری کے داماد کی موت کی نسبت پیشکوئی جو پی مثلے لاہور کا باشدہ ہے۔ جس کی میعادآج کی تادی سے جوام رحمبر ۱۸۹۳ء بقریا کمارہ مینے یاتی رہ مے ہیں۔ بیانام امور انسانی طاقتوں سے بالکل بالاتر ہیں۔ایک صاوق یا کاذب کی شاخت کے لیے کافی ہیں۔ کیونکہ احياء اورامات دونول خدا تعالى كافتيار من بيرادرجب تك كوني فض نهايت درجه كامتبول نه ہو۔خداتعالی اس کی خاطرے اس کے دشن کواس کی دعاہے ہلاک فہیں کرسکا۔خصوصاً ایے موقع پر كرو وخفس ايية تيكن منجانب الله قرارو ياورايل اس كرامت كوايينه صاوق مون كى دليل تغبرا دے۔ سوپیشکوئیاں کوئی معمولی بات نہیں۔جوانسان کے افتیار میں ہو۔ بلکر محض اللہ جل شاند کے العتيار مل إن \_ .... بواكركوكي طالب حق ب يقان بيشكويون كوفتون كانتظاركر \_ يتنون پیشکوئیاں ہندوستان اور پنجاب کی تینوں بڑی قوموں پر حادی ہیں۔ یعنی ایک مسلمانوں سے تعلق ر محتی ہاورایک ہندووں سے۔اورایک عیسائیوں سےاوران میں سے وہ پیشکوئی جوسلمانوں کی قوم ہے تعلق رکھتی ہے۔ بہت ہی عظیم الثان ہے کیونکداس کے اجراء یہ ہیں۔ مرزااحر بیک بوشیار پوری تین سال کی میعاد کے اندر فوت ہو۔ مجردا اداس کاجواس کی دخر کال کاشو برہے۔ ڈھائی سال کے اغروفوت ہو۔ چربه که مرزااحمه بیک تاروز شادی دختر کلال فوت نه دو\_ اور پھر بيكده و دخر بحى تا تكاح اور تاايام يوه مونے اور تكاح تانى كے فوت شمو س.... اور پھر بیک بیعا جز بھی ان تمام واقعات کے پورے ہونے تک فوت نہو۔ اور پھرید کداس عاجز سے نکاح ہوجائے اور ظاہرہے۔ کہ تمام واقعات انسان کے ۲....

افتیار میں ہیں۔ واز انجا کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ جھوٹوں کا منہ کالا کرتا ہے۔ گوا یک وفت تک ان پرحمرہ افخیل (نادم کی سرخی).....رہی۔ لبندا سات اپریل ۹۳ء سے اڑھا کی سال کی عدت گزرگئی۔ مرز اسلطان محمد زندہ مجھے وسالم خوش وخرم رہا۔

اوراس لکارے ان کو خدا تعالی نے ولد صالح بھی عطاء کیے جس سے تاویانی کی

وروغ کوئی اور ذات اور رسوائی تمام دنیا پر ظاہر ہوئی۔ اور اس کی پیشگوئی جھوٹی نگلی۔ محراب حضرات قادیائی پوشگوئی جھوٹی نگلی۔ محرات حضرات قادیائی پواصاحب حیا وحوصلہ و ہاضمہ ہے کہ وہ اس ذات اور رسوائی کوشیر مادر کی طرح خف غف کر کے نوش فر ما کر جھنم کر گیا۔ اور اس جوان کی عدم وفات پر اس نے ایک راست بیانی کی ہے۔ جس نے جہان کے بے شرموں اور جھوٹوں کو مات کرویا۔ ۲ راکتو پر ۱۸۹۳ء کواس نے عنوان ذیل کی ایک تج برشائع کی ہے۔

مرز ااحمد بیک ہوشیار پوری اور اس کے داماد سلطان محمد کی نسبت جو پیشکوئی کی تھی۔ اس کی حقیقت اس تحریر میں چونکہ قاویائی نے حسب عادت قدیم تطویل بلاطائل کی ہے اور پورے آٹھ صفحہ میں بے ہودہ سرائی اس سے ہوئی ہے لہذا ہم اس کی پوری عبارت کے لفل کرنے کی اس مقام میں مخیائش نہیں یاتے۔ صرف اس کا خلاص نفل کرتے ہیں۔

ا ..... اس پیشگونی کے دوحصہ ہیں پہلا اور بڑا مرز ااحمد بیک کی وفات تھی دوسرا حصہ اس کے داماد مرز الطفان محمد بیک کی وفات ۔

۲..... پہلاحصہ پورا ہوگیا جس کا اقرار صاحب اشاعۃ السنہ نے بھی کیا اور کہا ہے کہ اگر چہ پیٹیکوئی تو پوری ہوگئے گریدالہام سے نہیں ۔ بلکہ نجوم یا رال وغیرہ سے کی گئے ہے۔

سسس دوسراحصہ کومیعادیل پورائیس ہوا۔ مگر بعد میعاد پوراہوگا۔ میعادیل پورانہ ہونے کی دوبر یہ ہونے کی دوبر ہونے کہ میاد سے اللہ اس کے دل پر شدید خوف وحزن دارد ہونا تھا۔ اس لیے دعدہ عذاب موت کو خدانے میعاد سے الله دیا۔

سسس مرز اسلطان محمد بیگ کے ڈرجانے پر دودلیلیں ہیں۔ ایک عقلی، دوسری نقلی سے عقلی یہ ہے کہ جب ایک پیشگوئی میں دوفخصوں کے ہونے کی خبر دی جائے۔اوران میں سے ایک خض مطابق پیشگوئی فوت ہوجائے۔ تو اس سے دوسرے کا ڈرجا نالازی امر ہے۔ بناء علیہ خبر پیشگوئی کے مطابق مرز احمد میگ کے مرجانے سے سلطان محمد بیگ ایساڈر کیا ہوگا۔ کہ دہ چیتا ہی مرکبا۔

نقلی .....دلیل یہ ہے کہ مرزا سلطان محمد بیک کی بزرگوں کی طرف سے ہمیں دو خط پہنچ ۔ جو ایک حکیم صاحب باشندہ لا ہور کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تنے ہی میں انہوں نے اپنی توبدواستغفاد کا حال لکھا ہے سوان تمام قرائن کود کھ کر ہمیں یقین ہوگیا تھا کہ تاریخ وفات سلطان محمد قائم نہیں رسکتی۔

۵..... مرز اسلطان محربیک کے ڈرجانے سے اس عذاب موت کاٹل جانا کواس پیشکوئی میں بطور شرط ندکورہ نیس تھا۔ مگر مید بانی کتابول کی تعلیم سے ثابت ومعلوم ہے۔ کہ خدا تعالیٰ مؤقت اور

موعود عذاب موت کولوگول کے ڈر جانے ہے اپنی وقت سے ٹلا دیا کرتا ہے۔ اور بیضدا تعالیٰ کی قد یم سنت ہے۔ البندا اگر کسی خرو پیشگوئی میں اس کا ذکر بطور شرط نہ بھی ہو۔ تو بھی خدا تعالیٰ اس کا لحاظ کرتا ہے اور اس کے خلاف ہرگر نہیں کرتا۔

۲ ..... اس سنت اللی ہے مولوی عبد البجاد امرتسری اور مولوی رشید احر کنگوبی اور ابوسعید مجمد حسین واقف ہیں۔ اگر وہ اس سے انکار کریں تو وہ تینوں یا ان بی سے ایک تاریخ مقرر کر کے جلہ عام میں مجھے ( قادیانی ) سے اس بارہ بیل نصوص مربحہ کتاب اللہ اور احادیث نبویہ و کتب سابقہ سنین اور صرف دو گھنٹہ تک جھے ان کے بیان کرنے کی مہلت دیویں۔ پھراگران کا بید خیال ہوگا۔ کہ یہ وعوی نصوص مربحہ سے نابت نہیں۔ اور جود لائل بیان کیے گئے ہیں۔ وہ باطل ہیں تو ہم دوسور و پیدائع م دیں گے۔ اگر وہ تم کھا کر کہد دیں گے کہ وہ دلائل باطل ہیں۔ اور خدا تعالی کی عادت نہیں ہے کہ وہ اپنے وعدوں اور میعادوں میں کی کی تو بدیا خوف سے تاخیر ڈال دیتا ہے۔ یہ تا تھ صفحہ کا پورے مطالب کا خلاصہ ہے۔ اب ناظرین اس پر ہماری

ریمارکس(تشریحات) سنیں۔ ۱..... میں جوآپ نے فرمایا ہے کہ اس پیشکوئی کا بڑا حصہ مرز ااحمہ بیگ کی موت تھی۔ بیا اس لیے فرمایا ہے کہ احمد بیگ مرچ کا تھا نہ مرتا تو بھی چھوٹا حصہ ہوجا تا۔

محرقادیانی کے اصل الہام یا احتلام اشتہار اجولائی ۱۸۸۸ء ص ۱۱۱۵ وراشتہار الامکی الموراشتہار الامکی ۱۸۹۳ء ص ۱۸۹۸ء ص ۱۸۹۳ وراس کے مضمون ص ۸ شہاوت القرآن منقول ص ۱۸۹۳ می ۱۸۹۳ کے طاہم می ۱۹۳ می اور اس کے مضمون ص ۸ شہاوت القرآن منقول ص ۱۸۹۳ شامت المد اس کا احداث کا اور اصل مقصود الہام منکوحہ آسانی قادیانی کا اس کے پاس آتا ہی موت مرزا احد بیگ تو اس کا ایک چھوٹا حصہ اور ایک ذریعہ یازید ہے۔ اس کوقادیانی براحمہ قرار ویتا ہے جوسفید جھوٹ ہے۔

۲..... میں جو قاویانی نے کہا ہے کہ پہلے حصہ کے پورا ہونے کا صاحب اشاعة السند نے اعتراف کرلیا ہے۔ یہ جمی سفید جموث ہے اور وروغ گوئم پررؤے تو کا مصداق ۔ قاویانی سچا ہے۔ قربتا دے کہ اشاعة السند کا میامتراف کس صفحہ میں مرقوم ہے۔ اشاعة السند کے ۳۹ جلد ۱۵ نمبر میں تواس کے وقوع کی لاعلمی ظاہر کی ٹی ہے۔

س.... جوقادیانی نے مرزاسلطان محریک کا ڈرجانا بیان کیا ہے بیمی محض کذب ہے۔ ہم فے ایک دوست (منٹی محرسعید فقشہ نولیں راولپنڈی) کی معرفت مرزاسلطان محریک سے چند سوالات اس امرے متعلق کیے توانہوں نے جواب میں ڈرجانے سے اٹکارکیا۔ جومعہ سوال ڈیل

من فقل كياجا تاب:

(اشاعة السند) مرزاغلام احمد كالهام سے آپ كول پركيا اثر جواتھا كيا آپ ڈر مجة تنے يانيس ..

(مرزاسلطان محمر) مرزاصاحب کو نیس جمونا اور دروغ گوجانتا تھا۔اور جانتا ہوں اور نیس مسلمان آ دمی ہوں۔خدا کا ہرونت شکر گزار ہوں۔سلطان محمد بیک بقلم خود:

حضرات ناظرین! کیا آپ جائے ہیں؟ کدورصورت انکارمرزاسلطان محر بیک سے قاویانی نے مکامطان محر بیک سے قاویانی نے مکامطالبہ بوعدہ انعام بھورارلغایت چار برار کیول میں کیا۔ جب کے عبداللہ اسمقم سے کیا تھا۔ اس کی وجہ بھی ہم سے نیاں ۔قاویانی کوٹوب یقین تھا کہ سلطان محرسلمان پھرٹو جوان پھرا تھریزی خوال پھر پولیس والوں کا صحبتی اور متعلق ہے۔وہ اسپنے سپچ انکار پرفورا شم کھا کر دو پید مصول کرےگا۔ عبداللہ اعتم کی طرح بڑھا اورضیف القلب اورعیسائی نہیں کدہ سی تھی سے ڈرجائے گا۔

صفرات! اس میح کی ان پالیسیوں کوادراس کے مکاراور میار ہونے کا یقین کریں۔

اسس میں جو مرز اسلطان محمد بیگ کے ڈرچانے پر عقلی دلیل بیان کی ہے وہ بھی محض درو تے و مفالط وہی عشل مندانسان اگر کی پیشکوئی کرنے والوں کو جموٹا جانتا ہوں ۔ آ ایک نیس ہزار بارا گر وہ محض فوت بھی ہوجائے تو وہ عقل منداس موت کو پیشکوئی کا اثر نہیں بھتا اور نہ اس سے ڈرتا ہے بناء علیہ احمد بیگ کی موت سے سلطان محمد کا ڈرجانا لازی اور ضروری شدہوا۔

اور جونفتی (روزی) دلیل بیان کی ہے وہ ہرگز لائق اعتاد وقبول نہیں کیونکہ اس روایت کے رادی اور ان خطوط کے کا تب سیم فضل البی صاحب متوطن (کوٹ بھوانید اس ضلع کو جرانوالہ) مقیم لا بھور ہیں۔ خاکسار نے ان کواپٹی فر دوگاہ لا بھور شی بلا کر جال وریافت کیا۔ تو انہوں نے چند اشخاص کے ساتھ اقرار واظہار کیا۔ کہ کل خطوطوں کا کا تب میں بی ہوں۔ اور ان کی بیر دوایت قاویانی کی تائید وقعد ایق میں تین وجہ سے لائق قبول واعماد ہیں۔

اقال ..... کہ ان خطوں کا بقول قادیانی وحسب بیان حکیم صاحب مرزا سلطان محمہ بیک کا اعتراف تصور وقت ہدرج نہیں جو کھے ہے۔ ان کے ہزرگوں کی طرف سے ہوازانجا کے تصور لگاح فائی زوجہ آسانی قادیانی کا مرتکب اور اصل مباشر خود مرز اسلطان محمد بیک صاحب ہیں۔ ندان کے ہزرگ جو صرف معاون و مشتیم ہیں۔ لہذاوہ اعتراف تصور وتو بہ اصل مباشر کے اٹکار واصرار کے مقاطع کان کم یکن و نا قائل احتبار ہے۔

دوم ...... ید که مرزا سلطان محمد بیک نے اپنی اس تحریر شل جو ہمارے سوالات کے جوابات میں انہوں نے اس کے انہاں کی استخدار نے اس کے اس سے انکار کیا ہے کہ ان کے کسی دشتہ دار نے کوئی خط تضمن تو ہو استغفار غلام احمد کے نام جمیجا ہو۔ لہذا ان خطوں کا احمر افت قصور تو بہ باوجود یکہ وہ غیر مباشر کا احمر افت اعتبار نہیں ہے۔

سوم ...... اس لیے کہ اس اعتراف تو بہ کے ناقل کیم فضل الدین صاحب ہیں اوروہ قادیائی کے اچھے جواری (مددگار) اور ذوالوجھین (دور فی) ہیں مسلمانوں کی جماعت میں وہ آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں قادیائی کا حواری نہیں ہوں۔ اور جب قادیائی کے حوار بوں اور پیروؤں میں خلوت کرتے ہیں۔ تو ان کے ہم زنگ دمددگار بن جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ .....ان وجو ہات مثل شہدے ناظرین یقین کریں گے کہ حکیم صاحب قادیائی کے بچے حواری ہیں۔ لہذا ان کی ردایت و شہادت قادیائی کی تا نہیں مقبول نہیں۔

مرزاسلطان محریک کوف پر عقل فوقی دلیل بیان کر کے جوقادیانی نے کہا ہے کہان تمام قرائن کود کیوکر انہیں بقین ہوگیا تھا۔ کہ تاریخ وفات سلطان محریک قائم نہیں رہ سی ہوگیا تھا۔ کہ تاریخ وفات سلطان محریک قائم نہیں رہ سی ہوگیا تھا۔ کہ تاریخ وفات سلطان محریک قائم نہیں رہ سی کا افسار اولی درجہ کا وہم ہا ہے اس کا گزر تا تو آپ لا را کو پر بھر ہو جہ کا حمل کا اشتہار جاری کرتے ۔ آپ اشتہار چھا پنے کے ایسے عادی ہیں۔ کہ اپنی محبوبہ زوجہ کا حمل کھا اور مقبوضہ زوجہ کی طلاق اور اولا دکو عاق کرنے کے اشتہار میں نہیں رک سے لیس کہ اگران کو کہی بھی اشارہ عالم بالا سے ہوتا یا آپ کا ملم معلم الملکوت آپ کو القاء کرتا۔ یا واقعہ میں آپ کو کوئی خط معذرت بزرگان سلطان محمد بیگ گزرگئی۔ طرف سے ماتا ۔ تو آپ ضروراس کا اشتہار کردیتے ۔ تاریخ وفات مرز اسلطان محمد بیگ گزرگئی۔

اوراس جوان کی صحت کے ساتھ وزعدگی آپ کی شرمندگی کا موجب مولی تب آپ کے حصوری کی مدرے میدو محکوملا بتالیا۔

دنیا ش کون ایسااحتی ہے جوان واقعات کوئ کریا جان کرآپ کے اس ڈھکو سلے کو مان لے گا۔اوراس کوآپ کی متاوٹ ند کے گا۔

۵..... جوآپ نے ڈر جانے سالی وعدہ وعذاب ٹل جانے کوسٹ قدیم خداوندی قراردیا ہے۔ یہی محض کذب ہے جس کا کانی بیان جلد انجر اس ۵۱ سے ص۰۰ اتک ہو چکا ہے۔ ۲.... جوآپ نے ہم تنوں میں سے کی ایک کی تم اس بیان پر چابی ہے اس تم کے لیے فاكسارقل تاريخ جس مقام ميس بجوقاديال آپ چاپي حاضر ب حكراس پرانعام دوسوروپينيس چاپتا- بلكه بجائے دوسوروپي ك آپ كمسلمان بوجانے اورعقا كدجديده كفريد سے آپ ك تائب بونے كاطالب ب اوراگر آپ اس سے الكاركريں ۔ تو محراورانعام تجويز كيا جائے گا۔ جو از تم مال بوگا۔ اس كا اظہار آپ كے مسلمان بونے اور عقا كد كفريد سے تائب بونے سے الكار كے بعد كيا جائے گا۔ وغيره وغيره ۔ اشاعة السنمبر الا جلد الاص الاس الے 190 تك۔

حاشيهجات

ا وه بيه بيد "اشتهار نصرت دين وقطع تعلق از اقارب كالف دين متين على سنت ابراجيم حديقا \_ جوبدندال توكر ما فأدرآل ندوندانيكن اساستاد ـ ناظرين كوياو موكاكداس عاجز نے ایک دینی خصوصیت کے پیش آجانے کی وجہ سے ایک نشان کے مطالبہ کے وقت ایے ایک قریبی مرزااحمد بیک دلدمرزاگامان بیک ہوشیار پوری کی دختر کلال کی نسبت بھکم الہام اللی مید اشتہاردیا تھا۔ کہ خدا تعالی کی طرف سے یہی مقدر وقراریا فتہ ہے کہ وہ لڑی اس عاجز کے تکاح میں آئے گی۔خواہ پہلے ہی باکرہ ہونے کی حالت میں آجائے۔ یا خدا تعالی بیوہ کر کے اس کومیری طرف لے آئے۔ چنانچ تفصیل ان کل امور فرکورہ بالاکی اس اشتبار میں درج ہے۔اب باعث تحریا شتہار بذاید ہے کہ میرابیا سلطان احمانام جونائب مخصیل دار لا مور میں ہے۔ اور تاکی صاحبہ جنهوں نے بیٹا بنایا ہوا ہے۔ وہی اس مخالفت پرآ مادہ ہو گئے ہیں اور بیسارا کام اپنے ہاتھ میں لے كراس تجويز ميں ہيں ـ كمعيد كـ دن ياس كـ بعداس اللك كاكس سے تكاح كيا جائے ـ اگرب دوسروں کی طرف سے نالفانہ کارروائی ہوتی۔ تو ہمیں دخل دینے کی کیا ضرورت اور کیا غرض تھی۔ امرر بی تفادی اپنی قشل وکرم سے ظہور میں لانا محراس کام کے مدار الہام وہ لوگ ہو گئے ہیں۔ جن پراس عاجز کی اطاعت فرض تھی اور ہر چند سلطان احمد کو سمجھایا۔اور بہت تا کیدی خط لکھے کہ تو اور تیری والدہ اس کام سے الگ ہو جا کیں۔ورنہ میں تم سے جدا ہوجاؤں گا۔اورتمہارا کوئی حق نہیں رہے گا۔ محرانہوں نے میرے خط کا جواب تک نہیں دیا۔ اور بکلی مجھ سے بےزاری طاہر ک۔اگران کی طرف ہے ایک تیز تکوار کے دریع بھی مجھے نئم پانچتا۔ تو پخدا میں اس پرمبر کرتا۔ کیکن انہوں نے دینی مخالفت کر کے اور دینی مقابلہ ہے آزار دے کر مجھے بہت ستایا۔اوراس حد تك مير عدل كوتو رويا كري بيان نيس كرسكا اورعمد اجابا كري مخت وليل كياجاد ل سلطان احدان دوبزب كنابول كامرتكب موا\_ الل يدكداس في رسول الله صلى الله عليه وسلم كردين كى مخالفت كرنى جاين اوربيجابا کہ دین اسلام پرتمام مخالفوں کا حملہ ہو۔اور سیا بی طرف سے اس نے ایک بنیا در کھی تھی اس امید بر کہ بیجھوٹے ہوجائیں گے۔ادردین کی ہتک ہوگی۔اور مخالفوں کو فتح۔اس نے اپنی طرف سے خالفان الوارچلانے میں کچھفر قائیل کیا۔اوراس تاوان نے بیٹ مجھا کے ضداو تدقد مروفیوراس وین كا حامى بوه اين بند كو كمى ضائع نيس كر عالا كرساراجهان جھے بربادكرتا جا بات وائي رصت کے ہاتھ سے جھے تھام لے گا کیونکہ ٹس اس کا ہوں اور وہ میرا۔ دوم سلطان احمد نے جھے جو میں اس کا باب ہوں نا چیز قرار دیا۔ دین مخالفوں کو مدودی۔ اور اسلام کی ہتک بدل وجان منظور کی سوچ ذکداس نے دونوں طور کے گناموں کواینے اندرجن کیا اپنے خدا کا تعلق بھی چھوڑ دیا اور اپنے باپ کا بھی۔ادرابیا ہی اس دونوں کی دالدہ نے کیا۔سوچونکہانہوں نے کو کی تعلق مجھ سے باقی نہ ركھا۔اس كيد من ميں جا بتاكراب ان كاكس متم كاتعلق مجھے ياتى رہے۔اور دُرتا بول كرا يے دین شنوں سے پوندر کھنے میں معصیت نہ ہو۔الندامی آج کی تاریخ سے کہ دوسری می ہے وام اورخاص پربذر بعداشتهار بذا ظام ركرتا مول -كدا كريلوك اس اراد سے بازندآ سے اور دہ تجويز جواس الرك كے ناطدولكار كرنے كى اسن ماتھ سے كردى ميں اس كوموقوف ندكرديا۔اورجس مخض کوانبوں نے تکاح کے لیے تجویز کیا ہے اس کوردنہ کیا بلکہ اس کے ساتھ تکاح ہوگیا۔ تو ای تکاح کے دن سے سلطان احمد عاق اور محروم المارث ہوگا اور اس روز سے اس کی دالدہ ہر میری طرف ے طلاق ہے اور اگراس کا بھائی فضل احمد جس کے گھریس مرز ااحمد بیک والدلڑ کی کی بھا جی ہے ا بنی اس بیوی کواس دن جواس کو تکاح کی خبر ہو۔ طلاق ند دیوے۔ تو پھر دہ بھی عاق اور محروم الارث ہوگا۔ اور آئندہ ان سب کا کوئی حق میرے پڑئیس رہےگا۔ اور اس نکاح کے بعد تمام تعلقات خویش اور قرابت اور مدردی دور موجائے گی۔اور کسی کی بدی، رنج راحت، شادی ماتم میں ان سے شراکت نہیں رہے گی۔ کیونکہ انہوں نے آپ تعلق توڑ دیے۔ اور توڑنے پر راضی ہو گئے۔جواب ان سے پی تحلق رکھنا قطعاً حرام اور ایمانی غیوری کے برخلاف ہے اور ایک دیوٹی كاكام ب\_مومن ديوث فيس موتا\_ (محوراشتهارات جام ۲۱۹ تا۲۲)

چول نبود خولش را دیانت و تقوی قطع رم به زمودت قربی و السلام علی من تبع الهدی!" مرزاغلام احمد لدهیان ۱۸۹۲ می ۱۸۹۱ می (مجود اشتهارات ۱۸۹۶ می ۱۲۱۲۲۱۹)

## باب۴۵ چهل د پنجم سیدواجدعلی ملتانی کا دافع البلاء کا جواب

ایک کھلی چٹھی

سید واجد علی صاحب سیرٹری انجمن اسلامیہ ملتان نے مرزا صاحب کے رسالہ وافع البلاء پرایک کھلی چٹمی شائع کی ہے جس کی تمہید حسب ذیل ہے۔

''میرے ایک درید کرم فرمانے جوم زائی ہوگئے ہیں۔ رسالہ دافع البلاء میرے پاس
پہنچایا جوم زاغلام احمد قادیائی نے طاعون کے متعلق کلساہ اورجس کا خلاصہ ہے کہ ہیں ہے موجود
ہوں۔ این مریم سے بدر جہاا چھا ہوں۔ ہیں نبی ہوں، خاتم الاخیاء وخاتم الا دلیا ہوں اور جمد رسول
ہوں۔ این مریم سے بدر جہاا چھا ہوں۔ ہیں نبی ہوں، خاتم الاخیاء وخاتم الا دلیا ہوں اور جمد رسول
اللہ خاتم النبین کے برابر ہوں۔ کونکہ ہیں سے شفیع ہوں اور ہرایک زمانہ ہیں قیامت تک نجات
دلانے والا ہوں۔ اہل بیت رسول الشفالی سے بڑھ کر ہوں ہیں ابن اللہ ہوں۔ اورجس طرح
ابن اللہ ہے بطور اولا و ہوں۔ اس طرح جھے سے بطور میری اولا د کے ہے۔ لیتی ابواللہ ہی ہوں۔
میرا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ جھے سے بیعت کرنا خدا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے برابر ہے جھے اس
طرح نہ مانے کی وجہ سے اور مجھے کرا کہنے کی وجہ سے خدا تعالی نے بطور سزا کے اس ملک ہیں
طاعون بھیجا ہے اور اس کا علاج جسمانی اور روحانی جواتی تک دنیا نے سوچا اور اختیار کیا ہے۔ کوئی
خویک نہیں۔ یہاں تک اللہ تعالی کے آگے سر جھکا نا دو ما مانگنا ہے کہ بمیں اس وہا سے محفوظ رکھے یہ
طرح بھی پرائیان نہ لائے گا۔ جہتل نے طاعون ہوکر مرجائے گا۔

اوراپے ان کل فضائل اور دعاوی کی صحح اور دی ہونے کی دلیل بیا پیش کی ہے۔ کہ تمام پنجاب میں طاعون پھیل گیا ہے۔ قادیان کے چاروں طرف دود ومیل کے فاصلے پر طاعون کا زور ہے۔ مگر خاص قادیاں اس سے پاک ہے۔ اور ہمیشہ پاک رہے گا۔ بلکہ جو طاعون زدہ قادیاں میں آیا چھا ہو گیا اور جو آئے گا۔ اچھا ہوجائے گا۔

میں نے مرزاصاحب کے ان دعادی اور استدلال کو پڑھا۔ اور جو میری دائے اس پر مول ۔ میں نے مرزاصاحب کے ان دعادی اور ا موئی۔ میں نے نمایت نیک نیک کے ساتھ بذر اید ایک خط کے اسپنے اس عمایت فر مادوست پر ظاہر کرنی جاتی۔ آئیل جب معلوم ہوا کہ میری دائے مرزائی مختلفات اور تعلیمات کے خلاف ہے۔ توجھے کھ فراایا اور دھ کایا تا کہ بیں اپنی رائے طاہر نہ کروں۔ گرمیرے دیگر ہم خیال احباب نے
اس بات پر ذور دیا۔ لا تلبسو المدق بالباطل و تکتموا المدق وانتم تعلمون۔
دوست مرزائی .....مناسب نہیں کہ آپ مرزا صاحب یا مرزا صاحب کے خدام کا مقابلہ کریں۔
جس وقت آپ اس مقابلہ بیں پھش جائیں گے۔ اس وقت آپ کے تماشائی یارسب چلتے بیش
گے۔ کیونکہ بیراست برا سخت راست ہے۔ بیر (مرزا صاحب) وہ تھ ہے جو کہتا ہے کردکھا تا ہے۔
میں آپ کو کمرد کہتا ہوں۔ کہ آپ اوپن لیٹر کو بندر کھیں۔ اور اس راہ میں قدم مارنے کی جرات نہ

(پس) اپنے محرّم دوست اورکل ایسے احباب کی خدمت میں جومرزائی ہوگئے ہیں۔
اور مجھے ان سے شرف نیاز مندی حاصل ہے عرض کرتا ہوں کہ اس رسالہ واقع البلاء پر اوپن لیشر
لکھنے سے میر الیہ مقصد ہر گرنہیں کہ مرزاصا حب سے یاان کے خدام سے مقابلہ کروں میں نے جو
کھاس خط میں عرض کیا ہے۔ اس رسالہ کے مضمون پر یااس تعلیم پر عرض کیا ہے۔ جواس رسالہ
میں ہے۔ مشلاً۔

(بدرساله) سکھا تاہے کہ انسان کے بیٹے کوابن اللہ کہو۔

(میں) لکمیتا ہوں۔اسلام اس کے برخلاف بیکھا تا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹائمیں۔

(رساله) سکھاتا ہے کہم اللہ کواپیاجانو جیسی تہماری اولاد۔

( میں ) قرآن مجید محد صلم کوخاتم العین کہتا ہے اور وہ خووسیا نی صلع فرماتا ہے۔ لا َ نَبِیّ بَعُدِیُ

(رساله) ایک کلم و و وی کوائل میت رسول کریم صلم سے بدر جہا بہتر مانو۔

(ش) جس الل بیت کے واسطے قرآن مجید میں آیت تعلیم موجود ہے۔ جن کی عزت نی نے کلام اللہ کے برابر فرمائی ہے۔ جن کے خات کی سنتوں کی سے کلام اللہ کے برابر فرمائی ہے۔ جن کے خالف کو جہنی قرار دیا ہے۔ جن کو کی جنتوں کا سر دار فرمایا ہے۔ وہ اپنے ایک ادفی امتی سے تقرب الی اللہ اور احادیث بوگ می طرح کم موسکتے ہیں۔ میں نے اپنے برایک قول کی تا ئید میں آیات قرآنی اور احادیث بوگ ہے تا کردی ہیں۔ کی سالہ کا قرآن کریم اور حدیث بوگ سے مقابلہ ہے نہ کہ جھنا چیز کا مرزاصا حب یاان کے خدام ہے۔

دوسرے مرزائی صاحب .....اگرتم اس عط کوشائع کردو کے ۔ تو تہماری جان جو کھول میں پڑ جائے گی۔

میں.....اگران دوستوں کا بیرخیال ہے کہ مرزاصاحب بدوعا کریں گے اوراس سے جھے نقصان بنج گا۔ تو ان کے اس خیال پر افسوں کرتا ہوں وہ مہریانی فرما کر بہ نظر انصاف میرا خط پڑھیں۔ تو انہیں سے معلوم ہوجائے کہ جس مخص کے یہ باطل دعادی ہیں۔ جوقر آن مجیداور مدیث یاک کی ردے کفراورشرک تک بھٹی گئے ہیں۔ وہ ستجاب الدعوات کس طرح ہوسکتا ہے۔ اگران دوستوں کا یہ خیال ہے کہ مرزا صاحب یا ان کے حواری اپنے کسی خادم کومیری جان لینے کے واسطے تعینات كري مح \_ تو مي عرض كرتا مول كدان كايد خيال بهي خلط ب\_مرزاصا حب اس كريكشرك آدي ہوں گے۔شایدان دوستوں کا بیرخیال ان روایات پربٹی ہو۔ جوعیسائیوں یا آریوں نے مرزا صاحب کی نسبت شائع کی ہیں۔ بالفرض محال ایسا ہونھی۔ تو میرے ان نصیحت کرنے والے احباب كوخوش موناجا يے - كونكم اكر ش كلمن كينے كواسط مارائمى جاؤل كا -توميراث جدى پادُن گار یا شاید بیدهمکی مرزاصاحب کی تقلید میں ہو۔ کیونکد مرزاصاحب بھی اس قتم کی دھمکیاں اسين خالفين كودياكرت بير چنانج اى رسالد كص مقسط ١٩٥٥ من مرزاصاحب في موادى احد حسن صاحب کوات طرح دهمکایا ہے۔لیکن امر دمہ بھی سے موعود کی محیط است سے دور نہیں۔اس لے اس سے کا کافر کش دم ضرور امر وہدتک ہنچے گا۔ نیکن حضرات کوئی معقول آ دمی اس دم عمل نہ آئے گا۔ بیٹالی خونی دم جھانسہ ہے۔اس دم میں جس کا نام اس دم خم کے ساتھ کافرکش رکھا گیا ہے۔ کوئی دم نہیں۔

بہرحال بین ٹیس جات کہ ان کا بجھے وحمکانا اور ڈرانا کیا معنے رکھتا ہے اصل ہے ہے کہ
یوں تو شاید میں اس خط کوشائع نہ بھی کرتا۔ گر ان کے اس دھمکانے اور ڈرانے نے جھے شاکع
کرنے پر بجبور کردیا۔ کہ دیکھوں کیا ہوتا ہے میراشمیر کہتا ہے کہ اگر قبل کلمت کو کوک کے خوف۔ ہے
چھاتا ہوں نو میں ایمان کامل نہیں رکھتا ، میراطقیدہ ہے اگر کوئی شخص اپنی ستی اور کا بلی کی وجہ ہے
نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گارہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو ڈرائے کہ اگر تو نماز پڑھے گا۔ تو جھ کو یہ
نقصان ہوگا۔ اور اس ڈرانے سے وہ تارک الصلوق ہوجائے۔ تو وہ کافر ہے ای طرح جو چھر
نقصان ہوگا۔ اور اس ڈرانے سے وہ تارک الصلوق ہوجائے۔ تو وہ کافر ہے ای طرح جو چھر
مخالدا ور رسول کو وشرک سمجھا۔ گر علائی ان کا اظہار نہ کیا۔ تو میں ایک صد تک گنگا در ہتا۔ لیکن
جب جھے کو ڈرایا گیا کہ اگر میں کلمہ الحق کا اعلان کروں گا۔ تو جھے کواس سے نقصان پہنچ گا۔ تو اب میرا
مزائی دوست جھے معاف فر اور یں کہ میں اس محل کوشائع کرتا ہوں۔ اور صرف اس سب سے کہ
مززائی دوست جھے معاف فر مادیں کہ میں اس محل کوشائع کرتا ہوں۔ اور صرف اس سب سے کہ

اپ اللہ اور اپ رسول اللہ کے ساتھ قرار دیا جاؤں۔ نہ اس غرض ہے کہ آپ کے نی اور آپ

کے ابن اللہ کو نیجا دکھاؤں۔ اور ناموری حاصل کروں۔ وَ اللّٰهُ يَدِ عُلَمُ مَا فِي الصّدور وَ النَّمَ اللهِ عَلَمُ مَا فِي الصّدور وَ النَّمَ اللهِ عِلَى اللهِ اللهُ اللهُ

ا برزائی ووستو ایس نے دوجارموٹی موٹی با تیں اس رسالہ بی سے خلصانہ طریق پرآپ کے گوس گزار کی جیں۔ اگرآپ اس رسالہ کو پنظر انساف ملاحظہ فرما دیں گے۔ تو مرزا صاحب کا ایک قول بھی اس قابل نہ پائیں گے۔ کہ کوئی سلیم انتقل تسلیم کرے۔

انسان جس شرب میں ہو۔اس کواس طرح خراب ہیں کرتا۔ جس طرح قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ یعنی اسلام کومرز اصاحب نے اس رسالہ میں خراب کیا ہے۔ اور اب توجو میعار انہوں نے اپنی سچائی کا اس رسالہ میں قرار دیا تھا۔ اس کے بموجب وہ خود کا ذب تابت ہوگئے۔ تو آپ مرز الی معتقدات سے اب توباز آئیں۔

ا قال ...... الله تعالى كوانيين صفات كے ساتھ وحد ولاشريك مانيس - جوقر آن جميد سكھا تا ہے۔ دوم ...... قرآن مجيد كلام الله مان كراس امر كا ايمانى يفين ركھيں - كەمجەر سول الله غاتم اللهين ميں -

۔۔۔۔۔۔ چنکدوہ نی پاک دین کی کوئی بات اپن طرف سے گھڑ کے ندکہتا تھا۔ بلکدان حوالا وی بوئی۔ پس اس نی کے قول لا مَیں بَعُدِی کو برش جھیں۔

چہارم..... تقمد بی قلب کے ساتھ کہیں۔ کہ اگر کو کی شخص پیے کہتا ہے کہ بیں ابن اللہ ہوں۔ تو وہ کفر کہتا ہے۔

پیجم ...... اگرکوئی بیکہتا ہے کہ بین ہی ہوں تو سے دل سے بکار کر کہدد و کہ ایساد و کی کرنے والا کا دب ہے۔ کیونکہ خاتم النبیان کے اس قول کے بعد کہ لا ذہبے بعدی کی کا دموی نبوت کرتا قرآن مجیداور نبی کریم کو جٹلاتا ہے۔ قرآن مجیداور نبی کریم کو جٹلاتا ہے۔

ششم ..... جۇخفى الل بىت نىي كى برابري كادعوى كرتا بودە صلالت ملى ب-

۔۔۔۔۔۔ ہو س ہن ہیں ہیں ہراہری اور کرتر ہی کہ دوں رہا ہے وہ سانات کی وجہ ہے۔ ہو وہ خض جہنی ۔۔۔۔ ہفتہ ہنگی ہے۔ ہ ہفتم ۔۔۔۔۔۔ اگر بید دعویٰ ہراہری اور برتر ی کسی بغض اور نفسانیت کی وجہ ہے ہے۔ تو وہ خض جہنمی ہے۔ میرے اس قول کی تائید میں آپ کو آیات قر آئی اور احادیث نبویہ میرے اس خط میں آپ کو مل جائے گی۔ جوا یک مسلمان کے اطمینان قلب کے واسطے کافی اور وافی ہیں۔

اے میرے پیارے دوستو! جھے سے ناراض نہ ہونا اور بید نہ بھتا کہ میں آپ کے مرزا صاحب کو خدانخو استہ کہ اکہتا ہوں۔ میر ایدارادہ مطلق نہیں۔ میں تو صرف بیوع ض کرتا ہوں کہ رسالہ دافع البلاء جو تعلیم دیتا ہے وہ صلالت ہے۔ جو تحض یہ تعلیم دیتا ہے وہ مسلمان نہیں اورا گرمسلمانی کا دعویٰ کرتا ہے نوسلیم العقل نہیں۔ اور جو تحق اس تعلیم کو اپنے معتقدات میں سمجھے۔ خسر الدنیا والآخرہ مرجی

ہم این اللہ شدست وہم روحت ی نہد نامش • کسی کی پیروئش باشد نہ بینم نیک انجامش خاکسار واجد علی از ملتان

كلام لغو ميكوئيد ولى ميخو اند الهامش خودش گراه شدت وظلق راهم مكيند گراه والسلام على من اتبع الهدى!

ماخوذ ازضميمة شحنه مندمير تحد مطبوعه مارج ١٩٠٣ء - نمبر اجلد ٢١ و٢٢

باب۳۶ چهل وششم لیکھر ام کاقتل

ائیں کچھ رہم بھی آتا ہے یا رب وقتِ خوزیزی چھری کو پیٹ مین جلاوجب بول کھوب دیتے ہیں

شام کاوفت ہے۔ ان گئے ہیں۔ آریسان لا ہور کے احاطہ کے اندر سے ایک چیخ کی آ آواز درد سے بعری ہو کی نگل ۔ ار سے کوئی ہے دوڑ او! مارڈ الا۔ اور قاتل ہاتھ چھوڈ کر بھاگ گیا۔ ادھر ادھر سے تو چل شن چک آدمیوں کا انہو واکٹھا ہوگیا۔ ایک کمرے میں چار پائی پرایک جوان پڑاہائے ہائے کررہاہے اورخون کا پرنالہ جاری ہے۔ایک جوان اور حسین عورت پریشان حالت سر کے بھرے ہوئے بال نوج رہی ہے۔اور دھاڑیں بار بارکرروتی ہے۔اغلب کہ بیآ وازاس کی عورت کی تھی۔

تماشائی.....ارے بھائیو! کیا ہوا خیرتو ہے۔ یہاں تو خون کا نالہ بہدر ہاہے دیکھوتو کمرہ سے باہر تک آیا ہے۔

دوسرا ...... ارے غضب ہوا۔ دن دہاڑے لا ہور بھی پشاور ہوگیا۔ ابھی تفوڑے دن ہوئے ایک خون سر بازار ہوگیا تھا۔ ان طالم قاتلوں کو دوسرے کا دردیا خدا کا خوف نہیں۔ اپنی جان کا بھی اندید نہیں کرتے۔

تیسرا.....کون مارا گیاکس نے ماردیا۔کوئی لڑائی فسادکا شورغل ہی نہیں سنا۔بیکیا بات ہے؟ ابھی اورات بھی نہیں جوکوئی چور مار گیا ہو۔اندر جاکردیکھا تو مجروح کے پیٹ بیس چھری کا ایک مجرازخم ہے۔فوراڈ اکٹر صاحب کوخبر ہوئی۔

ڈاکٹر ..... زخم کاری ہے۔امیڈ بیں کہ مجروح جا نبر ہوسکے۔صاحب مجسٹریٹ کواطلاع دی۔ صاحب مجسٹریٹ نے مجروح کا ظہار قلمبند کیا۔

مجروح .....میرانام پنڈت کیکھر ام ہے۔ پیس آریوں کا ایدیشک ہوں۔ پچھدن سے ایک شخص آیا۔ اس نے کہا کہ جھے کولوگوں نے مسلمان کرلیا تھا پہلے بیس ہندوتھا۔ اب بیس پھر ہندو ہوتا جا ہتا ہوں۔ جھکوشدھی کر لیجیے۔ بیس نے اس کواپنے پاس شہرنے کی جگددی۔ کہ تھھکوشدھی کیا جائے گا۔

آج شام کویس باہر ہے آئر اپنے کمرہ میں لیٹنے کو آیا۔ بستر پر قدم رکھا۔ کہ ظالم (اس شخص ) نے میرے پید میں چھری ماری۔ کہ تا بدستہ اندر چلی گئی۔ چھر جھوکو ٹیرٹیس کیا ہوا۔ بیٹھا تو گرا۔ گرا تو ہے ہوڑں۔

عورت ..... بیں مجروح کی ہوی ہوں۔ میں دوسرے کمرہ میں تھی۔ جب فالم نے ضرب لگائی۔ اور ہائے کی آواز میرے کان میں پیٹی۔ میں نورا اس طرف آئی۔ قاتل جھے کو وروازہ میں ملا۔ میں نے اس کو پکڑا۔ مگروہ جوان اور مضبوط مرداور میں عورت ذات مجھے کو دھکا دیا۔ اور ہاتھ چھڑا کر بھاگ کیا۔

پلیس نے اورلوگوں سے دریافت کیا۔سب نے العلی بیان کی ۔تفیش مقدمہ علاق مجم ہونے کی ۔ مرکجھ پیننیس جلا۔

مروح کا نہایت سركرى كے ساتھ علاج ہوا مكرزخم كارى تھا۔ جانبرند موادن لكنے

سے بہلے دم نکل گیا۔

ورثا مِ مُقتول کودی گئی۔ درثا مِ مُقتول کودی گئی۔

آریوں نے متعقل کے حسب دستور تجھیز دعین کا سامان کیا۔ گو بڑا نوالہ دا مرتسر دغیرہ کے آریب بھی آ گئے تھے۔ پڑے دعوم دھام سے ارتھی نکالی گئے۔

پولیس کی تغییش اور تلاش سے قاتل کا پیته یا سراغ نہیں لگا۔

لوگوں کے دل پراس نا کہانی موت کا سخت اثر ہوا۔ ہرایک فخص کی آ کھے ہے آ نسو جاری

چکی طاری ہوئی۔ پہلا۔۔۔۔۔اگر پیرنو دسالہ بمیر دنجمی نیست۔این ماتم سختست کہ گوئند جواں مرد۔

> افسوس که عمر رفت هوشیاری ست ور داکه خیال خویشن داری ست فغال که قافله عمر رفت نیم قدم طریق راست نه پیود نفس کال

تیرا ..... دنیا کے بھی کارفانے ہیں۔ایک آتا ہے ایک جاتا ہے کہیں شادی ہے کہیں غم ہے کس کس کورد کیں اور کس کس کاغم کریں۔آٹرسب کے داسطے ایک روزیدون در پیش ہے۔ کسی کی مرگ پر اے دل نہ تجھے چھم تر ہرگز

بہت ساروے اس پر جواس جینے پہرتے ہیں چوقا.....آدی اپنی آن کا ایرا تھا۔ کی سے دیکے نیس چلا۔

پانچاں ..... حب بی توبیدوز بدد یکھا۔ اکثر لوگ ای وجہ سے اس کے دشن ہو گئے فصوص غیر فرب والے مصوص غیر فرب والے مند پھٹ تو تھائیں۔ فرب والے مند پھٹ تو تھائیں۔ فرب والے مند پھٹ تو تھائیں۔ فربی جوش میں جرایک سے اڑ جاتا تھا۔ اس واسطے چھٹا ..... ذاتی عدادت تو کی سے تی ٹیس۔ فربی جوش میں جرایک سے اڑ جاتا تھا۔ اس واسطے

سب ہے براتھا۔

اس طرح جی کہ بعد مرنے کے گاہ گاہ تو کوئی یاد کرے

ساتواں .....مرزا قادیائی نے اس کے مرنے کی پیشکوئی کی تھی۔ اور میعادم قررہ قریب الاختیام کے در کی الدر الدر تعلق میں الدر تعلق کے موافق نہیں مراتو قادیائی کو پڑی ذات اور رسوائی ہوئی تھی۔ اس نے خیال کیا اگریہ پیشکوئی خالی گئی تو میری بڑی رسوائی ہوگی۔ اور ہواا کھڑ کر ساری دوکا نداری خاک میں مل جائے گی۔ ہمارے خیال میں ان میں اس کی سازش ہے۔

آ مھواں ..... بعض کہتے ہیں کہ بیکورت جواس کے پاس ہے اس کی بیابتا نہیں ہے۔ اس کے وارگوں کا کام ہے۔

فكر بركس بقدر بمت اوست

جرایک اپنی اپنی رائے زنی میں ہے۔ متقول کی عورت کا حال نہایت اہتر تھا۔ اس کے دیکھنے سے پھر کے دل پانی ہوتے تھے۔ اور اس کے بین سے سنگدل سے سنگدل بھی آٹھ آٹھ آٹھ آٹھ اُلو در سے تھے۔

غورت .....روکراور چیاتی چکو کر بائے رے میرے بیارے جھے سے کیوں روشا۔ میری خطا تو بتا۔ کچھ بول توسبی ۔ بائے اخیرونت میں بات بھی نہ کی۔ اپنی کھی نہ میری ٹی۔

چلے ہوس لیے ہو کر خفا سنو تو سی

متا دو پہلے ہاری خطا سنو تو سمی

جواب نیں دیتے۔ کھوٹو کھو محکوکس پرچھوڑا۔ کس کے میرد کیا۔

چیرا کر جھ سے میرے خانماں کو ا چلا ہے چھوڑ کر تھا کہاں کو؟

میں تیری منتیں کرتی ہوں۔ مجھ کو بھی لے چل۔ یہ بے مروتی خلاف امید مجھ سے نہ کر۔

مجھے کیا کیا وعدے وعید تنے سب بھلادیئے۔

گر شربه وصال نہیں موت بی سہی کوئی تو لکلے اس دل بیار کی ہوں (لوگ) آپ بدھواں ہیں۔آپ کومت دیناعقل کے خلاف ہے۔صبر کرو۔ عورت.....میں نے بہت ضبط کیا۔اب صبط کایارائیس رہا اے جان غم فراق میں میں زہر کھا مردل اس کے سوا نہیں کوئی تدبیر دوسری

غرض بڑی سوزشیں غم واندوہ کے ساتھ میت اٹھائی گئی۔ اور مرگفت میں صندل کے

دْ هِر مِن رَهَ كُرار كُ لِكَادِي كُلْ اور باجم كُفتْكُوشروع مولى -

پہلا .....اس میں تو کلام نہیں کہ مرزا قادیائی کا الہام تھا۔ اس قبل میں اس کی سازش ہے۔ عام مسلمانوں کو پھی منتقول کی بدز ہائی کا سخت رہنے تھا۔ عجب نہیں کہ وہ بھی اس مشورہ میں شامل ہوں۔ دوسر اسسہ بھائی مرز ااور مسلمانوں پر ہی کیا حصر ہے۔ ہندو، برہمو، عیسائی، سکھ بھی کون سے اس کی تنتی زبان کے زخم سے بچے شخصے سب ناراض ہیں۔خوش کون تھا؟

آریہ.....(جوش کے لیج میں)مسلمانوں کے جس قدر لیڈر (رہنما) ہیں ان سب کو جام شہادت بلایا جائے۔توسمی۔

آرید ..... بھائی! تمہارے ساتھ ہماری گفتگوئیں ہے براہین احمد بدکا جواب پیڈت کیکھرام نے سخت دیا تو کیا عضب کیا؟ اس نے بھی کتاب ندکوراور دیگر رسائل میں مندوؤں کو کوسنا اور ان کی بہو بیٹیوں کو گائی دیتا۔ اور اپنے الہامات میں ان کو دھمکا نا اور الہامی قبل سے ڈرانا اور ان کے معبودوں کو گائی دیتا۔ اور اپنے الہاما۔

کلوخ انداز را پاداش سنگ ست مسلمان .....صاحب اس کا توجم کو بھی اعتراف ہے۔ مرزا قادیانی کی بدزبانی اس بدگوئی کی علت ہے۔ گرقادیانی کامسلمانوں سے تعلق کیا؟ آپ کومعلوم نہیں ہے کہ ہندوستان کےمسلمانوں میں بہت بی کم لوگ ہیں۔ جوالہا می صاحب (مرزاقادیانی) کومسلمان بیجھتے ہوں۔ جہورعلاء اسلام ان کواسلام سے فارج کرکے تکثیر کا فتو کی دے چکے ہیں۔ اوراس کو کافر کاذب کہتے ہیں اوراس (قادیانی) کی الی کارروائی ہے کہ وہ لوگوں کوگالیاں دیتا اور غیر فدا ہب کے معبودوں کو برا کہتا ہے۔ وہ بھی ناراض ہیں۔ جواس کوکافرنیس کہتے۔ گر گر اوادر خطاکار تجھتے ہیں۔

آرید.....وه (قادیانی) این آپ کومسلمانوں کا دکیل امام اور مجدد بیان کرتا ہے اور خود مسلمان کہلا تا ہے اور اس کے المہام کہلا تا ہے اور اس میں کوئی شبر نہیں ہے کہاں کی سازش سے بیٹل واقعہ ہوا۔ کیونکہ اس کے المہام کی تقعد این اس قبل سے ہوتی ہے۔ کو دوسراند مانے۔ گروہ تو اپنے خیال میں میں ہمچھے ہوئے ہے۔ اور تھوڑی دونوں کاذکر ہے کہ عبداللہ آتھ کی پیٹلکوئی جھوٹی ہونے پراس کی کس قدر تذکیل اور تھنجیک ہوئی۔

مسلمان .....اس میں ہم کوکوئی اعتراض نہیں۔آپ اس کی نسبت اپنااشتہاہ ظاہر کریں۔ یا یقین کو اینے دل میں جگہ دیں۔

## باب ٢٦٧ چېل ومفتم

عبدالله آنهم كى پيش گوئى ہراخبارعام كاتبھرہ

یارب وہ نہ جھیں ہیں نہ جھیں گے میری بات

ت دے اور ول ان کوجو شددے مجھ کوزبان اور

آئ قادیان میں بجیب چہل مہل کی ہوئی ہے درود یوارے فرح وانبساط کہ اور ملائی دیتے ہیں۔ شادی وکامرانی کے چہابلند ہیں۔ کو کھی کھی آر یوں کے گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ سوگ کا سامان نظر آتا ہے۔ حضرت مرزاصا حب کا دربار شاہا نداور جلوں ملوکانہ منعقد ہے اور ہرادنی واعلیٰ کی مارے خوشی کے باچھیں جاری ہیں۔ ریشہ تعلی ہورہے ہیں۔ بشرقیا تو نے جاتے ہیں۔ کوٹوں کے بان ایسے اُڑتے ہیں۔ جیسے یوال کے کاک۔ ہرایک سیداو بہارے نشخے کھیلائے نمایت رقیز سے سیدکو چوڑائے بیٹھاہے اور چرو پر خوشی کے مارے ایک رنگ آتا اور ایک جاتا ہے۔ حضرت اقدین میں مودود مام زمان مرزاصا حب بھی رونق افروز ہیں۔ آئ اوب وقتیم معاف ہے۔ جوجوں کا جی اور ایس ہوری ہیں۔ جھوٹ ہے جوجس کا جی

چاہے کیے کیلیمر ام کے آل کا ذکر نہایت رنگ آمیز بول کے ساتھ ہور ہاہے۔ تہنیت اور مبار کمپاد کا شورے۔

مرزاصاحب .....(اخبار ملاحظ فرماتے ہوئے) اخبار عام امرماری ۱۸۹۷ء ہماری نسبت اشارہ کرکھتا ہے کہ در عرصہ ایک سال مشتمر کی کرکھتا ہے کہ ایک عیسائی ڈپٹی صاحب کی پیشگوئی فوت ہونے کی در عرصہ ایک سمال مشتمر کی ہے۔ ادرا خبار ول بیس اس کا چرچیتی ادر خدا نخواستدان ایام بیس اگر ڈپٹی صاحب کے ساتھ ایسا داقعہ ہوجا تا۔ (بیعنی قبل) جس کا خمیاز کہلی ام صاحب کو بھگتنا پڑا ہے۔ تب ادرصورت تقی۔

اب ہرایک ہوسکتا ہے کہ ایڈیٹر صاحب کی اس تقریر کا کیا مطلب ہے۔ بس یہی مطلب ہے۔ بس یہی مطلب ہے۔ کہ اگر ڈیٹی آتھ مصاحب قل ہوجاتے۔ تو ایڈیٹر صاحب کے خیال میں گورنمنٹ کو پیٹیکوئی کرنے والے کی نبیت فی الفور توجہ پیدا ہوتی۔ اور تفتیش ہوتی۔ جواب نہیں ہے۔

حوارى ....اس تقرير سے ايد يرصاحب كى كوئى نيك نيت ندموكى ـ

مرزاصا حب .....نبیس بیقر برایک طفی خیال اورخلاف بجه کا داغ رکھتی ہے۔

حوارى ....او بياتو حضور في غور نبيل فرمايا افسوس تواس كا ب-

مرزاصاحب ،،،،، ہاں ہاں میں خوب جانتا ہوں۔ایڈیٹرصاحب کی تقریرے پایا جاتا ہے۔کہ آگھم کی نسبت پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔

حواري ..... يي تو ميس عرض كرتا تعا-

مرزاصا حب سندنجم مخضرطور پر یاددلات بیں۔ کدوہ پیشگوئی برسی صفائی سے پوری ہوئی۔ آتھم صاحب میرے ایک پرانے طاق تق سے۔ انہوں نے ایک مرتبہ زبانی اور ایک خاص رقعہ کے ذریعہ سے بھی الحاح کیا تھا۔ کہ اگر میری نبست کوئی پیشگوئی ہواوروہ کی نظیاتو بیس کی قدرا پئی اصلاح کروں گا۔ سوخدانے ان کی نبست سے پیشگوئی ظاہر کی۔ کہوہ پندرہ مہینے کے عرصہ میں ہوسے میں گریں گے۔ گراس شرط سے کہ اس عرصہ میں حق کی طرف انہوں نے رجوع نہ کیا ہو۔ پس چونکہ خدا کی میش گوئی میں ایک شرط سے کیا بند ہوگئے۔ تھے۔ پس ضرور تھا کہ وہ اس شرط سے فائدہ اٹھاتے۔ لہذا شرط کی تا شیر سے ان کی موت میں کی قدرتا خیر ہوگئے۔ "

حواری .....حضورا گرکوئی معترض اعتر اض کرے۔ کداس کا فبوت کدانہوں نے دل میں اسلام کی طرف رجوع کیا اوران پراسلام کی پیشگوئی کا خوف غالب آ حمیا تھا۔

مرزاصا حب ..... 'جب فدان بم كواطلاع دى \_ كراتم في شرط سے فائده اتحالي ب-اوراس

کی موت میں ہم نے کچھتا خیر ڈال دی۔ تو ہم نے آپھتم کوچار ہزار کے انعام پر شم کھانے کے لیے بلایا۔ اور وہ خیس آیا اور نداس نے شم کھائی۔' (سراج اُمیر ص ۱۵،۸۱، خزائن ج۱۲س ۲۱،۲۰) حالانکدیہ ان کوصاف اقر ارتفاکہ میں میعاد کے اندر ڈرتار ہا۔ گرالہا می جیبت سے نیس۔ بلکہ تعلیم یا فترسانپ اور حملہ وغیرہ۔۔۔۔

حواری ..... آخرم بی گیاراس وقت ندمرا، چند ماه بعد سی

مرزاصا حب ...... دمیرے الہام میں بیمی تفار اگر آعظم کچی کوائی نہیں دےگا۔ اور هم نه کھائے گا۔ تب سے اصرار کے بعد جلد مرےگا۔ چنانچ ایسانی ہوا۔ اور آنظم صاحب بیرے آخری آشتہار سے سات مینئے کے اندرم کئے۔ (سراج اُمنے م ۱۸ اُمْرُون آن ج ۱۲ م ۱۱)

حواری .....اس میں کلام کیا ہے؟ حضور آخر مرنائی تھا اور کیوں ندمرتا۔ اور حضرت بی بیسب تباہ ہوں گے۔ یہ بی بیسب تباہ ہوں گے۔ یہ بی کاس ملعون (کیکھر ام) کی طرح لقہ و ہان اجل ہوں۔ تو حقیقت معلوم ہو۔ مرز اصاحب ..... الله تعالیٰ کا دعدہ ہے جو ہماری اہانت کرے گا دہ ذکیل ہوگا۔ اگر اب بیٹے بنالوی اور دیگر مولو یوں نے اس الہام (قتل) کی تقعد بی نہیں کی؟ ان کو بھی بیروز بد بیش ہور رہا

حوارى .....آمنا وصد قناكے نى اور مرسل كى تو بين نعوذ بالله ـ توب بزار توب

مرزا صاحب """ نیآریدلوگوں کی بالکل غلطی ہے۔ جو گورنمنٹ کی طرف سے خیال کرتے ہیں کہ لیکھر ام کے مقدمہ بین سعی نہیں کی ہے اور آتھم کے مقدمہ بین اگر دہ قل ہوجا تا۔ توسسی نہیں کی ہے اور آتھم کے مقدمہ بین اگر دہ قل ہوجا تا۔ توسسی نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہندو مسلمانوں کو دونوں آتھوں کی طرح برابر دیکھتی ہے۔ لیکن موا حب کم اور تو تی کی گرفت کے ساتھ گرفآد کرانا چاہے ہیں۔ جس کے پکڑنے میں تا مل ہے کین خدا کی پیٹلو کیوں میں دخل نہیں دے ستے دہ اہل کتاب ہے خدا ہے میکر نہیں۔ جوعالم الغیب آئندہ زمانے کی اس طرح خبر دے سکتے دہ اہل کتاب ہے خدا ہے میکر نہیں۔ جوعالم الغیب آئندہ زمانے کی اس طرح خبر صورت ہوان کریا اور عید کے دوسرے دن کا پہند دینا۔ اور صورت موت ہیان کردینا ہے معال ہے۔ آوان قیدوں کے ساتھ صورت ہوان کی ایک پیشکوئی کیونکر میکن ہے؟ گیا دور در از عرصہ سے ایک بھی خبریں دینا انسان کا کام ہے؟ اگر خدا ہے گوان کی دینا انسان کا کام ہے؟ اگر خدا ہے گوان کی دینا انسان کا کام ہے؟ اگر خدا ہے گوان کی دینا انسان کا کام ہے؟ اگر خدا ہے گوان کی دینا انسان کا کام ہے؟ مور کی دینا انسان کا کام ہے؟ کیا دور در از عرصہ سے ایک میکو جبریں دینا انسان کا کام ہے؟ اگر خدا ہے گوان کی دینا انسان کی ایک دینا ہوں نے اس پیشگوئی سے دینی ہیں گوانا ہے کہ ایک منصوبہ تھا جو پیشگوئی کے طور پر عادی کی ایک منصوبہ تھا جو پیشگوئی سے دینی کے آگالا ہے کہ ایک منصوبہ تھا جو پیشگوئی کے طور پر مشتہر کیا گیا۔

مرزاصاحب .... "اس بات کوہم خود مانے ہیں کہ پیٹکوئی کی تشریح میں ہم الی سے بار ہار ظاہر کیا ہے کہ وہ ہیبت ناک طور پر ظبور میں آئی گی اور نیز پہ کہ کھر ام کی موت کی بیاری ہے تیس ہوگی بلکہ خدا کی ایسے کواس پر مسلط کرے گا جس کی آٹھوں سے خون ٹیکٹا ہوگا۔ گر پہنجاب ساچار نے ۱۸۹۰ء میں البام کے حوالہ سے جوعید کا دن لکھا ہے بیاس کی غلطی ہے۔ البام کی عبارت یہ ہے کہ معرف یہم العید والعید اقرب یعنی تو اس نشان کو جوعید کی ماند ہے بیچان لے عبارت یہ ہے کہ معرف نے دن جم العید والعید اقرب یعنی تو اس نشان کو جوعید کی ماند ہے بیچان لے دن گا۔ اور عیداس نشان کے دن سے بہت قریب ہوگی۔ بیضا نے خبر دی ہے کہ عبرت ناک میں ہوا۔

کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ اور ایسانی ہوا۔

حواری .... کوئی نہیں سوچنا۔ کیا بیا نسان کا کام ہے کہ تاریخ بتلائی گئی۔ دن بتلایا گیا۔ سب موت حواری .... کوئی نہیں سوچنا۔ کیا بیا نسان کا کام ہے کہ تاریخ بتلائی گئی۔ دن بتلایا گیا۔ اشانہ المنہ کے پر چہ پیش خواری۔ دوراس حادث کا وقوع ایست ناک طرزی ظہور میں آنا بتلایا گیا۔ اشانہ المنہ کے پر چہ پیش خطور نے طاح خلفر مایا۔

مولانا محمد سین صاحب ..... چھریوں والے الہام کا کہیں وجود معلوم نہیں ہوتا۔ اور یوم العیدوالے الہام میں آئیں کے سرمہ چھم آریہ میں الہام میں کشف کی آپ نے سرمہ چھم آریہ میں الہام میں کشف کی آپ نے سرمہ چھم آریہ میں کھو محتے لیے ہیں۔ یہ ابین احمد میہ کے البامات میں سے ملی ہذا گئیاں بعد آل بھر ام کے معنے گھڑ کر ڈالے گئے ہیں اس سے آپ یا آپ کے ملم کے خیال میں سے سید کی بھر اس سے معنے نہیں ہے۔ اس باب میں جو کھی آپ نے کہا ہے، سفید جھوٹ ہے۔ ہاں اس قدر مسلم ہے کہ چھرال کی میعاد آل بھر ام کے لیے اشارہ ۲۰ فروری ۱۸۹۳ء میں ضرور مقرر کی گئی تھی۔ گر ہے کہ چھرال کی میعاد آل بھر ام کے لیے اشارہ ۲۰ فروری ۱۸۹۳ء میں ضرور مقرر کی گئی تھی۔ گر اس میعاد کے مطابق بیل وقوع میں نہیں آیا۔

پکہاس میعادے دوسال پہلے جاری سال کے بعد قل وقوع میں آیا۔اس سے وہ پیٹیکوئی جھوٹی ہے نہ کی۔

جولوگ چاراور چیش فرق کرسکتے ہیں۔ وہ اس پیشکوئی کے جمو نے ہونے میں شک نہ کریں گے۔ اس کے جواب میں اگر الہائی صاحب بھی کہیں کہ چار کا وعدہ چید کے عدد میں دافل ہے۔ لہذا چار سال پیشکوئی کے بورے ہونے ہے چیدسال میں اس کا بورا ہونا صادق آسکتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ جیسا چار کا عدد چید میں دافل ہے۔ وس چیں اور سو تین بھی دافل ہیں۔ پھر کیا اس نظر سے جو واقعہ چار سال میں واقع ہونے والا۔ اس کا دیں، چیں، سویرس، تین کی میعاد میں وقوع ہیان کرنا اور اس کو تھدی اور کرامت کے طور پر مخالفین کے مقابلہ میں چیش کرنا چا کرنے جی میں نہیں ہرگر نہیں۔اس سے تو تحدی اور کرامت باطل ہوتی ہے اور تحدی اور کرامت اور اخبار غیب تو اس مورت میں متصور ہے کہ جواس واقع کے وقوع کی اصلی حد ہو۔ وہ بتا دی جائے۔ کسی میعاد قریب کو بعید کرکے بتانا نہ صرف بطل تحدی و خلاف کرامت ہے بلکہ وہ حکمت کے بھی برخلاف ہے اور سرا سرحماقت اور سفاہت ہے جو خدا تکیم ولیے ولیم العماد قین کی شان کے خلاف ہے۔ اور اس کا تقل کہ ایک امر بعید الوقوع کو ایسے سے اور اس کا تھی بیان کرنا جس سے اس کا قریب ہونا مفہوم ہو۔ عین حکمت ہے۔

اس اصول سے اسلام میں اور پہلے دینوں میں قیامت کو قریب بتایا گیا ہے۔ باوجود يكه بزارير سكرر يك بين اوراس وجد بخرائ روم كوجوسات برس يس واقع مون والى تھی۔لفظ بضع سے اس کا اطلاق عرب میں تین سے نو تک ہوتا ہے۔ اور اس لفظ کے بولنے سے تیسر ہے ہی سال کے بعد فتح کی امید شروع ہوگئ تھی۔اوراس سے دوستوں کوخوشی اور دشمنوں کو خوف بیدا ہو گیا ہو گیا تھا۔ بتایا گیا ہے جس کی تفصیل مارے مضمون خط میں بصفحہ ۳۴۲ جلد ایس ہے۔الہای صاحب نے موت بھرام کے متعلق پیٹکوئی میں اس اصول حکمت کا خلاف کیا۔اور اس سے بیٹابت کیا۔ کہوہ پیشکوئی الہامی اور روحانی نتھی۔ بلکدایک وسوسے شیطانی تھا۔ جوجھوٹا لکا۔ ایک وجداس پیٹکوئیشش سالہ کی جھوٹی نکلنے اور سچی ندہونے کی سیجی ہے کہ اس عذاب کی (جس كى اس پيگاوئى مين خردى مئى ہے) الهاى صاحب كة مينه كمالات كے صفحا خريل ان الفاظ سے کہ دہ غیر معمولی اور خارق عادت ہوگی تغییر کی ہے۔ چنانچہ کہا ہے کہ اگر اس مخف پر جھ برس كے عرصه ميں آج كى تارىخ سے كوئى الياعذاب نازل نه جوا۔ جومعمولى تكليفوں سے زالا اور خارق عادت اوراييخ اندر بيب اللي ركه تا مو وتسمجهو مي خداكي طرف سينبين و اوربيل جس كيفيت سے وقوع من آيا ہے۔ وه معمولى كيفيت ہے۔ نه فرالى، نه غير معمولى، نه فارق عادت، ایے واقعات صد ہاوقوع میں آتے ہیں۔ ہیتالوں میں جا کر زخی لاشیں دیکیو۔ پولیس اورعدالت میں ایسے صد م کیس ملاحظہ کرلو تھوڑے دن ہوئے کہ لا ہور کے بازار انار کی میں ایک میم کوایک فقیرنے چھری سے ہارڈ الا۔اس سے پہلے چھاؤنی پٹاور کے اسلیٹن برایک فوجی افسر کوایک سرحدی افغان نے چھری ہے تل کیا۔ایسے واقعات کو آٹھوں ہے دیکھنا ہوتو پشاور کے قریب چلے جاؤ۔ ادرمشابده کرلو۔

ايسے واقعات كوكوئى ذى عقل اور صاحب فہم معمولى مى نرالى اور خارق عادت نبيس كهد

سکا۔ معمول سے زالے اور خارق عادت عذاب وہ تھا جو پہلے نبیوں کے منکروں پرآئے۔ کوئی زمین میں دھنسایا گیا کوئی آسانی شخت آواز سے ہلاک ہوا۔ سی پرآسان سے پھر پر سے اور کی غیر معمولی طور پر بدیئت مجموئ خرق آب ہوئے۔ جن کا ذکر قرآن میں سورہ عکبوت کے رکوع میں ہوا ہے۔ آج کل کا طاعون جو بہنی اور کراچی پر مسلط ہے۔ کاش ای کا حصدا کیلا کی ام ام کو پہنچا۔ تو بھی تسلیم کیا جاتا کہ اس شہر میں جو عذاب سے مامون ہے۔ صرف کیلیم ام کے لیے وہ غیر معمولی اور خارق اور خارق عادت عذاب ہے۔ چھری مار نے کو جو دات دن لوگوں کوگئی ہے۔ غیر معمولی اور خارق عادت قرار دیتا آپ ہی کا کام ہے جو الہام سے ہوتا ہے۔ اس بیان سے بیٹابت ہوا کہ پیشگوئی اور اس کے متحلق جس قد رالہا مات الہا کی صاحب نے بیان کیے جیں۔ وہ سے نہیں نظے بلکہ سراسر کذب وٹریب ظاہر ہوئے۔

حواری ..... حضور نے دیکھا۔ جس قدر الہام و دلائل اس پیش گزرے کو یا وہ اپنے دلائل لا طائل سے باطل کر چکے۔ برا بین احمد یہ کے الہامات جو تیرہ برس اس واقع سے پہلے ہوئے۔ اور سرمہ چثم آریکا کشف جو بارہ برس پیشتر ہوا۔ اور الہامات سب کا بطلان کردیا۔ اپنے خیال پیس شمد لگا نہیں رکھا۔

مرزاصاحب سنداجانے بیخص کیساضدی ہے ہار مانتا ہے نہ جیتے بتی ہے۔اس کی چا پلوی بھی

گی ہے۔ طبع بھی دیا کہ ہم کوالہام ہوا ہے۔ مولوی محرصین صاحب رجوع کریں گے۔ سراج الممیر
میں شائع بھی کر دیا۔ گر پھر پر جونگ کب لگتی ہے۔ پچھاٹر نہ ہوا۔ تلا ہوا پیٹا ہے۔ بات منہ سے
نکلے اور کائے۔ ہم نے (ااما پریل ۱۹۸۵ء، جموعہ اشتہارات ۲۵ س۳۸۳ عاشیہ) کے اشتہار میں لکھا
ہے اگر جلسہ عام میں میرے رو برومولوی محرصین صاحب شم کھا کر یہ کہد دے کہ یہ پیشگوئی خدا
نقالی کی طرف نے نہیں تھی اور نہ بچی نکلی اور اگر خدا کی طرف سے تھی اور فی الواقعہ پوری ہوگئی۔ تو
اسے قادر مطلق ایک سال کے اندر میرے پر کوئی عذاب شدید نازل کر۔ پھراگر مولوی صاحب
موصوف اس عذاب شدید سے ایک سال تک فیج گئے۔ تو ہم اپنے تیس جھوٹا سمجھیں گے۔ اور
مولوی صاحب کے ہاتھ پر تو بہریں گے اور جس قدر ہمارے پاس اس بارہ شرب الہام ہوں گے جلا

حواری .....فریب نواز امولوی صاحب نے اس بات کا جواب بھی تواس پر چہش لکھا ہے۔ مولوی صاحب .....اگرآپ کا وہ الہام بھی سچا تھا۔ جو تین بارآپ کو جواہے۔ اور خدا کی طرف سے تھا اور آپ اس کے بیان میں سیچے تھے۔ تو پھر آپ کو میری مخالفت اور مخالفانہ تحریر کی فکر کیوں پڑی۔ جب میں آپ کی طرف رجوع اور آپ کے موافق ہونے والا ہوں۔ تو چا ہوں ہزار خالفت کروں۔ آ خرمیدان تو آپ کے ہاتھ آنے والا ہے .....الہذااس یقین کرنے کی کافی وجہ بھی موجود ہے۔ وہ الہام آپ کاممش افتراء ہے۔ جس سے آپ کی غرض میہ ہے کہ خاکسار آپ کی پیشکوئی کی کت چینی نہ کرے۔ پھر آپ فرماتے ہیں۔ خالفانہ تحریر کی کیا ضرورت ہے۔ مبللہ سے آسانی سے فیصلہ ہوسکتا ہے۔

بیرخاکسارا پنی نیک نیتی اور سیائی کی نظر سے اور خدا تعالی کو ناصر ومعاون حق ہونے کے امید وبھروسا پر آپ کی وعوت قسم کی قبول کرنے کو بغیر کسی معاوضہ یا تاوان کے حاضر ہے۔ وغیر ازاشاعت السنفبر ۲ جلد ۱۸م ۱۵۲۵ م

حواری .....عیب ولیرادر صندی آدی ہے۔ خدا کے نبی اور مرسل کے مقابلہ میں مباہلہ کو بھی تیار ہے۔

مرزاصاحب .....(آشفتہ فاطری ہے) حاسد ہے۔ کم بخت اپنی جان کا بھی خوف نہیں کرتا۔ ہمارا مقابلہ کو یا خدا کامقابلہ ہے۔

ظریف .....حضور ا' 'گھر کا بھیدی انکا ڈھائے' یہ ایک شہورش ہے۔ دہ بھی تو آپ کے ہم کم تب ہیں۔ ساتھ کھیلے۔ ساتھ پڑھے۔ ایک استاد کی شاگر دی کی۔ ان کا شک وحسد بھی بجا ہے بہ جا نہیں۔ آپ کے ایک بھائی مرز اامام الدین جو ہڑوں کے پیرسلطان العارفین ہو جا نئیں اور ایک تبیر در اراور آپ کے ہدارج علوی کا تو ذکر کیا ہے۔ امام ، مجد د، محدث ، می موجود، مهدی بینظیر انبیاء واصفیاء سے اولی وافضل بلکہ خدا اور خدا کے بیٹے اور خدا کے باپ بھی بن گئے۔ جو نظیر انبیاء واصفیاء سے اولی وافضل بلکہ خدا اور خدا کے بیٹے اور خدا کے باپ بھی بن گئے۔ جو آدم سے لے کر آج تک کی کو بیر مصب نہ ملا۔ اور زئر کی نے بیرد کوئی کیا۔

مولوی صاحب بے چارے نے برسوں جان کھپائی دماغ کھپایا۔مغز کھایا گھر بار چھوڑا۔ اپنے برگانے کا رشتہ تو ڑا۔استاد کی خدمت کی۔ جو تیاں اٹھا ئیں۔مولوی کے مولوی رہے۔جو معرت (مرزاصاحب) کے دربارے ہرایک کندہ ناتر اش کوبے چھیلے چھلائے خراد پر چھائے بیخطاب عطا ہو جاتا ہے۔ بس بیعت کی دیر ہے۔ساتوں طبق کھلے۔عالم فاضل بن کئے۔ حقائق ومعانی قرآنی اور تکات وحدیث وائی کے واقف اور ماہر ہوگئے۔اور واقف بھی ایسے کے حقائی ومعانی قرآئی اور تکات وحدیث وائی کے واقف اور ماہر ہوگئے۔اور واقف بھی ایسے کے معابہ کرام اور تا بھین کا کیا ذکر ہے۔ نی کر پھر تھائی کی بھی بچھیٹں جو بات ندآئی۔وہ ان کو متلائی گئے۔مولوی صاحب بھی انسان ہیں۔کوئی فرشتہ تیں۔

حواری .....لواور کیجیے۔مولوی ثناء الله امرتسری بھی پانچول سواروں میں داخل ہو گئے۔وہ بھی اس پیٹیکوئی کےصادق ہونے سے منکر ہیں۔

مرزاصاحب.....

یخت مشکل ہے سخت ہی بیداد ایک میں خوں گرفتہ سو جلاد

تمام د نيامسلمان عيسانى ، مندو، آرىيمرى خالفت پردكما كمائ ييشم إلى-

اور بیر میرے ساتھ ہی مخصوص نہیں۔ پہلے صادقوں اور خدا کے مرسل اور نبیول کے ساتھ بھی بھی محاملہ پیش آیا ہے۔ اب دیکھواس تمام پیٹیکوئی کا ماحسل بیہہ۔ ایک ہیبت تاک واقعہ ہوگا۔ جو چوسال کے اندر وقوع میں آئے گا۔ اور وہ دن عید کے دن سے طا ہوا ہوگا۔ بینی اشوال کا ہوگا (سراج انہی صاح، فترائن جاس ۲۵) اس کا تمام نقشہ برکات الدعاء کے مضمون میں دکھایا گیا ہے۔ کیا بیکی منصوبہ باز کا کام ہوسکتا ہے؟ کہ چھ برس پہلے ایسے صریح نشانوں کے ساتھ خبر دیدی۔ اور خبر پوری ہوجائے۔ توریت گوائی دیتی ہے کہ جھوٹے نبی کی پیٹیگوئی بھی پوری نہیں ہوتی ۔ خبر دیدی۔ اور خبر پوری ہوجائے۔ توریت گوائی دیتی ہے کہ جھوٹے نبی کی پیٹیگوئی بھی پوری نہیں ہوتی ۔ خبر دیدی۔ اور خبر ایوجا تا ہے۔ تا دنیا تباہ نہو۔

حواری ....ان کی په بدگمانی ہے کہ حضرت کے کسی مرید نے لیکھر ام کو مار دیا ہوگا۔ پیکسا شیطانی

مرزاصا حب ..... ہرایک واتا مجھ سکتا ہے کہ مریدوں کا مرشد کے ساتھ ایک نازک تعلق ہوتا ہے۔
اور اعتقاد کی بنیاد تقویٰ اور طہارت اور نیکو کاری پر ہوتی ہے۔ جس قدر و نیا میں نی اور مرسل
گزرے ہیں۔ یا اگلے مامور اور محدث ہوں۔ کوئی فخض ان کے مریدوں میں اس حالت میں
داخل نہیں ہوسکتا اور نہ ہوگا۔ جبکہ ان کو مکار اور منصوبہ باز سچھتا ہو۔ اور طاہر ہے کہ ہماری جماعت
میں بڑے بڑے معزز واغل ہیں۔ بی اے۔ ایم اے اور مخصیل دار اور اکسٹر ااسٹنٹ کمشنر اور
ڈپٹی کلکٹر اور بڑے بڑے تا جراور ایک جماعت علاء و فضلا کی۔ تو کیا بیتمام کچوں اور بدمعاشوں کا
گروہ ہے۔ ہم باواز بلند کہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں نہایت نیک چلن اور مہذب اور پر ہیزگار
لوگ ہیں (سراج المدیر ۲۳ تا ۱۳ مردان بی ۱۳ مردان کوئی ان سے بچے چھے کہ لوگوں میں بھی بڑے
بڑے او تارگزرے ہیں۔ جیسے رام چندراور راج برکڑن صاحب۔ کیا آپ لوگ ان کی نسبت بیگان کی بڑے
کر سے تاہیں امراط رین نہیں ہے۔ ایک انسان کی جان سے ہم درومند ہیں۔ اور خدا کی ایک بیشکوئی تھے
جالیں ہماراط رین نہیں ہے۔ ایک انسان کی جان سے ہم درومند ہیں۔ اور خدا کی ایک پیشکوئی تھے

ہونے پر ہم خوش بھی ہیں کاش وہ سوچیں اور بھیں۔ کہاس اعلی درجہ کی صفائی کے ساتھ کئی برس پہلے خبر دینا انسان کا کام نہیں ہے۔ ہمارے دل کی عجیب حالت ہے۔ درد بھی ہے اور خوشی بھی ہے۔ درداس لیے کہا گر لیکھر ام رجوع کرتا، زیادہ نہیں تو اتنا عی کرتا۔ کہ دہ بدز باندل سے باز آجا تا۔ تو جھے اللہ تعالیٰ کی ہم ہے کہ ہیں اس کے لیے وعا کرتا۔ اور ہیں امید رکھتا تھا کہا گروہ کور کور کورے کورے بھی کیا جاتا تو زندہ ہوجاتا۔ وہ خداجس کو ہیں جانیا ہوں۔ اس سے کوئی بات انہونی خہیں۔ خوشی اس بات کی کہ پیشکوئی نہایت صفائی سے پوری ہوئی۔ آتھ کی پیشگوئی پر بھی اس نے دوبارہ روشی وال دی۔
(سراج المعیر میس ۲۲،۲۳،۲۳ نوائی جان ۲۸،۲۵)

حواری .....ایک خاص بهادر مسلمان پیداخبار کااؤیٹراپٹی وسعت اور کثرت کی وجہ سے براد لیر نقل۔ اس نے پر چہ ۱۸۹۷ء میں حضورے ؤرکر التجا کی ہے کہ بچھے کچھ عرصہ زندہ رہنے ویجے ۔ اور میری نبست کوئی پیشگوئی نہ یجھے گا۔ اور ۲۷ مارچ کے پرچہ میں اس جواب کو جواب معقول تنظیم کر کے تائید کرتا ہے۔ گرمولوی مجھ حسین صاحب بنالوی اس کی تر دید کرتے ہیں۔ مولا نامجہ حسین صاحب سے کہا خبار ہنجاب ساجار میں جو بچھ پرسازش فتی کا الزام لگایا۔ اور بید کہا ہے کہ اس کے مرید نے مقتول کوئی کر دیا ہوگا۔ اس سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے راجہ رام چندریا کرش نے کی اپنی پیشگوئی کو پورا کرنے کے نے ایسا حیلہ کیا۔ اور کی چیلہ ہے کہا تھا؟ کہ میری عزت رکھنے کے لئے ایسا کرنے پراگرم یدے یہ کہاؤو وہ اس کا معتقدا ور مرید کہا ہے۔

اس جواب کے نامعقول ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ جو ہندوآپ پر سازش قمل کا الزام لگاتے ہیں۔اورآپ کے مریدوں کوایک صاوق ویر کے مرید کہب خیال کرتے ہیں۔وہ تو ہندو ہیں اکٹر مسلمان آپ کوفر ہی اورآپ کے کی مریدوں کو بناوٹی مریداور کراید کے ٹو خیال کرتے ہیں۔ اور' کیکے دؤ دہا شد۔ کیکے پروہ دار''کامصداق نیصف لی وَنیصف آکمُ نُم کے شرکاء۔

آپ جوا پے مریدوں کی پاکی وئیک چکنی بیان کرتے ہیں۔ان کے مقابلہ ہیں وہ ان کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ ان کے مقابلہ ہیں وہ ان کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ کہ وہ اسلامی المجمئوں کے وکیل بن کر اور ان کی طرف سے واعظ ہوکر بنگا کی عورتوں کے افوا کے مقد مات ہیں ماخو ذہوئے۔ گوآ خرمستغیث کو جھوٹا وعدہ دے کر ہم تیری عورت کو علیحہ ہ کر دیں گے۔ مزاسے فی گئے۔ مگر عورت کو علیحہ ہ نہ کیا۔ اور الجمنوں کے چندہ سے زنا کاری اور شراب خوری کے مرتکب ہوئے۔ اس وجہ سے المجمنوں نے ان کو اپنی و کالت سے علیحہ ہ کیا۔ اور ان کے حالات کو بذریعہ اشتہارات مشتہر کیا۔

ایسے بناوٹی مریدوں کا ایسے فرسی پیری کارروائیوں میں اگروہ وقوع میں آئی ہوں۔

ہوگار ہونا کون سے تبجب کا گل ہے۔ اور کیا مشکل ہاں صورت میں اس جواب کو معقول نہ کہنا

کیونکر معقول ہوسکتا ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ پہلے آپ اپنا صادق پیراور مریدوں کا نیک جلن و نیک نیت

مرید ہونا ٹابت کریں۔ پھر ہندووں کے سامنے راجہ رام چندراور مسلمانوں کے سامنے ولی مسلم

ہوں۔ تو اس وقت یہ جواب معقول ہوسکتا ہے۔ اس اعتراض میں ہم نے فرض منصی کو اوا کیا ہے۔

الہامی صاحب نے اپنی ساری جماعت کو پاک کہا اور اس کا اثر بدقوم پر فطاہر ہونے والا تھا۔ تو ہم کو

ہمارے فرض نے مجبور کیا۔ کہ ہم اس امر کا اظہار کردیں کہ اس جماعت میں ناپاک خصائل وافعال

کوگ بھی ہیں۔ الہامی صاحب کے دھوکہ میں آکر ساری جماعت کوئیک نہ بجھ لینا چاہیے۔ ورنہ

ہم کو ذاتیات سے کوئی پر غاش مقصور نہیں ہے۔ از اشاعة السنہ نمبر اجلد ۱۸ ص کے و

مرزا صاحب نے اس پیشگوئی کوسچا اور نہایت صفائی سے پورا ہوڈ (سراج المعیر ص ۱۹ تا اخیر کتاب تک پورا ہوڈ (سراج المعیر ص ۱۹ تا اخیر کتاب تک بجو ۲ رفر وری ۱۸۸۱ء کیا ہے۔ جو ۲ رفر وری ۱۸۸۱ء کیا شتبار میں اس کے شائع ہونے کا وعدہ دیا گیا تھا۔اور ۱۸۹ء میں کیھر ام کے شل کے بعد ۲۷ صفحہ پرشائع ہوئی۔اوران میں فقط کیھر ام کی پیشگوئی کا جوت ہے یا پھے پیشگویاں سابقداس کے جوت میں درج ہیں۔ جس صاحب کوشوق ہو۔ ملاحظہ کرسکتا ہے۔

حاشيهجات

ا یده مکی عام طور پر پہلے تو اشتہار ۱۵ اراق ۱۸۹۵ آرید کے ساتھ مولویوں کوشال کر کے خود الہا می قاتل نے شائع کی۔ پھران کے خلفا میاں معراج الدین صاحب وغیرہ نے آسانی فیصلہ کے ذریعے مشتہر کی۔ پھر خصوصیت کے ساتھ خاکسار کو بخاطب کر کے الہا می صاحب کے خلیفہ اکبر وحواری اعظم محیم نور الدین صاحب بھیروی نے ایک خط کے ذریعے سے جو الہا می قاتل کے مرید میاں مجد ادق صاحب کلرک اکا ورثیف جزل آفس اور میاں عبد الرحمٰن صاحب کلرک ریا ہے میں دی اور یہ بات کھی کہ اس کے لیے بشرط انکار کم سے کم ریلوے میرے پاس لائے وہ وہم کی دی اور یہ بات کھی کہ اس کے لیے بشرط انکار کم سے کم پیڈ ت کیلی ام کی طرح پیشگوئی نوری تیں ہوئی اور پی باشتہار شخص الہامی صاحب نے اشتہار شخص اللہ کی ماحب نے اشتہار شخص اللہ کی ماحب نے استہار شخص اللہ کی مولوں تو پھرا کے سال اللہ کے اشاعة الد نم براجلد ۱۸۹۵ ہوئی ہوئی ۔ تو پھرا کے سال میں بھر کے اس جھوٹے ہوئی میں کے اشاعة الد نم براجلد ۱۸۵ س۔

## باب ۴۸ چهل وشتم

فرانسیسی مسیح ڈاکٹر ڈوئی اوراس کی دعائے بیان میں نالہ بلبل شیدا تو سنا ہس ہس کر اب مگر تھام کے بیٹو میری باری آئی

ضمیمہ اخبار شحنہ ہند میر گھ کا شور تو مرزاصا حب اور ڈاکٹر ڈوئی کی متجاب اور مسٹر پکٹ کے دعاوی ہے بھی دو ہاتھا دنچا اٹھا ہوا ہے۔ وہ بھی تو مجد دالسند شرقیہ شوکت اللہ ہونے کے مدگ ہیں۔ آج ہم اپنے ناظرین کوان کے اجلاس کا جلسہ بھی دکھا دیں۔ بہت سے اصحاب خیر وارباب دانش اور علم فضل موجود ہیں۔ نہایت خوبصورتی کے ساتھ ایک جمع جمع ہے جو جناب مرزاصا حب کے دربار گو ہر بارسے کمر لینا ہے۔ مجد دالسند شرقیہ ایک مند مررونق افروز ہیں۔ ہمارے ناول کے ہیروحضرت اقدس مرزاصا حب کا ذکر خیرے گھر ڈاکٹر ڈوئی صاحب کے ساتھ۔

ایک ...... ڈاکٹر ڈوئی کے کیرکٹر سے ناظرین اچھی طرح واقف ہیں ان کا ذکر ضیمہ میں بمقابلہ قادیائی سے بار ہا ہوا ہے۔روزانہ پیسا خبار میں ان کی تضویرا وردعا کرنے کی کل کا فوٹو معہ کو اکف شاکع ہوا ہے معلوم ہوتا ہے کہ سے بننے کے لیے سائنس میں ابھی مرزا جی ادھورے ہیں۔ گویا فرانسیں سے کے مقابلہ میں پرائم کی تعلیم پارہے ہیں۔ بہتر ہوکہ چندروز ڈاکٹر ڈوئی کو اپنا ماسٹر یا کیڈر بنا کیں۔ پھر دیکھیں کیسا چوکھار مگ فکٹل ہے۔ ڈاکٹر ڈوئی کی نسبت لکھتا ہے کہ دوائی دعا کیڈر بنا کیں کے ذریعہ نے گائی گئے نہوں کو آسانی باپ کے اجلاس سے بخشش کا سرشیقیٹ دلواسکتا ہے۔ مرزا جی نے تو ابھی تک ایسی کل بھی ایجاد نہیں کی۔ بودکت اس میں روڑ ہے مینار کی بنیاد ڈائی۔ اس کی تعمیر ہوا ہوں کی بدولت اس میں روڑ ہے مینار کی بنیاد ڈائی۔ اس کی تعمیر ہی ایسی انسوں۔

دوسرا ..... سنا ہے ڈاکٹر ڈوئی کے نئے نہ ہب پر جو مخص ایمان لاتا ہے۔ وہ اس سے آمدنی کاعشر ضرور لے لیتا ہے۔

تیسرا اسساس قدرتو مرزاصاحب قادیانی کوبھی مریدوں سے مختلف چندوں ودیگر وسائل سے ل جاتا ہوگا۔ گرینہیں کہ وہ طاہرالفاظ میں اقرار لکھاتے ہوں کہ الراکی آمدنی سے حصدوار ہیں۔ یوں تو بیعت کے وقت بیعت کرنے والے کے جان وہال کا بیمہ کر کے بچ نامہ لکھالیتے ہیں۔ گرجو رقم وصول کرتے ہیں۔ نہایت نرمی اور خوب صورتی ہے جو کسی کونا گوارنہ گزرے۔ چوقیا..... و اکثر و و فی کے اندرائی کیاصفت ہے؟ اوراس کے عقائد میں کیا جادوہے۔جس کے اثر سے اشتاد ہیں۔
سے استے آدی اس کے گردلوٹ پوٹ ہورہے ہیں۔ حتی کہ اس کے مریدالیہ خوش اعتقاد ہیں۔
کہ اپنی آمد فی کاعشر ہمیشہ ختم ہیں ہیٹانی سے اداکر کے اس کی خت تو اعد کی پوری تقیل کرنے اور اس کے حوش انگیز وعظ دل لگا کر سنتے ہیں۔ اور اپنی تندر کی اور آسودگی اس کی دعاء کی برکت سے بھتے ہیں۔ خواہ یہ دعا فی الحقیقت ان کے واسطے کی جائے یا ان کا صرف نام دعا کی مشین میں جھپ جائے۔ اس کا اردوائیوں سے جمیل خواہ خواہ بت پرستوں کا زمانیہ آجا تا ہے۔

اؤیٹر..... ۋاکٹر ڈوئی کی مشین ایک زیردست آلہ ہے۔ جب بھی اس کا کوئی بہار مزید صحت کا خواستگار ہوتا ہے۔ تو وہ صرف خط میں لکھ دیتا ہے کہ میں بہار ہوں۔ اور آپ کی دعا چاہتا ہوں۔ جب نبی صاحب کو فرصت ہوتی ہے۔ تو دہ ایسے خطوط کی ٹوکری پرنظر ڈالآ ہے۔ اور ہر خط کوایک منٹ کے لیے ادپراشا تا ہے اور دعا پڑھتا ہے۔ پھر دہ خط کوایک مشین میں جس میں زہر سٹامپ کی منٹ کے لیے ادپراشا تا ہے اور اپنے ہاتھ کے انگو شھے ہے تھ کو کھما تا ہے۔ جس سے اس کے خط پر سے ہوئی ہے ڈال دیتا ہی کہ تبہارے لیے دعا ما گی گئی۔ بہارای دفت اپنی صحت تصور کرنے لگتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر ڈوئی کے لیے ایک برسمتی میرے کہ بعض اوقات رائے الاعتقاد مریددل کو بھی صحت جہیں کہ بوتی۔

ایک فخص .....تعب ہے کہ وہ مرید بداعتقاد ہوکرا کھڑتے قبیں۔ بیہ بندوستانی جالل ادر پنجا بی ڈھکے در ایر میں شد

(بیل) تو بین بین پورپ کے تعلیم یا فتہ ہیں۔

ہے۔ تو بعض سامعین کواس کے الفاظ سنائی نہیں دیتے۔ وہ صرف اپنی نظراس کے چہرہ پر جمائے رہے۔ وہ سے ہیں۔ ادراس کے اوضاع چکدار آنکھوں اور عالماندا پرووک پرفریفنہ ہوجائے ہیں۔ جبوہ اپنے شاندار کلمات ختم کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو سامعین بے فودی ہوئی ہیں آتے ہیں۔ گراس براصح اض کرنے کی کی کو جرائے نہیں پڑتی۔ یاعقل میں نہیں آتی۔ پچھلے دنوں وہ نیویارک میں معہ اپنے تین ہزار حواریوں کے بدیں غرض آئے تھے۔ کہ قداکے کام کے واسطے چندہ وصول کریں۔ حواریوں نے میڈنس کے میدان میں کھانا کھایا اور مختلف بورڈ مگ ہاؤسوں میں رہنے کو چلے گئے۔ کیان خود معہ اپنی بیوی کے ایک فیشن اسمال ہوئی میں انرے۔ اور آپ نے پولیس میں اطلاع کیان خود معہ اپنی بیوی کے ایک فیشن ایسل ہوئی میں انرے۔ اور آپ نے پولیس میں اطلاع کیان کی نے استقبال کے وقت اڑا لیا۔ (ضمیدا خبار شھن جار بڑار روپیہ ہے۔ کم ہوگیا ہے عالبًا ایک صاحب سے میں کا ڈر با کھل گیا۔ ایک دو تین اس وقت ایک زمانہ میں پیدا ہو گے۔ ایک صاحب نین میں مرز اغلام احمد قاویائی ہرا کی جائے نیں۔ خودہ ہونے کا مرق ہے اور لوگ بھی اندھاد وضدر جوع ہوتے چلے جائے ہیں۔

ایڈیٹر ..... پانیر کے جس مضمون کا ذکر ہم نے مجمل طور پر کیا تھا۔ گرزن گزٹ میں اس کا پورا ترجمہ

حسب ڈیل چھاہے۔

کرزن گزف ..... جولوگ چشم بینار کھتے ہیں۔ یااس تماشا گاہ کی آ تکھ کھول کر سیر کرتے ہیں۔ان کو خطر زمین پر عائبات نظر آتے ہیں کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ ہندوستان میں ایک اور نبی کی ضرورت ہے کورنمنٹ کی جانب خیال کیا جائے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اگر فرانس کی رعایا کی طرح یہاں کے بھی لوگ لا پر واہ یا بے غرض ہوتے۔ یہاں تو فررای خرجی بات بھی ایسی ہوجاتی ہے۔ جیسی بھس میں چنگاری۔ یہ بات صرف مربر آ دردہ یا خاص لوگوں ہی میں نہیں۔ بلک عام ہے۔ سوڈانی شالی اورسر صدی فرقوں کی زیرہ مثالیں موجود ہیں۔

ا کیم جولسس لوکن فرانسی سازے نے بہال دالوں کی نسبت حسب ذیل رائے قائم کی ہے۔ نہ مب کا پاس بالکل نہیں تصوف پھیلا ہوا ہے جس کو دہ اپنے زعم باطل میں مجد دیوں کاعقیدہ کہتا ہے۔ اکثر لوگ افیمی ہیں ان کے خصائل اور عادات غیر معمولی بچوں جیسے دیر پینر دو بہ

پانیر ....اس نے بید فرمت انگریزوں کی ہے اور ہندوستانیوں کی نبست عمدہ رائے قائم کی ہے۔ (ایم لوکس) آھے چل کر پہلوگ اس وقت ترقی کر سکتے ہیں۔ جبکہ فشیات سے پر ہیز کرنا اور اوا سکی فرض ہم سے سیکھیں۔منتشر النیالی چھوڑ دیں۔ادرائی طاقت کے موافق مغربی طریقہ افتیار کریں۔ایک خطرہ ملک میں میر پھیلا ہوا ہے۔ کہ بے حساب ندہجی تحریکیں ہوتی رہتی ہیں۔حالانکہ گورنمنٹ ہندنے اپنی حکمت عملیوں سے دینی حرارت یا تعصب کو بہت پچھود بادیا ہے۔

آپ ہتا نیں کہ پنجاب کے علاوہ دوسر ہے صوبوں میں کتنے انگریز وں کواس بات کاعلم ہے۔ کہ پنجاب میں احمد بیتر کر یک ہورہ ہی ہے۔ حالا نکہ غرب اسلام میں جو دو بری تح یک یا رختہ اندازیاں ہوئیں۔ ان میں سے آیک بیر بھی ہے۔ کل ہندوستان میں چار نے گروہ پیدا ہوئے۔ مما لک متحدہ اور بڑگال میں علی گڑھ دالے اور برہم سابی و دگروہ ترقی کررہے ہیں بیدونوں فرقہ آزاد منش بے تعصب قدرت کے قائل اور گورنمنٹ کے خیر خواہ ہیں۔ جولوگ ہندوستان کی بہودی چاہئے ہیں۔ ان کے پرسان حال نہیں ہوتے۔ کہ کیا کررہے ہیں۔ اور کس رنگ میں ہیں۔

مت ہونی کہ آربیہاج اصلاح کے لیے جمبئی میں قائم کیا گیا تھا مگراب وہ پنجاب میں

ترتی کرر ہاہے اوراپی کمال عروج پرہے۔ہم اس دفت اس کے متعلق بحث کر تانہیں چاہتے۔ اسلام کے نام برفرقہ احمد بیدنے انقلاب پیدا کردیا ہے۔ بیلوگ بالکل نے عقائد کے پابند ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہ ہم ملکی امن کے بدل خواہاں ہیں۔اورگائے کی طرح غریب اور علیم الطبع ہیں۔ گران کی حرکتوں پرایک دومرتبہ گورنمنٹ کو توجہ کرٹی پڑی ہے۔

ہنوزاس فرقہ کی تحریک بنجاب تک محدود ہے۔ اس کے پیرودک کی تعداد پر نظر ڈالئے کی سب سے پہلے ضرورت ہے کرشتہ مردم شاری کے آدی گیارہ سوجوان مرزا غلام احمد قادیا نی کے پیرو ہیں۔ اس کا آرگن تو یہ لکھتا ہے کہ ہمارے ساتھ پچاس ہزار بلکہ ستر ہزار آدی کا گروہ ہے بیرو ہیں۔ اس کا آرگن تو یہ لکھتا ہے کہ ہمارے ساتھ پچاس ہزار بلکہ ستر ہزار آدی کا گروہ ہے احمد مہدی سیح قادیا نی " ہے اس کے مصنف لا ہور کے پاوری ان ڈی گر اولڈ صاحب فلف کے ڈاکٹر ہیں۔ اس رسالہ ہیں معمول سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کیا گیا ہے۔ گر جو پچھ لکھا ہے وہ بادی انظر میں سالہ ہیں معمول سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کیا گیا ہے۔ گر جو پچھ لکھا ہے وہ بادی انظر میں داقع ہے۔ وہاں ایک پیشر سالہ آدی رہتا ہے۔ جس کی صورت پزرگوں کی ہے۔ چہرہ سمخر القلوب ادر عقل تیز ہے۔ پیشر میں اور عمر ایس واقع ہے۔ وہاں ایک پیشر سالہ آدی رہتا ہے۔ جس کی صورت پزرگوں کی ہے۔ چہرہ سمخر القلوب ادر عقل تیز ہے۔ نیم رزا غلام احمد رئیس قادیاں ہیں۔ ای وجہ سے قادیا نی کہلاتے ہیں۔ فرقہ احمد میہ کے بانی وہر دار ہیں۔ ذات سے مخل ہیں۔ ویارصد یال گر رہیں۔ بابری عہد حکومت میں ان کے بزدگ سم قد سے ہیں۔ ذات سے مغل ہیں۔ ویارصد یال گر رہیں۔ بابری عہد حکومت میں ان کے بزدگ سم قد سے ہیں۔ ذات سے معل ہیں۔ ویارصد یال گر رہیں۔ بابری عہد حکومت میں ان کے بزدگ سم قد سے ہیں۔ ذات سے معل ہیں۔ ویارصد یال گر رہیں۔ بابری عہد حکومت میں ان کے بزدگ سم قد سے بی میں۔ دائی جم دورد فی ہیں ہورد فی ہیں۔ دائر وی ہو ہو ہو ہو ہوں۔

غلام احمد نے اپنے مخضر رسالوں میں لاف زنی اور چھی پھی ادویات کے ذرائع سے وبا

کے زمانہ میں بہت کچھ کر ڈالا۔ آخر کار گورنمنٹ نے دست اندازی کرکے اس کاروائی کو بند کیا۔ اس کا خاندان غدر کے زمانہ میں خیرخواہ تھا۔ چنانچے سرلیبل کریفن نے اپنی کتاب روسائے ہنجاب میں بھی ذکر کیا ہے۔

بید دعویٰ کرتا ہے کہ میں گورنمنٹ کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ مگر بید دعویٰ بالکل تسلیم نہیں کیا جاتا۔ بیکہتا ہے کہ میرانتو کی جہاد کے خلاف ہے۔ پانچ سال ہوئے۔ سرمیکوریک کوایک میموریل اس نے کھاتھا۔ کہ جہاد کے سلم سکلہ سے انکاد کر ٹابی مجھو کوسی موعود اور مہدی مان لینا چاہیے۔ پادری صاحب کہتے ہیں کہ اہل اسلام میں تحصب اور فیہی جوش کا میلان نہ ہوتا۔ تو

پادری صاحب سے بیں اہل اسلام سی تعصب اور فرہی جو کا کامیلان نہ ہوتا۔ او میڈہی جو کا کامیلان نہ ہوتا۔ او میڈہب بہت ہی اجتمع عقیدہ کا ہوتا۔ جبکہ مجھکو بہت ہے معزز دمحر ماصحاب کی ملاقات ہے معلوم ہوا۔ (سجان اللہ اس مقدس فرہب کی عظمت اس سے طاہر ہے کہ پاوری صاحب کے قلم سے ہوا۔ (سجان اللہ اس مقدس فرہب کی عظمت اس سے متعلق ہے باسا میں کامید میں مقدم کے اسلام کے متعلق رائے قائم کر لینا سخت علطی ہے )

مرزاصاحب کی تعلیم تعصب جہالت کے بند کھول دہی ہے۔اوراس کوشش میں ہے۔ کہذہبی جوش جڑ بنیا دیے جاتا رہے۔

کسی تیز طراد مسلمان کا نام احمد ہونا ہی اس کے لیے قیامت ہے۔ کیونکہ قرآن شریف میں آنے والے احمد کی پیشگوئی درج ہے۔ کھھا ہے کہ بینی این مریم نے فر مایا: کہا ہے تی اسرائیل لاریب میں خداکے ان احکام کومضبوط کروں جو مجھ سے پہلے آ بچے ہیں اور اس رسول کا اعلان ووں۔ جو میر بے بعد آئے گا اور جس کا نام احمد ہوگا۔ اس آیت کا ان ملای تاریخ پر بہت برا اثر نہیں پڑا۔ بڑا تباہ کن سوڈ انی مہدی بھی احمد نای تھا۔ ہندوستان میں بی چار احمد فرجی سروار ہو بچے۔ (ا) شیخ احمد سرہندی۔ (۲) سید احمد غلزی بر بلوی۔ (۳) سید احمد غلزی رسول (گربیتو غلام احمد بیگ ہے۔ نہ کہ مرز ااحمد بر بلوی۔ (۳) سید احمد غلزی تا ہم نہ صرف احمد ہے فائدان میں تصب بر بیلوی۔ (۳) سید احمد غلزی بین عرف احمد ہے فائدان میں تصب بیشا۔ اس طرح آیک بھائی دوسرے کے فلاف چاہ ہے مہتروں (حلال خوروں) کا گرو بن بیشا۔ اس طرح آیک بھائی دوسرے کے فلاف چاہے۔

ای موضع قادیاں میں مہتروں کا سالا نہ جوم یا میلہ ہوتا ہے غلام احمد وہاں کارکن ہے اس کے اصول چار ہیں۔ تعلیم میٹرنس۔ مباحثہ کے مطالبے، قادیاں میں اس کا ایک کتب خانداور ایک مطبع ہے اردو میں افکام ٹاکٹ کرتا ہے۔ اور انگریزی میں ریویو آف مشجنس یعنی نہ ہب کی شخقیں۔اس کے بیان کےموافق ای گزشتہ بائیس سال بیں تخیینا پچاس کتابیں عربی، فاری،اردو میں تصنیف کی ہیں۔جوعلاوہ ہندوستان کے امران عربستان کا ہل سیر یا اورمصر بیسی شائع کی گئ ہیں۔اس نے دنیا بھر کےمصنفوں کواکیکے کھی چٹھی میں مخاطب کر کے لکھا ہے کہ میں آپ کوئی بات بتا تا ہوں۔ یعنی سیح تشمیر میں آئے متھاوران کامقبرہ آج تک وہاں موجود ہے۔

ہندوستان کی غذہی تاریخ میں تصویر کئی رنگ روغن میں جاعت خوجہ جا بجا پھیلی ہوئی ہے۔ کہ ہے۔ اس میں نہ کوئی غربی پابندی ہے نہ تعصب، ڈر کے مارے جج کرنے کو بھی ٹیس جاتے۔ کہ کہیں سنیوں کے ہاتھوں جان سے نہ جاتے رہیں۔ دو بجیب مخلوط گروہوں کے پیروی کا نام خوجہ رکھا گیا ہے۔ ایک وثن (ہندو) ووسری علی بڑ ہا گینس آغا خان بی ہی ایس آئی۔ ہمارے شاہی خاندان کے جوان دوست کا پیگر وہ معتقد ہے۔ قانون کی روسے پر مضرت علی کرم اللہ وجہ کی اوالا و میں سے ہیں۔ اور جیسا کہ ایک مقدمہ میں ثابت ہوا ہے۔ یہیں یا کے ایک سسب ہماڑی کی نسل سے ہیں۔ اور جیسا کہ ایک مقدمہ میں ثابت ہوا ہے۔ یہیں یا کے ایک سسب ہماڑی کی نسل سے ہیں۔ جس کے نام سے مجاہدی و فیرہ کا پنج سے ۔ اور جو قزا توں کا سردار مشہور تھا۔ بغیر کی ایک حقیم مشہور ہوتا جا ہم ہمی ان کی طرح کے مشہور ہوتا جا ہم ہمی ان کی طرح کے مشہور ہوتا جا ہم ہمی ان کی حرمین مشہور ہوتا جا ہما ہے۔ اور انہوں کی ہم میں ان کی مرمین میں آگے ستا کی سال کی عرمین میں تھی مال کی عرمین میں جیسے کہ تا ہو گھی ہوت ہوئے۔

ان کا مقبرہ سڑک خان یار کے قریب سری گریل موجود ہے۔ مرزاا پنی شان میں لکھتا ہے کہ بلس ایک تھی ہات کا اظہار نہ کروں۔ کہ نبوت ہاری تعالیٰ نے جھے کہ بحث ہے وہ تقدی طاقت اور رائتی میں اس رسالت سے کہیں زیادہ ہے۔ جو تک کی مہمل پیشکو سکوں پر ہنی تھی۔ میں خدائے برترکی تم کھا کر کہتا ہوں۔ کہ جن الفاظ کا میری شان میں الہام ہوا ہے وہ ان الفاظ سے بہت زیادہ وزنی اور مقدی ہیں۔ جو سے متعلق انجیل میں مندرج ہیں۔

یاد جودان بے مودہ خیالات کے غلام احمد میں ذرا بھی تعصب نہیں خوش عقیدہ اہل اسلام نے اس کوا پنی برادری سے خارج کردیا ہے۔اور بیلقب دیئے ہیں۔کا فر، دجال، طحد، مرقد، کذاب مجراس کوذراہمی پرواؤٹیل کہ: کہتی ہے،ہم کوخلق خداعا تباند کیا؟

بلکہ سلمانوں کے سراوہام پرتی کی تہت دھرتا ہے لکھتا ہے کہتم پیروں کے ہاتھ بک مجے ہو۔ قبریں پوجے ہو۔ جہاد کاعقیدہ رکھتے ہو۔اور جالل طاؤں کے ساتھ ہر چگہ جائے کورضا مند ہو۔ غلام احمد ایشیائی تعلیم سے نا واقف نہیں معلوم ہوتا۔ یہ پہلامسلمان ہے جس نے عیرانی تعلیم کے قالب میں روح کھو نکنے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت ہم کواس سے بحث بیں۔ وہ جس طرح چاہے ملمانوں اور عیمائیوں سے جھڑے مول لیتا گھرے۔ اگر ڈاکٹر ڈوکی کے واقعہ کو خیال کریں۔ تو وہ اپنے طریق کا بچا ہی ہے۔ پینکڑوں پیشکوئیاں اس کی طابت ہوچکی ہیں۔ اور خیال کریں۔ تو وہ اپنے اکثر اس کی پیشین کوئی اس تھم کی ہوا کرتی تھیں۔ کہ کی خاص تاریخ سے پہلے خیال کوئی شخص مرجائے گایا اس کوکوئی شخص مدمہ پیٹے گا۔ آخر کا داس شنٹ کھٹر نے اس کو مجبور کیا کہ وہ آئندہ ایسانہ کہا کرے۔ بھر بھی اس نے اس تم کی ایک سوائیس پیشین کوئیاں کیں۔ اس کی شہرت کا اسٹانہ کیا کہ بیٹر ت کھر ام اس کا مخالف مر جائے گا۔ اور اس کے بعد وہ قتی ہوگیا۔ امراس نے بیٹو ایم کرکیا تھا کہ پیٹر ت کھر ام اس کا مخالف مر جوئی ضعیف مسٹر اٹھتم اس کی تاریخ مقررہ سے بچھون بعد مرا۔ بہت می پیشین کوئیاں اس کی قولد موجودہ مردار بہت می پیشین کوئیاں اس کی قولد موجودہ مردار بہت می پیشین کوئیاں اس کی قولد موجودہ مردار بہت موسوف ہے۔ لیکن اس کی آئندہ ترقی اس بات پر مخصر ہے کہاں کوآئندہ موجودہ مردار بہت موسوف ہے۔ لیکن اس کی آئندہ ترقی اس بات پر مخصر ہے کہاں کوآئندہ موجودہ مردار بہت موسوف ہے۔ لیکن اس کی آئندہ ترقی اس بات پر مخصر ہے کہاں کوآئندہ موجودہ مردار بہت موسوف ہے۔ لیکن اس کی آئندہ ترقی اس بات پر مخصر ہے کہاں کوآئندہ موجودہ مردار بہت ہیں۔ اور غلام احمد کا جا افسی قانوں کے پنجد سے بچنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ یائیں؟

ڈاکٹر ویبوولڈ آخر کس بیٹیجہ تکالتے ہیں کہ پنجائی نمی فرین نہیں ہے اور نہ فاتر العقل ہے۔ گرخووفر یب نوردہ ہے ایک افغانی نکس والے نے مرزا غلام احمد قادیانی کی نسبت کیا خوب کہا ہے کہ امیر کا بل یہاں کے حاکم ہوتے ۔ تو بہت جلد مرزا صاحب تین سری ہوجاتے ہیں۔ اگریزی راج میں جوجس کے ول میں آئے کرے۔ شیر بکری ایک گھاٹ یانی فی رہا ہے۔ انگریزی راج میں جوجس کے ول میں آئے کرے۔ شیر بکری ایک گھاٹ یانی فی رہا ہے۔

(طميراخبارشحنه مندمطبوع ١٦٠ نومبر١٩٠١ع)

ایک صاحب ..... (جواس جلسین موجود تھا) جب سے لنڈن میں مسٹر پکٹ نے سیح موجود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ مرزا بی کے پاؤں کے کا لگا گئی کہ ہیں یہ کیا ہوگیا۔ انک وقت اور زبانہ میں دو مسیح سیا اور اصلی سیح تو میں ہوں۔ بیجھوٹا برکار فرسی کہاں ہے آ کودا مگر ذرا مسٹر پکٹ ہے بھی پوچھنا چاہے۔ کہ وہ مرزا کو کیا جھتا ہے اور کیا کہتا ہے۔ پکٹ کوگروہ نے پکٹ کے سے تشکیم کرلیا اور مرزا جی کے کے دو مرزا تی کے کہا۔

دوسرا.....جرانی تو اس میں ہے کہ ہندوستان میں اللی تعلیم کا اثر پورے طور پڑئیں ہوا۔ جہلاء میں اگر کسی نے پچرتعلیم پائی ۔ تو ناقعی۔ دوسرے اختلاف ندا ہب اپنے اصول دین سے واقف ٹیس۔ اردومیں فلفہ کے چند دلائل دیکھے۔ فلسفی بن مجے ۔ اصول اس کا ٹمیس جائے وم جھانسے میں پھنس جائیں تو عجب نہیں گر بورپ کے تعلیم یافتہ آزاد منش اندھے ہوکر جوگر دیدہ ہوجاتے ہیں۔اور شروط کی سلاسل میں ان کو بھڑ لیتے ہیں۔ یہ جب معالمہ ہے۔ان (مسٹر پیکٹ) میں ضروری کوئی بات ہوگی۔ جواکیگر وہ عظیم نے اس کوشی تسلیم کرایا۔

تیرا..... یو ممکن ہے۔ دنیا میں ایک خیال کے پھھ آدی جمع ہوکرسادہ لوح انسا توں کو اپنے جال
میں پیانس لیں۔ اور یہ بمیشہ ہوتا ہے دنیا میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں۔ جن کے لاکھوں
آدی معتقد اور مرید ہیں۔ ان میں سے ہرایک فخض بید دوگا کرسکتا ہے۔ کہ میں سے ہوں۔ کیاوہ سے
مامہدی ہوجائے گا۔ اور کوئی سے یامبدی ہوسکتا ہے سوڈ ان میں گئے مہدی پیدا ہوئے۔ کیا ان میں
کوئی سچامہدی تھا۔ اپنی اپنی خود خرضی کو اس کر وفریب کے پردہ میں دیکھا کرمعدوم ہوگئے۔
چوتھا۔۔۔۔ مرز اساحب مسٹر پکٹ کا دوگئی سیحیت من کر جھلائے ۔ تو بہت غصہ میں کچھا غیظ وغضب
میں دائتوں کو چیا کرمسٹر پکٹ کے نام ایک چشی کلے ماری جس میں بدستور دو پی پیشگوئی ہا کی ہے۔
میں دائتوں کو چیا کرمسٹر پکٹ کے نام ایک چشی کلے ماری جس میں بدستور دو پی پیشگوئی ہا کی ہے۔
ہولی تا ہیں کہ اگر وہ (مسٹر پکٹ) اپنے دعوؤں سے تو بدنہ کرے گا تو بہت جلد میری زندگی میں
ہوجائے گا۔ بیولی تاویل ہے جیسی میعاد مقررہ پیشگوئی میں مسٹرعبد اللہ آتھ کے مرنے پر کی
ہوا کے دیوائے گا۔ بیولی تاویل ہے جیسی میعاد مقررہ پیشگوئی میں مسٹرعبد اللہ آتھ کے مرنے پر کی

پانچواں ....اس نفوتا دیل کی بار ہا چھنکار ہوچکی ہے۔چونکہ مرز ای خود جا ہتے ہیں کہ میری پیشکوئی غلط اور گوزشتر ہے۔لہذا کوئی میعاد نہیں بتائی۔ کیونکہ ان کوآئقم والی پیشکوئی کا خوف ہوا۔صرف لفظ ﴿ (بہت جلد) کلینے برٹالا۔

چھٹا ..... خوب اگر مسٹر پکٹ مرزاتی کی زندگی میں نہ مرا ۔ تو وہ کہہ سکتے میں کہ میں نے تو یہ قید لگادی تھی ۔ کداگر وہ اپنے دعووں سے توبہ نہ کرے گا تب ہلاک ہوگا۔ اب چونکہ وہ زندہ رہا۔ لہذا ضرور اپنے دعووں سے تائب ہوچکا ہے۔ وہ بی آتھم والی راگ مالا۔

اب فرمائے! کدمرزاجی کی پیشین کوئی نے کیا تیر مارا۔ ہر دیر بلکہ ہرایک محض کہ سکتا ہے کہ فلال معاطمے کا پہلو ہوں نہ ہوا۔ تو ضرور معز ہوگا۔ اور بوں ہوا تو مفید ہوگا۔ ایک و کیل اپنے ملام موکل سے کہ سکتا ہے کہ اگر اس نے اپنا ڈیفنس عمدہ طور پر کیا۔ تو تم رہا ہوجاؤگے۔ورند ہمزا یا و کے۔دوندس اپا تھے۔دونوں باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوکر رہتی ہے۔

مرکیا ہروکیل میں موجود ہے؟ معلوم نیس کہ مرزائیوں کی عش کیاں خت ر بود ہوگی ہے۔ کہاہے ویرومرشدی جالوں کوئیس مجھتے اوراس کوئی تنظیم کر لیتے ہیں۔

(همير شحنها تدا ۴ گا ۱۹۰۱ء)

الم يرسب بي جب برانسان كول براس كى كانشنس كى صلاحيت كيموافق الهام بوتا بالهيم منصرف يكى ب بلك بدى سے تعلق ب (اله مها ف جورها و تقوها) مكر بيالى
كيفيت نہيں ۔ كر بجوہ لم كوئى اور محسوں كر سكے ۔ كيونك عليم بذات الصدور صرف خدائے علام
الغيوب ب - بال سي ملمم كة فار دوسروں بر بحى كھل جاتے ہيں ۔ جيبے چولوں كى خوشبوكه
آتھوں سے محسون نہيں ہوتی مكر دما فى حس ميں كافئى جاتى ہ ۔ سي الہام كى بجى صفت باور
وَوَلَكُونَى حَصُّ بُناول جِي كركمى كوئيں دكھا سكا ۔ تاكم معلوم ہوكدالها م بالضغا احلام يا وسوسه احتلام يا فيال تفق وحرام يا صوراحتلام واو بام ۔ لبذا بر مكاروعوئى كرساتا ہے ۔ كہ بحد برالها م ہوتا
عبر سي كا شوت مريدوں اور چيلوں كے مض عقيد بے سوا كيونييں ہوتا۔ بعض ببرو بي اور سادھو ني تو روغن قازال كروه وه وروپ كا نصح ہيں ۔ كہ بڑے براے بات عبران كو دام ميں سادھو ني تو توروغن قازال كروه وه وروپ كا نصح ہيں ۔ كہ بڑے براے برائيں ہوتا۔ بعض برو بي اس كورا ميں اس موتا ہيں ۔

ہو پال میں ایک بڑے مولوی صاحب جومشاہیر علمائے اہل صدیث سے ہیں۔ان پر
ایک سادھو بچے نے ایساانسوں دم کیا۔ کہ اس کے دلالوں کے جھانسوں اور کر وزور کے دلاسوں
میں پھنٹ کر پر بیٹے کیوتر بن گئے اور بیعت ہوکراس کا دم بھرنے گئے۔اور بالآخر بیاعلان دیا کہ یہ
مخص مجد دہ ہو کتا اللہ کواس سادھو بچے کی حقیقت اچھی طرح معلوم تھی۔اور اس کا تجربہ ہو چکا
تھا۔ جبکہ دہ ایک دفتری کے امر دلونڈ بے پر فریفتہ ہوا تھا اور رات دن اس کے حشق میں روتا اور
درس ووعظ سے جو پچھ کما تا۔اس کے والدین کے چو لیے میں جموعک دیتا تھا۔ چتا نچہ کی سورو پیہ
اس کے والدین کو دیا۔

بیرمکار بڑے بڑے چالوں سے لوگوں کوٹھگنا تھا۔ ایک مرتبدا پنے دطن سے متواتر اپنے ٹام خطوط منگوائے۔ کہ فلال فخص کے قرض میں آپ کا گھر نیلام ہونے والا ہے۔ اور عدالت نے اس کوڈ گری دیدی ہے۔

اس عمار نے لوگوں کو وہ خطوط دکھائے۔ اور بول رقیس اینٹھیں بالآخرای دفتری کے لوگئی کے اور نول کے اور نول کے لوگئی کے لوگئی میں بدنام ہوکر بدلولی بوئی رسوائی اور تقطیع کے ساتھ لکالا گیا۔ زار قطار دوتا ہوا جمارے پاس آیا کہ لائد میری دھکیری کرواور جھے وطن تک پہنچا دو۔ الفرض ہم نے ضروری صدر روپ دیا در رخصت کیا۔

جب ہم کومولوی صاحب بعو پالی کی نوگر قاری کا حال معلوم ہوا۔ اور چار طرف سے بعض معتبر اور منتدلوگوں کے خطوط آئے۔ اور جعو پال سے بھی نامہ نگار نے مولوی صاحب جیسے تقی

اورعامل بالحديث كى حالت پرافسوسناك مضمون بيجاتو ہم نے مولوى صاحب كو دا اگا۔ چنا مچەدە اپنى سادەلوتى اوراس تركت سے تائب ہوئے۔اوراعلان دیا۔ كہ چھھ پراس مصنوعى مجدد فى الدين كاكذب طاہر ہوگیا۔لېذا بیعت فنخ كرتا ہوں۔

بیراد مؤتصل کے ایک تھے۔ میں پہنچا۔ اور وہاں کے سلمانوں کو چکنے چیڑے وعظ سے محکنا چاہا۔ ایک صاحب محدث وہلوی مرحوم کم محکنا چاہا۔ ایک صاحب محدث وہلوی مرحوم کے نام اس محف کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے خط بھیجا۔ حضرت مرحوم نے جواب میں اکتھا۔ کہ بید محف بدا ظالم ہے اس کے کیدسے بیجے رہو۔ بالآخر وہاں سے بھی تکالا گیا۔

اس فض کی ظاہری حالت بیتی کرایک فیمد کرندادرایک ند بندادرایک کمبل اوڑ سے موس قار کی میں ماکن کام مجیدتی ۔ ادربس خواہ مواہ موس وحوکہ میں آجا تا تھا۔ کہ باخدا بلکہ ولی اللہ ہے۔

سادھو بچ تو دہ ردب گا نہتے ہیں کہ مرزابی ان کے مقابلہ میں پیرنا بالغ ہیں کیا طاقت ہے کہ ان کی خود خرضی کا مجید کسی پر کھل سکے۔ مرزابی نے تو اکثر اوقات آپ اپنی قلعی کھول دی ہے اور کھول رہے ہیں۔ گرگٹ کی طرح میں پہلیس برس کے عرصہ میں کیا کیا رنگ بدلے۔ اوال البہام کے مدعی پھر مثل اس پھر میں موجود پھر مہدی مسعود پھر ظلی اور بروزی بنی پھر خاتم الخلفاء اور امام الزبان ہوگئے۔ جس مخص کوذرا بھی عقل ہے دہ اس تغیر حالت سے نتیجہ لکال سکتا ہے کہ آپ بظا ہر سب پھر ہیں۔ مرود حقیقت پہر پھی نہیں۔ مرزابی اپنی زبان حال سے بیشعر پڑھ دے ہے۔ سب پہر ہیں۔ مرود حقیقت پھر کوئی آئے دیکھے تو کہتے ہی نہیں ہوں میں

سر پر اٹھائے چرتی ہے شور نفال جھے

مرزاصاحب مدى الهام رہے ۔ تو دس تى كرتے ۔ مرچورك ياؤل كهال ہوتے بيس؟ كچماوھو بچول بين الهام رہے ۔ لو دس تى كرتے ۔ مرچورك ياؤل كهال ہوتے بين بين بين بين الر ہوا۔ رياح فاسدى هور دوڑ ہونے كى ۔ پھر سوء شم كى لوبت آئى۔ پھر تخمہ ہوا۔ پھر بہينہ ہوا۔ پھر اس كے سميت وبائى طور پرتمام مرزائيوں بين پھيل كئى۔ كونكہ بها حقيا لهى كے نتائ آيے ہى ہوتے ہيں۔ بہينداور طاعون وغيره سب انسانى افعال كھرات ہيں۔ خدا تعالى جس كى صفت رئمن ورجم ہے كى كو ہلاكت بين تين والله الله الله الله الله كات بين برائي الله الله الله كات بين برتا ہے۔ ور شفعات تعالى برگزيدار شاون دركرتا۔ (ولا تلقوا بايديكم الى الته لكة ) يعنی الله اور خلاف مشيت ہيں جس طرح شراب خورى، حرام كارى، تى اور الله الكر ہلاكت من طرح شراب خورى، حرام كارى، تى اور

سقک بظلم ، نہب خلاف مرضی اللی ہے۔ پس مکاروں اور کذابوں کا البام بھی خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ یہ و خدا پر تہت ہوتی ہے اور مفتری علی اللہ خت عمّا ب کا مستوجب ہوتا ہے۔ جب براہ بین احمد یہ تعمی قربیان کیا کہ میر بے طن سے البام کی سرسراہٹ ہوتی ہے۔ پھر جیٹ سے بارہ بزار رو پیہ جائیداد کا انعام اس مختص کے لیے مشتہر کیا۔ جو براہین کا جواب کھو دے۔ آریوں نے تکلفہ یب براہین کھو کر شائع کر دی۔ انعام کا خطاتو آپ کی تھی میں نیچرل طور پر پڑا ہے۔ ہر معاملہ میں تھیلیاں اور ہمیانیاں اگلتے رہے ہیں۔ محر آج تک کی کو پھوٹی کوڑی بھی دی ہو۔ تو خدا کرے تمہدی ہو تو خدا کرے تمہدی ہو تے اور تو کیا کہیں۔

فی الحقیقت حال تو بہت خاصی ہے۔ حقائمیں غل کی جاتا ہے کہ ایک مخص اپنی ساری جائد او سکیے پروهرے دیتا ہے بالکل ولی اللہ اور خلوص اور ملہمیت کا پتلا ہے۔ بیڈ برنیس کہ: زر زر کھد درجہاں سمج سمج

مرزا جی گویا اپنی نبوت کوروپید پیدکالا کی دے کر فروخت کررہے ہیں۔اگر کسی نے انعامی بجوزہ رقم دیدی۔ تو ثبوت کو یا فروخت ہوئی۔اور مرزا بی اس کے حلقہ بگوش بن گئے۔اور اگر کوئی گا بک نہ ہوا۔ تو آپ فرمائٹی بنی بی ہیں۔ کویا مرزا بی سہ ٹاب کر دے ہیں۔ کہ میں نبی مندا کی متحول سیٹھ سا ہوں ،کار کوئی دار ہوں۔ میرے پاس لا کھوں روپید جی ہیں۔ کیا کسی نبیس بالدا کی متحق کا دار و بدار روپید بیسہ پر رکھا ہے۔اور اس طرح آپنی نبوت اور اپنا انجاز فروخت نبی نبوت اور اپنا انجاز فروخت کیا ہے۔ جب آتھ کی پیشگوئی میں مرزا بی کے مند پر قدرتی تھیٹر لگا۔ یعنی در میعاد مقرر میں فوت کیا ہے۔ جب آتھ کی پیشگوئی میں مرزا بی کے مند پر قدرتی تھیٹر لگا۔ یعنی در میعاد مقرر میں فوت نہ ہوا۔ تو آپ نے جب شاشتہار و یا۔ کہ آتھ مطف سے کہدو ۔ کہ اس پر پیشگوئی کا خوف طاری نہیں ہوا تھا۔ ور چار ہزار لے جائے۔ مرزا بی کوخوب معلوم تھا کہ انعام کی بیشرط ہرگز پوری نہ ہوسکے گی۔ کیونکہ اس کے یہ معند تھے۔ کہ آتھ مجوسی ہے۔ مرزائی بن جائے۔ اس عیاری پر مرزا بی کھو نے نہیں ساتے۔ وغیر ہو فیرہ۔

باب ١٧٩ چېل ونهم

اُگ رہا ہے درو دیوار سے سبزہ غالب ہم بیاباں میں ہیں اور کھر میں بہار آئی ہے گورداسپوری ضلع کی کچبری کے احاطہ میں آج معمول سے زیادہ رونق ہے۔ ایک پر دس اور دس پرسوسوآ دی گرتا ہے۔ جدھرو کیھو۔ ٹرکی ٹوٹی کے پھندنے اثر رہے ہیں۔کوٹ پتلون ڈالے جنٹل مین داڑھی کا صفایا کرائے محلقین ومقصرین کے اوپر عمل کیے پھر رہے ہیں۔ ایک طرف برابر جمگھٹ ہور ہاہے۔ جنٹلمین رف رف کرتے جاتے ہیں۔ وعظ ونھیحت کی آواز آتی ہے۔ آبابا! بیتو حضرت مسیح دورال،مہدی زمال،مرزاصاحب ہیں سامعین ہرایک بزبان حال کہہ رہاہے۔

برقعہ کو اٹھا چہرے سے کرتی میں وہ باتیں اب میں ہمہ تن چھ بول یا ہمہ تن گوش

میح موعود..... به یادد کھنا جا ہے کہ یہ با تیں حضرت سیح کی تعلیم میں تھیں ان کی تعلیم میں توریت پر کوئی بھی زیادت نہیں تھی۔انہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ میں انسان ہوں اور جیسا کہ خدا کے مقبولوں کوعزت اور قرابت اور عبت کے خدا تعالی کی طرف سے القاب ملتے میں اور یا جیسا کہوہ لوگ خودعشق کی تحویت میں محبت اور یکد لی کے الفاظ منہ پر لاتے ہیں ایسا ہی ان کا بھی حال تھا۔ اس میں کیا شک ہے کہ جب کوئی انسان ہے محبت کرے یا خدا ہے تو جب وہ محبت کمال کو پہنچتے میں ۔ تو محبّ کوابیامعلوم ہوتا ہے کہ اس کی روح اور اس کے مجبوب کی روح ایک ہوگئی ہے۔ اور فتا نظری کے مقام میں بسااوقات وہ اپے تئیں مجبوب بھی ایک ہی دیکھتا ہے جبیا کہ اس عاجز کوایے الہامات میں خدا تعالی مخاطب کر کے فرما تا ہے کہ تو مجھ سے ہے اور میں بچھ سے ہوں اور زمین و آسان تیرے ساتھ ہیں جیسا کہ میرے ساتھ ہیں اور تو ہارے یانی ہے ہے۔اور دوسرے لوگ تھی سے ہیں۔اور تو بھے سے ایبا ہے جیسا کہ میری توحید اور تو بھے سے اس مقام اتحاد میں ہے۔ جو کسی مخلوق کومعلوم نہیں۔خداا بے عرش ہے بڑی تعریف کرتا ہے۔ تو اس سے لکلا اور اس نے تمام دنیا سے تھے کو چنا۔ تو میری درگاہ میں وجیہہ ہے۔ میں نے اپنے لیے تھے کو پند کیا۔ تو جہان کا نور ہے۔ تیری شان عجیب ہے میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اور تیرے گروہ کو قیامت تک غالب ركھوں كا توبركت ديا كيا ہے۔ خدانے تيرى عزت كوزياده كيا۔ توخدا كا وقار ہے ليس وہ عجمے ترك نہیں کرے گا۔ تو کلمۃ الازل ہے اس تو مثایانہیں جائے گا۔ میں فوجوں کے سمیت تیرے یاس آؤل كا\_ميرالونا بوامال تحفيكو ملي كا\_ش تحقيع نت دول كا\_اورتيري حفاظت كرول كا\_وه بوكا سيهوكا اور پهرانتال موكا - تيرب برمير كالل انعام بين الوكول كوكه دے كداكرتم خدا سے پیار کرتے ہو۔ تو آؤ میرے چھے چلو۔ تاخدا بھی تم سے پیار کرے۔ تیری عیالی پرخدا گواہی ویتا ہے۔ چرکیوں تم ایمان نہیں لاتے ۔ تو میری آم کھوں کے سامنے ہے۔ میں نے تیرا نام متوکل ر کھا۔ خداع ش سے تیری تعریف کرتا ہے ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ اور تیرے پر ورود تیمجے ہیں لوگ چاہیں گے کہ اس فور کو بچھائیں گر خدااس فور کو جواس کا فور ہے کمال تک پہنچائے گا۔ ہم ان کے دلوں میں رعب ڈالیں گے۔ ہماری فتح آئے گی۔ اور زبانہ کا کاروبارتم پرختم ہوگا۔ اس دن کہا جائے گا کہ بیتن نہ تھا۔ میں تیرے ساتھ ہوں۔ جہاں تو ہے جس طرف تیرامنہ اس طرف خدا کا

تھے ہیت کرناایا ہے جیا کہ جھے۔ تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ لوگ دوردورے تیرے پاس آئیں گے۔اور خداکی تفرت تیرےاوپراڑے گی۔تیرے لیےلوگ خداے الہام یائیں گے۔ تیری حملیوں پر جاری کی گئی۔ اور تیراؤ کر بلند کیا گیا۔ خداتیری جحت کوروش کرےگا۔ تو بہادر ہے۔ اگر ٹریا پروین ہوتا۔ تو تو اس کو پالیتا۔ خداکی رحمت کے خزانے مجھے دیے گئے۔ تیرے باپ دادے منقطع ہو جائیں گے اور خدا ابتداء چھے کرے گائیں نے ارادہ کیا کہ اپنا جانشين يناؤل تومس ني آدم كوليني تحوكو بيداكياب - اواهن (خداتير اندراتر آيا) -خدا مجے ترکنیں کرےگا۔اور نہ چھوڑےگا۔ جب تک یاک اور پلید میں فرق نہ کرے۔ میں ایک چھا ہواخر اندھا۔ پس میں نے جاہا کہ پنجانا جاؤں ۔ تو مجھ میں اور تمام مخلوقات میں واسط ہے۔ مس نے اپنی روح تھ میں چوکی ۔ تو مدود یا جائے گا۔ اور کی کو کریز کی جگذفیس رے گی۔ توحق کے ساتھ نازل ہوا۔ اور تیرے ساتھ نبیول کی پیشگوئیاں پوری ہوئیں۔ خدانے اپنے فرستادہ کو بھیجا تا کہاہے دین کوقوت دے۔ اورسب دینوں پراس کوغالب کرے۔ اس کوخدانے قادیاں کے قریب نازل کیا۔اوروہ حق کے ساتھ اترا۔اور حق کے ساتھ اتارا گیا۔اورابتداء سے ایسامقرر تقا۔ تم المرع ك كنار بر تقر جهيس خدائ عجات دين كے ليے اسے بھيجا۔ اب احمد تو ميرى مراداورمیرےساتھ ہے۔ میں نے تیری بزرگی کا درخت اپنے ہاتھ سے لگایا۔ میں مجھے لوگول کا امام بناؤل گا۔اور تیری مدوکروں گا۔ کیالوگ اس سے تعجب کرتے ہیں کہ خدا عجیب ہے۔ چن لیتا بجس کو جا بتا ہے۔ اورائے کامول سے پوچھانیس جاتا۔ خدا کاسابہ تیرے پر ہوگا۔ اور وہ تیری پناہ میں رہےگا۔آسان بندھا ہوا تھا۔ اورز مین بھی ہم نے دونوں کو کھول دیا۔ تو وہ عیسیٰ ہے جس کا وقت ضائع نہیں کیا جائے گا۔ تیرے جیسا موتی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ ہم مجھے لوگوں کے لیے نثان بنائيں گے۔اوربیامرابتداءے بی مقدرتھا۔تو میرے ساتھ ہے۔ تیرا بھیدمیرا بھید ہے۔تو ونیا اور آخرت میں وجیمداورمقرب ہے۔ تیرے پر انعام خاص ہے اور تمام ونیا پر مخفے بزرگی ہے۔ بخوام کرونت تو نزد کی رسیدہ پائے عمد یاں بر بینار بلند محکم اوفراد ش اپنی چیکار دکھلاؤں گا۔ اپی قدرت سے تھے کوا تھاؤں گا۔ دنیا میں ایک نذیرآیا۔ پر دنیانے اسے قبول ندکیا لیکن خدااسے

قبول کرےگا۔اور بڑے ذور آورحملوں ہے اس کی بچائی ظاہر کروےگا۔اس کے لیے وہ مقام ہے۔ جہاں انسان اپنے اعمال کی قوت ہے ٹیس پڑتی سکتا۔ تو میرے ساتھ ہے۔ تیزے لیے رات اور ون پیدا کیا گیا۔ تیری میری طرف وہ نسبت ہے۔ جس کی تلوق کو آگا تی نہیں۔اے لوگو! تمہارے یاس خداکا نور آیا۔ پس تم مکرمت بنو۔وغیرہ الخ!

(كتاب البريص ٨٥٤٨، تزائن ج١١٠٠٠)

اوران کے ساتھ اور مکاشفات ہیں۔ جوان کی تائید کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک کشف میں میں نے ویکھا کہ میں اور حفرت عیسیٰ ایک بی جو ہر کے مکڑے جی اس کشف کو میں براجین میں چھاپ چکا ہوں۔جس سے تابت ہوتا ہے کدان کی تمام صفات روحانی میرے اعدر ہیں۔اور جن كمالات سے وہ موصوف ہو سكتے جيں۔ وہ جھ سے بھي جيں۔ اور ہراكيك كشف سے جو (آئينہ كالنات اسلام ص ٢٥،٥٢٥، فزاكن ج ٥ ص ٢٥،٥٢٥) مكن دت سے جي چيا ہے " على نے ا پنی کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہول \_اور لیقین کیا کہ وہی ہول \_اور میراا پنا کوئی امر کوئی خیال اورکوئی عمل نہیں رہا۔اور میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہوگیا ہوں یااس شنے کی طرح جے کسی دوسری شئے نے اپنے بغل میں وبالیا ہو۔ اور اسے اپنے اندر بالکل خفی کرلیا۔ یہاں تک کہ اس کا کوئی نام ونشان باقی ندرہ گیا ہو۔ اس اثناء میں ش نے ویکھا کہ اللہ تعالی کی روح مجھ برمحيط موكى ادر مير يجم رمستوني موكرات وجوويش مجھے بنهال كرليا۔ يهال تك كدمير اكوئي ذره بھی باقی نہیں رہا۔ اور میں نے اپنی جسم کود یکھا۔ تومیرے اعضاء اس کے اعضاء اور میری آگھاس کی آنکھ اور میرے کان اس کے کان اور میری زبان اس کی زبان بن گئی ہے۔ میرے رب نے مجھے پکڑا۔ اور ایسا پکڑا۔ کہ میں بالکل اس میں تو ہوگیا۔ اور میں نے دیکھا کہ اس کی قدرت اور قوت جھ میں بؤش مارتی ہے۔اوراس کی الوہیت جھ میں موجزن ہے۔حفرت عزت کے خیمہ میرے دل کے جاروں طرف کے ہیں۔اورسلطان جروت نے میرے نفس کو پیس ڈالا۔سونہ تو میں بی رہا۔ اور شمیری کوئی تمنابی باقی ربی۔ میری اپنی عمارت مرکئی۔ اوروب العالمین کی عمارت نظرآنے لگی۔ اور الوہیت بدی زور کے ساتھ جھ پر غالب ہوئی اور میں سرکے یاؤں کے ناخن ياتك اس كى طرف كينيا كيا - پاريس بمرتفير بوكيا - جسيش كوئى بوست ند تفا - اورايما تيل يس عمیا۔ کہ جس میں کوئی میل نہ تھا اور مجھ میں اور میرے نفس میں جدا کی ڈال دی گئی۔ پس میں اس شے کی طرح ہوگیا۔ جونظر نہیں آتی۔ یا اس قطرہ کی طرح جو دریا میں جاملے۔ اور دریا اس کواپی چادر كزيج چميا لے-اس حالت بن نيس جانا كداس سے بہلے بن كيا تا اور ميرا وجودكيا

''اب حضرت بإدرى صاحبال سوچيل \_اورغوركرين اوران البهامات كويبوع ميح كه البهامات سدمقا بلدكرين \_اور مجرانعما فأگواى دين كيايبوع كه وه البهامات جن سه وه اس كی خدائی نكالے چيں \_ان البهامات سے بيز هكر چيں \_

کیا یہ کی تہیں۔ اگر کسی کی خدائی ایسے الہابات اور کلمات سے کل سکتی ہے۔ اور ان میر سالہا ہات سے نعوذ باللہ میری خدائی بیوع کی نبست بدرجداولی طابت ہوسکتی ہے۔ اور ان سے یہ حکر ہمار سے سید ومولی رسول اللہ کی خدائی طابت ہوسکتی ہے۔ کیونکہ آپ کی وقی صرف یہی نہیں۔ کہ جس نے تھے سے بیعت کی۔ اس نے خدا سے بیعت کی۔ اور نہصرف یہ کہ خدا تعالی نے آپ کے ہاتھ کو اپنا چھ تھے اور بید کہ و ما ینطق آپ کے ہاتھ کو اپنا چھ تھے اور بید کہ و ما ینطق عن المھوی ان ھو الا و حسی یو حسی آپ کے آمام کلام کو اپنا کلام تھر ایا ہے۔ بلکہ ایک جگہ اور منا میں بندول کوآپ کے بند سے آور دیا ہے۔ قبل یا عبادی لیمن کہ کہ کہ اسے بیدوا ہی خدائی طابح ہوگئی ہے۔ اور وضاحت سے ان یاک کلمات سے ہمارے نہیں ہوگئی۔ کی خدائی طابح ہوگئی ہے۔ آجیل کے کلمات سے بیوع کی خدائی جرگڑ طابح تھیں ہوگئی۔

بھلا اس سید الکونین میں ہے کی تو شان عظیم ہے ذرا انصافا پا دری صاحبان ان میرے الہامات کو بی انصاف کی نظرے دیکھیں اور پھرخو دہی منصف ہو کر کہیں کہ کیا یہ بی فہیں ہے کہ آگر ا پے کلمات سے خدائی ثابت ہو کتی ہے تو میرے الہامات یسوع کے الہامات سے بہت زیادہ میری خدائی پر دلالت کرتے ہیں۔ادرا گرخود یادری صاحبان سوچ نہیں سکتے۔تو کسی دوسری قوم ے تین منصف مقرر کر کے میرے البامات اور انجیل میں بھی بیوع کے وہ کلمات جس ہے اس کی خدائی سمجی جاتی ہے۔ان منصفوں کے حوالہ کریں پھرا گرمنصف لوگ یا در بوں کے حوالہ کریں۔ پر اگر منصف لوگ یاور یوں کے حق میں ڈگری اور حلفا یہ بیان کریں۔ کہ بیوع کے کلمات میں سے بیوع کی خدائی زیادہ صفائی سے ثابت ہوسکتی ہے۔ تو میں تاوان کے طور پر ہزارر دیدان کو دے سکتا ہوں ادر میں مصفول سے بیرچا ہتا ہوں کہ اپنی شہادت سے پہلے بیشم کھالیں ۔ کہمیں خدا تعالی کونتم ہے کہ ہمارا بیان صحح ہے اور اگر صحح نہیں ہے۔ تو خدا تعالی ایک سال تک وہ عذاب ہم پر نازل کرے۔جس سے ہماری تابی اور والت اور بربادی ہوجائے۔اور میں خوب جانتا ہوں۔ کہ پادری صاحباں ہرگز اس طریق فیصلہ کو قبول نہیں کریں گے۔لیکن اگر دہ میں کہیں۔ کہ جو مسے کے منہ سے نکلا۔ وہ تو حقیقت میں خدا کا کلام تھا۔اس لیے دہ دستادیز بمس طور پر قبول ہوسکتا ہے۔ کین جوتمہارے منہ سے لکلا۔ وہ خدا کا کلام نہیں تواس کا جواب یہ ہے کہ یسوع کے منہ سے جو کلام نکلا۔ اس کے خدا کے کلام ہونے میں ذاتی طور پر تو حضرت عیسائیوں کو پچھے معرفت نہیں۔ غدانے بلاداسطدان ہے باتیں نہیں کیں۔ان کے کاٹوں میں کسی فرشتہ نے آ کرنہیں چھونگا۔ کہ يوع خدايا خداكا بيناب انهول فيهيل ويكها-كديوع وثيابين تولديا كرايك كمحى بحى بيدا ک صرف چندکلمات ان کے ہاتھ میں ہیں۔جو یبوع کی طرف منسوب کیے مجے ہیں جس کومروڑ ترور کریدخیال کردہے ہیں۔ کدان سےان کی خدائی ابت ہوتی ہے۔

بیکلمات اور مکاشفات جویل نے پیش کیے ہیں۔ وہ ان سے صد ہادرجہ بڑھ کر ہیں۔
پھراگراس خیال سے ان کلمات کو ترج وی جاتی ہے کہ وہ مجزات سے ثابت ہو پہلے ہیں۔ قویل کہتا ہوں کہ یوع مجزات جواس زمانہ کے لیے صرف قصہ اور کہانیاں ہیں۔ کوئی بھی کہنیس سکتا۔ کہ میں نے ان میں سے پھر آنکھوں سے بھی ویکھا ہے۔ مگر وہ خوارق اور نشان جو خدا تعالی سکتا۔ کہ میں نے ان میں سے پھر آنکھوں سے بھی ویکھا ہے۔ مگر وہ خوارق اور نشان جو خدا تعالی کے فضل سے جھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ تو ہزاروں انسانوں کی چٹم دید با تیں ہیں۔ پھر یہوئ کے مجزات کو جو محص قصوں اور کہانیوں کے رنگ میں بتائی جاتی ہیں۔ ان چٹم دید نشانوں سے کیا مناسبت۔ پھر بب کے خدا تعالی کے گزشتہ قصہ جن میں جھوٹ کی آمیزش بھی ہوسکتی ہے۔ تیول کے مناسبت۔ پھر بب کے خدا تعالی کے گزشتہ قصہ جن میں جھوٹ کی آمیزش بھی ہوسکتی ہے۔ تیول کے

مجے ہیں تو موجودہ نشان بدرجداولی قبول کرنے کے لائق ہیں۔ اگرد نیا میں سی عیسائی کے دل میں انساف ہے۔ تو میری اس تقریر کونہایت منصفانة قریر سیجھگا۔''

' میں دوبارہ لکھتا ہوں کہ میری تقریر کا مصل ہے کہ عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ کو خدا بیا رکھا ہے۔ یہ سراسران کی غلطی ہے۔ جن کلمات سے دو میہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ یہوع خدا یا این اللہ ہے ان کلمات سے بڑھ کر میرے البہای کلمات میں پاوری صاحباں سوچیس۔ اورخوب سوچیس۔ اور خوب سوچیس۔ اور اور بار بار سوچیس۔ کہ یسوع کے خدا بنانے کے لیے ان کے ہاتھ میں بجر چند کلمات کو اور کیا چیز ہے۔ پس میں ان سے بہی چاہتا ہوں کہ وہ میرے البہای کلمات کو ان کے کلمات فوق کے خدا بنانے کے لیے جیسے میرے البہای کلمات تو ی دلالت کرتے ہیں یہوع کے البہای کلمات تو یہ کلمات سے یسوع کو خدا بنایا جا تا ہے۔ اور وی کلمات ہرگڑ ایک دلالت کرتے ہیں یہوع کے البہای فرد کی گئی تھی۔ تو ہیں کہتا ہوں کہ ان بی وی کیا ہوں کہ ان بی جاتے ہیں۔ اگر کہو کہ کہلی کتابوں میں بلکہ تع کی ذبان سے تع کے دوبارہ آنے کی خبر دی گئی تھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان بی کتابوں میں بلکہ تع کی زبان سے تع کے دوبارہ آنے کی خبر دی گئی تھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان بی کتابوں میں بلکہ تع کی زبان سے تع کے دوبارہ آنے کی خبر دی گئی تھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان بی کتابوں میں بلکہ تع کی زبان سے تع کے دوبارہ آنے کی خبر دی گئی تھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان بی کتابوں میں بلکہ تع کی زبان سے تعلید کے دوبارہ آنے کی خبر دی گئی تھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان بی

آوروہ میں ہوں جیسا کہ انجیل میں لکھا تھا۔ زلزلہ بھی آئے ایک قوم کی دوسری قوم سے لؤائیاں بھی ہوئیں سخت بخت و بائیں پڑیں اور آسان سے طاہر ہوئے غرض میں ہی پیشگو ئول کے مطابق آیا ہوں۔'' (کتاب البریس ۷۵، فزائن جساس ۱۹۵۵ مالفایت ۸۲۰)

آرؤلى ..... يادرى كارك صاحب اورمرز اغلام احدقاد يائى حاضر ي

مرزاصاحب .....حاضر پادری صاحب پہلے سے پکہری کے کمرہ کے اندر تھے۔مقدمہ پیش ہوا۔ ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک صاحب، مستغیث بنام مرزاغلام احمد قادیانی، جرم زیر دفعہ ۱۸۸ ضابط فوجداری، بیان ہنری مارٹن کلارک باقرار صالح

میں پندرہ سال سے ڈاکٹر مشنری ہوں۔ ہماری داقلیت مرزاصا حب سے ۱۸۹۳ء سے مسٹر عبداللہ اتھی اوران کے درمیان جب مناظرہ غیبی ہوا تھا۔ اس کا میں صدر تھا۔ مرزا غلام احمد نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے پلیٹواء ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ مناظرہ ہو۔ ہم نے ایک کتاب پیش کی۔ جومولوی محمد میں صاحب بٹالوی نے کھی ہوئی تھی۔ اور اس میں اہل نے ایک کتاب پیش کی نے قرار دیا۔ کہ مرزاصا حب مسلمان نہیں۔ بلکہ کافر ہیں۔ اور دچال کے پیچا

میں عیسائیوں کی طرف سے پریذیڈنٹ کمیٹی مناظرہ تھا۔ دومر تبہ ہم کومناظرہ میں بیٹھنا پڑا۔ مرزاصاحب نے اظہار کیا کہ دہ مجڑات دکھلاتے ہیں۔ ہم نے اندھوں بنگڑوں کواچھا کرنے کے داسطے کہا۔ جوموجود کیے گئے تھے گروہ نہ کر سکے۔ پچر مرزاصاحب نے وہ پیٹیگوئی کی کہ عیسائی مخالف پندرہ اہ کے اندرم جائے گا۔ لینی جوخص فریقین سے رائتی پڑئیس ہے۔ پندرہ اہ کے اندر بمزاے موت ہاویہ میں گرایا جائے گا۔

كاب جنك مقدس جهايه شده پيش كرتا مول ـ اورجس جكه مرزا صاحب نے بيد پیٹیکوئی لکھی۔ A کردیا ہے بعدازاں لوگوں کے خیالات عبداللہ آتھ مصاحب کی طرف تھے۔عبد الله آعقم ضعیف آدی تفار تا ہم عبدالله آعقم کی تارواری کی طرف منے عبدالله اعقم برحملے کید مجے ۔جس سے اس کواہے مکان کی تبدیلی کرنی پڑی۔وہ امرتسر سے لدھیا نہ اور لدھیا نہ سے فیروز پور کیا۔اور پیشکوئی کے آخری دو ماہ میں خاص محرانی بذراید پولیس دن رات کرائی گئی۔خاص حملہ جوكيا كيا-ايك امرتسري مواقعارايك سان (كوبرا) ايك برتن من بندكر كاي فض يادرى عبدالله المقم كمري وال كيا-كوبم في خودين ويكها حريدامري به كدوه سانب اراكيا تعا-اورعام لوگ کہتے تھے۔مسٹر اعظم نے بی ہمیں اطلاع دی ہے کہ ایسا ہوا۔ فیروز پور میں دو دفعہ عبد الله آئقم ربندوق جلائي كل اورايك وفعه عبدالله آئقم كاوير بندوق جلائي كي اورايك وفع عبد الله اللم كسون كره كاوروازه توزاعما مرزاغلام احمد دولت مندآدي بي وه بميشداي دعاوی کی تصدیق کرنے کے واسطے بروی بری تقیس شرطیہ لکھتے ہیں۔ چنانچداشتہار معیار الاخیار و الاشراريس يافح بزار انعام كا وعده انبول في لكها بد جهوكم مواع كروه بهت رويداي پیرووں سے حاصل کرتا ہے۔ ڈاک خاند کی معرفت بہت روپیہ حاصل ہوتا ہے۔عبداللہ آتھم کی زندگی پر حملے جوہوئے۔وہ عام طور پرمرزاصاحب کی طرف منسوب کیے گئے۔اخبارول میں ای طرح درج موتار ہا۔ تکرمرزا صاحب نے بھی ان کی تر دیڈ نیس کی۔ بلکہ ایک طرح پرخوشی منائی۔ اوریداظهار کیا کرعبداللہ آتھم اندرے مسلمان ہومئے تھے۔مرزاصاحب اسے آپ کوسے موعود كتے ہيں۔ان كامايہ بكرايك مكا خوف تمام بيدا بوجائے۔اور ي موجود بونے كے دعوىٰ ے لوگوں کے دلول میں دب قائم کرے اور وہ لوگ اس کے دعاوی کو مان لیں۔

مرزاصا حب .....عدالمت کے استفسار پر کتاب جنگ مقدس میں جوالہا می فقرات صفحہ ۱۷ اے اپر درج ہیں۔ وہ میری طرف سے ہیں اور اشتہار جو پانچ ہزار کا وعدہ ہے۔ وہ بھی میری طرف سے ہے۔ اور کتاب شہادت میں سفحہ ۸۵ اپر جو پیٹیکو ئیوں کا ذکر ہے۔ وہ قریماً میرے الفاظ ہیں۔ پادری صاحب ..... کتاب شہادت میں پیٹی کوئیال موت کی ہیں۔ فداہب کے واسطے کی گئی ہیں۔
ایک احمد بیگ کے داماد کی نبست مسلمانوں سے ۔ دوسری کی اصاحب کی مراد ڈرانے کی تھے۔ میں اور مسٹر عبداللہ آتھ کم کی نبست ہندوؤں سے عبداللہ آتھ کم کی خبست پیٹیگوئی پوری نہ ہوئی ۔ تو عبداللہ آتھ کم کی خبست پیٹیگوئی پوری نہ ہوئی ۔ تو عبداللہ آتھ کی نبست پیٹیگوئی پوری نہ ہوئی ۔ تو میں نے عام طور پر مرز اصاحب کے جمونا ہونے کی بابت مشتمر کیا۔ اور عام جلسہ کیے گئے جس سے مسلمانوں نے مرز اصاحب کو تحق نفر سے دیکھا۔ اور ان کی بہت تھارت ہوئی ۔ اور مرز اصاحب میرے تخت نفاف ہوگئے۔ ایک فض مولوی عبد الحق صاحب غزنوی نے ایک اشتمار مسلمانوں نے کہا کہ اس نے آرید وغیرہ سے جھایا۔ (حرف D) جس میں مرز اصاحب کی نبست انہوں نے کھا کہ اس نے آرید وغیرہ سے پر رکوں کوگالیاں دلوائی ہیں۔ پھر قرآن کا اردوتر جمہ پادری مجادالہ بین صاحب نے کیا۔ جس سے آریوں نے مرز اصاحب کو کہا کہ کیوں پادری مجادالہ بین کو اجمارا کہ اس نے ترجمہ کیا علاوہ از ہیں آریوں نے مرز اصاحب کو کہا کہ کیوں پادری مجادالہ بین کو اجمارا کہ اس نے ترجمہ کیا علاوہ از ہیں ایک قض مجمد پوسف فیاں جوایک اچھا مقرر آدی ہے۔ آریوں نے مرز اصاحب کو کہا کہ کیوں پادری مجادالہ بین کو ایجارا کہ اس نے ترجمہ کیا علاوہ از ہیں ایک قض مجمد پوسف فیاں جوایک اچھا مقرر آدی ہے۔ ایک تعداد احتیار کو ایک انہوا میں ایک قض مجمد پوسف فیاں جوایک اچھا مقرر آدی ہے۔ ادر پر ہیزگارہ بین دار مجاجا تا تھا۔ ادر پر ہیزگارہ بین دار مجاجا تا تھا۔ ادر پر کر کی ادر اللہ میں مارے شرار میں ان اور کی اور آدھی ہیں۔ بیا تھا۔ ادر پر ہیزگارہ بین دار مجاجا تا تھا۔ ادر پر کر کی ادر اللہ میں مارے شرار میں کو ایک ان کو ایک ان کو ایک ان کو ایک کوئی ہوں میں ایک کوئی ہوں میں کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوں میں ایک کوئی ہوں کوئی ہوئی ہوں کوئی ہوئی ہوں کوئی ہوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی

دوسرا آدی میر محرسعید تھا۔ جومرزاصاحب کی بیوی کا خالہ زاد بھائی تھا وہ بھی عیسائی ہوا۔ اور خاص ہمارے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اور جس سے اور بھی مرزاصاحب ہمارے برخلاف ہوگئے۔ جب محر یوسف خال عیسائی ہوا۔ اس کو سلمانوں نے پوچھا کہ مرزاصاحب کی پیشگوئی آعقم کی بابت پوری کرتے ہو۔ یہ بات خلوت میں انہوں نے پوچھی تھی۔ پیشگوئی جونبست اہم یک کے ہوئی۔ وہ پوری نہیں ہوئی۔ پیشگوئی جوعیسائیوں سے اسھم صاحب کی بابت ہے۔ وہ بھی کی کے بدوئی۔ وہ پوری نہیں ہوئی۔ پیشگوئی جوعیسائیوں سے اسھم صاحب کی بابت ہے۔ وہ بھی کی بندہوگی۔ اور لوگ مسلما کرنے گے۔ اب صرف پیشگوئی برخلاف ہندوؤں کے باتی رہی ہے۔ کی بندہوگی۔ اور لوگ مسلما کرنے گے۔ اب صرف پیشگوئی برخلاف ہندوؤں کے باتی رہی ہے۔ کی بندہوگی۔ اور لوگ مسلما کرنے گئے۔ اب صرف پیشگوئی برخلاف ہندوؤں کے باتی رہی اس کے جو مرم گزراہ ہوں۔ اس نے اپنا رسوخ اور اعتبار لیکھر ام کے ساتھ پیدا کیا۔ اور چواتھ آئی کھر ہندو ہونا چا ہتا ہوں۔ اس نے اپنا رسوخ اور اعتبار لیکھر ام کے ساتھ پیدا کیا۔ اور چواتھ آئی مل ساتھ پیدا کیا۔ اور چواتھ آئی مل ساتھ پیدا کیا۔ اور چواتھ آئی مل ساتھ پیدا کیا۔ اور چواتھ آئی مام طور پرنبست مرزاغلام احمد کے قریباً منسوب کیا جا تا ہے میں اس کے چھر ہفتہ بعد ظہور میں آیا۔ تی عام طور پرنبست مرزاغلام احمد کے قریباً منسوب کیا جا تا ہوں۔ جس میں وہ مرزاصاحب پر اس کی گارام لگائے ہیں۔

مرزاصاحب .... على في بحد بحد كار الساح ف على الما يكان -

پادری صاحب .....مرزاصاحب نے ۲۲ رمارچ ۱۸۹۷ء کوایک بینڈیل ضیاء الاسلام پرلیں قادیاں سے شائع کیا۔ جواس امر پر بڑازوردیتا ہے۔ ہم کونجر تھی کہ کیھر ام ۲ رمارچ ۱۸۹۷ء کو ۲ رجع شام کے وقت ماراجائے گا مگر واقعہ کے بعد یہ بینڈیل شائع کیا گیا اور یہ کہ ہماری پیشگوئی کے مطابق تھا۔

مرزاصاحب .....ہم نے پہلے سے بیر پیشکوئی کی ہوئی تھی۔اوراس کےحوالے سے الہامی طور پر اشتہار دیا گیا ہ**وگا۔** 

پادری صاحب .....قال بھی نہیں ملے گا۔ بدا هر مرزا صاحب نے کہا تھا عام مشہور ہے۔ ہمارا قیاس بیہ کی سے اس بیہ کے بیٹ اس بی سے کی سے مرکاریں ہے۔ جو کا غذات اس بارے میں ہمارے پاس سے۔ وہ مرکاریں ہم نے بیج دیے سے اور ایک وجہ جھے کو ایڈاء پہنچانے کے واسطے بیتی کہ جب سے مسرعبداللہ آتھ ما نقال کر گئے۔ صرف میں ہی اس مباحثہ کے متعلق ایک سرگروہ رہ گیا ہوں۔ اور مرزا صاحب ہر طرح ہے ہم کو حقارت کی نظر ہے دیکھتا ہے۔ اور ہماری نسبت واہیات طریقہ افتیار کر رکھا ہے اپنے قلم اور زبان کو قابو میں نہیں رکھا ہوا۔ چنانچ مرزا صاحب نے ایک کتاب انجام آتھ شائع کی۔ جو ہر تم کی ہزلیات سے پر ہے اور اس کتاب میں صفح ہم پراس قدر جرائت کی ہے۔ کہ ہمارے حق میں کھا ہے کہ مقابلہ کے واسطے آؤ۔ اس کتاب پر حرف حاکایا گیا۔

مرزاصاحب ....تعليم كرك واقتى يدكتاب بم في شائع كي شيء التمبر ١٨٩ موشائع كي يـــ

مجھ کو الہامی طور پر خردی گئی تھی کہ دیا نندم جائے گا۔اور پینجر قبل از وفت دی گئی تھی اور بعض آربیلوگوں کوعلم تھا۔ میں نے بعض کو اطلاع کر دی تھی۔لیکھر ام کے مرنے سے قریب پاپنج

سال پہلے میں نے اس کے مرنے کے اطلاع کی تھی۔

سرسیداحد خال کی بابت میں نے پیشکوئی کی تھی۔ کداس پر آفت آئے گی۔احمد بیگ اوراس کی لڑکی کے بارے میں اور داما دکے بارے میں پیشکوئی کی تھی۔

مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کی بابت ۴۰۰ ہوم کے مرنے یا تکلیف بابت کوئی پیشگوئی نہیں کی۔ (آئینہ کمالات مشتہرہ ۱۸۹۴ء)

عبراللد أعقم كى بابت ايك بزار اور دو بزار اور تين بزار اور جار بزار روبيه كانعام كا

وعدہ کیا۔ انعام آتھم شائع کیا جاناتشلیم ہے۔

ہاں ہے۔ اور کا میں جو ہوں ہے۔ اس اس کے بیٹری کی تھی کہ ۹۴ مولوی اور ۱۸ چھاپیہ

والے ہمارے برایمان نہیں لائیں محلق مرجائیں مے۔ مرزاصاحب ببین بیم نیس کہا۔

یادری صاحب ....اس پیشکوئی میں لیکھرام کے مرنے کی بابت دہ لوگوں کو بلاتے ہیں۔ کہ مماللہ

مرزاصا حب ..... تنلیم کیا۔ گڑگا بشن مولوی محمد حسین بٹالوی۔ رائے چند تنگھ پیشکوئی بابت کی مرام ے مبللہ کے داسطے بلاناتشلیم ہے۔ شیخ مہر علی کو دھمکی دی گئی۔ کہ اگر وہ بیعت نہ کریں۔ تو عذاب ان پر نازل ہوگا۔ تشلیم

تہیں کیا۔

پیشگوئیاں ندکورہ بالا کا (دئت تحریر شدہ) کاغذنمبر ل میں درج ہے جوعدالت میں داخل کیا گیا ہے۔ کیکھر ام کے تق کے بعد مخلی طور پرآگاہ کیا گیا کہ ہم کو خبردار رہنا جا ہے۔ مبادا مرزا صاحب نقصان پہنچائے۔ایک اشتہار میں مرزا صاحب نے بیکھا تھا۔ کہ کچھ تھے کفر کا مث کیا ب-ادر کچے حصہ جلد مٹنے والا ہے۔ بیفقرات جو ہیں۔ان کی بابت میرا خیال ہے کہ جو حصہ كفركا مث کیا۔وہ لکھر ام کی بابت ہے۔اور جوباتی ہے جومیری نسبت ہے۔اوراس لیے میں نے سرکار میں اطلاع دی تھی۔ کداشتہار وغیرہ جومیرے یاس آتے ہیں۔وہ بمیشہ قادیاں سے آتے ہیں۔ حالانکہ میں نہ چندہ و یتا ہوں۔اور نہ کو کی تعلق ہے بعد مناظرے کے ہماری محط و کتابت چند عرصہ تک رہی۔اور پھر بعدازاں ہرطرح ہے ہم نے خط و کتابت وغیرہ کا مرزاصاحب ہے قطع تعلق کر دیا۔ ۳ ماہ گزشتہ میں ہم نے کوئی اشتہار وغیرہ مرزاصا حب کی طرف سے وصول نہیں یا یا۔ جس سے میراید خیال ہے کہ وہ سیسمجھے۔ کہ میری طرف سے وہ غافل ہیں۔ ۱۲ جولائی ۱۸۹۷ء کوایک فخض جو ان عمر میرے باس آیا۔اوراس نے عیسائی ہونے کی درخواست کی۔اس نے اپنا نام عبد المجید بتلايا۔ اور اس نے كما مس جنم كا برجمن موں اور ميرا مندونام رايا رام باور والد كانام رام چند ہے۔اور مجبوری درواز ہ بٹالہ کار ہے والا ہوں۔ سال کی عمر میں مرزانے مجھے مسلمان کیا تھا۔ جس کو ٢ سال كزرے ہيں۔ وہ ايك مندو دوست كى ترغيب سے مسلمان موا تھا۔ اور وہ دوست بھى اى وقت مسلمان ہوگیا تقامیرادوست اوڑہ قوم کا تھا۔ اور کریارام اس کا نام تھا۔ اب عبدالعزیز ہے۔ اور بٹالہ میں کوری وروازہ کے اندرتمباکو کی دوکان کرتا ہے۔سات سال کے عرصہ میں مرزا صاحب کے بیال میں طالب علم رہا۔ اور قرآن کی تعلیم یا تارہا۔ حال میں جومرز اصاحب کے دعاوی کی نسبت الهامات باطل ثابت ہوئے۔ تو اس کو یقین ہوا۔ کد مرز اصاحب نبی تیس ہیں۔

اوراس نے خیال کیا۔ کہ مرزا صاحب اعظم آ دی نہیں ہیں اور شرا تکیز ہیں۔سیدھا قادیاں سے آیا موں اور عام طور پر علانیہ میں نے مرزا صاحب کو کالیاں دی ہیں۔ جب وہاں سے چلا تھا۔ میں العية ساتھ كي فيس لايا خداد تديسوع كاقول بكرسب كچھ چھوڑ جماڑ يہي چلوسيس كھاور نيس عایتا صرف بہمد لیزا جا بتا ہوں۔ اپنی معاش ٹوکری اٹھا کر قل کری کر کے بسر کروں گا۔ ہم کوکوئی کافی وجداس نے نہ بتا کی کہ کیوں آیا ہے کیونکہ بٹالداور گورواسپور میں مشنری صاحب موجود ہیں۔ اورنداس نے کوئی خاص وجہ بتلائی۔ کہوہ کول خاص کر میرے پاس آیا ہے۔ جبکہ اور بھی مشنری صاحب موجود ہیں۔اس نے صرف بیکہا کہ انفاقیہ ایک فخض کے آپ کی کوفی ہتلانے پر آیا ہوں۔ جب ہم نے اس سے بوچھا کہ تم نے کرابید بل کا کہاں سے لیا تو وہ بتلاند سکا۔ ان با توں پر ہماری خاص تجدِغور کے واسطے مولی۔ اورغورطلب معاملہ مم نے سمجما اور بیمیرے ول میں گزرا کداس كے بيانات لكورام كے قاتل كے بيانات سے عجب تشيدر كھتے يوں پس بم نے اس كى طرف عاص دھیان رکھا۔ پس اس سے الفظور کے ہم نے قصد مذکور کیا۔ اس حض نے کھوا اقتیت دین عیدی بھی طاہری ہم نے بوچھا کتم نے کہاں سے بدوا قنیت حاصل کی۔اس نے کہا تادیاں میں ایک عیسائی بالدکار بتا ہے۔ جوسلمان بوکرمرزاصاحب کے ہاں رہتا ہے۔ نام اس کا سائیاں ہے۔اس کے یاس انجیل مقدر سفی اور مطالعہ کیا کرتا تھا۔ جہاں سے جھے شوق ورغبت ہوئی۔ من نے اس نو جوان کومہال علم کیٹ والا شفاخانہ میں سیج دیا۔ کدوہاں طالب علموں کے پاس رہاورتعلیم یائے۔ اورہم نے اس کو بولول کے صاف کرنے وغیرہ کا کام دیا۔ قریباً یا فی جدیم تک وہ اس جگر ہا۔اول قائل اوج جمیں یہ بات بھی کدو مرزاصاحب کے حق میں بہت جی برا بکا تھا۔ دوم وہ پیشمہ لینے کی از حدثوا بش رکھتا تھا اورسوم بلا وجداور بلاطلی ہماری کوشی پرآ کر گشت اور سیرا فرطا قات جا بتا تھا اور باوجود یکہ ۱۵ ارسال کی عرض وہ محدی ہوا تھا۔ اپنی کوت (برہمن ) ہے ناوانف تھا۔ اور ناکوں سے ناوانف تھا اور مخلف اشخاص سے اپنے نبیت کہانی بیان کی۔ مثلاً ایک معنس سے اس نے اپنے دوست کا نام ایٹراس بجائے کر پارام بٹلایا۔ بعد انقضائے پانچے روز ہم نے اپنے مہمال واقع بیاس پراس کو بھی دیا۔ وہاں بھی میرے طالب علم پڑھتے تھے۔ جاتے ہی اس نے ایک عط مولوی تورالدین صاحب کے نام جومرزا صاحب کے داہنے ہاتھ کا فرشتہ ہے لكسام بداى فخص كى زبانى معلوم مواتفا كدور اس في كلعاب مطلب اس عط كابير قا كديس عيسائي مونے لكا مون آب روك يك إلى اوروك ليس بيمطلب معى اس كى زباني معلوم مواتفا اورديكرشهادت بحي تحى- باحث عد لكين كايرا كاكريم في اس كوكها تعاكديد بهتر موكا-كديم مرزا

صاحب و مطالعيں۔ كدي فض عيماني مونا جا بتا ہكل كويدند كيس كتم ان كے جو رمو-اس نے كما كنبين من خود خط لكستا مول اوراس في خط لكور بيرنك ذاك من ذالا اور مجمع خط ك لكعند ے منع کیا تھا۔ جب تک میرے پہنمہ کا دفت ہو۔ دہ ادے پاس ہے ہم پیش کریں گے۔ پھر ہم نے اس نو جوان لڑ کے کی بابت دریافت کرنا شروع کیا۔ ایک آدمی بٹالہ میں دریافت کے واسطے بعیجا گیا۔اس آدمی کا نام عبدالرحیم ہے۔اس نے بٹالد کے متعلق حالات عبدالجید کے محض جھوٹے یائے۔ ذراہمی اس میں سی شقات بمولوی عبد الرجیم سیدها قادیاں میں مرز اصاحب کے پاس پنجا۔ اور مکان پر بھی کراس نے دریافت کیا۔ کہ آیا کوئی شخص عبد المجید نام یہاں پر ہے۔ ایک لڑکا دہاں تھا۔اس نے کہا کہ ہاں تھا۔ گرمرزاصاحب کو گالیاں دے کر چلا گیا ہے۔ پھرمولوی عبد الرجيم مرزاصاحب كے پاس كيا۔ اور وريافت يركها كمين عيمائي مون۔ اور عبد الجيدكى بابت دریافت کیا۔ مرز اصاحب نے کہاوہ جمواہ ہیدائش مسلمان ہے۔ اور اس کا پیدائش تا معبد المجید ہے۔ اور وہ مولوی بربان الدین جملی کا جھتیجا ہے۔ وہ راولینڈی میں عیسائی ہوا تھا۔ اور بہال قادبان بن آكر پرمسلمان بوكما تفا-ادر پچيوم محنت توكري افغاكرتار بااور قرياسات آشديوم ے یہاں سے چلا گیا ہے اور بیومداس سے مطابق ہے۔ جب وہ ہماری کوشی برآیا تھا۔اورآخر كار مرزاصاحب نے كہا\_اس كى اچھى طرح خاطراور مدارت كرو\_اور خوراك بوشاك عمده دوده تمہارے پاس رے گا۔ پھرہم نے جہلم ہے دریافت کیا۔ وہاں سے ہم کومعلوم ہوا کہ اس نو جوان آدى كا نام عبدالمجير فيس إوراس كاباب مركيا ب-اس كى مال في اس كالك ، چا عد تكات كرليا باور دوسرا چيااور فائدان كاممبر بربان الدين ب-جومولوى بربان الدين غازى كے تام ہے مشہور ہے۔ ووقوم کے محکر ہیں۔ بربان الدین معکل خاندان کے نہایت ہی کی حمری ہیں۔ بربان الدين مجاهرين سے ہے۔ ميرامطلب ہے كہ جومجابدين مرحد پر بيں۔ان سے اس كا واسطہ تعلق رہا ہے۔ اور وہ بڑا بے دھوک ہے۔ اگرچداب عمر رسیدہ ہے۔ جہال تک شاہے، نیک معاش ضرور ہے۔ اورنسبت سب خاندان کے بربان الدین مرزا صاحب پر جال شار ہیں۔ نو جوان آ دمی کی کچھے حقیقت نہیں جان آ تر یا سوبیگداراضی ہے۔اور کچھ نفذ بھی ہے جو پوقت وفات اس كوالد كاس كے چوں كے قبضه ش آيا- يخفقات محمد يوسف خال نے كائتى - جومرزا صاحب كاسابق مريد تعااور خود مجى مجاهدول كى بوركه تا تعالدادر برمان الدين كا ووست قد يمي تعال اس کا عط ہارے یاس ہے۔جو پیش کیا جاتا ہے مروضر ورت پیش کرنے کی نہیں۔اس نوجوان کو تمعى بيتهم نبيس ديا كيا تفا اوروه نهايت برى اورناشا ئسته زندگي بسركرنا تفا اوراس في ايين جيا

کے چاکیس روپیہ چوری کر کے شہوت برتی میں خراب کیے تھے۔ رات دن وہ بدمستوں اور عیا شوں اور ریڈی بازوں میں مجر تار بتا تھا مجر ہم نے اس کے عیسائی ہونے کے متلاثی ہونے کی بابت مجرات ہے دریافت کیا۔ بذات خودہم نے دریافت کیا تھا۔معلوم ہوا کہ وہ مجرات کے شلع سونگ کے ریلیف ورس پرمیٹ رہا تھا۔ اور روزشادی کی بابت آ کریا دری صاحب یاعیسائیوں کو دق کرتا تھا۔اورا پی بہن کے پاس جو کہوا میں رہی تھی۔سکونت رکھتا تھا۔اور کہا کہ ایک روز میں انجیل بڑھتا تھا۔ایک دن بہنوئی نے تکال دیا۔اور یاوری صاحب کے پاس مجرات آیا۔ ہماری دریافت کا نتیجه بیرتفا که دولا کا نهایت بدچلن اور مشکوک سا آ دی مجرات میں تفا۔ اور اس لیے زنا کاری کی علت میں مجرات ہے مثن والوں نے نکال دیا تھا کسی صورت میں اسے عیسانی ٹہیں سمجما جاتا تفا۔ بلکہ نہایت برامحمدی سمجھا جاتا تھا۔ مجرات میں اس کی ایک دوست بازاری عورت تھی۔ ا کی مخص میران بخش جولاما تفا۔ جو مرز اصاحب کا سخت عقیدت مندمرید ہے۔ جب ہم نے بیہ باتنس نین \_ توجهاراا شعباه مرزا صاحب کی نسبت اور زیاده جوا- که وه قادیان می تُوکری انها تا ربا تھا۔اورآ ٹرکارگالیاں دے کرچلاآیا ہے۔جس کا اصل معابیے کہ اس امر کا اشتباہ نہ ہو۔ کہ اس نوجوان کی مرزاصا حب سے سازش ہے۔اور مرزاصاحب سے جوور یافت کیا گیا۔ تو جومعلوم تفا کہددیا تھا۔ ہم نے جرائم کے ارتکاب کے اصول کا جو قانون ہے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ بہو جب اس علم کے جو خص زنا پر آمادہ ہو۔ اس قبل پر آمادہ کرنا آسان ہے۔ نیز ایسے اشخاص جن كوعوران بهشت كى تمنا بوراورايسے نوجوان جن كوزنا كى لت بوقل كرنے يرآ مادہ بو جاتے ہیں۔ یعنی ایسے مخص کوحوران بہشت کا خیال بردھ کرلقمہ ہے۔ جال جائے تو چلی جائے۔ حوران بہشت تو ملیں گی۔ نیز ہم کو یہ بھی علم ہوا کدوہ نوجوان ایک تھے مسلمان خاندان جملی سے تھا۔جن کومرنے کا ذراخوف نہیں ہے۔اوراگروہ بطور مرید مرزاصاحب مرتا۔ تو مرزاصاحب کی عزت تھی اور اگر وہ بطور مسلمان کے مرتا۔ تو شہید کہلاتا اور اگریوں مرجاتا تو اس کی جائیدادے اس کے چوں کوفائدہ تفا۔ان یا توں کو مذظر رکھ کر ہم بیاس گئے۔اور ویروئے کواہال کے ہم نے اس نوجوان سے تفتیکو کی ۔ اور میرے وعدہ پر کہ ہم تنہارا برانہیں جا ہے۔ اس لڑ کے نے پانچ کس گواہاں کے روبروئے اقر ادکیا۔اورخودکھرد یا حروف Hجو ہمارے روبروئے اس نے تکھا تھا۔ اور پھررد بروے صاحب ڈپٹی کمشنر بہادرامر تسر تعدیق بھی کرادیا تعا۔علاوہ اس اقرار نامہے اس أوجوان في خود جهي كها كه بش بايمائ مرزاصاحب جان يوجه كران كو كاليال د ركر آيا تفا-اور یمی اس نے ہم کو کہا کر بل کا کر بدابطور مردوری ٹوکری اٹھانے کے مرز اصاحب نے دیا ہے۔اور پھر یبھی اس نے ہم کوکہا کہ جوخط مولوی ٹورالدین کے پاس بھیجا تھا۔اس غرض سے بھیجا تھا کہ میری سکونت کا اس کو پیتہ ملے اس نے بیجی کہا کہ مولوی تو رالدین کواس سازش کا پچھے لم نہیں ہے اور نہ اس نے مجھی اس بارہ میں کہا تھا۔ بریمداس کی زبانی ہم کومعلوم ہوا کہ اس نوجوان کے يحيدوة دى اور پھرتے تھے۔اور ہمارا خيال ليكھر ام كة تال كے نہ پائے جانے برغوركر كے بيرتعا كروه دوآ دى اس كوبھى مار ۋاليس كے \_ بعداس كے كر جھے قبل كرے \_اس ليے ہم نے يزے خرج اوراحتیاط سے اس نو جوان لڑ کے کی جان کی حفاظت کی ۔۳۲ جولائی ۱۸۹۷ء کوہم اس کو پھر امرتسر لے گئے۔اور حکام ضلع کواطلاع دی۔ پھر تحقیقات ہوئی۔جس کا ہم کوحال معلوم نہیں ہم کواندیشہ ہے کہ مرزاصاحب کے ایماء سے نقص امن ہونے کا احمال جو پیشکوئی مرزاصاحب نے ہماری نبت کی ہے۔وہ جک آمیز ہے اورمکن ہے کہ ہماری طرف سے وہ قص امن کرانا جا ہے ہیں۔ کہ میں خودان کی بے عزتی الفاظ کو دیکی کرنقص امن کروں۔ ہم کواپٹی حفاظت کا اکثر انتظام کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ ہم ڈاکٹر ہیں۔ہم کو اکثر اوقات ہرتم کے اشخاص سے تعلق پڑتا ہے۔ اور اس تشم کا اندیشہ لاحق حال رہتا ہے کہ شاید تقص اس ہو جائے۔ ہمارے خیال میں آئندہ کے لیے کوئی پیشگوئی جومیرے نقصان باموت وغیرہ کی کی جائے۔اس کو تقص امن نصور کیا جائے۔ بیاس پر ایک زندہ سانب پکڑا گیا تھا۔ تو عبدالجیدنے بردی منت اور زاری کتھی۔ کہ ڈاکٹر صاحب نے حکم ویا ہے۔ کہ جنب کوئی سائپ پکڑا جائے۔ ہمارے پاس لانا۔ حالانکہ ہم نے کوئی ایسا تھم نہیں ویا (كمّاب البريس ١٨٤١٥٥، نزائن ج١٨٥ مام ١٨٤١٦٩)

د شخطها کم 15.8.97

بيان مرزاغلام احمر بلاحلف ١٨٩٧ أكست ١٨٩٤ ء

ہم نے بھی پیشکوئی نہیں کی کہ ڈاکٹر صاحب مرجائیں گے۔ ہرگز ہمارا منشاء کی لفظ سے بیشکوئی کہتی کہ اگر سے بیند تھا کہ صاحب موصوف مرجائیں گے۔ عبداللہ آتھم کی نسبت بٹرطیہ پیشکوئی کہتی ۔ کہاگر رجوع بحق نہ کرے گا۔ عبداللہ آتھم صاحب کی درخواست پر پیشکوئی صرف اس کے واسطے کہتی کا متعلقین مباحثہ کی بابت پیشکوئی نہتی کے گھرام کی درخواست پراس کے واسطے بھی پیشکوئی کی گئی ہے۔ ہمنے کی تھی چنانچے وہ پوری ہوئی۔ دستخط حاکم 15.8.97

ييان كواه استفافه باقرارصالح

عبدالجيد ولدسلطان محرساكن جہلم ذات تكھز عرائعارہ سال بيان كيا كه ميں متلاثی عيسائي موں \_ پہلے محرى تفار ميں عيسائي لوگوں كے باس مجرات ميں نميا تفا۔ جار ماہ موتے ہیں۔ اس وفت مرزا صاحب سے میری واقلیت نہیں تھی۔ سوتک سول ریلیف ورکس پر جان محمہ پایو کے تحت میٹ تھا۔ دونٹین ماہ عیسا ئیوں کے پاس مجرات میں رہا تھا۔ وہاں محمہ کی لوگوں نے مجھے بلالیا۔ اس لیے مجرات، میں چلا آیا تھا۔ مرزا صاحب کے بہت مرید مجرات میں ہیں۔ انہوں نے مجمع قاديان من بيجيجا - جب من وبال كيا-ميرا يجابر بان الدين اس وقت وبال ندتها - مجمع صلاح دي مئی۔ کہ جو مشکوک تمہارے ہیں۔ قادیاں میں جا کر رفع کرلو۔ مجھے مولوی نور الدین اور مرزا صاحب نے سکھلایا تھا۔ قرآن کی تعلیم نیں دی تھی مجرات ہے آ کر صرف چاردن تک قادیاں ميں رہا تھا۔ ميں جہلم واپس چلا كيا تھا۔ اور چھالقمان كے كرميں جاكر رہا تھا۔ برہان الدين ك گھریس کیا تھا۔میرا بچامولوی برہان الدین غازی ہےاور مرزاصاحب کا مرید ہے۔دوسرا بچا میرالقمان ہے۔ گروہ مرید مرزاصاحب کانہیں ہے۔ میری مال نے بعد میرے والد کے مرجانے ك فقمان سے تكاح كرليا مواہداوراس سے اولاد محى ہے۔ ميرى دونوں نے پرورش كى۔دوقين روز جہلم رہ کر پھر میں قادیاں میں چلا آیا۔مرزا صاحب مجھ سے بہت بیار کرتے تھے۔ایک روز ایک علیحدہ مکان میں مجھے لے گئے۔اور کہا کہ جاؤا مرتسر میں ڈاکٹر کلارک صاحب کو پھر مار کر مار دو۔ ٹس نے کہا کہ ٹس کیوں بیکام کروں۔ تو مرزاصاحب نے کہا کہ اگر دین محدی پر ہوکہ تم یکل کرو گے۔ تو تم مقبول ہو جاؤ گے پہلے مجھے پر ھایا کرتے تھے۔ پھر جب مجھے قبل کرنے کے واسطے مرزاصاحب نے کہا تو جھے بیکہا کہ ابتم چار پانچ روز مردوری کرو۔ تا کہلوگ بیکہیں کہ مردوری كرنة آيا ب چربيكها كهجب توجاني كلي توجم كوگاليال نكال كرجائيو من امرتسر چلا كيا اور واکر صاحب مستغیث مقدمہ بدا کے پاس کیا۔ اور کہا کہ میں عیسائی ہونے آیا ہوں۔ واکر صاحب نے میری خاطر وتواضع کی۔اور مجھے سپتال میں بھیج دیا۔ مجھے مرز اصاحب نے کہاتھا کہ پہلے اپنانام رلیا رام بتلانا۔ پھرعبد المجید بتلانا۔ کہ سلمان ہوکہ بینام حاصل کیا ہے۔ قریب ایک ماہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس امرتسر میں رہا۔ پہلے پانچ چھدوز امرتسرر ہا۔ چھر بیاس پر رہا۔ کاغذ H معمول میرے والم كالكها موا ب جوبطور اقبال كے ميں نے داكٹر صاحب كولكه كرديا تھا۔ داكٹر صاحب اس دفت موجود تھے۔ جب لکھ کریس نے دیا تھا۔ بیاس سے ایک خطی سے مولوی نور الدین کوکھاتھا کہ میں عیسائی ہوجاؤں گا۔ بیسچادین ہے۔ محمدی دین سچانہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا تھا کہم پدمرزا کا ہمادے پاس آیا ہے۔ہم ان سے بوچھتے ہیں کہ اس کوعیسا فی بنالیں۔ جب مولوی نورالدین کو مطالکها قعاله و اکثر صاحب کوملم ند تعا۔ اور عیسائیوں کو ہتلایا تعا۔ کاغذ حرف H ك ككي سے بہلے علامولوى تورالدين صاحب كوككما تا \_ بھكت رام اورايك اور فقى جس كانام بعد بیان کے عرض کیا۔ چونکہ میں نے صاف صاف حالات بیان کردیئے ہیں۔ مجھ کو

اندیشہ جان ہے۔

دُاكْرُ صاحب ..... بم اس كوا بني حفاظت من ركهنا جائة بين چنانچه كواه كواجازت و اكثر صاحب كياس رئي كادى گئي -

اور گواہان کے اظہار اور خرج فریقین کی طرف سے ہوئے۔ صاحب ڈسٹر کث مجسٹریٹ نے صاحب ڈسٹر کٹ سپر نشنڈ نٹ بہادر کواس مقدمہ کی تفتیش کے لیے کہااور عبد المجیدیا عبد الحمید گواہ استفاہ کو پولیس میں بیجا گیا۔ وہاں اپنے بیان کو بالکل بدل دیا۔ اور جو بیان عدالت میں کھایا تھا۔ چھل کہانی اور غلایان کیا۔ اگر کل کارروائی بلفظہ درج کی جائے تو بذات ایک کتاب ہوجاتی ہے۔

عدالت نے کل کارروائی مقدمہ اور وجو ہات کو جمعث میں درج کر کے حصہ دیا۔

یے ظاہر ہے کہ یہ پیٹیکوئیاں ڈیلفک الہاموں کی طرح دو پہلورکھتی ہیں۔اورایسے ہیں فائدہ ہے کہ وہ الی ہوں۔ مرزاصاحب پکھ مطلب بیان کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب پکھ اور۔ اس صورت میں اس امر کا ٹابت کرتا تا کمکن ہے۔ کہ ڈاکٹر کلارک کے معنی ٹھیک ہوں۔ مرزاصاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈاکٹر کلارک کی نسبت کوئی پیٹیکوئی ٹیس کی۔اورجس قدر مطبوعہ شہادت پیش کی گئی ہے۔ ہم مجملہ ان کے کسی میں بھی کوئی صاف اور صرت کا مرتبیں پاتے۔جس سے مرزاصاحب کے بیان کی تر دید ہوتی ہو۔ غلام احمد نے اپنے اظہار میں بیان کیا ہے۔ کہ ان کو

ان حملات کا بھی علم نہیں ہے۔جوا تھم کی جان پر کیے گئے۔

مرکہا کی تعرام کی نبست اس کونام تھا کہ وہ مرجائے گا۔ اور نیزاس نے ون اور کھنشر کی چیش از وقت اطلاع دے دی تھی۔ جہال تک ڈ اکٹر کلارک کے مقدمہ سے تعلق ہے۔ ہم کوئی وجہ نہیں دیکھتے کہ غلام احمد سے حفظ اس کے لیے صفائت کی جائے۔ یا یہ کہ مقدمہ پولیس سرد کیا جائے۔ البذاوہ بری کیے جاتے ہیں۔ لیکن ہم اس موقعہ پر مرز اغلام احمد کو بذر ایو ترح بری نوٹس کے جس کو انہوں نے خود پر حلیا۔ اور اس پر دستخط کر دینے ہیں۔ باضا بطہ طور سے متنبہ کرتے ہیں۔ کہ ان مطبوعہ دستاویز اس نے اشتعال اور غصہ دلانے والے رسالے شائع کیے ہیں۔ جن سے ان لوگوں کی ایذ ام مقصود ہے۔ جن کے ذہبی خیالات اس کے ذہبی خیالات اس کے ذہبی خیالات اس کے ذہبی خیالات اس کے خات میں ہوگا۔ اس کی باتوں سے اس کے بے علم مریدوں پر موگا۔ اس کی ذرک اندرا جاتے ہیں؟ کو اختیار نہ کریں۔ وہ قانوں کی روسے خیالات کی زدرکے اندرا جاتے ہیں؟

وستخذا الكاش وسركث بحسريث كورداسيور 23.8.97

(كتاب البرية ص ۱۹۵۸ تا ۲۱ بخزائن جساص ۲۹۲۵۲۹)

الحكم اورشحنه مندكي نوك جموك

(الکم قادیان ۱۰ ماری ۱۹۰۳) کلمات طیبات امام آخر الزمال۔ واقعی بھی ہمارے پر چلتے ہیں۔ اور اپنی جگہ عیسائیوں کی طرح امام حسین کے خون کو اپنی نجات کا فررید بھتے ہیں۔ ان کے نزویک آگر ممال کی کوئی ضرورت ہے۔ تو فقط آئی کہ ان کے مصائب کو یا وکر کے آٹھوں سے آنسوگرا لیے یا کچھ سینہ کوئی کرلے۔ ساری اعمال حسنہ کی روح بھی افتکباری اور سینہ کوئی ہے گر میں نہیں بھتا کہ اس کونجات سے کیا تعلق؟

 میں جولفظ احمد موجود ہے۔ چونکہ وہ حمد ہے۔ شتق ہے۔ لہذا قر آن کی سورہ المحد کوا پئی حمد وثناء تقبر ایا۔ اور پھر مرز ائیوں کو یہ ہدایت کی کہ جو تنفس مجھ پر ایمان نہلائے۔ وہ مسلمان نہیں اور جہاں تک ممکن ہووہ واجب القتل ہے۔

فرمائے! آپ بوے رہ یا شیعہ یا عیسائی شیعہ خدا تعالیٰ کی تو حید اور آتخضرت کی رسالت برضرور ایمان رکھتے ہیں۔ اگر چدافعال شرکیہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔

عیمانی اپنی کتاب انجیل کوخرور مانتے ہیں۔ اگر چدمجت مفرط میں عیمی کوخدا سیجنے سے ہیں بہک مجے ہیں۔

الغرض سبقوين اين اپنے ني اور خدائے واحد پرايمان ركھتى ہيں۔

آپ نے تو باوصف مسلمان ہونے کے ادھرخدا کی تو حیدسے اٹکارکیا اور ہررسالت کی تر دیدکر کے اپنے کو ٹبی بلکہ خاتم الخلفاء (خاتم الانہیاء) بنادیا۔

دنیا میں کوئی بدبخت قوم الی نہیں ہے۔جس نے اپنے نبی سے انحراف کیا ہو۔ اور کسی قوم وغر بب کا کوئی فرداییا نہیں جواپنے نبی کوچھوڑ کرخود نبی بن گیا ہو۔

پس مرزا بی کا کیامنہ ہے کہ کسی وحثی ہے وحثی اور بت پرست سے بت پرست قوم و مذہب پر بھی کسی قتم کا اعتراض کرسکیں۔(اڈیٹر)۔ (ضیمہ شحنہ بند ۱۹۰۳ء سے ۱۹۰۳ء س

## باب٥٠ پنجاجم

بیکم کے ٹام زیمن رہن کرادی دل میں جوجو ہیں نکالیں وہ ذرا بول کے خوب آج اس شوفی سے اڑ کیجے دل کھول کے خوب

کو شخصے کی جھت کے اوپر مسہری کے بیچے ایک چار پائی پر سفید بستر جس سے بگلہ کے پر شر مائیں چا ندائی رات جس سے بگلہ کے بیشر مائیں چا ندائی رات جس جب لطف دکھار ہا ہے۔ جمالر دار غلاف محلی تکیوں پر چڑھے دونوں بغلوں بیس سر ہانے رکھے ہیں۔ ایو ناز نین پری چہرہ زہرہ جبیں سرخ وسفید رنگ غنچ لب شیریں دئین مدان شاب کا عالم اضحی جوانی الاسپے کے دن بیس دئین مرس کا ساز کہ بدن طور ناز خوش ادا۔ وخوش انداز شباب کا عالم اضحی جوانی الاسپے کے دن بیس یا بیس برس کاس بستر راحت پر پاؤں بھیلائے ایک تاری ممل کا ہلکا دو پشداوڑھے آئیل سے منہ جھیا ہے مست خواب ناز ہے۔ تھے گلاب کی

پتی، ایک خادمہ آ ہتہ آ ہتہ پتھا ہلار ہی اور کہدر ہی ہے۔ پتیٹی او مہروش تھھ کو نہ دہانی چاہیے چاہد کھٹرا ہے دویٹہ آسانی چاہیے آدمی کے پاؤں کی چاپ ہوئی۔خادمہ نے مڑے دیکھا۔اوراوب سے سلام کرکے

علجدو

آنے والا ..... بیں یہ کیا! آج شام سے بی ابھی ابھی ابھی و بع بیں اور ۸ بع کے قریب آفاب غروب۔

خادمه ..... بالفيب اعداء كحطبيعت ناساز ب

هخص ..... گفراهث كالجديس خير باشد-

غادمه ..... كهدوروسرى شكايت تقى -الجى الجى آكولى بدفر ماتى تقيل كدجا نائيس-

محض ..... تحت بوٹ بر (جو چار پائی کے پاس بچھا ہوا تھا) تکیکوسہارا دے کرآ خر جگانا بڑے گا۔ حنائی داڑھی پر (جواس نازئین کے دسب نازی سے رنگ میں ایک فوطرزیادہ کھائے ہوئے تھی)

ہاتھ پھیر کر۔وریافت تو کیاجائے طبیعت کی کیا حالت ہے۔

خادمه .....حفوركوا ختيار ب\_ مجهوكوجيسا تحم تفاعرض كرديا\_

میاں..... ( فخص ) چار یائی کے قریب آگر اور منہ سے دویٹہ اٹھا کر دیکھنے لگے۔ ان ناز کی رضاروں پرمہندی کے دیکے ہوئے بخت بخت بال جو لگے۔ آگھ کا گئی۔

نازنین ...... اگرانی لے کر ہائے کمبخت رورو کے آنکھ کی تھی۔ جگادیا۔ کیااس مردار نے نہیں کہا تھا۔ طبیعت اچھی نہیں ۔۔

میاں .... نبیں اس نے تو کہد یا تھا اس فریب کی تو خطانہیں۔ یہ تو اس دل ناصبور کا قصور ہے۔ نہ منہیں رقم کی عادت نہ اسے صبر کی خو تم بھی مجور ہو بندہ کا بھی لاچار ہے دل

ہوی...... تبہاری ہروقت بیپی ہاتیں ہیں۔خوش طبعی اور دل گئی ہے کام دوسرے کی طبیعت بھی دیکھا س

نہ چھیڑا ہے نکہت بادِ صبا چل راہ لگ اپنی تیجے اٹھکیلیاں سوجھی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں میاں.....کون خیرتو ہے طبیعت کیا حال ہے؟ میں بھی تو یکی دریافت کرتا ہوں کوئی آرزؤ ہے

دل تو ظاہر میں گی۔

جھ کو صدقہ کر اگر ہے بد مرہ تیرا مراج بیہ ادھر صدقہ دیا تو نے ادھر اچھا ہوا

میوی ..... پھر دیں میں کہتی ہول میری طبیعت اچھی نہیں ۔ میج سے در دسر نے ہلکان کر رکھا تھا۔ اب مرمر کے آتھ کھی تھی۔ جگادیا پھراس پہلی سکوت نہیں۔

سيان.....

صندلی رگوں سے مانا دل ملا درد سر کی کس کے ماتھے جائے گ بوی .....چنوش، چرانباشد۔آپ صندلی رنگ بھی ہیں۔

ہے زمانہ سے جدا روز و شب سوختگاں \*

اثام کہتے ہو جے ہے بحر پردانہ

میان ..... کچی جیب کر کیا تمہارے نزدیک صندلی رنگ نہیں۔ اس لال داڑھی کو دیکھ کرکہتی ہوگ۔ ورنہ جس کواللہ دجیم کے۔

بيوى.....توكسى كوكيا؟

میاں .....کیوں؟ تم کو کیوں نہیں۔ تہارا بھی تو فخر پنجاب امام الزماں مہدی دوراں مسیح جہاں کی عام ہوئی ہوئے ہوں ا عامتی ہوی ہونے کے سبب (حسرت کے لجیش)۔

> اے موجد عیش د شادمانی پھر آ اے باعث لطف زیرگانی پھر آ بن تیری ہول میں دیرہ خوبان میں ذلیل پھر آ تو اب اے میری جوانی پھر آ

بیوی..... لےچلوہٹوبھی۔ مجھے بیرد کھی محبت اور خالی خولی فخرنہیں بھا تا۔وہ وعد ہائے شیریں سب گئے گزرے ہوئے۔اب امارے واسطے صرف فخر بی فخررہ گیاہے۔

میاں .....وہ ہم نے کون سا دعدہ کیا جو فائیں کیا۔اہاہا! خوب یادآیا ہی بہی بات ہے۔جس کے پیچے منہ سوچایا ہے۔ صاف کیوں ٹیس کہتیں۔ ذراس بات کی خاطر خودرخ ہوتا دوسرے کا دل دکھانا۔کل لو۔انشاءاللہ سب سے اول یکی کام کیا جائے تو سمی ۔ بیوی خوش ہوکرا ٹھ بیٹیس ۔اور عیش وطرب بیل رات بسر ہوئی۔

وستاويز

"منكه مرزاغلام احمدقادياني خلف مرزاغلام مرتضى مرحوم قوم غل ساكن وركيس قاديال وتخصيل بناله کا روں \_موازی ۱ ارکنال اراضی نمبری خسره ۳/۲۲۴۷ • ۱۵۱۱ اقطعه کا کھانة نمبر • ١١٥معاملة عمل جع بندى ١٨٩١ء و ١٨٩٥ء واقعة قصبه قاديال ندكورموجود ٢٠ اركنال منظوره میں سے موازی ارکنال اراضی نمبری ضره نبری ۲۲۲۵ سه ۱۷ ندکوره می باغ لگا مواب اور در خمان آم و کھند و مٹھد و شہوت وغیرہ اس میں گئے ہوئے مھلے ہوئے جی اور موازی ۱۳ رکنال اراضی منظور جا ہی ہے۔اور بلاشرکتہ الغیر یا لک وقابض ہوں۔سواب مظہرنے برضا ورغبت خود وبدرت موش وحواس خسراين ككل موازى اركنال اراضى فدكور كومعه درختان ثمر وغيره موجوده باغ واراضی زرگ ونصف حصه آب وعمارت وخرج چوب جاه موجوده اندرون باغ ونصف حصه کنواں و دیگرحقوق داخلی وخار بی متعلقہ اس کے تحض مبلغ پانچے ہزار روپیریمکہ رائجہ نصف جن کے ٥٠٠ بوتے ہیں۔ بدست مسات هرت جهال بيكم زوج خود بان وكروى كردى ہےاوررو پيديل بتفصيل ذيل زيورات ونوث كرنى نفذ مرحه نه ہے ليا ہے۔ کڑی کلال طلاء فيمتی • 20، کڑے خور د طلاء قيمت ۲۵۰ و نثريال ۱۳عد د باليال د وعد د بنسي ۱ عد دريل طلائي د وعد د بالي كم يمكو رووالي طلائي د د عددكل فيتى ١٠٠ بكنن طلائي فيتى ١٠روپ بندطلائي فيتى ١٠٠رد پ كنځمه طلائي فيتى ٢٢٥روپ چهدیان جوڑ طلائی فیتی ۱۳۰۰روپے پونجیاں طلائی بڑی فیتی محدوثیتی ۱۵۰روپے۔ جوجس اورمونگی چار عدوليتي ١٥٠ داروي چنان كلال ساعدو، طلائي فيتي ١٠٠٠روپ جا ندطلائي فيتي ٥٥ روپ باليال جراؤسات بي شيخي، ١٥ روي نقه طلائي فيتي ١٨ روي محكه خورو طلائي فيتي ٢٠ روپ حمائل تیتی ۲۵رویے پیو نیچیال خوروطلائی ۲۲ داند ۲۵رویے بردی طلائی تیتی ۴۶ رویے ٹیپ برد او طلائی هیتی ۲ دردید کرنی نوث نمبری ۱۵۹۰۰ ۱۵۹ بود ، کلکته هیتی ایک بزارا قرارید کر مستس سال تک تک الریمن مر ہونہ نہیں کراؤں گا۔ بعد تمیں سال نہ کور کے ایک سال میں جب جا ہوں زر

رجین ددل۔ تب کک الربین کرالوں، ورنہ بعد انقصائے میعاد بالا لینی اکٹیس سال کے تیسویں سال میں مرہونہ بالا ان ہی روپوں پر بھے بالوفا ہو جائے گا اور جھے دعویٰ ملکیت کا نہیں رہےگا۔ بھنداس کا آج ہے کرادیا ہے۔ داخل خارج کرادول گا اور منافع مرہونہ بالا کی قائی کی جوثمرہ اس وقت باغ میں ہے اس کی بھی مرجہہ تق ہوار بصورت ظہور تاز عدکے میں فامدار ہوں اور سطر تین میں نصف بیل فورقم ہیں ہزار روپے کے آگے دقم دوسوساٹھ کو تھر ن کرکے پانچ سو کھا ہے۔ جو صحیح ہور دختان غیر شرہ یا ختک شدہ کو مرجہہ واسطے ہر ضرورت و آلات کشا ورزی کے استعمال کر سکتی ہیں۔ بنا برال رئی تامہ لکھ دیا ہے کہ سرد ہو۔ الرقوم ۲۵ رجون ۱۹۹۸ بقتلم قاضی فیض احمد نہر ہم ۱۹۹۹ العبد مرز اغلام احمد بقتلم خود گواہ شد مقابل ن ولد تکیم کر درد و قطعہ اسٹام بک مکر رد و قطعہ

حسب درخواست جناب مرزاغلام احمد صاحب خلف مرزاغلام مرتفی صاحب مرحوم آج واقعه ۲۵ مرجون ۱۸۹۸ء یوم شنبه وقت کے بحقام قادیاں تحصیل بٹالر ضلع کورداسپور آیا اور سید دستاویز صاحب موصوف نے بخرض رجشری پیش کی۔العبد مرزاغلام احمد قادیا نی رائمن مرزاغلام احمد بقلم خود ۲۵ مرجون ۱۸۹۸ء دستخطاح بخش رجشرار۔

اس رجسری پر ملاجم بخش قاری نے اپ ایک اشتہار میں مندرجہ ذیل ریمارک کیا

-

رجشرى ندكوره بالاير بهارامنصفاندر يمارك

اگر مرزاصا حب کواسپ وزن وشمشیر وفادار کی دیدگی خبر ہوتی ۔ تو ہرگزا پئی ہیوی کے نام رجٹری نہ کرانے۔ مرزاصاحب نے خواہ کتنا ہی لطائف الحیل طبع دینوی سے نصرت جہاں بیٹم کو راضی کرنے کی کوشش کی جب مرزاصاحب کو پچھ روپیہ وغیرہ کی ضرورت پیش آئی۔ تو اس عفیفہ نے ایک چھلہ تک نہیں دیا۔ کہ مرزاصاحب کے وقت ہیونت کام آتا۔ بلکہ اس سے زیورات کے عوض میں جناب سے تمام باغات زمین وغیرہ رہاں گردی رکھ لی۔ اور رجٹری کرائی۔ کیا بیسب با تیں اس کی فرمانیرواری کی جیں۔ ہرگز نہیں۔ اس نے ایسے محض .....کا ذرائجی اعتبار نہیں کیا۔ کہل جب گھر کا بیمال ہور ہاہے۔ تو دومروں پر کیا شکایت۔

الله الله بم يو يع بن كمرز اصاحب في جوز يورات مالي يا في بزارروبي كوف باغات و

اراضی وغیرہ اپنی بیوی نفرت جہاں بیکم کے پاس گروی رہن کر کے رجٹری کرا دی ہے۔ تو یہ
زیورات آپ کی اہلیہ کے پاس آپ کے دیے ہوئے سے یانہیں۔ اگر آپ کے بی سے تو کیا آپ
کو بوقت ضرورت اس سے عاریاً لینے کاحق ند تھا۔ اگر تھا تو اس کے موض اس قدراراضی باغات کا
میگروینا مدرجٹری کرادینا دوسر بے لڑکوں فضل احمد صاحب وسلطان احمد صاحب کے حقوق زائل
کردیے کا منشاء طاہر نہیں کرتا؟ آپ کے بعداس جہان ہے کم ہوتے بی بیرجٹری ڈھائی منٹ
میں منسوخ ہوجائے گی۔ مرزا صاحب! کیا خدا تعالی کا بھی تھم ہے۔ کہ حقداروں کے حقوق چھین
کردوسروں کو دیے جا کیں۔

دوم ..... آپ آواس قدرروپیدی ضرورت کیاتھی کہ آپ نے پیکام بھی خلاف شرع کیا۔
سوم ..... جب کہ آپ اس قدر مالدار ہیں۔ آپ کا دعویٰ کہ میں مثیل سے ہوں۔ س طرح سچا
سمجھا جائے۔ جبکہ خود سے جس کی مثیل آپ بنتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ چند پرعد کے لیے بسیرا
کرنے کے لیے جگہ ہے۔ محرابن آدم (سے ) کے لیے کوئی جگر نییں۔ کدوہ اپناسر چھپار کھے۔
چہارم ..... اگر آپ نفرت جہاں بیگم سے زیودات مالیتی پانچ ہزار لے لیے۔ اور اس سے موش
باغات زمین ندر کھتے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اس جھڑ کے کا پے جین حیات میں مطابق شرع

محمدی کیوں فیصلٹیس کیا۔ پٹیم ...... جواراضی وباغات آپ نے لفرت جہاں پیگم کے پاس گردی وربن کردی ہے۔اس کی آمدنی وخرع کا حساب آپ کی تحویل میں رہے گا یائیس اور آپ اس کام کی انجام دہی سے موض کچھ ماہاندلیا کریں گے یائیس ۔اگر لیس گے تو بیوی کے ٹوکر کبلائیں گے یائیس ؟اگرئیس تو کیوں .

عشم ...... اگر بھی خدمت کوئی دوسراانجام دے۔ تو آپ کی اجازت درکارہے یانہیں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟

<sup>ہفت</sup>م ...... باغ کے پھل دغیرہ کوآپ اپنی بیوی کی بلاا جازت حاصل کریں سے یانہیں؟اگرحاصل کریں گے تو کیوں؟

غرض کے مرزاصاحب کورتی رتی کھل پھول پرشرعا اجازت لیٹی پڑے کی ورندحرام کھائیں گے۔

خادم قوم به ملامحم بخش قادري منبجرا خبار جعفرز ثلي لامور

## باب ۵ پنجاه و کیم

مولا ناشاءالله قاديان ميس

آج دعویٰ اس کی کیتائی کا باطل ہوگیا بحث کرنے کو جو آئینہ مقابل ہوگیا لب پر تو نہ لا دعدہ خلافی کی خن جموٹا نہ کہیں جوہری اس لعل یمن کو

جاڑا ہے کہ زمبر ریکا طبقہ ٹوٹ گیا ہے۔ ہوا کے سنائے سے کان بہرے ہوتے ہیں۔ بوے بڑے تن در درخت بید کی طرح کانپ رہے ہیں۔ درختوں کے پتوں پر برف جم گئی ہے۔ ایک دوسرے سے وصلی کی کاغذ کی طرح چٹے ہوئے بزبان حال کہدرہے ہیں۔

جیے کہ وصل کی شب ان سے کیٹے ہیں ہم یوں وصلی کے بھی کاغذ چہاں بھم نہ ہوں گے

ایک صاحب شکر فی رنگ کی پشیند کی جادر سے منہ سر کینے کیے کے اندر بیٹے ہیں۔ آکھ اور ناک سے پانی جارہا ہے دو مال سے یو نچھتے ہو نچھتے تاک گوشت کی بوٹی کی طرح لال ہوگئ ہے۔ سابئی ...... اجی حضرت مولانا صاحب! آپ کوتو کوئی ضرورت ہوگی۔ ہم غریب سپاہیوں کونا کردہ

محناه كيول عذاب مين بيحنسايا\_

تيسرا ..... بيرز دلي خوب ثيل \_ أكركو كي معركه آرا كي موية تم كيا كرو\_

چوتھا..... حوالدارصاحب! ان میں سے ایک آ دی کو ضرور بھیج دینا چاہیے۔ جب تک دھوپ لکے آگ جلا کرسٹیکیں۔ جب دھوپ لکے گی۔ تو یک کوگھوڑ اکھنچے گا۔

حوالدارصاحب ....اچھاتم سے ایک آدی جاؤے مولوی صاحب آپ حقد تونیس پیتے؟ مولوی صاحب ....نیس صاحب! میں حقد تونیس بیتا گرآگ تو ضرور منگانی جا ہے۔

مولوی صاحب ....کیا کہیں تم مرز اکوجائے ہو ہے؟

حوالدارصاحب .....واه صاحب! آپ نے مرزا کے جاننے کی بھی ایک بی کہی وہ تو شیطان سے زیادہ مشہور ہے۔اے کون نہیں جانیا۔

... خوب! بيمولانا صاحب تو جارے مخدوم مکرم ومعظم حضرت مولانا حضرت ثناء الله صاحب امرتسری بین بریاس وقت بهال کهال؟

مولوی صاحب ....من نے قادیاں میں جانا ہے۔ مرزا قادیائی نے ایک رسالہ اعجاز احمدی چھاپا ہے جس میں ہم کو خاطب کر کے لکھا ہے۔ اگر یہ (مولوی شاء اللہ) سچے ہیں تو قادیاں میں آکر کسی پیٹیگوئی کو جھوٹی فابت کریں تو ہرا یک پیٹیگوئی کے لیے ایک سورو پیانعام دیا جائے گا۔ اور آمدو رشت کا کرا بیٹیکیرہ

مولوی شاء اللہ نے کہا تھا۔ کہ سب پیٹکوئیاں جھوٹی لکلیں۔ اس لیے ہم آپ کو دعو کرتے ہیں۔ اور خدا کی شم دیتے ہیں۔ کہوہ اس تحقیق کے لیے قادیاں میں آئیں۔ رسالہ نزول اس میں نے ڈیز ھ سو پیٹکوئی کئی ہے۔ تو گویا جھوٹ ہونے میں پندرہ ہزار روپیہ مولوی شاء اللہ صاحب لے جائیں گے۔ اس وقت ایک لاکھ سے زیادہ میری جماعت ہے۔ پس اگر میں مولوی صاحب کے لیے اپنے مریدوں سے ایک ایک روپیہ لوں گا۔ تب بھی ایک لاکھ روپیہ ہو جائے گا۔ وہ سب ان کی نذر ہوگا۔

ای بیان کے متعلق ایک دو پایٹکوئیاں بھی جز دی ہیں۔ چنا نچہ کھھتے ہیں:'' واضح رہے كەمولوي تناءاللد كى در يع سے عقريب تين نشان مير عظا برمول كے-وہ قادیاں میں تمام پیشکوئیوں کی پڑتال کے لیے میرے پاس ہر گزنہیں آئیں گے۔ اور سی پیشکوئوں کی این قلم ساتھدیق کرناان کے لیےموت ہوگا۔ اگراس چینی بروه مستعد موع که کاذب صادق سے پہلے مرجا کیں مے توضروروہ پہلے مریں گے۔ اورسب سے پہلے اس اردومضمون اور عربی تصیدہ کے مقابلہ سے عاجز رہ کر جلد تران . (اعازاهري سيم يوائن جواص ١٣٨) کی روسیابی ٹابت ہوجائے گی۔ حوالدارصاحب.....اجی حضرت! کیا آپ مرزا صاحب کے وعدوں سے واقف نہیں۔ آگر وہ ا پے وعدہ وفا ہوتے۔ تو بیرجائیدادعمرانات اور زیورات اور طوائے تر اور قور ما اور بلاؤ کہال ہے اڑاتے۔آپ نے سانہیں کہ بخیل نے کم فخص ہے کہا کہ ہمارے گھر ہمارے دادا کے وقت کا اجار ں..... ارےمیاں ہمیں بھی دکھانا۔ کداس کا کیساؤا لکھہے۔ بخيل ..... جواس طرح وكهاتے تووه كو تكرر بتا؟ سوحفزت! ہاتھی کے وانت کھانے کے اور ہیں دکھانے کے اور ہیں۔مرزا صاحب اليي كچي كوليان نيس كھيلے - جوكس كدم ميس آجائيں - اچھول اچھوں كواس ف دم ديا ہے -كسى ے قابو میں نہیں آتے ۔ لا محول انعام کے اشتہار شائع ہو سے کی کو کئی چید طا؟ سینکٹرول آدمی مناظرہ کو بلائے گئے کسی ہے کی بات کا فیصلہ ہوا۔ آخر کوللونکل مئے۔ اورسب دیکھتے کے دیکھتے اس عرصد میں سورج نے مند د کھایا۔ وعوب کی گرمی سے ذراہاتھ یاؤں کھلے۔ یکہ معد مسافران آ مے کوروانہ ہوا مجھی ٹیلہ پر یکہ بچ هااور بھی گڑھے میں دھڑا م کر کے کرا۔ محمالوال كي حال م جول مرع بل كى روب ہر ہر قدم پر ہے گال یہ رہ گیا وہ رہ گیا غرض بصد جیرانی صبح سے چل کر قریب عصر قادیاں کی صورت دیکھیے ہو ہو جی منارۃ انسے كى زيارت نصيب بمونى فه دا كالشكر بجالائے ۔ ايك مجد مل قيام كيا۔ مرز اصاحب كوبڈ ربعہ رقعہ اطلاع دی۔

## رقدمولانا تناءالله امرترى بنام مرزائ قاويان بسم الله الرحمن الرحيم!

بخدمت جناب مرزاغلام احمصاحب رئیس قادیاں خاکسار حسب دعوت مندرجہ (اعجاز احمدی میں انا ۲۳ بخرائن جوام ۱۱۳ میں اس وقت حاضر ہے۔ جناب کی دعوت بھول کرنے میں انا ۲۳ بخرائن جوام ۱۱۳ میں انا ۱۳ بخرائن کو تبھول کرنے میں آج تک رمضان شریف انغر ہا۔ ورندا تنا تو قف ند ہوتا۔ میں اللہ جل شانہ کی تم کھا تا ہوں۔ کہ جھے جناب سے کوئی ذاتی خصومت اور عنا ذہیں ۔ چونکہ آپ بقول خودا کی عہدہ جلیلہ پر ممتاز دیا مور ہیں جو تمام بی نوع کی ہواہت کے لیے عموماً اور جھ جیسے محلصوں کے لیے خصوصاً ہے ماس لیے جھے تو کی امید ہے کہ آپ میری تغییم میں کوئی دقیقہ فروگڈ اشت نہ کریں کے اور حسب اس لیے جھے تو کی امید ہے کہ آپ میری تغییم میں کوئی دقیقہ فروگڈ اشت نہ کریں کے اور حسب وعدہ خود جھے اجازت بخشیں کے۔ کہ میں جمع میں آپ کی پیشکوئیوں کی نسبت اپنے خیالات طاہر کروں۔ میں درموقع دیں۔ ابوالو فاء شاء اللہ از قادیاں۔ ارجنوری ۱۹۰۳ء موں۔

جواب ازمرزائے قادیان

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده و نصلی علی رسوله الکريم از طرف عائذ بالله الدرمة و نحملی علی رسوله الکريم از طرف عائذ بالله العمدعا فا الله بخدمت مولوی شاه الله صاحب آپ کا رقع پې پاس اگرآپ لوگول کی صدق دل سے بیزیت ہو کہ اپ شکوک و جبہات پیشکو یُول کی نبست یا اس کے ساتھ ادرامور کی نبست ہی جو دوئی سے تعلق رکھتے ہوں۔ رضح کرادی تو بیآپ لوگول کی خوش اسم جوگی۔ ادراگر چہ کی سال ہو گئے۔ کہ میں کتاب انجام آتھ میں شائع کر چکا ہوں۔ کہ میں اس گروہ خالف سے ہرگر مباحث ند کروں گا۔ کونکہ اس کا نتیجہ بجو گندی گالیوں ادراد با شاند کلمات سننے کے ادر کچی فاہر نہیں ہوا۔ گر میں ہیشہ طالب کے جبہات ددر کرنے کے لیے تیار کمان دورکر نے کے لیے تیار کمان دورکر نے کے لیے تیار کمان دورکر کے اس دورکر کے لیے تیار کمان دورکر کونا کوئی کہا ہوں کہا ہوں۔ اگر چہ آپ نے اس دقی میں کی کوئی آپ لوگول کی عادت ہے۔ کہ ہرا یک بات کوکشال کشال کے بادورہ اور نفو مباحث کی طرف لے آتے ہیں ادر میں خدائے تعالی کے سامنے وعدہ کر چکا ہوں کہا ان کوگول سے مباحث ات برگر نہیں کروں گا۔ سویط ایق جو مباحث سے بہت دور ہے وہ یہ کہا در جو ہو ہوں عشرات کی مباحث دور ہے دہ یہا ہوں کہا کہ کہا ہوں کہا ہو

دوسری بیشرط ہوگ۔ کہ آپ زبانی ہولئے کے ہرگڑ جاز نہیں ہوں محصرف آپ ایک سطر یا دوسطر تحریر دیدیں۔ کہ میرابداعتراض ہے۔ پھر آپ کوعین مجلس میں مفعسل جواب سنایا جائے گا۔اعتراض کے لیے لمبا لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک سطریا دوسطر کافی ہیں۔

تیسری پیشرط ہوگی کہ آپ ایک دن میں صرف ایک بی اعتراض پیش کریں گے کیونکہ آپ اطلاع دے کرنہیں آئے۔ چوروں کی طرح آگئے اور ہم ان دنوں بہاعث کم فرصتی اور کا مطبع کتاب کے بین گھنٹے سے زیادہ وفت نیس خرج کر سکتے۔

یادرہ کہ یہ ہرگزئیں ہوگا کہ وام کالانعام کے روبرو۔۔۔۔۔۔آپ وعظ کی طرح کمبی کونٹکوشروع کریں۔ بلکہ آپ نے بالکل منہ بندر کھنا ہوگا۔ جیسے سم و بھم۔ یہ اس لیے کہ تا گفتگو مباحثہ کے ریگ جی نہ ہوجائے اول صرف ایک پیشکوئی کی نبیت سوال کریں۔ بین گھنٹریک بیں اس کا جواب دے سکا ہوں۔ ادرایک ایک گھنٹریک بعد آپ کوشند کیا جائے گا۔ اگر ابھی آسی نہیں ہوگی ہے۔ تو اور لکھ کر چیش کر د۔ آپ کا کام نہیں ہوگا۔ کہ اس کوسناویں۔ ہم خود پڑھ لیس گے۔ گر چاہیں سے کہ دوقین سطر سے زیادہ نہ ہو۔ اس طرز میں آپ کا بھے ترج نہیں ہے۔ کیونکہ آپ تو شبہات وور کرانے کا بہت عمدہ ہے۔ باواز بلندلوگوں کو سناووں گا۔ کر اس پیشکوئی کی نبیت مولوی تا واللہ صاحب کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا ہے۔ اگر میچا ہو۔ کہ اس پیشکوئی کی نبیت مولوی تا واللہ صاحب کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا ہے۔ اگر میچا ہو۔ کہ بحث کے ریگ میں آپ کوموق دیا جائے۔ تو میہ برگزئیس ہوگا۔

چوھوں جنوری ۱۹۰۳ء تک میں اس جگہ ہوں۔ بعد میں ۱۵ جنوری ۱۹۰۳ء کو ایک مقدمہ پر جہلم جاؤں گا۔ سواگر چہ بہت کم فرصتی ہے۔ کیکن چودھویں جنوری ۱۹۰۳ء تک تین گھنشہ سکے آپ کے لیے ترج کرسکتا ہوں اگر آپ لوگ نیک نیتی سے کام لیس تو بیا یک ایساطریق ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ در نہ ہماراا در آپ لوگوں کا آسمان پر مقدمہ ہے۔ خود خدا تعالیٰ فیصلہ کردےگا۔

سوچ کر دیکھو۔ کہ یہ بہتر ہوگا۔ کہ آپ نے بذرید پر مطر دوسطرے زیادہ ندہو۔ ایک ایک محنشہ کے بعدا پناشہ چیش کرتے جائیں گے اور میں وسوسد دور کرتا جاؤں گا۔ ایسانی صد ہا آ دی آتے ہیں اور وساوس دور کراتے ہیں۔ اور پھھ غرض نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو خدا سے نہیں ڈرتے۔ان کی تو نیشیں ہی اور ہوتی ہیں۔ بالآخر اس غرض کے لیے کہ اب آپ شرافت اور ایمان رکھتے ہیں۔ تو تا دیاں سے بغیر تصفیہ کے خالی نہ جائیں۔

روقسموں کا ذکر کرتا ہوں۔اول چونکہ میں انجام آگھم میں خدا تعالی سے طعی عہد کرچکا

ہوں کہ ان اوگوں ہے کوئی بحث نہیں کروں گا۔ اس دفت پھرائی عہد کے مطابق قتم کھا تا ہوں۔ کہ بیس آپ کی زبانی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ صرف آپ کو بیہ موقع و یا جائے گا۔ کہ اول آپ ایک اعتراض جو آپ کے زد کیے سب سے بڑا اعتراض کی پیٹیگوئی پرائیے سطر یا دوسطر یا حد تین سطر کا کہ کہ کہ کہ بیٹی کر پیٹر کر ہیں۔ جس کا بیہ مطلب ہو کہ یہ پیٹیگوئی پوری نہیں ہوتی۔ اور منہان نبوت کی رو مفصل کھ چکا ہوں۔ پھر دوس کا بیہ مطلب ہو کہ یہ پیٹیگوئی پوری نہیں ہوتی۔ اور منہان کو جو بیا کہ مفصل کھ چکا ہوں۔ پھر دوس دن اس طرح دوسری پیٹیگوئی کھ کر پیٹر کر ہیں۔ بیم بری طرف سے خدا تعالی کو قتم ہے کہ میں اس سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اور کوئی زبانی بات نہیں سنوں گا۔ اور کوئی زبانی بات نہیں سنوں گا۔ اور آپ کو خدا تعالی کو قتم دیتا ہوں کہ آپ آپ کی بجائی ہوگا۔ اور کوئی زبانی بات نہیں سنوں گا۔ اور آپ کو خدا تعالی کو قتم دیتا ہوں کہ آپ آپ کہ بھر اس سے ان دونوں میں سے ان دونوں تیموں سے چوش انح اف کرے گا۔ اس پر خدا کی لعنت ہا اور خدا کرے کہ دوہ اس لعنت کا پھل بھی اپنی زندگی میں دیکھ لے۔ آمین سواب میں دیکھوں گا کہ آپ سنت نبوی کے موافق اس قتم کو بورا کرتے ہیں۔ یا قادیاں سے نکلتے ہوئے اس لعنت کو ساتھ لے جائے ہیں۔ اور چا ہے کہ اول آپ مطابق اس عبد مؤکر کو بھی ہے آئی بی ایک اعتراض دو تین سطر جاتے ہیں۔ اور چا ہے کہ اول آپ مطابق اس عبد مؤکر کو بلایا جائے گا۔ اور عام مجمع میں کا لکھ کر بھی دیں اور پھر دفت مقرر کر کے مبید ہیں جمع کیا اور آپ کو بلایا جائے گا۔ اور عام مجمع میں آپ کی تھی اور آپ کو بلایا جائے گا۔ اور عام مجمع میں آپ کے شیطانی وربادی دور کرد ہے جائیں گے۔ مزاغلام احمد نقائم خود۔

نوٹ: کیسی صفائی اور ہوشیاری کے ساتھ بحث سے انکارکرتے ہیں۔ حالانکہ تحقیق کے ۔
لیے جو بالکل بحث سے متر ادف (ہم معنی )لفظ سے (ص۲۰ بزائن ج۱۵ م۱۳۲) پران کو بلاتا ہے۔
اور اب صاف منکر ہیں۔ بلکہ ایسی خاموثی کا تھم دیتے ہیں کہ صم بکم (بہرا، کونگا) ہوکر آپ کا لیکچر
سنتے جائیں گرنہیں معلوم بکم (گونگا) ہوکر تو کوئی س سکتا ہے۔ صم (بہرہ) ہوکر کیا سنے گا۔ شاید بید
بھی مجم وہ وہ۔

جواب الجواب ازمولا بنا ثناء اللدامرتسري

الحدد لله و سلام على عباده الذين اصطفى ، اما بعد إاز فاكسار ثاء الله يخدمت مرزا غلام اجرصاحب: آپ كاطوانى رقد جحد كانچار كرافسوس كرجو كجدتمام ملك كا كمان تفاروی ظاهر بوار جتاب والاجكديش آپ كى حسب دعوت مندرجه (اعاز احدى من است است مان تمام مان است الدين من است على حاله ول الدورا عالم و يكامول روائن من المين منحول كاحوالد و يكامول روائن من المين منحول كاد و يكامول من المين من المعنى المنت طبيعة الشانية اوركيامعنى ركمتى

ہے۔ جناب من! کس قدرافسوں کی بات ہے۔ کہ آپ اعجاز احمدی کے صفحات فد کورہ پرتواس نیاز مند و معنی کے لیے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں (فاکسار) آپ کی پیٹکوئیاں کوجھوٹا ابت كرول يتوفى پيشكوكي ملغ سوروپيانعام لول اوراس رقعه من آپ جيمكوايك دوسطري لكھنے ك بابندكرتے بيں۔ اورائے ليے تين تھے جو يزكرتے بيں۔ تلك اذا قسمة ضيرى بھلابيكيا محقیق کا طریق ہے کہ میں ایک دوسطریں لکھوں اور آپ تین گھنٹہ تک فرماتے جائیں اس سے صاف مجھ س آتا ہے آپ مجھے وعوت دے کر چھتارہے اورائی وعوت سے اتکاری ہیں اور حقیق ے اعراض کرتے ہیں۔جس کی بابت آپ نے جھے (ص۲۲، فزائن جواص ۱۳۲) پر دعوت دی ہے۔ جناب والا! کیا انہیں ایک دوسطرول کے لکھنے کے لیے آپ نے مجھے در دولت پر حاضر ہونے کی دعوت دی ہے جس سے عدہ میں امرتسر میں بیٹا کرسکتا تھا۔اور کرچکا ہول مگر چونکہ میں اسے سفر کی صعوبت کو یاوکر کے بلائیل مرام والی جاناکسی طرح مناسب نہیں جانا۔اس لیے میں آپ کی اس بے انصافی کو بھی قبول کرتا ہوں کہ میں دونین سطریں بی لکھوں گا اورآپ بلاشک تین گفشة تک تقریر کریں ۔ مگراتی اصلاح ہوگی کہ میں اپنی دو تین سطریں مجمع میں کھڑا ہو کر سناؤں گااور مر گھنٹہ کے بعد پانچ نہایت وس منٹ تک آپ کے جواب کی نبست رائے طاہر کروں گا اور چونکہ آپ مجمع عام پندنبیں کرتے۔اس لیے فریقین کے معدود آدی آئیں گے جو پیس پہیں سے زیادہ ندہوں سے۔آپ میرابلا اطلاع آتا چوروں کی طرح فرماتے ہیں۔ کیامہمانوں کی خاطراس كوكيت بير - اطلاع دينا آپ في شرط كيا تفا؟ علاوه اس كيآب كوآساني اطلاع ال كئي موكى آپ جومضمون سنائيں مے۔ وہ اى وقت مجھ كوديديا جائے گا۔ كاررواكى آج وہى شروع مو جائے۔آپ کے جواب آنے پریس اپنامخصرسا سوال بھیج دوں گا۔ باقی لعنتوں کی نسبت وہی مور فتدا ارجنوري ١٩٠٣ء عرض ہے۔ جومدیث عل موجود ہے۔

> خط پڑھ کے اور بھی وہ ہوا ﷺ و تاب میں کیا جانے لکھ ویا اے کیا اضطراب میں

رفتہ آدی لے جا کر مرزا صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ نہایت طیش وغضب میں آئے۔ ہزاروں بے نقط سنا ئیں۔اورحوار ئین کو تھم دیا کہ جواب ککھ دو۔

جواب بحكم مرزا قادياني

بسم الله الرحمن الرحيم حامدًا مصليا مولوى ثناء الله صاحب! آپكار قد معرت اقدس الم الزمال سيح موجود مهدى مسعود علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت مبارک جس سادیا گیا۔ چونکہ مضابین اس کے محض عناد اور تعصب آمیز تھے۔ طلب حق سے بعد المشر قین کی دوری اس سے صاف ظاہر کرتی ہے۔ لہذا حضرت اقدس کی طرف سے اس کا یہی جواب کافی ہے کہ آپ کو تحقیق حق منظور نہیں ہے۔ اور حضرت اقدس کی طرف سے اس کا یہی جواب کافی ہے کہ آپ کو تحقیق حق منظور نہیں ہے۔ اور اللہ تعالی اقدس انجام آتھم میں اور نیز اپنے خط مرقومہ جواب رقعہ سای جل قسم کھا چھے ہیں۔ اور اللہ تعالی سے عہد کر چھے ہیں۔ کہ مباحثہ کی شان سے خالفین سے کوئی تقریر نہ کریں گے۔ خلاف معاہدہ الله کے کوئی مامور من اللہ کوئکر کمی فعل کا ارتکاب کرسکتا ہے۔ طالب حق کے لیے جو طریق حضرت کے لیے جو طریق حضرت اقدس نے تحریر فرمایا ہے۔ کیا وہ کافی نہیں۔ لہذا آپ کی اصلاح جو بطرزشان مناظرہ آپ نے کسی احد سے دوہ ہر کر منظور نہیں ہے۔ اور یہ بھی منظور نہیں ہے۔ کہ جلسہ محدود ہو۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ کل تا دیاں وغیرہ کے اہل الرائے جتم ہوں۔ تا کہتی وباطل سب پرواضح ہوجائے۔

والسلام على من انتبع العدى: ااجنورى ١٩٠٣م خاكسار محمد احسن بحكم حضرت امام الزمال محواه شد محمد سروروا بوسعيد عنى عنه

خط يره و محرت اقدس اما الزمال كوسنايا كميار

حفرت .....خبیث گتاخ حفظ مراتب تو جانتے بی نہیں۔اس مؤر سے کوئی دریافت کرے۔کہ خدا کے مرسل اور نبیوں کوای طرح شوخی اور شرارت سے گتا خانہ خدا کھھا کرتے ہیں۔

حواری .....حضور بیرکیااس کے ہم خیال بیودگی صفت علاء اسلام کل دریدہ دہن گتاخ ہیں۔خدا کے سے موعود اور مرسل صادق اور نبی برحق کی شان میں بے ادبی کرنا اپنا فرض منفبی مجھ رکھا ہے۔ خداان کوسز انجی تو نہیں دیتا۔

حضرت .....ان گوہ خور یہود یوں کے بڑے بھائیوں کوعنقریب کتے کی موت مارے گا۔ کہ مد ذات اونٹوں کی طرح سوتے روجا کیں گے۔

حواری .....ہم اس کو بھی نہ بولنے دیں ہے۔ کدھے کی طرح نگام دے کر بھا کیں ہے۔ اور گندگی اس کے مند میں اڈ الیس مے لعنت بی لے کرجائے گا۔

حضرت .....اس ٹابکارے کہ دوکہ وہ لعنت لے کرقادیاں سے چلاجائے۔

عکیم محد من ..... (جومولوی صاحب کا خطام زاصاحب کی خدمت میں لے گئے تھے۔ان مخلظ وشام کون کر بخت جران موال وقت وشام کون کر بخت جران موکروالی آئے ) مولوی صاحب سے دھزت! سننے میں اوراس وقت کی حالت و کی کی حالت و کی حالت و

صاحب کی زبان سے نی ہیں۔ جو کی جو ہڑے بھارے بھی بھی آئیں ٹیں۔ عمر ایراہیم ..... (بیہ بھی عکیم صاحب کے ساتھ تھے ) ٹس بیان ٹیس کرسکتا۔ جوالفاظ مرزا صاحب نے علاء اسلام کی نبیت عموماً اور آپ (مولوی ثناء اللہ) کی نبیت خصوصاً فرمائی ہیں۔ حواری ..... (مولوی ثناء اللہ صاحب سے ) بید مط حضرت اقدس امام سام نے بینامہ بجواب

تمبارے نطے کے دیا ہے۔ مولوی صاحب ...... (خط کو دیکھ کر) چونکہ میراروئے خن خود بدولت سے تھا۔ اس لیے میرائن تھا۔ کہ میں کسی ان کے ہاتحت کی خمرینہ لیتا۔ گراس حال ہے کہ پلک کو مرزاجی کے فرار کا نشان بتلایا چاہے۔ اس خط کو قبول کرتا ہوں۔ ان حضرات مرسلین رقعہ یا گواہاں کی حالت پرافسوں نہیں بلکہ افسوس ان لوگوں پر ہے۔ جوالیے لوگوں کو دراز ریش دیکھ کرمولوی بیا عالم مجھ لیتے ہیں۔ جن کو ریکمی خرنیس کے مناظر واور فحقیق آیک ہی چیز ہے۔ رشید ریج علم مناظرہ میں ایک متند کما ہے۔ اس میں صاف مرقوم ہے کہ کسی مسئلہ کی نسبت و وقت صول کا نیک نیتی اور سچائی کے اظہار کرنے کی غرض ہے متوجہ ہونا اس کا نام مناظرہ ہے۔

حوالدار ..... مولوی صاحب سلام کیوں صاحب! ہم کیا کہتے تھے۔ حضرت! ہم ایسے لکھے پڑھے نہیں۔ گراردو کی کتابیں و کھے کرا پنا مطلب مجھے لیتے ہیں۔ مرزا صاحب کا حال کوئی فٹی راڑتو ہے نہیں۔ روزاخباروں اوراشتہاروں میں شائع کرتے ہیں۔ کسی اقرار پر کسی جگہ قائم رہے ہیں؟ جو آپ سے وعدہ وفاکرتے۔

کرے ایفا وعدے کا اقرار کرکے کوئی اور ہوگا وہ مرزا نہ ہوگا

کیم صاحب .....حفرت بندہ نے امرتسرے چلتے وقت عرض کیا تھا۔ کدآپ کیوں ناحق خراب ہوتے ہیں۔مرزاصاحب ہرگز ہرگز آپ کے مقابلہ پڑئیں آئیں گے۔اور ندوہ گفتگو کریں گے۔ بیان کی عاوت مسمرۃ ہے۔دعوت تو وے بیٹھتے ہیں۔ گر پھر بنجرار حیلہ کریز کرجاتے ہیں۔

خوے بد را بہانہ یا بیار

مولوی صاحب .....ان کی جت تو پوری کرنی تھی۔ یہ بھی جانیا تھا کہ مقابلہ پردہ نہ بھی پہلے آئے ہیں۔ نداب آئیں کے رسالہ (اعجاز احمدی ص ا، ۲۳، نزائن جواص ۱۱۹،۱۱۹) پر ہم کو ان لفظوں میں دوس دیتی ہیں۔

"أكربيد (مولوي ثناه الله) ع بي قوقاديان ش آكركسي بيشكولي كوجموفي تو ابت

کریں۔اور ہرایک پیٹکوئی کے لیے ایک ایک سوروپیانعام دیا جائے گا۔اورآ مدورفت کا کراپیہ علیحدہ۔''

"مولوی تاء اللہ نے کہا تھا۔ کرسب پیشگوئیاں جموٹی لکلیں۔ اس لیے ہم ان کو مدعو کرتے ہیں۔ اور خدا کی شم دیتے ہیں۔ کہ وہ اس تحقیق کے لیے قادیاں میں آئیں۔ رسالہ نزول المسے میں ڈیڑھ سو پیشگوئی میں نے کصی ہے۔ تو گویا جموث ہونے کی حالت میں پندرہ ہزار روپیہ مولوی ثناء اللہ صاحب لے جائیں گے اس وقت ایک لاکھ سے زیادہ میری جماعت ہے۔ لی اگر میں مولوی صاحب موصوف کے لیے ایک ایک روپیہ بھی اپنے مریدوں سے لوں گا۔ تب بھی ایک لاکھر و پیہوجائے گا۔وہ سب ان کی نذر ہوگا۔"

مولوی صاحب ......ہم مرزاصاحب کی صدافت اور راست بیانی کے ظاہر کرنے کوان کے حوالہ رسالہ انجام آتھم وغیرہ کی بھی پڑتال کرتے ہیں۔آپ انجام آتھم کے صفحہ اخیر پر بیٹک مید کھتے ہیں کہ:''ہم نے پختہ ارادہ کرلیا ہے۔کہ اس سے بعدعلاء سے خطاب نہ کریں گے۔ گووہ ہم کو گالیاں دیں اور یہ کتاب ہمارے خطابات کا خاتمہ ہے۔''

اس كتاب (انجام المقم) بركوتاريخ طبع نبيس يحراس كاول صفحه ا ١٨٩١ء معلوم الموتاب ١٨٩٦ء معلوم الموتاب ال

رداگرآپ لوگ اے اسلام کے علاء! اب بھی اس قاعدہ کے موافق جو سے نبیوں کی شاخت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ قادیاں سے کسی قریب مقام میں جیسا کہ بٹالہ ہے یا اگرآپ کو اگر انشراح صد میسرآئے کو خود قادیاں میں ایک مجلس مقرر کریں۔ جس مجلس کے سرگروہ آپ کی طرف سے چندا سے مولوی صاحباں ہوں۔ کہ جوحلم اور بدداشت اور تقوی اور خوف باری تعالی میں آپ لوگوں کے زدیک مسلم ہوں۔ پھران پر واجب ہوگا۔ کہ مصفانہ طور پر بحث کریں۔ اور ان کا حق ہوگا۔ کہ مصفانہ طور پر بحث کریں۔ اور ان کا حق ہوگا۔ کہ مصفانہ طور پر بحث کریں۔ اور ان کا حق ہوگا۔ کہ مصفانہ طور پر بحث کریں۔

ا ..... قرآن وصديث كي روسے

۲....۲ عفل کی روسے۔

۳..... سادی تائیدات اور خوار ق ادر کرامات کی روسے۔

کوکد فدانے اپنے کلام میں مامورین کے برکھنے کے لیے بھی تین طریق بان

فرمائے ہیں۔ پس اگر میں ان نتیوں طوروں سے ان کی تملی نہ کر سکا۔ یا اگر ان نتیوں سے صرف ایک یا دوطور سے لی کی ۔ تو تمام دنیا گواہ رہے کہ میں کا ذب تھم روں گا۔ لیکن اگر میں نے اسی تلی کردی۔ جس سے وہ ایمان اور حلف کی روسے انکار نہ کرسکیں۔ ان پروزن جوت میں ان دلائل کی نظیر پیش نہ کرسکیں۔ تو لازم ہوگا کہ تمام مخالف مولوی اور ان کے تادان پیروخدا تعالی سے ڈریں۔ ادر کروڑ دن انسانوں کے گنا ہوں کو بلاوجہ اپنی کردن پرنہ لیں۔''

کیا مرزا بی نے اس تحریر میں فریق خالف کوخطاب نہیں کیا۔ یاان سے مجلس میں دلائل طلب نہیں کیے کیاان کو بحث کے لیے نہیں بلایا کیا قادیاں میں ۱۹۰۰ء، ۱۸۹۲ء سے پہلے ہونے ک وجہ سے بیچ ریمنسوٹ ہے؟ یانہیں ۔ تو پھر میں نے کیا بھس ملایا تھا۔ کہ جھے کومناظرہ تو کیا؟ زیارت سے بھی محروم رکھا۔ بائے

وصال یار میسر ہو کس طرح ضامن بمیشہ گھات میں رہتا ہے آسان صیاد

ہاں یاد آیا کہ بیتر بر ۲۵ رئی ۱۹۰۰ء کی بھی تو اس قابل نہیں کہ اس کو پیش کیا جائے۔ کیونکہ مرزاجی نے اس کوعلی طور پر منسوخ کر کے ردی کے صندوق میں ڈال دیا ہے۔ اس لیے تو ندوۃ العلماء کے جلسہ منعقدہ امرتسر کے موقع پر ۱۹۰۸ء کو مرزا جی کے نام ۲۳ علماء نے مشتر کے نوٹس دیا یہ حضور نے بغیر رسید ڈاک خانہ کے اُف تک نہیں کی ۔ (الہا مات مرزا)

> باب۵۲ پنجاه ودوم ملامحر بخش اورابوالحس تبتی کےخلاف بددعا

تو انم آنکہ نیاز ارم اندردن کے حسو درا چہ کنم کوز خود برخی درست

آج حفرت مرزاصاحب دربار برخاست کر کے منع کی سیر سے فراغت پاکر بیت الفکر میں تنہا بیشے ڈاک کا جوآج بی آئی ہے۔ طاحظہ فرمارہ ہیں۔ منی آرڈ راور و پیوں کا مقابلہ اور پڑتال اور میزان اور ٹوٹل طاکر رکھ دیئے ہیں۔ خطوط کے طاحظہ سے بھی فرصت پالی۔ ایک اشتہار کا طاحظہ بڑے فور کے ساتھ ہور ہا ہے اور اس کے منمون سے چیرہ پرتغیر محسوں ہوتا ہے۔ اشتہار کا طاحظہ بڑے وارک سے نشرا تکیری اور کا رستانی شخ بٹالوی کی ہے اور اس کے ایما ماور

اشتعال سے بیاشتہار چھاپا گیا ہےاوراس کوآتش حسد نے ایساجلایا ہے کہ خداکی پٹاہ۔ میں نے کوئی تدبیرا فھانہیں رکھی کہ اس کے بغض وحسد کوٹر وکیا جائے محر بمصداق جبل محرد و جہلت نہ گردد۔ ضداس کی خیر میں گھونٹی کے ساتھ قمر ہوگئی ہے ندد ممکانے اور ڈرانے کا اثر۔ نہ طمع کا ۔ پھر کیا کیا جائے۔ طاححہ بخش اور العالحن جتی اور ساتھ لگ مجے ہیں۔

ایک عرصدانهی خیالات اورردوبدل کے بعد قلم دوات ادر کا غذا تھایا اور ایک اشتهار کھنا شروع کیا۔ کھمنا شروع کیا۔

> بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلى على رسوله الكريم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين آمن! جم فدا *رفيمله چوژت بي*

ادرمبارک وہ کرفدا کے فیصلہ کوعزت کی نظرے دیکھیں۔ جن لوگول نے تی محمد حسین بنالوی کے چندسال کے پرچداشلعة السدد يکھے ہوں مے۔ وہ جا بيں تولند گواہی وے سکتے ہیں۔ کہ ھے صاحب موصوف نے اس راقم کی تحقیراور دشنام دہی ہیں کوئی کسر اٹھانہیں رکھی۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ ان کا اشاعة السنہ کف لسان اور تقو کی اور پر میزگاری کے طریق کا مؤید تھا اور کفر کی نتا تو ہے وجوه کوایک ایمان کی وجه پائے جانے سے کا احدم قر اردیتا تھا۔ اور آج وہی پر چدہ کہ جوالیے مخض كوكافراوردجال قرارد عدم إي- جوكله طيبه لا إلة إلا الله محمد رسول الله كا قائل ادر آخضرت كوخاتم الانبياء مجمقااورتمام اركان اسلام برايمان لاتا بهاورال قبله ص باوران كلمات كؤن كري صاحب اوران كيهم زبان به جواب دية بين كهم لوك اصل مين كافر اورمكر اسلام اور دھر بیہ ہو۔ صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنا اسلام ظاہر کرتے ہو۔ کو یا کھنے صاحب اوران کے دوستوں نے ہمارے سیند کو جاک کرکے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے اندر کفر مجرا ہے۔خداتعالی نے اپنے بندوں کی تائید میں اپنے نشان بھی دکھلائے محر دونشان بھی تقارت اور بعن تی کنفرے دیکھے محے اور کچے بھی ان نشانوں سے شیخ محد حسین اور اس کے ہم مشرب لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ بلک تختی اور بدنرہانی روز بروز برھتی گئے۔ چنانچدان ونول میں میرے بعض ورستوں نے کمال نرمی اور تہذیب سے شیخ صاحب موصوف سے بیدورخواست کی تھی۔ کہ مسلمانوں میں آپ کے فتوی کفری وجہ سے روز بروز تفرقہ بوحتا جاتا ہے ادراب اس بات سے نہ امیدی کل ہے کہ آپ مباشات ومناظرات سے کی بات کو مان لیں اور ندیم آپ کی بے جوت بالوں کو مان سکتے ہیں۔اس لیے بہتر ہے کہ آپ مبللہ کرے تعفیہ کرلیں کو تکہ جب کی طرح

جكرًا كافيمله نه وسكية وآخرى طريق خدا كاقصد ب- جس كومبلله كت بين اوريبي كها كما تعا كدار مبلد كي إس طرف الكسال كي شرط ب اوريشرط الهام كى بنا برب ليكن تاجم آپ کوا فقیار ہے کہ ایے مبللہ کا اثر تین دن یا ایک دن بی رہنے دیں۔ کیونکہ مبللہ دونوں طرف کی احت اور بدوعا کانام ہے۔آپ اٹی بدوعاء کاٹر کی مدت قراردیے میں افتیار رکھتے ہیں۔ ماری بددعاء کے اثر کاونت ممبرانا آپ کا افتیار ٹیس ہے۔ بیکام ہمارا ہے کہ ہم وقت ممبرادیں۔ اس لية پومديس كرنى وإي-آب اشاعت الد فيراا جلد عين تعليم كريك بين كمفق ملبم كوجهال تك شريعت كى يخت مخالفت بيدانه موراييخ الهام كى متابعت ضروري ہے۔لبڈاايك سال کی شرط جوالہام کی بنار ہے اس وجہ ہے رونہیں ہو کتی۔ کہ حدیث میں ایک سال کی شرط بفراحت موجودنیں ہے۔ کوئکداول تو حدیث مبللہ میں سال کا لفظ موجود ہے اور اس سے الکار دیانت کے برخلاف ہے۔ چرا گرفرض کے طور برحدیث میں سال کا لفظ موجود بھی نہ ہوتا۔ تو چونکہ حدیث ش ایبالفظ بی موجوونیس -جوسال کی شرط کوحرام اور ممنوع تغیرا تا بوراس لیم آب بی حرام اور ناجائز قراروے ویا دیانت ہے بعید ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی عاوت فوری عذاب تفاق قرآن شريف مي ياتعليم رسول الشريس اس كالقررى بدنى عايية تى كيكن تقريح توكيا بكداس کے برخلاف عل درآ مدیایا حما ہے دیکھو کمدوالوں کے عذاب کے لیے ایک سال کا وعدہ دیا حما تھا ونس کی قوم کے عذاب کے لیے جاکیس دن مقرر ہوئے۔

کابوں میں بعض عذابوں کی پیٹلوئی صد ہابرس کے دعدوں پر کی گئے۔ پھرخواہ نہ خواہ میں اور ہے ہودہ بیانی کر کے اور سراسر بددیا تی کوشیوہ تھم اکر فیصلہ ہے گریز کرتا۔ ان علاء کا کام خبیں ہوسکتا۔ جو دیانت اور امانت اور پر ہیزگاری کا دم بھرتے ہیں۔ اگر ایک شخص در حقیقت مفتری اور جمونا ہے۔ تو خواہ مباہلہ ایک سال کی شرط پر ہو۔ اس سال کی شرط میں افتر اکر نے والے بھی فتح یاب نہیں ہوسکتے۔ غرض نہایت انسوس کی بات ہے کہ اس درخواست مباہلہ کو جو نہایت نیک نتی ہے گئی ہے۔ شیخ محرصین نے قبول نہیں کیا۔ اور بیعذر کیا کہ بیمن دن کی مہلت نہایت نیک نتی ہے گئی ہے۔ شیخ محرصین نے قبول نہیں کیا۔ اور بیعذر کیا کہ بیمن دن کی مہلت اثر مباہلہ ہم تحول کرنے میں دیا دہ نیمن میاں کا لفظ تو ہے۔ محرقین دن کی عالم ونشان تیس۔

اورا گرفرض یمی کرلیں۔مدیث ش جیسا کرتین دن کی تحدید فین ایسان ایک سال کی بھی ایک مال کی بھی تاہم ایک فیض جوالمهام کا دعویٰ کر کے ایک سال کی شرط پیش کرتا ہے۔علاء امت کا حق ہے کہ ان پر جست ہوری کرنے کے لیے ایک سال ہی منظور کرلیں۔اس میں قوج ایت شریعت

ہے۔تا دی کو آئندہ کلام کرنے کی مخبائش ندرہے۔خدالکھ چکاہے۔ میں اور میرے نی اور میرے اس اور میرے اس اور میرے پر ایمان لانے والے غالب رہیں گے۔ سوشے محمد سین نے باوجود بانی تلفیر ہونے کے اس راہ راست پر قدم مارنا نہیں چاہا۔ اور بجائے اس کے فوراً مبللہ کے میدان میں آنا پیطریق افقیار کیا کہ ایک گندہ اور گالیوں سے بحرا ہوا اشتہار کھے کرمجہ بخش جعفر زئلی اور ابوالحن بھی کے نام سے چھوایا۔ اس وقت وہ اشتہار سے میرے سامنے رکھا ہوا وہ میں نے خدا تعالی سے دعا کی ہے کہ دو بھی میں اور محمد سین میں آپ فیصلہ کرسے۔ اور وہ دعاء جو میں نے کی ہے میہ کہ

''میرے ذوالجبال بروردگاراگر میں تیری نظر میں ایبا ہی ذیبل اورجمونا اور مفتری ہوں جیسا کی دیس ایرا ہی ذیبل اورجمونا اور مفتری ہوں جیسا کی جوں جیسا کی اس نے اور محمد السلطی السلطی باربار مجھ کو کذاب اور وجال اور مفتری کے لفظ سے یاد کیا ہے اور جیسا کہ اس نے اور محمد بخش جعفر زلمی اور الواحق بتی نے اس اشتہار میں جو ارزوم مرم ۱۸۹۸ء کو چھپا ہے۔ میرے ولیل کرنے میں کوئی وقتہ اٹھا نہیں رکھا۔ تو اے میرے مولا! اگر میں تیری نظر میں ایسانی ذلیل ہوں ۔ تو جھ پر تیرہ ماہ کے اندر یعنی ۱۸۹۸ء سے پندرہ جنوری ۱۹۰۰ء تک ذلت کی مار وارد کر اور ان لوگوں کی عزت اور وجا ہت ظام کر اور اس روز کی جنوری وقیصلہ فرا۔

لیکن اگراہے میرے آتا ،میرے مولا ،میرے منعم میری ان نعتوں کو دینے والے جو تو جاتا ہے۔ اور بیں جاتا ہوں تیری جناب بیں میری پھھڑت ہے۔ تو بیں عاجزی سے بہی وعا کرتا ہوں۔ کہ ان تیرہ مہینوں بیں جو ۱۹ در کمبر ۱۹۸۸ء ہے ۱۹۸۸ ویا تا بین جعفر زئلی اور تیتی فہ کور کو جنہوں نے میرے فہلیل کرنے کے لیے بیا شتہار لکھا ہے۔ ذلت کی مار سے دنیا میں رسواء کر غرض اگر بیلوگ تیری نظر میں سے اور تیقی اور پر بیزگار ہیں سے اور تی موں ۔ تو جھے ان تیرہ مینوں میں ذلت کی مار سے تباہ کر اور اگر تیری جناب میں جھے وجا ہت اور عزت ہے تو میرے لیے بیثان ظاہر فراے کمان تیزی کو ذلیل اور رسوا کر اور ضد بت علیهم الذلة کا مصدات کر۔ آمین شم آمین!

بیضدا تعالی کافیصلہ ہے جس کا ماحصل ہی ہے کہ ان دونوں فریقوں میں سے جن کا ذکر اس اشتہار میں ہے۔ یعنی بیخا کسارا کی طرف اور شخ محمد حسین اور جعفر زلی اور مولوی الوالحن تمی دوسری طرف خدا کے تھم کے بیچے ہیں۔ ان میں سے جو کا ذب ہے وہ ولیل ہوگا۔ بیفیصلہ چونکہ البہام کی بتا پر ہے اس لیے حق کے طالبوں کے لیے آیک تھم کھلانشان ہوکر ہدایت کی راہ ان پر کھولےگا۔

اب ہم ذیل میں مینے محمد حسین کا وہ اشتہار کھتے ہیں جوجعفر زنلی اور ابوالحن کے نام پر شائع کیا گیا ہے۔ تا خدا تعالیٰ کے فیصلہ کے وقت دونوں اشتہارات کے پڑھتے ہی حق کے طالب عبرت اور تھیدت پکڑ سکیں اور عربی البامات کا خلاصہ مطلب سے ہے کہ جولوگ سچے کی ذلت کے لیے بدز بانی کر رہے ہیں۔ اور مصوب بائد ھرہے ہیں۔ خدا ان کو ذکیل کرے گا۔ اور میعاد 20 اور میعاد محمد مارد مجرب مارد محمد مارد محمد محمد ہودن ہیں۔ ووقت بالدور جو کا ہے اور ۱۸۹۸ء محمد مات جودن ہیں۔ ووقت باور ۱۸۹۸ء مجموعات مارد محمد کے لیے مہلت ہے۔ فقط (۲۲ رادم ۱۸۹۸ء مجموعات مارات سے مسل کے اور ۱۲۲۵۷)

خاكسار ميرزاغلام احمرقاديال

نقل اشتهارمولا ناابوالحس تبتى

سے اور تطعی فیصلہ کی صورت صواب دجال قادیانی کے اشتہار مبللہ کا جواب

دجال قادیانی کودگلس صاحب بهادر ڈیٹی کمشر کورداسپور نے دبایا۔اوراس نے عبد لے لیا۔ کہ آئندہ دل آزار الفاظ سے زبان کو بندر کھے۔ چنا نچہ (اشاعة النه نبر ہی ۱۸ ص ۲۵۹) میں مفصل بیان ہوا ہے اوراس وجہ سے اس کو مجور االہام کے ذریعے لوگوں کی دل آزاری سے زبان کو بندكرنا برا۔ اور آسانی كولے چلانا يا يول كبوكوز چھوڑ ناترك كرنا ضروري موا۔ اور پھر البامي ول آزاری کے سوااس گا کام بند ہونے لگا۔اوراس کی دکا نداری میں نقصان واقع ہوا۔توبیکام ایے تین ..... ذریعه شروع کر دیا۔ تب سے وہ کام اس کے ثابت کر رہے ہیں اور اخبارول اور اشتہاروں کے ذریعے نے لوگوں کی دل آزاری میں معروف ہیں۔ ازائجملہ بعض کا ذکر (اشاعة السنبر العام ٤٧) وغيره مل مواہے واز الجمله بعض كا ذكر ذيل مل موتا ہے كماس كى چند تأكيسين ..... لا مور ولدهيا شرويتياله وشمله في مولانا ابوسعيد محرصين صاحب كي نام اسمضمون كاشتهار جارى كي بي كروه بمقام بالدقاديانى كماتهم بالمدكريد اوراس مبللدكااثرند ظاہر ہونے کی مورت میں آٹھ سو بھیں روپیہ جس کووہ جاروں مواضع ہے جمع کرکے پیش کریں مے انعام لیں۔ اس کے ساتھ ان لوگوں نے دل کو کھول کردل آزاری ادر بد کو تیوں سے اینے دل كاار مان نكال ليا\_اورقاوياني كى نيابت كولوراكر دكھايا\_ش ان لوگوں كى جرأت اورحياء رتعجب كرتا جول كه باوجود يكه مولانا مولوي صاحب (اشاعة السنفهر ٨ و١٣ ح ١٥ص ١٣٩ و ١٨٨ و١١٣ اورفهر٣ بلد ۱۸ کے صفحہ ۸۸) ااور دیگر مقامات میں قاویانی ہے مباہلہ کے لیے مستعدی طاہر کر بھیے ہیں۔ اور اس ہے گریز اٹکارای قادیانی بدکرداری طرف سے ہوا ہے۔ نہمولاتا صاحب موصوف کی طرف

سے بیادگ س مندے مولانا مولوی صاحب کومباحث کے لیے بلاتے ہیں۔اورشرم وحیاء سے پھی كامنيس ليت ـ اى وجه عدمولوى صاحب ان عاليل كي فضول لاف وكراف كي طرف توجيني کرتے اوران لوگوں کو ناطب بنانا نہیں جا ہے۔البندان کے مرشد دجال اکبر کذاب العصرے مبلد كرنے كے ليے بروقت بغيركي شرط كمستعدوتارين -اكرقادياني الى طرف سے دعوت مبلد كااشتهار . عياكم سعكم يدهشتهركرد عكداس كمريدول في جواشتهاردي يسدوه ای کی رضامندی اورترغیب سے دیے ہیں۔ان میں مولوی صاحب الی طرف سے کوئی شرطنیس كرتے صرف قادياني كى شرط و ميعاد ايك سال كواڑ اكريہ جائے ين كراثر مبللد اس مجلس ش ظاہر ہویا زیادہ سے زیادہ تمن روز عبداللہ کے مبللہ وہم کے لیے اس نے تعلیم کیے ہیں اور قبل از اثر مبلله قادياني اس اثر كاتين عى كود يكدوه كيا موكاراس كى وجدود ليل تفصيل وحوالد مديث و تغيير (اشلة الندنبر ٨ ج ١٥ ص ١١ وغيره اورنبر ٣ ج ١٨١ص١٨١) عن بيديان كريك بين كدبيد ميعاد ایکسال کے ظاف سنت ہے اوراس میں قادیانی کی حلیسازی وفریب بازی کی بدی مخوائش ہے اور ضرورت نہ ہونے اڑ مبلہلہ کے کھی نفذ انعام لینائبیں جاہتے۔ صرف یہی سزا تجویز فرماتے میں۔قادیانی نے عبداللہ اعظم کے متعلق پیٹکوئی پوری نہونے کی صورت میں اپنے لیے خود تجویز کی ہے کہ اس کا منہ کالا کیا جائے اس کو دلیل کیا جائے۔ (دیکموجگ مقدس میں آخری کرچ کا صفح اخیر) الى بم كويرشرط منظور ب\_ليكن ال روسياى كے بعد ال كو كد مع يرسواركر كے كوچه كوچه ان جارول شرول مل جرايا جائے اور بجائے دينے جرمانديا انعام آ محصو يکيس روپيد كے صرف آتھ سو کیں جوتے ..... حضرت اقدس (اکذب) کے سرمبارک پر رسید ہوں۔ جن کوچاروں مواضع ے مرید.....آپ کی نذر کریں۔ اور کشش کاری اور بانیش باری کے بعد گارگدھے کی سواری پر آب كاجلوس فكف اورآ عي آعي آپ حظم مريد بعلورمر شدخواني يممرع يزعة جاكي -

چا کارے کد عاقل کہ باز آید پیمانی

اور بيشعرصائب كا:

ہمائے بہ صاحب نظرے گوھر خود را عینی نتوال گشت بہ تعدیق خرے چھ

اوربيرباعي

مرسل پردائی و هیلی نبی الله شدی باز میگوئی که دجالت نه خواند اے ممار کفش با برسرخوری ازا افترائے ناسرا روسیہ تشتی میاں مردم قرب و جوار

اور بيربيت اردو

ازانا خاک سر پر جھومتا متنانہ آنا ہے میہ کھانا جوتیاں سر پر میرا دیوانہ آنا ہے راقم:ابوائحن میں مال واروکوہ شملہ

(۱۳۱۱ کویر۱۸۹۸، مجوی اشتهارات ۲۳۵ ۱۲۳۲)

## باب۵۳ پنجاه وسوم

مرزا قادیانی گورداسپورعدالت میں رکوں میں دوڑنے بارنے کے ہم نیس قائل جو آگھ می سے نہ ٹیا تو دہ لو کیا ہے

آج پھر گورداسپور کے شلع کی کچبری کے احاطہ میں جارے ناول کے ہیروحضرت امام زماں مجدو دوران مبدی مسعود اور سے موعود مرزا صاحب روثق افروز ہیں۔ اور حواریان ذوالا فقد ارادروثقاء والا تبارا ورصحابہ باوقارا پے اپنے پالیا ورقرینہ پر شمکن کچھادھرادھرالصرام کام میں پھررہے ہیں۔

مسيح مختلو موري ب\_ مضرت عيلى عليه السلام كا ذكر ب\_ اور غير بعي تماشا يول ك

طور پرتقر بردلید برسنے کے واسطے طقہ کیے کڑے ایں۔

پہلا ...... (سامعین) یہاں کوئی عیسائی تو نظر نہیں آتا۔ پھر کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلوا تین سائی جاتی ہیں۔اورا گر کوئی عیسائی بھی ہوتا تو کیا ایک الوالعزم نبی کی شان میں بیالفاظ جائز ہیں؟

وومرا ..... بياس جوموس مدى كي جوهمر عادر كماذكركري-

تیسرا...... بھائی! رقابت جو ہوئی ان (میح ابن مریم) کی وفات اور تنی مجزات نہ ہو۔ تو ان (مرزاصاحب) کی فعیلیت ان پر کیونکر ہوسکتی ہے اور ان کا اعتقاداور مجبت کا سکدلوگوں کے ولول میں کیے جم سکتا ہے۔

چقا ..... بيراني خيالات (عيني اين مريم كي حيات الى السماء معد بحمده العصري تجرزول)

دلوں سے نہ کلیں ۔ان (مرزاصاحب) کوکوئی سے موعود نہیں مان سکتا۔اس واسطے بیلازم ہوا کہ ہر ایک وعظ اور تقریرای بارہ میں ہو۔

متے زباں ..... ' عیسائی کہتے ہیں کہ اتھم کی نبیت پیشکوئی پوری نہیں ہوئی۔ سوہم اس پیشکوئی کے پورا ہونے کے بارے میں بہت کچھ جموت رسالہ انوار الاسلام اور ضیاء الحق اور رسالہ انجام آتھم میں دے چکے ہیں اور اب بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ کہ اس پیشکوئی کی بنیاد نہ آج سے بلکہ پندرہ برس پہلے سے ڈائی گئی تھی۔ جس کا مفصل ذکر برا ہین احمد بید میں بہ صفحہ ۲۲۷ موجود ہے۔ سوا یسے انظام کے ساتھ پیشکوئی کو پورا کرنا انسان کا کام نہیں ہے۔

یوع کی تمام پیشگوئیوں میں سے جوعیدائیوں کا مردہ خداہے۔اگرایک پیشگوئی بھی اس پیشگوئی کے ہم پلداورہم وزن تابت ہوجائے۔تو ہم ہرایک تاوان دینے کوتیار ہیں۔

اس در ما ندہ انسان کی پیشکو ئیاں کیا تھیں صرف یمی کہ زلزلد آئیں گے قط پڑیں گے، لڑا ئیاں ہوں گی۔ پس ان دلوں پر خدا کی لعنت جنہوں نے ایسی ایسی پیشکو ئیاں اس کی خدائی پر دلیل تھہرائیں۔ادرا کیک مردہ کواپنا خدا بنالیا۔ کیا ہمیشہ زلز لے نہیں آتے۔ کیا ہمیشہ قط نہیں پڑتے۔ کیا کہیں نہ کہیں لڑائی کا سلسلہ شروع نہیں رہتا؟

پس اس ناوان اسرائیل نے ان معمولی چیزوں کا پیشکوئی کیوں نام رکھا۔ بحض کیود یوں کے پیشکوئی کیوں نام رکھا۔ بحض کیدو یوں کے بیٹ کرنے سے اور جب ججزہ ما نگا گیا۔ تو یسوع صاحب فرماتے ہیں۔ کہ حرام کار اور بدکارلوگ جھے ہے جوہ ما نگلتے ہیں ان کوکوئی مجزہ دکھایا نہیں جائے گا۔ دیکھویسوع کوکیس سوجھی اورکیسی پیش بن کی کی۔ اب کوئی حرام کار بدکار بنے ۔ تو اس ہے بجڑہ ما نگلے بیتو وہی بات ہوئی کہ جیسا ایک شریدمکار نے جس میں سراسریسوع کی روح تھی ۔ لوگوں میں بیمشہور کیا۔ کہ میں ایک ایسا ورد بتلا ساک ہوں۔ جس کے پڑھنے سے بہلی ہی رات میں خدا نظر آ جائے گا۔ بشرطیکہ پڑھنے والا حرام کی اولا دنہ ہو۔ اب بھلاکون حرام کی اولا د بنے اور کے جھے وظیفہ پڑھنے سے خدا نظر نہیں آ یا۔ آخر ہرا یک وظیفہ پڑھنے والے کوئی کہنا پڑتا تھا کہ ہاں صاحب! نظر آ گیا یہوع کی بندشوں اور تر ہیروں پر قربان بی جا ئیں۔ اپنا چھیا چھوڑا نے کے لیے کساواؤ کھیا۔ بی آ پ کاطریق تھا اور تر بیروں پر قربان بی جا ئیں۔ اپنا چھیا چھوڑا نے کے لیے کساواؤ کھیا۔ بی آپ کاطریق تھا خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ آپ کو یہ سوائل سنتے بی جان کی قلر پڑگئی۔ کہائیں باغی کہلا کر پکڑا نہ جادل ۔ سو جب بجرہ ما نگنے والوں کوا یہ لطیفہ سنا کر مجزہ ما نگنے سے روک دیا۔ اس جگہ بھی وہ بی حاول کیا۔ جس کے بیا کہا کہ کہا کہ جان کی قلر پڑگئی۔ کہ ہیں باغی کہلا کر پکڑا نہ جادل ۔ سو جب بجرہ ما نگنے والوں کوا یہ لطیفہ سنا کر مجزہ ما نگنے سے روک دیا۔ اس جگہ بھی وہ بی کا دروائی کی۔ کہ قیمرکا قیمرکو دو۔ اور خدا کا طور اور کے طال تک حدورت کا یہ تھیا۔ وقاک کہ بیووں کے کہ میں باغی کہلا کر پورٹ کی کہ دور کی کہ بیس باغی کہلا کر پورٹ کیا۔ دور کہ دیا۔ اس جگہ بھی کہ دور کے اور کورو۔ اور خدا کورو۔ اور خدا کا خدا کورو۔ اور خدا کا طور کورو

لیے یہودی بادشاہ چاہیے ند کہ مجوی ۔ای بنا پر متھیار بھی خریدے۔ شنر ادہ بھی کہلائے می مرتقدیر نے یا دری ندی ۔

متی کی انجیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عقل بہت موٹی تھی آپ جاہل عورتوں اور عوام الناس کی طرح مرگی کو بیاری نہیں سیجھتے تھے۔ ہاں آپ کو گالیاں دینے اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔ اور کنجیں سکتے تھے۔ گر عادت تھی۔ اور کنجیں سکتے تھے۔ گر میر نے زدیک آپ کی بیچرکات جائے افسوس نہیں۔ کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے۔ اور یہودی ہاتھ ہے۔ کر نکال لیا کرتے تھے۔

سیمی یاور ہے کہ آپ کوس قدرجھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔جن جن پیشگو تیوں کا اپنی ذات کی نبست توریت میں پایا جانا آپ نے بیان فر مایا ہے ان کتا بول میں ان کا نام ونشان منیں پایا جاتا۔ بلکہ وہ اوروں کے حق میں تھیں۔ جو آپ کے تولد سے پہلے پوری ہوگئیں۔ اور نہایت شرم کی بات ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کوجو انجیل کا مغز کہلاتی ہے۔ یہود یوں کی کتاب طالمود سے چرا کر کلھا ہے۔ اور پھراییا ظاہر کیا ہے کہ گویا یہ میری تعلیم ہے۔ لیکن جب سے چوری کی کری گئی۔ عیسائی بہت شرمندہ ہوئے۔

آپ نے بیرکت شایداس لیے کی ہوگی۔ کہ کی عمد آفعلیم کانموند دکھلا کررسوخ حاصل کریں۔لیکن آپ کی اس بے جاحرکت سے عیسائیوں کی شخت روسیا ہی ہوئی۔اور پھرافسوس بیہ کہ وہ تعلیم بھی پچھ عمد فہیں عشل اور کانشنس دونوں اس تعلیم کے مند پرطمانچے ماروزی ہیں۔آپ کا ایک یہووی استاد تھا۔ جس ہے آپ نے تو ریت کو سبقا سبقا پڑھا تھا۔معلوم ہوتا ہے کہ یا تو قدرت نے آپ کوزیر کی ہے پچھے بہت حصہ نہیں دیا تھا۔اور یا اس استاد کی پیشر ارت تھی کہ اس نے آپ کوشن سادہ لوح کہا۔ بہر حال آپ علی اور علی تو ی میں بہت کچھ تھے۔ای وجہ سے آپ ایک مرتبہ شیطان کے پچھے پچھے پچھے بیٹھے کے لیے۔

ایک فاضل بادری صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کو تمام زندگی میں تین مرتبہ شیطانی الہام بھی ہوا تھا۔ چنا نچہ آپ کو ایک مرتبدائے الہام سے خدا سے منکر ہونے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے۔

آپ کی انہیں حرکات ہے آپ کے حقیقی بھائی آپ سے بخت ناراض رہتے تھے۔اور ان کو بھین تھا کہ آپ کے دہاغ میں ضرور کچھ خلل ہے۔اور وہ ہمیشہ چاہتے رہتے تھے کہ کی شفاخانہ میں آپ کا با قاعدہ علاج ہو۔شاید خدا تعالیٰ نے شفا بخشی۔عیسائیوں نے بہت سے مجرات آپ کے لکھے ہیں۔ مرحق بات یہ ہے کہ آپ ہے کوئی مجر ہنیں ہوا۔ اور اس دن ہے کہ آپ نے مجروات آپ کے لکھے ہیں۔ مرحق بات یہ ہے کہ آپ اور ان کو حرام کا را ورحرام کی اولا دھم ہرایا۔ اس روز ہر یفوں نے آپ سے کنارہ کیا۔ اور نہ جا ہا گہر ہورہ ما تک کرحرام کا را ورحرام کی اولا دہنیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ میرے میں وز ہر کھا تیں گے اور ان کو پھے اثر نہیں ہوگا یہ بالکل جموث ۔ کیونکہ آخ کل کے زہر کے دریعے ہیں ایک پاوری کل کے زہر کے دریعے ہیں ایک پاوری کا کوکی اور ان کو پھے ان کا بالی مرسل ہے جریم جو ہمال گیا۔ کوکیسائی موسل ہے چریم جو ہمال گیا۔ کوکیسائی موسل ہے پھریم جو ہمال گیا۔ ایسائی آپ فرم سے ایس ایک ہوری کے کہیں ہے کہ یہاں ہے اٹھ واردہ اٹھ جائے گا۔ یہ کس ایسائی آپ فرم ہے جملا ایک پاوری مرف بات سے ایک الٹی جو تی کوسیدھا کر کے دکھلائے۔

مکن ہے کہ آپ نے کسی تدبیر سے کس شب کور وغیرہ کو اچھا کیا ہو۔ یا کسی اور الی بیاری کا علاج کیا ہو۔ مرآب کی برقستی سے اس زماند میں ایک تالاب بھی موجود تعاربس سے بدے بدے نظان فاہر ہو تے تھے خیال ہوسکتا ہے کہ اس تالاب کی عی آپ استعمال کرتے ہوں گے۔اس الاب سے آپ کے مجرات کی پوری پوری حقیقت ملتی ہے۔اوراس الاب نے فيصله كرديا ب- كدا كرآب ب كوئي ججزه مي ظامر موامو يوه و ججزه آب كانتل - بلكداس تالاب كا معجزہ ہے۔اورآپ کے ہاتھ میں سوائے مروفریب کے اور پھولیس تفار پھرافسوں سے کہ نالائن عيسائي اليعظف كوخدا بنارب جيرة بكاخاندان بحى نبايت ياك اورمطهر بية تن تانيال اور دادیاں آپ کی: تا کارادر کبی مورش تحقیل بن سے خون سے آپ کا د جود ظہور پذیر موار مربیجی خدا کے لیے ایک شرط ہوگی آپ کا تخریوں سے میلان اور حبت بھی شایدای وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ ورندکوئی پر میز گارانسان ایک جوان کفری کو بیموقد میں دے سکتا۔ کدوہ اس كرمريرات ناياك باتحد لكائ اورزناكارى كى كمائى كالميدعطراس كرمرير طراوراب بالول كواس كم فيرول يرسل مجين والمستحصلين كرابياانسان كس جلن كالنسان موسكا ي آپ دی دهرت میں کہ جنبول نے یہ پیکوئی کی تھی کدا بھی تمام لوگ زندہ مول کے۔ کدش فحر والی آجاؤل گا۔ حالاتک شصرف وہ لوگ بلک انیس سلیس اس کے بعد یعی انیس صدیول میں م چکیں مگراب تک تشریف نہیں لائے فروقو وفات یا چکے مگراس جموٹی پیشکوئی کا کلئک اب تک یادر ہوں کی پیشانی پر باق ہے۔ سویسا عوں کی بیمانت ہے کداری پیشکو توں پرامان لا کیں۔ مر العلم كى يشكوكى كالبت جوماف اورمري طور يريدي عدكى -اب تك اليس فك بو-" (شميرانجام المتمم م ١٦٨ حاشيه ينزائن ج ١٩٧١٨ ١٩٨٢)

اردلی..... مرزاغلام احمرقادیانی دمولوی محمدسین وغیره۔ مرزاصاحب .....عاضر اسب پچبری کے اعدد داخل ہوئے۔ صاحب فی کمشٹر بہادر ..... بہترے کرتم ایک اقرار نامد کھے دو۔ مرزاصا حب ..... بہت ہتر جیسا تھے۔

مولوی صاحب .....عمد کوکوئی عدرتیں ہے۔اس اقر ارنامہ پرد سخط کردوں گا۔ میں پہلے سے اشاعة السند میں شاکع کر چکا ہوں کراب میں سرز اکوا بنا مخاطب بتانا پیندنیس کرتا۔

صاحب بهادر ..... بيه بهت اليجي بات م كدو دروز كا جمكر اطے بو يحم اجم نے اقر ارتامه جات كا موده مفتل چه شرائط تياركيا م جس كومرز اغلام احدة و يا في اور مولوى ابوسعيد محد حسين بثالوى نے منظور كرايا ہے ان اقر ارتا مجات كى نظر سے بيه مناسب ہے كہ كارروائى حال مسدودكى جائے۔ لبذا جم مرز اقاديائى كور ہاكرتے ہيں۔

و شخط بیش ۱۸۹۷ فرولی در سر کش مجسط بیش ۲۲ فروری ۱۸۹۹ م نمبر قادیال نمبر مقدمه ۲۳/ انقل اقرار نامه مرجوعه فیصله مرز اغلام احمد قادیانی بمقد مدفو جداری اجلاس ۵۸ جنوری ۱۸۹۹ م ۲۵ رفر وری ۹۹۷

۵رچنوری۱۸۹۹ء ۲۵رفر در ۱۸۹۹ء مسٹر بی ایم ڈوئی صاحب بہادر ڈپٹی کشنرڈسٹر کٹ مجسٹر پیٹ ضلع سے رامین

شى مرزاغلام احمدقاديانى بحضور ضدادى تعالى بياقر ارصالح كرتا مول كرآئنده:

النسست من الى پيشكوئى شائع كرنے سند پر بيز كروں كا جس كے بيمنى مول يا ايسے منى
خيال كيے جائيں كە كى فض كو يعنى مسلمان مو خواه بندو مو يا عيسائى مووغيره ــ ذلت پينچ گا ــ
يامورد عماب اللى موكا ــ

ا ...... میں خدا کے پاس ایس ایس ایس فریاد و درخواست ) کرنے ہے بھی اجتناب کردل گا۔
کہ وہ کمی شخص کو (مسلمان ہوخواہ ہندویا عیسائی وغیرہ) ڈلیل کرنے سے یاا پسے نشان ظاہر کرنے
سے کہ وہ مورد عماب الی سے بیظاہر کرے کہ فرہ بی مباحثہ میں کون چاہے۔ ادر کون جموٹا ہے؟
سا ..... میں کسی چیز کوالہام جما کرشا کئے کرنے سے مجتنب رہوں گاجس کا بیشاہ ہویا ایسا خشاء
کے رکھنے کی معتول وجہ رکھتا ہو۔ کہ فلال شخص ( ایسی مسلمان خواہ ہندویا عیسائی وغیرہ ) والت

الخائے كا\_ياموردعماب الى موكا\_

سم اس امر ہے بھی ہاز ہوں گا۔ کہ مولوی ابوسعید محمد سین یاان کے کسی دوست یا پیرو کے ساتھ مباحثہ کرنے میں کوئی دشنام آمیز فقرہ یا دل آزار لفظ استعال کروں ۔ یا کوئی اسی تحریر یا تصویر شائع کروں جس سے ان کوورد ہنچے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ ان کی ذات کی نسبت یا ان کے کسی دوست یا پیرو کی نسبت یا ان کے کسی دوست یا پیرو کی نسبت کوئی لفظ مشل وجال کافر کا ذب بطالوی نہیں تکھوں گا۔ ( ایعنی بٹالوی کے جے ہے ہے جانے چاہئیں۔ جب بیلفظ بطالوی کر کے لکھا جاتا ہے تو اس کا اطلاق باطل پر ہوتا ہے ) میں ان کی پرائیویٹ زندگی یاان کے خاندانی تعلقات کی نسبت پھھ شائع نہیں کروں گا۔ جن سے ان کو تکلیف پہنچئے کا عقلاً احتمال ہو۔

۵..... میں اس بات ہے بھی پر ہیز کروں گا۔ کہ مولوی ابوسعید محمد حسین یا ان کے دوست یا پیرو کواس امر کے مقابلہ کے لیے بلاؤں کہ وہی خدا کے پاس مبللہ کی ورخواست کریں۔ تاکہ وہ فاہر کریں کہ میدان مباحثہ میں کون بچاہے اور کون جموٹا ہے؟ نہ میں ان کوان کے دوست یا پیرو کو کسی خض کی نہیں کوئی پیٹیکوئی کرنے کے لیے بلاؤں گا۔

۲ ..... جہاں تک میرے احاطہ طاقت میں ہے میں تمام اشخاص کوجن پر میرا کچھ اثر یا اختیار ہے۔ ترغیب دول گا کہ وہ بھی بجائے خود ای طریق پر تمل کریں۔ جس طریق پر کار بند ہونے کا میں نے رقعہ نمبر اور اوس و موھی اقرار کیا ہے۔

العدشواهشد

مرزاغلام احربقلم خود خواجه کمال الدین ای ای ایل ایل زی ای مضمون کے اقرار نامه پرمولانا ابوسعید محمد سین صاحب بھی دستھ فقط بیفرق بجائے (کا دیانی) قادیانی کوچھوٹے کاف سے کا ویال نہکھیں۔

## باب۵۵ پنجاه و چهارم ترکی پیصندنی دارلال تو بی

ایک پراتا کی مارت کا مکان ہے۔ جس کا ہذاوسے اور فراخ محن ہے۔ جس میں آم اور بیری وغیرہ کے چند در فت کھڑے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بانی مکان نے تغییر مکان کے وقت محن میں مختصر سا مجل دار باغ مجمی لگایا ہوا ہے۔ جس کی اب زمانہ کی گروش و تغیر و تبدل قبندہ ملک کے سبب اب وہ صورت جمیں رہی۔ ڈیوڑھی کی پغل میں ایک چھوٹا ساکوٹھا ہے۔ جس کا ایک دروازہ ڈیوڑھی کے اندر ہے۔اورایک دروازہ اوردوطاقیاں (چھوٹے دروازہ) سڑک یعنی کوچہ کی سنٹر کی طرف ہیں۔ان ہیں پوسیدہ اور ٹوٹے ہوئے کیواڑ گئے ہوئے ہیں۔جس سے عیاں ہے کہ بیر مردانہ شست کا مکان ہے۔اندرگا ڈھی سفید ہوئی ہے۔ پرانی اور پوسیدہ چیت کا عیب چھپانے کو سرخ کا غذکی چھنگیری جس کے چاروں طرف سٹر کا غذی حاشیہ خوبصورتی اور صفائی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ایک طرف ویوار ہیں ایک دنگدار کپڑا جس پرریٹم کے پھول ہے ہوئے اورشیشہ کے گئڑے ہوئے تھے۔جن میں رات کو لمپ کی روشی کا کئس پڑ کر جگنو کی ہوئے اورشیشہ کے گئڑے ہوئے تھے۔جن میں رات کو لمپ کی روشی کا کئس پڑ کر جگنو کی طرح چہتی ہیں۔وروازہ پرایک گئٹ بت کا خوشما پردہ لنگ رہا ہے۔جوٹوٹے ہوئے کیواڑوں کی حروال کورہ لوچی کی گردن ندارد پردہ لوچی کے لمپ اور پر گئی ہیں۔ایک کے اوپر دوالیک کی تو ایس سفید کا کئی کے لمپ اور پر گئی ہوا ہے دیواروں پر طفرائے خط کے کہتہ ہے۔دوسری سیز پر ایک بڑا آئیشا ور پر دیک کا پائی تجرا ہے دیواروں پر طفرائے خط کے کہتہ ہے۔دوسری سیز پر ایک بڑا ہوئے کا بائی تجرا ہے دیواروں پر طفرائے خط کے کہتہ مہدی وقت مجدد جہاں جناب حضرت مرزاصاحب کے دربار کی تکسی تصویر آویزاں ہے۔غوشیک مہدی وقت مجدد جہاں جناب حضرت مرزاصاحب کے دربار کی تکسی تصویر آویزاں ہے۔خوشیک کی شند اورشکت مرکان کو اپنے خوات کے موافق آراستہ و پیراستہ کر سے جایا ہوا ہے۔جوکیوں کی شکت مالی اور ذندہ دی پر بربایاں حال گوائی دے کر کہر ہا ہے۔

تو محری بدل است نہ بمال

وں بارہ آومی خشخافی ڈاڑھی جڑھ سے لمی ہوئی ترکی پھندنی دارلال ٹوپی سر پرادرکوٹ نھرانی قطع کا در برڈ ہیلی پتلون یہود ہوں کی وضع کی زیب تن کیے بیٹے ہیں۔ایک صاحب لباس میں تو ایسے نہیں گر ڈاڑھی کے مقصر کراتے ہیں۔ادر ایک صاحب ڈاڑھی ادر لباس میں کلی مفائرت رکھان میں شامل ہیں۔ باتی سب صاحب ایک وضع ادرایک قطع پائے ہاہم ہیٹے خوش گیس اوڑار ہے ہیں۔ایک صاحب دہلیز کی جانب سے داخل ہوئے۔

هن ..... السلام عليم إمزاج شريف-

حاضرين جلسه ..... وعليكم السلام \_كوتوال صاحب (مخص آنے والا) مزاج يخير؟

کوتوال صاخب.....المحمد لله علی کل حال \_ اگر آپ صاحبوں کامخل اوقات اور ہارج کار نہ ہوں تو حاضر ہوں \_

حاضرین .....آ یے تشریف لا یے بیآپ کے فرمانے کی بات ہے ہمارا کیا ہرج ہے مین راحت

بلك فخراورعزت ہے۔

رواق مظر ما پیشم آشیانه تست کرم نماه د فردد آکه فانه فانه تست (کوقوال صاحب) تبلیم مشکور بول محمل میں نه تم یاد کرو در کو محفل میں نه تم یاد کرو نہ کہیں عیش تمہارا بھی منفش ہووے

د کھتے نا مرے آنے ہے آپ سب فاموش ہوگئے۔ پہلے بلبل کی طرح سے چیک

رے تھے۔

ہمارے فان صاحب (مکین) تو آپ کے ایسے چنگ پر چڑھے ہیں کسی قماش کے بھی نہیں رہے۔ جب سے مرزا صاحب سے دست کے ہوئی بدون آپ کے تم کم کسی سے ملنا تو کیاسلام علیک کے بھی روادار نہیں۔

خاں صاحب ..... بھائی صاحب! میرا دل ہی بجھ سا گیا۔ دنیا کی مجت سے بالکل سر دہوگیا۔ کسی سے مطنح اور میل ملاپ رکھنے کوئیں چاہتا۔ جب سے حضرت اقدس سے بیعت کی۔ دنیا و مافیہا سے طبیعت بیزار ہوگئی۔ اب کوشہ تنہائی ادر یا دالی کوئی دل چاہتا ہے۔

کوآ ال صاحب الله الرسول کے سواء ادر کوئی ذکر نہیں ۔آپ کے حالات بی شاہد ہیں۔آپ بھی قال اللہ ادر قال الرسول کے سواء ادر کوئی ذکر نہیں تھا۔ اور اب اس جلسہ کے بعد بھی آپ عبادت اللی کے داسطے جاکیں گے۔ آپ کی سے آپ کی اکتی نہیں جو اس کے بعد ہوگا ہم سے آپ کی طبیعت کیوں جس میں آپ مشغول تھے نہ دوسر مے شغل میں جو اس کے بعد ہوگا ہم سے آپ کی طبیعت کیوں طبیع کی۔

حاضرین .....نییں اس میں تو کلام نہیں کہ ہمارے حضرت اقدس کی بیعت کا بیتو فوری اثر ہے۔ ادھر بیعت ہواادھرتا ئب ہوا۔اورکل منہیات سے متنظر۔

کوتوال صاحب ..... صاحبان! آپ بین ہے کوئی ولایت ہے تو آیا ٹیس سب اس جگر کے رہنے والے سے بیل میں جگر کے رہنے والے سے بیل میں ہم کے ایک میٹوں آیا جو آپ کے حالات سے بیل ہورگ ہائی ہے وائی سے تو بیٹ نہ چھیا ہے۔

خال صاحب .... جناب بھائی صاحب! بہات تعن یا مبالفہ نیس کی گئی میچ ہاور بالکل میچ ہا کرآپ کواٹ میں کلام ہے۔ ہم استے فض بیٹے ہیں۔ ان میں سے کسی کا نام لے دیجیے مگر

بعت کی بدی بھی اس سے پہلے کی بیں بدی۔

کو ال صاحب .... نبین صاحب گڑھے مردے اکھاڑنے سے کیا حاصل بیت کے بعد بھی پرانی سری ہی یا تیں ہیں۔ ہفتہ عشرہ کی میعادلگائی اور جس کی نبیت ارشاد ہو۔ اس کا حال فا ہر کروں مگر میں جامع کناہ کس کناہ کو کہتے ہیں کیل کو یا ڈکھٹی کو پہلے اس کی شرح فرمائے۔

یم بین جان ماه من ماه رئی بات ہے کہ ہماری جماعت میں کوئی جموث نہیں بولیا۔ خال صاحب .....گری مناف! کوئی صاحب رنج ندکرے اگر کسی صاحب کوٹا گوار ظاہر ہو۔ تو آپ

فرماد يجيدورند تيراازشت دفة رفة بازبرست في آيد-

ر المنظم المنظم

کوتوال صاحب المجھاتو اول مولوی صاحب سے بی شردع کرتا ہوں۔ کیونکہ بیآپ سب صاحبوں کے مقد اور امام ولیڈر (پیٹوا) کے سوا حضرت مرزا صاحب کے حوادی خاص اور مقرب بھی ہیں اگر اصحاب اولع سے نہیں تو عشر وہیشرہ میں سے تو ضرور ہیں۔ حضرت آپ بی فرما ئیں۔ کہ آپ نے جو مجد کے مقدمہ میں اظہار دیا تھا۔ کتی باتیں بی کی تھیں اور آپ کو صاف فرما ئیں جی کی تھیں اور آپ کو صاف سے پہلے دیا گیا تھا۔ میں بھی عدالت میں موجود تھا۔ اگر آپ خودانساف کو ہاتھ سے نہویں۔ تو خیر ورثہ جہاں تک میرا حافظ یادی دے گا بیان کردوں گا۔

رریہ ، بورسی میں میں میں ہے۔ اونیا میں رہ کر بغیر جموث کے کارروائی اور مقدمہ میں تو ممکن ہی مولوی صاحب انہیں ما نہیں کہ بچ بی سے کام کل سکے سچ کو بھی بغیر جموث کے چارہ نہیں۔ بچ سے تو مقدمہ کی رویداد

بدل جاتی ہے۔

کوتوال صاحب .....دوسرے پیٹشی صاحب ہیں پیفر مائیں کہ انہوں نے خریب اندھے کی دکان د بالی اور سیندز دری سے دومرے پیٹشی صاحب ہیں پیفر مائیں کہ انہوں نے عرضی دعویٰ میں کتا سیح کلصوا با اور حرک اور جنگوں کسی فقد ریبان طفی سیج بولا اور جوگواہ ان کی طرف سے گزرے انہوں نے کتا ہی بولا اور جنہوں نے اس مقدمہ میں بیروی کر کے ڈگری ولائی انہوں نے بیج کائس قدر استعمال کیا۔ بیوالسا ابقون الاولون بھی ہیں۔

دوسرے اس مہاجن کے روپیکوجواب دے دیا۔ اس مقدمہ میں کتنا سی تھا۔ مولوی صاحب .....ای آپ آو مقدمات کی نظیم پیش کرتے ہیں بیجائیداد کا معاملہ ہے اور عدالت میں بغیر جموث ہولئے کے کامیا بہیں ہوسکتا۔ اور مکیت کی جوآپ کمیں تو حقیقی مالک ہرچز کا اللہ تعالی ہے۔ نافر مان بندہ کی ملکیت سے تکال کرخواہ تلف کرادے یا کی کودلادے۔
کوقوال صاحب ، پھر میں کہنے کہ ازروئے نی کوئی گناہ نہیں پھراییادین کیوں شاختیار کریں۔
کھٹ کھٹ کھٹ کی اندر سے آوازئی آئی۔ خان صاحب اندر گئے اور ایک ٹرے (خواں)
میں جاء کی بیالیاں اور ویلی کی مشین کی بسکٹوں سے بھری ہوئی دور قاب آئے۔ گرما گرم دودھ
جائے تھی سب صاحبوں نے ٹوش فرمائی اور جلسہ برخاست ہوا۔ اور ہمارے خان صاحب کوٹ
بہنا اور ٹوئی سر پردکھ کرڈ تڈ اہاتھ میں پکڑ کرگشت کوروانہ ہوگئے۔

مبح کادقت ہے ابھی آٹھ تو نہیں بجے خان صاحب کے دروازہ پر پولیس موجود ہے اور مکان کے ادھر ادھر قریب قریب کچھ وردی والے داہنے ہاتھ میں ڈیڈ الیے کا شیبل چکر لگارہے ہیں اور سفید بوش پولیس کے بھی جوان پہرہ دے دہے ہیں۔ اور ایک حواری مرزا صاحب بھی دردازہ پر بیٹھے ہیں۔ کیا آج ٹی پارٹی عام ہے جواحدی جماعت کے لوگ اور ٹھاز دار پولیس کا نسٹیلا ن حاضر ہیں۔ دیکھیں تو چاء کا سامان تو کھے نظر نہیں آتا ہمارے خان نیچے ملزموں کی صورت بنائے بیٹھے ہیں۔

۔ تھانددار ..... دیکھواس میں تمہاری بہتری ہے کہ تلاثی سے پہلےتم دے دوکوہم اٹھ جاتے ہیں اور اگر تلاثی کے بعدتم نے اقبال کمیا اور مال سر دقہ دیا اور ضر دراییا ہوگا تو بہتر نہ ہوگا۔

خان صاحب سنبيں صاحب جھ كوكيا خرب من چوزئين چوركا بھائى ئيس بھلا ہم ايسا كام كر سكتے ميں ۔ ہم مرز اصاحب كرم يد

تھانہ دار .....دھزت آپ کا مدی بھی مرزا صاحب کا مرید ہے۔ بے الہام کے تو اس نے بھی استغاثین کیا۔ آپ دونوں الہام لڑاؤجس کا الہام غالب رہے وہی جیتے۔ کیوں حافظ صاحب (مدی)۔ (مدی)۔

حافظ صاحب ..... میں تو کہتا ہوں کہ جھے سے بید کہدی میرے پاس نوٹ اور روپیہ ہے۔ اگر ان کے پاس سے ٹرچ ہوگیا ہے تو جھے رفتہ رفتہ دے دیں۔

تھانددارصاحب .....اچھاتم جانواپتا کیا پاؤگ۔اورائسپکڑ صاحب کے رویروتم میے توسب بھول جاؤگ کے (حوالات) میں ان کے جاؤگ کے (حوالات) میں ان کے دائشیبل کی طرف مخاطب ہوکر) ان کو لے جاؤادر شائ کمرہ کی ہوا کھائی تو کل کیفیت کہہ دائس وغیرہ کر کے رکھے۔ جب حضرت نے حوالات کے کمرہ کی ہوا کھائی تو کل کیفیت کہہ سائی۔ پائی کے نالے سے کمر کمر پائی میں دفن کیا ہوا بکس تکال کراورا سپنے مکان کی زمین کھود کر رہیداورٹوٹ جو تین سوئے تربیب تھا۔حالہ پولیس کیا ہو ہرا کیک جاج چاہے قال خان صاحب

جومرزائی تھے چوری کی علمت میں پکڑے گئے۔

ا ۔۔۔۔۔ اربے پہاں اس نے تو تھوڑے دنوں سے غدر مچار کھا تھا ایک بساطی کی دوکان سے بٹنوں کے بکس اٹھا کرایک دوسر فیض کے ہاتھ فروخت کردیے پھروہ پہچانے گئے مگر اس پیچارہ نے لیا ظاکیا اور خاموش رہا۔

۲ ..... ریاست جموں میں ایک دوست سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور اس کی ایک گھڑی اور دس روپے کا نوٹ اڑ الیا۔ وہ بھی پیچارہ جب ہوگیا۔

س..... پرسول رات کا ذکر تو تم نے سابی نہیں۔ آیک خانسامال صاحب سے ان کی بری گا دھی دوتی ہورات کو گیارہ بج مرزائی پارٹی کی جاء پارٹی سے جب ان کو فرصت ملتی تو بیدہ ہال کو نوعی ایک اور ایک ایک دو بج رات تک شطرن کی بازی ہوتی تھی۔ بعض رات مصرت وہال ہی آ رام فرما جائے سے اور چندروز سے تو گویا بیم تقرری کرلیا تھا کہ اب کون جائے پرسول رات شطرن کے فارغ ہوکرچار بائی بچھا دونول صاحب دراز ہوگئے۔

خان صاحب ..... کچھ دیمتا مل اور استراحت کے بعد اعظمے اور اپنے حریف شاطر کو عافل ہوتا یا کر کنچیوں کو تکیہ کے بینچے تلاش کیا اور ان کو بہم پہنچا اور دروازہ کا تقل کھلو کراندرداخل ہوئے اور صندوق کا قفل کھول اور ٹوٹ اور نفذ جوٹوسورو ہے سے کچھ زیادہ تھا اور زیور طلائی اور نفر کی پر قبضہ کیا۔

خانسامال .....رجو کی مان تم کہال تمبارے بعد ہم کو بڑی مصیب کا سامنا کرنا پڑا بچول کی مٹی خراب ہوئی۔

عورت .....(ایک طمانچ رسید کرکے) تو غافل ہوتا ہے اور صندوق کی صفائی بھی ہوگئی کل کومیرے بچول کو کھلائے گاکیا تو کری بھی چھوڑ دی۔

خانساماں.....(طمانچہ کی ضرب محسوں کر کے ) گھبرا کرا تھے اورخود دروازہ کی طرف دیکھا کھلا پایا۔ کنجیون کی جگہ ہاتھ مارا ندارد۔ آگھ کھلی تو چاندنا تھا۔ تب خان صاحب کی چار پائی بھی خالی پائی۔ مسجھے تریف کام کر گیا۔ آگے بڑھ کردیکھا تو خان صاحب ابھی گئے نہیں موجود ہیں۔

خان صاحب ..... (پاؤل پر کر کر) بھائی صاحب جھے سے خطا ہوگئ بخش دو۔ ضرورت نے بے ایمان کردیا نوٹوں کالفافداورر دہیدادرز بورکی بوٹلی آ کے رکھ دی۔

خانساہاں.....ارے ظالم تو دوڑیر ہورو پے روز کا کاری گرہے۔ دومیاں بیوی کا خرج عمدہ سے حمدہ سم میں نہیں اٹھوآئے میں کھانے کا العرام ہوسکتا ہے۔ تھے کو الیک کیا ضرورت داعی ہوئی۔ جواس جرم کا مرتکب ہوا۔ میرا تو صفایا کردیا تھا۔ میچ کے کھانے کوئی ٹیس چھوڑ اتھا۔ خواب میں رجو کی مال (خدااس كويخش ) في جم كوفيرك اورجاً ياجواً كوكمل كي ..

خان صاحب ..... بعائی جی جب سے میں مرز اصاحب سے بیعت ہوا میر اخرج ہو حکمیا اور آمدن کم ہوگئ۔

خانسامال ...... ہیکو کر النامعاملدان کی بیعت کی یمن ویرکت سے فراخی رزق ہوتی ندکھ کس۔
خان ..... حضرت میری جماعت کے قریباً کل آدی سے وشام میر سے مکان پر کرم فرماتے ہیں ان
کی خاطر داری چا میان تمباکوش دورو پیم سرف ہوجاتے ہیں اور روز روز کا چھو آج شامیا نہ مجب
خاد مال کے واسطے ۵۰ اکشے ہوئے کی حافظ غلام رسول کے واسطے ک مجم کر کے دیے گئے
ہیں ۔ کدان کومقد مدکی ایکل کرنا ہے کہیں بیت الدعاء کے کہیں توسیع مکان کے واسطے چھرہ جمع ہو
رہا ہے اور ماہواری نظر اور مدرسہ وغیرہ کا معمولی چھرہ مشز اداور جب سے ہماری جماعت میں
مقدمہ بازی کا بہند جاری ہوا ہے جب سے تو چھرہ کی مجرمار نے ماری دیا۔ اب میری عزت اور
آبرواور جان آپ کے رحم کے حوالہ ہے۔

خانساہاں.....انیٹ اور روپیہ اور زیورسنعبال کر اور قابو کرکے چلو اٹلو میں تنہیں پچھٹیں کہتا تگر احتیاط رکھو۔

خان ..... بمائی بی تم محصوابتداء سے جائے ہومیری آپ کی قدی ملاقات میں بدمعاش جیس چورنیس مرضر ورت نے مجبور کیا۔

آ كدشيران راكندروبه مراح احتياح است احتياح

خانسا السند گھروی میال تو دورو پیروز کا کاریگرہے تیری دوکان بھی اچھی چاتی تقی اب کیا ہوگیا۔ خان سند یہ آپ کا قیاس درست ہے مگر دوکان پر بیٹھوں تو بیشک دوروپے سے کم پیرائیس کرستا۔

خانسمال ..... ( بنس کر ) کیاریجی مرزاصاحب کی بیعت می شرط ہے کداینا کا روبار ند کرواور عند العنرورت لوگونی کا مال مارو۔

فان ..... نہیں یہ تو نہیں مگر ہات یہ ہے کہ چند مدت ابتدا ما بتدا میں نیا جا ہوتھا نماز وغیرہ سے فرمت کی تو دوعظ میں بیان ہوتا اس سئلہ کا بیان فرمت کی تو دوعظ میں بیان ہوتا اس سئلہ کا بیان فلال کیاب میں ہے اسمیں دیکھوادراس سئلہ کواس کیاب میں دیکھو میں کی آتی اورا کشر ایسا ہوتا۔ اس کے بیھے کو بھی ہے جو میں نہ آتی اورا کشر ایسا ہوتا۔ اس کے بیھے کو بھی ہے وض یو بھی اور کی کے پاس جا اور کی کے پاس جا کر بھی ہے۔ خوش اور کی کے پاس جا کر بھی ہے۔ خوش اور کی

رات دن شوق اور چاؤیش گزرجا تا ۔ آخر جب روز کا چام پانی اور اپناذ اتی خرج بدستور رہا تو آمد بند موگی کچوعرصہ جودوکان کا سر مایہ تھا فروشت کر سے کھایا۔ پھر القرض نصف الروز گار، پڑس کیا اب قرض کا وروازہ بھی مسدود موگیا۔ دوکان پر بیٹیس تو کچھ مزدوری کریں دو پیسہ کما ئیں۔ مگر دوکان پرقرض خواہ یاؤں ٹیس جیند سے تاب کیا کریں ضرورت نے اس پر مجبور کیا۔

باز:رش اپنی اپنی حکایتی اورتازه روایتی بیان بونی تمین آخر پولیس فرختهات کے بعد مقدمه جالان کیا۔

مساحب مجسٹریٹ نے استخاش کی شہادت کے کرملزم پرفردقر ارداد جرم لگا کرا ظہار لکھا۔ ملزم ..... بے فکک جھے سے قصور ہوا جھے کو ضرورت نے مجبود کیا۔ قرض جھے کہ کہیں سے نہ ملتا تھا۔ مستغیث میرا، وست تھا۔ اس نے میر سے رو برورو پیدولوٹ مستغیث یافتہ ایک بکس میں بند کر کے الماری پر کھا۔ میراول ہے ایمان ہوگیا۔ رات کو ستغیث کی دوکان پر جا دروازہ کی چھٹی اکھاڑ الماری کا فکل کھولا اور بکس افھالیا۔ اب عدالت کے دحم کا خواسٹگار ہوں۔

صاحب مجسرے بہاور .....نهاے ترحم ول آدی ہیں طزم کی صاف بیانی پر رحم فرما کرتا دیا آلیک ماہ کی قید کی طزم هلع کے جیل خاند میں بھیجا گیا۔

واروغہ جیل نے بھی چند معزز امحاب کی عی سفارش ہے جس کا م کا ملزم دستکار تھا ای
کام کی مرمت کے کام پر نگادیا۔

## باب۵۵ پنجاه و پنجم

لا ہور میں پیرمبرعلی شاہ گولڑ وی کی آمد جین اک دم ندویا چرخ نے کردش سے ہیں پاؤں تفک جائیں تو سر رہتا ہے اکثر پھرتا

لا مور کے موچی دروازہ محرف ہال انجمن اسلامیہ میں بدا بجمع ہے۔ کمال رونق ہے۔
میلہ کا سااجتمام ہے۔ بدے بدے علاء اور فضلاء ہاکال اور نامی گرامی صوفیاء ہا صفا صاحب حال
ہا ہر کے اور شیر کے وہال موجود ہیں۔ اور روساء اور عما کدشیر کا پراجما ہوا اس طرف کو جارہا ہے وام کا
توذکر دی جیس۔

.... كو بعائى آج كوئى جلسب يا كوئى ليكجرار آياب-

نہیں کوئی لیکھراروغیرہ تونہیں آیا۔ مرکیاتم کونبرنہیں۔ یہ بات زبان زدعام ہاس امرتسر میں تو دت سے اشتہار بازی موربی ہے۔ لا بور کے گلی کو بے میں اشتہار لگا موا ہے۔ حفزت پیرمهرعلی شاه صاحب اورمرز اصاحب کی بحث ہوگ۔ ببلا محف ..... بال رات منا دى تويل ني بعى سى تقى كدشابى جامع معجد يل جلسه موكا اوروبال سب لوگ جع موں مے محربیلوگ محذن ہال کی طرف کیوں دوڑے جارہے ہیں۔ سس بال جلسة وبي بوكار كرحضرت بيرصاحب يهال قيام يذيرين اوربيعلاء عظام اور صوفیائے کرام کھوتو حضرت پیرصاحب کے ہمراہ آئے ہیں۔ يبالخف .....اجھاتو پيرصاحب تشريف لے آئے ہيں۔اورمرزاصاحب کہال تقہرے ہيں۔ مرزاصا حب تواجعي آئيس اورندآئيس ان كانؤ بميشديني قاعده إشتهارشائع كيا. ادرموقع برکوئی بات رکھ کرطرح دی جاتی ہے۔ پہلے کیا مولانا مولوی ابوسعید محد حسین صاحب بٹالوی کے ساتھ یہاں اور لدھیانہ اور دہلی میں معالمہیں مواکبیں تو مرز اصاحب نے بالتقابل تخفيگو کي نبيس۔ پر کیوں پراشتہارمشتہر کردیتے ہیں کیا چھےان کوندامت نہیں اٹھانی پڑتی۔ یابایں شوراشورى يابيە بىنىكى \_ میاں ان کا الوسیدها موجاتا ہے۔ان کی غرض فقط شہرت سے ہے وہ خوب موجاتی ہے۔ چھر لطف بیک دوسرول کے رویوں سے۔اس (اشتہار ۲۰ رجولائی ۱۹۰۰ء مجموع اشتہارات ج ص٣٣١) من بھي تو مرزاصا حب نے حضرت بيرصاحب كوكھاك يائح براركاني اس مباحث كوچھوا کروور درازملکوں میں شائع کراویں۔کیا آپ نے وہ اشتہارٹہیں دیکھا۔ ہاں خوب یا وآیا کھھا تو ضرور تھا بڑی و در کی سرجھتی ہے۔ اگراتی دورکی نه سوچهتی تو نبوت کا دعویٰ کیونکر موتاب پیر بزار بار و پیمسلمانوں کا کیونکر کھایا جاتا۔ يك طبع كبال سے جارى موتا ہے۔ يہ يوها باور ناتوانى ميں باقى عورتول كى الاش اوران کے واسطے براروں روپے کے طلائی اور مرصع زیور کیے بنے۔ بیلنگڑے لولے اندھے کانے خوشادی دروازه پر پیزه کرکلوے کہال ہے وڑتے حضرت سیسب اسی دور کی سوجھنے کا نتیجہ۔ بیک جب سے صاحب ڈسٹرکٹ مجسٹر عث بہادر شلع گورداسپور عے روبرو مرزا صاحب سے ایک اقرار نامد کھھایا تمیاتب سے اس کو کرنا پڑاجس سے ان کی دوکا نداری مھیکی بڑگئی تھی اتنے دن اس اقرار نامے نے چپ د کھاور نہ چپ رہنے والی آسا می تو تھے نہیں۔

## صاو تیرے خوف سے ہوں چپ وگرنہ یاں میں اور چین دہوے گھڑی بھر نفال جھے

۲..... مرزاصاحب آدمی عقل مند ہے ہوئے بوئے ہی آدمیوں سے مُدھ بھی کرتا ہے جب علاء سے مند کی کہا چکا ہے تو صوفیوں کی طرف رجوع ہوا ہے۔ حضرت پیرصاحب کو مخاطب کیا ہے۔ ہمیں تو امید نہیں کہ وہ لا ہورتک بھی آئیں۔ مناظرہ اور مباحث توشے دیگر ہے۔

ا..... سکوت میں سارا کارغانہ درہم برہم ہونے لگا تھا۔ آگر کس سے چھیڑ چھاڑ نہ ہوتو مطبح

ا..... سکوت میں سارا کارغانہ درہم برہم ہونے لگا تھا۔ آگر کس سے چھیڑ چھاڑ نہ ہوتو مطبح

ایک ہنگامہ پر موتوف ہے کھر کی رونق نفہ شادی نہ سمی نوحہ ماتم ہی سمی

سس اس کو پیخبر تھوڑی تھی کہ پیرصاحب لا ہور بیں آئی جائیں گے وہ تو بیس مجھتا ہوگا صوفیاء کرام کامسلک مرنج ومرنجان ہوتا ہے اس کو بحث ومباحث اور مناظرہ سے کیا تعلق اس کے اشغال و افکار ان کو اس بات کی فرصت ہی کب دیتے اور نہوہ ان با توں کو پسند کرتے ہیں۔ ذکر لہی پر مباحثہ کو کیوں تیجے دینے گئے۔ ان با توں کی طرف ان (پیرصاحب) کو توجہ ہی نہ ہوئی۔ ہماری بات بن جائے گی۔ آؤد کھا کہی وجوت دے بیٹھا۔

ا پہر ہو گھین ہے کہ وہ مقابلہ میں نہیں آئے گا اور ضرور نہیں آئے گا۔ گر بعد کود کھنا کیے اشتہارات اور تاویلیں ہوتی ہیں۔ وہ چندصاحب تفتگو کررہے ہیں۔ آبایہ قاطات حب اور مفتی صاحب میں گفتگو ہور ہی۔ چلو پاس چل کرسیں بھی معاملہ ہوگا۔ اور بہتیسر سے صاحب مولوی محمد حسن ہیں۔

مخص كوذلت ينجى ياوه موردعماب الني موكا

۲ ..... دہ خدا کے پاس ائیل کرنے سے اجتناب کرے گا کہ دہ کی محف کے ذلیل کرنے سے یا ایس نشان کرنے ہیں کون چا اور کون یا ایسے نشان کرنے ہیں مباحثہ میں کون چا اور کون حجوثا ہے۔

سسسسسکی چیز کوالهام جنا کرشائع کرنے سے مجتنب رہ گا۔ جس کا یہ خشاہ ہویا ایسے خشاء رکھنے کی معقول وجہ رکھنا ہوکہ فلال فیض ذلت اٹھائے گایا مورد وعماب الی ہوگا۔ اس اقرار کے بعد پچھ دن مرز اصاحب چیپ رہے۔ گر جب آ مدنی بین نتو راور الهامی یا نتوں بین تصور واقع اور معتقدان میں انتشار پیدا ہوا۔ پرانے رفتی خشی الی پخش صاحب طبع ماور خشی عبد الحق صاحب اکا کوشینٹ حافظ جمد بیسٹ صاحب خطع دار راؤ ڈپئی علی شاہ صاحب وغیرہ وغیرہ بیرو و محاون علیمدہ ہونے گئے تو بھر مرز اصاحب کو ضرورت کس نے مجبور کیا کہ پھر وہی پرانی طرز اور رفار احتیار کریں۔

دہ خداکے مامور دمرسل کے دعمن ہیں۔اس لیے آسان پران کی عزت جین۔' مولوی صاحب .....مرزانے بیاشتہاردے دیا۔اس کو بیامیر تو ہر گرجین تھی کہ پیرصاحب اپناعزیز وقت ایے بھڑ وں بیں ضائع کرنے کے واسطے میرے مقابلہ میں مباحثہ کو آجا کیں مجمر وقت ہے ہوئی کہ حضرت پیرصاحب برنظراس کے مرز اکوعوام الناس بیں جھوٹی شخی بگھارنے کا موقع نہ طے بمقائل اشتہار کے ذریعہ سے پونہ بھر دی مباحثہ کے لیے آمادہ ہوگئے اور حسب ورخواست ان کی ۲۵ راگست ۱۹۰۰ء تاریخ مقرر کرکے لا ہور تشریف لے آئے۔ مرز اصاحب ہیں کہ بظیل جھا تھتے ہیں اور کہتے ہیں۔

یہ کیا ہوگیا ہیں نے جانا تھا کیا خود کروہ را علاج نیست میں رہ اللہ کائی۔

مب بکاریکارکہ ہیں۔ بائے افسوں بائے ناکائی۔

محدی از وست غیر نالہ کند سعدی از وست غیر نالہ کند اوربیت الفکرے بابرقدم نیس نکالئے۔

اوربیت الفکرے بابرقدم نیس نکالئے۔

عافظ صاحب سملی نشاء تو شہرت اور شہرکا تھا۔

ہم طالب شہرت ہیں ہمیں نگ ہے کیا کام بدنام بھی کر ہوں کے تو کیا نام نہ ہوگا ہے۔

بدنام بھی کر ہوں کے تو کیا نام نہ ہوگا

بیمطلب تو چنکند و سے انجی طرح حاصل ہو چکا باتی رہا واقعی مقابلہ سواس کا جا تکداز خیال مرزا کو لا ہور، ویلی الد صیانہ وغیرہ مقابات کا وہ پرانا اور پرورو نظارہ کا سال جس میں اس کی خفت اور بے عزتی میں کوئی وقیقہ باتی نہیں رہا۔وکھائی ویتا تھا اس لیے لا ہور تک آنا گوارانہ کیا۔ (در منداد جلسا سلامہ میں)

مفتی صاحب (نهایت جوش کے لیجیش) پیرم برطی شاہ ش اتن لیافت تو ہے ہیں کہ عربی میں اتن لیافت تو ہے ہیں کہ عربی میں تفسیر کئی میں اتن کی معارف بیان کریں۔ اور ندا تنا مجر در خدا پر ہے کہ خدا اس کی دعا قبول کرے۔ جیسا کران کے مربدوں نے اشتہار دیا ہے۔ اس واسطے انہوں نے سوچا کہ آگر ہم تفییر میں مقابلہ منظور کر لیس محق خواہ مواہ کی ہوجا کیں گے۔ اس واسطے چارو تا چار الی بات لکا لوجس سے معاملہ ہی ٹی جا اور مقابلہ مجمی نہ ہو ہی انہوں نے کہا کہ ہم کوسب شرطین مولوی ہی شرط ہماری مجمی ہے ایک ایک میں مولوی محمولی مولوی محد سین صاحب اور مولوی صاحب دیگر ہمارے تن میں فیصلہ کردیں تو مرزاصا حب ہمارے ماتھ بیعت کرلیں وغیرہ وغیرہ۔ (رسالہ واقعات محمولی سام وردی)

حافظ صاحب ..... یہ بالکل غلط ہے مرزا صاحب نے ایک معلوعہ چھی بھورت اشتہار مطبوعہ ۲۰ رجولا كى ۱۹۰٠ بدر بعدرجسرى حفرت من حفرت ميرصاحب بشوليت نام ديكر علائے كرام و مثائخ عظام زیدہم اللہ تعالیٰ اکثر ہم کے بھیجی جس کے پہلے دوصفوں پر مرزانے اپنی عادت کے موافق ابے مرسل، مامور من الله اور مجدد اور مهدی وسیح مونے کے ثبوت میں بخیال مخبوط خود دلائل پیش کیے۔ اور عالی جناب حضرت پیرصاحب موصوف اور دیگر علاء وفضلاء اسلام کولکھا کہ میرے دعویٰ کی تر دیدیں کوئی دلیل اگرآپ کے پاس ہے تو کیوں پیش نہیں کرتے ہو۔اس وقت مفاسد بڑھ گئے ہیں اس لیے جھے صلح کے عہدہ میں بھیجا گیا ہے۔اخیرآ پے ٹریز مراتے ہیں کہ:"اگر پیر صاحب ضدے بازنہیں آتے بعنی وہ میری دعاویٰ کی تر دید میں کو کی دلیل پیش کرتے ہیں اور نہ جھے سے وغیرہ مانتے ہیں قواس ضدیت کے دفع کرنے کے واسطے ایک طریق فیصلہ کی طرف دعوت كرتا ہول اور وہ طریق ہیہ ہے كہ پیرصاحب مقابلہ پر دار السلطنت پنجاب (لا ہور) میں جالیس آیات قرآنی کی تفسیر لکھیں۔اوران جالیس آیات قرآنی کا انتخاب بذریعة قرعه اندازی کے کرلیا جائے۔ یتغیر تھیے عربی میں سات گھنٹول کے اندر بیں ورقوں میں لکھی جائے اور میں (مرزا) ا نبی شرائط سے جالیس آیات کی تغییر لکھوں گا۔ ہر دوتغییریں تین ایسے علماء کی خدمت میں فیصلہ کے لیے پیش کی جائیں جوفریقین سے ارادت اور عقیدت کاربط ندر کھتے ہوں۔ان علماء سے فیصلہ سنانے سے پہلے وہ مغلظ حلف لیا جائے جوقذف محصنات کے بارہ میں مذکور ہے۔اس حلف کے بعد جوفیصله ہرسه علاءفریقین کی تغییروں کی بابت صادر فرمادیں۔وہ فریقین کومنظور ہوگا۔ان ہرسہ علاء کو جو تھم تبحویز ہوں کے فریقین کی تفیروں کے متعلق فیصلہ کرنا ہوگا کہ قرآن کریم کے معارف اور نکات کس کی تغییر میں محیح اور زیادہ ہیں اور عربی عبارت کس کی بامحاورہ اور تصبح ہے۔ "بیچشی ۱۲ صفحه کاتھی۔ محراس کی دلخراش کالیاں ناجائز تامشروع اور بے ہودہ بدخنوں کوعذ ف کر دیا جائے تو ال كاتمام ماحصل اورخلاصه صرف يهي ہے جواد پر لكھا گيا۔ باا ينهمه كه حضرت فخر الاصفياء والعلماء کوایے مشاغل لیمی سے عدیم الفرصتی کی وجہ سے ان جھڑوں سے پچھلتی نہیں تھا کیکن ایسے نازک وقت میں کہ اسلام کوایک خطرناک مصیبت کا سامنا تھا۔ مرزا کے مقابلہ میں آنے کو اپنی عزلت نشين برترجيح دى اورحسب درخواست مرزا جواب قبوليت دعوت بصورت اشتهار بتاريخ ۲راگست ۱۹۰۰ء ارسال فزمایا اوراکھ دیا کہ وہ خود۲۵ راگست ۱۹۰۰ء کو (اس کیے کہ مرزانے اختیار تقرر تاریخ حضرت ویرصاحب کودیاتها) لا مورآ جائیں کے آپ بھی تاریخ مقررہ پرتشریف لے آئیں۔ چونکدمرزان (۲۰ رجولائی ۱۹۰۰ء، جموعداشتہارات جسم ۳۲۷) کی چشی میں اس طریق

فیصلہ کی دعوت کرنے سے پہلے اپنے دعوے پرادر کئی استدلال پیش کیے تھے۔ چنانچہ آپ نے لکھا ہے کہ "دسمی مدیث سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ بھی اور نہ سی زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم عفری کے ساتھ آسان پرچڑھ گئے تھے یاکسی آخری زمانے میں جسم عفری کے ساتھ نازل ہوں ع اگر لکھان ہوائی مدیث پیش جیس کرتے ناحق نزول کے لفظ کے الٹے معنے کرتے ہیں۔انا انولناه في ليلة القدو اورد كررسول كارازيس جهية ميرى مسجيت اورمهدويت كانشان رمضان میں کسوف خسوف کا ہونا دیکھ چکے ہیں پھرنہیں مانتے صدی ہے مترہ سال گزر گئے ہیں پھر مجھے مجد ذہیں جانتے۔''یتمام استدلالات مرزانے اس طریق فیصلہ کی طرف دعوت کرنے سے پہلے اس چھی میں تحریر کیے اور صرف ایک طریق فیصلہ پراکتفانہیں کیا بلکہ ہردوبا تنس علی الترتیب پیش کی تھیں۔اس سے حضرت مدوح نے بھی ہردوطریق فیصلہ کوئلی التر تیب تشلیم کیا اور پہند فرمایا کہ مرزا بھی اس کی استدلالات جواپی چھی تحریری میں فیصلہ سے پہلے پیش کیے ہیں۔ س لیے جا کیں اور مسے علیہ السلام کاجسم عضری کے ساتھ آسان پر جانے کی بابت مدیث بلکة رآن کریم کے نص صریح سے ثابت نہ ہوتو چر کیا کرنا جا ہے۔ حدیث کی جنتو کی جائے یا کیا سمجھ میں نہیں آتا۔ زول كمعنى جواب تك تيره سوسال مع جمهدين ومحدثين بلكه محابه كرام اورائل بيت فينبس مجهوه كيابول مح اوربيجي مجهد من نبيس آتا كررمضان مين كسوف وخسوف جن تاريخول مين بوابوه کیونکرآپ کی میسحیت کا نشان ہے احقاق حق کی غرض سے حضر تنا الحمد وح مرزا کی اپنی زبانی سننا ضروری خیال کرتے تھے کہ تحریری فیصلہ کی طرف رجوع کریں اور مرزا کی قرار دادہ شرا لط کے موافق تفسير لکھي جائے۔

مفتی صاحب ...... پیرصاحب کے جواب کاخیمہ جواس کے ساتھ ہی ایک اشتہار میں مولوی عازی صاحب کی طرف سے شائع ہوا اس کا ایک ایک لفظ لگار لگار کرکہ رہا ہے کہ پیرصاحب ہر گرتفسیر قرآن میں مرزاصاحب کے ساتھ مقابلہ کرتا نہیں چاہتے ہیں اور صرف انہوں نے ٹالنے کا ایک طریق افقیار کیا ہے ہم اشتہار کی چندعبار تیں نقل کروسیتے ہیں پیک خودا ندازہ کر لے کہ ایسااشتہار دیے میں بیرصاحب اور ان کے مریدوں کی کیا نیت ہے۔

ا ..... تصفی الا بھلایہ قرماد یجے کہ اس قدر کیٹر جماعت علاء کی جمع ہوکر کیا کرے گی۔ صبح سے شام تک بے بودانہ بیٹے کرمند کھتے رہیں گے کہ کس کے لام کازور چلنا ہے اور کون کی دلجی ہے اور کون سا اہم علم ہے جس کی شہادت کے واسطے آپ اس قدر علاء کو بصورت حاضر کی پیرصاحب طلب کرتے ہیں۔

۲ ..... صفی ۱۳ مرشرط بید ہے کہ آل از بحث تحریری فرکورہ جوزہ مرزاصاحب ایک بحث تقریری دکورہ جوزہ مرزاصاحب ایک بحث تقریری دکورہ جوٹ دارش سے تحریب میں اور ان کی المبامی کتب میں درج میں بیابندی امور ذیل ہوجائے۔

الف ..... لغين اورتقر رحضرت بيرصاحب كامنصب بوكار

ب ..... بحث تقریری بحث تحریری سے اول ہوگی۔ اگر ایک روز شی ختم ند ہوگی تو دوسرے اور تیسرے دوز تک جاری رہےگی۔

ج ..... جعض بحث ميس مغلوب موكاس كوبيعت كرنا فورالازمي موكار

د ..... چنکداخال ہے کہ ایک مخص مغلوب بھی ہوجائے اور پھر بھی توبدنہ کرے اس لیے فریقین ایک ایک معترضانت ۵۰۰۰،۵۰۰۰ کی دیدیں۔

ه سسس مرزاصاحب یه می کلودی که اس بحث که وقت یا دوران بحث بی اگرکوئی الهام اس قدم کا ان کو بوجائے جومبدل یا ناخ شرائط مباحث بوء مرزاصاحب مباحثہ کو حسب شرائط مقررہ علی ابند ندگرویں کے اور الهام ، تارہ خط ، پیام وغیرہ پر کاربند ند بوں۔ اگر مرزاصاحب اب مجی تشریف ندلائے اور اس مباحثہ سے مند پھیر کران بیل کوئی حیلہ جمت کریں یا اب شرائط بیل کی تشم کی کوئی وجیدگی پیدا کرویں کے جس سے اس معالمہ کا غیر وقوع اغلب بوجائے تو پھر سمجھا جائے گا۔ اور اس کا متجہ فطری طور پر بیہ ہوگا کہ مرزاصاحب کی الی طاقت (وی خدائے عامی والی) مغلوب ہوگی۔ (تم کلامہ) (واقعات میموس ۲۵ ادر اس)

مافظ صاحب ....ال عرصه على آج تك مرزاك طرف عكوكي جواب شاكلا:

یہ چپ ہوا ہے کہ گویائیس زبان منہ میں وہ اس کا جواب دے کر فیصلہ کرتا البتہ ان کے بعض جوازیوں کی طرف سے شہارات نظاور شائع ہوئے کتقریری مباحثہ کا وکی شرطائیں ہے۔ مولوی صاحب سرزا کوائی شہرت کی خواہش ہو وہ جانتا تھا کہ صوفیائے کرام کا طریق مرنجان و مرخ ہوتا ہے بینوگ کوشہ جہائی من عربر کریا غنیمت کھتے ہیں کی کا دل فی کن اُئیس منظور تیس ہوتی۔ پر حضرت صاحب مورح کے دبی مشاغل اور مصروفیت سے بھی بھی قیاس ہوسکتا تھا کہ آپ عوادا سطریق فیصلہ کوجودر حقیقت مرزا کی دعاوی کی تقدیق کا عرات شیخی کو ہر طرح ترجی دیں گاوراس طریق فیصلہ کوجودر حقیقت مرزا کی دعاوی کی تقدیق کا فیصلہ نیس ۔ بیشرط مناف افظول میں گویا مرزا صاحب کوظمی طور پر بھاریکا رکھن کی اجا تا ہے کہ میدان مناظرہ شن بھول کر بھی قدم ند کھنا تھا۔ وہ بات تو کہتا ہے جو آتی ٹیس جھے کو

پشدنیس فرمائیس کے، جو ظاہر بینوں کی نظر میں مرزا کی فتیابی کا نشان ہوگا۔ نیز
دوسر سے علاء کرام کے ساتھ تحریری معارضہ کو چالیس والی شرط کے ساتھ گانٹھنا بھی راز رکھتا ہے کوئی
ہٹلاسکتا ہے کہ مرزا چالیس سے کم علاء کے ساتھ کیوں استحریر سے مباحثہ نیس کرتا اس کی وجہ صرف
بیل ہے کہ اس کو جھوٹی شیخی اور بیہوہ تعلقی دکھائی مطلوب ہے درنہ اگر صرف نقعہ بق دعوی اور
ہوا ہے تعلق و دہوتی تو اس خاکسارٹے جو ۱۳ اگست ۱۹۰۰ کو سراج الا خبار جہلم میں بہتلیم جملہ
شرائط مرزا کو میدان مباحثہ میں بلایا تھا اور بعد از اس خطبی ارسال کیا تھا۔ اور صاف کھا تھا کہ
جمیعے بلاکم وکاست آپ کی جملہ شرائط مورث بیرچا ہو مقابلہ کر لیجے۔ اس کے
جواب میں مرزا تی ایسے دم بخو دہوئے کہ اب تک کروٹ نہیں بدلی۔ وہ مقمون بھی اڑا دیا اور دہ
خطبی عائب کرویا۔

مغتی صاحب سی ماحب اور ان کے مولوی عازی صاحب اس اشتهار مطبوعه ۱۹۰۵ برجولائی صاحب اس اشتهار مطبوعه ۱۹۰۵ برجولائی صاحب امروبوی نے ایک اشتهار قاویاں سے ۱۹۰۰ کے جواب میں حضرت مولوی سید محمد من صاحب امروبوی نے ایک اشتهار قاویاں سے ۱۹۰۰ کی تمام باتوں کے مفصل جوابات نہائے ہوگی سے ویئے۔ اور پھراتمام جت کے لیے یہ کی لکھوویا کی تمام باتوں کے مفصل جوابات نہائے ہوگی کے دائر پھر صاحب سید می طرح حضرت امامنا کی مقابلہ پر تغییر لکھتا نہیں چاہج ادر تغییر القرآن میں مقابلہ کوٹا لئے کے واسطے میں صاخب بول اور میں مقابلہ کوٹا لئے کے واسطے خرور مباحثہ بی تر قربا دو بی مساحب کے داسطے میں اس وقت مجوز والتم کھا کر بیٹائے کریں کہ پھر صاحب کو لڑوی نے رعب صاحب کے موافق ہیں اس وقت مجوز والتم کھا کر بیٹائع کریں کہ پھر صاحب کولڑوی نے رعب میں آکر مقابلہ تغییر کوٹا لئے کے واسطے بیتجو پر نہیں گی۔ بلکہ انہوں نے نیک نتی سے بیکا در وائی کی میں آکر مقابلہ تغییر کوٹا کئے کے واسطے بیتجو پر نہیں گی۔ بلکہ انہوں نے نیک نتی سے بیکا در وائی کی میں آپ کر مقابلہ تغییر کوٹا کئے کے واسطے بیتجو پر نہیں گی۔ بلکہ انہوں نے نیک نتی سے بیکا در وائی کی صاحب کے ساتھ منظور کیا گیا اور ندان مولو ہوں میں بھی کمی کوٹنم ولائی گئی۔

حافظ صاحب .....ان تحریروں کواس لیے بے معنی خیال کیا گیا کہ خود مرزائے اپنے اشتہار مشترہ ۲۰ مردوا مورکا فیصلہ علی التر تیب مطلوب ہے۔ اور پہلے ایک اشتہار میں مولوی محمد غازی صاحب نے مرزائی جاعت کوصاف طور پر مطلع کر دیا تھا کہ پیرصاحب مود ف اس صورت میں تھا اٹھا کیں کے یا کوئی مباحثہ کریں گے جب کہ بالقائل مرزا خومیدان میں آئے یا کچھ تحریری بحث کرے۔ ورزیس لیس حضرت میں صاحب کی جوالی چھٹی مطبوعہ ۲۵ مرجولائی ۱۹۰۰ء خاص مرزاکے نام پرتنی بھورت اٹھار مرزاکو بذات خود جواب دیتا

چاہے تھا۔ لیکن اس نے با وجود عرصہ مدت ایک اہ کے کوئی اٹکار شائع نہیں کرایا۔ بلکہ اپنے طریق عمل سے رہتنا یم کرلیا کہ وہ اس امریر راہنی ہے۔ ( یعنی خاموثی ہے )

مفتی صاحب ..... پیرصاحب تو خاموش رئیکن راد لینڈی سے ان کے ایک مرید نے (حکیم سلطان محود خال ) گند کا بھر اہوا ایک اشتہار شاکع کر دیا کہ مولوی تھراحت کے ساتھ مباحثہ نہیں کرتے ۔ خود مرز اصاحب کریں اور لوگوں کو دھوکا دینے کے واسطے اپنی طرف سے اخیر میں مھککہ کے طور پر (حکم سلطان محود خال صاحب نے) یہ بھی لکھ ویا کہ اگر مرز اصاحب نہیں بائے ۔ تو پیر صاحب کو ساری شرا لکا منظور ہیں۔ ہم نے بذر بعید اشتہار ورخواست کی کہ جو کچھ آپ کا مرید کہ ساحت کو سامت کی کہ جو کچھ آپ کا مرید کہ ہم علی منظور ہیں ۔ آپ اپنی زبان مبارک سے فرمادیں کہ ہم کوسب شرا لکا مرز اصاحب کی بلا کم وہیش منظور ہیں گر بجال کیا ہے کہ پیرصاحب ایسا کہتے بلکہ وہ دل ہی دل بیں حکیم سلطان محود پر خفا ہوتے ہوں میں کے کہ دہ بے مراد بغیر ہماری اجازت ایسا کہ بیٹھا۔ اس کے بعد پیرصاحب لا ہور بیں آئے تو پیر صاحب کے مریدوں نے بھروبی اشتہار مباحث کا دیا۔ از واقعات میجی۔

حافظ صاحب .....تمهاری زبان سےخوداقر اربے کہ تکیم سلطان محمود نے اشتہار شالع کیا۔اصل یہ ہے کہ پس نے خودایک ضروری چھی رجسڑی شدہ مرزا کے سکوت پر چھاپ کر خاص مرزا کے نام جیجی اور عام مشتهرک اس کا بھی کھے جواب ندآنے پر دجشری شدہ چھی نمبر م چھاپ کر مرزا صاحب کورواند کی اور عام تقتیم کردی اس کے جواب کا بھی انتظار ہی رہا۔ گرمرز اکو کہاں ہوش و تاب کچھ جواب دیتا۔ تاہم اس کار ہا مہاعذر رفع کرنے کے لیے علیم سلطان محودصا حب ساکن حال منڈی نے (جس کی طرف سے پہلے اشتہارات شائع ہوئے تھے ) ایک مطبوع اشہار بذریعہ جوابی رجشری مرزا کے یاس روانہ کر دیا۔ جس کا آخری مضمون بیاتا اگر مرزا کی علمی اورعملی كروريال اس كوايي من محرت شرائط كاحاطه سے بابرنيس نكلندويتي اوراي ضدى (اول اوں) ہماری میں پیش کردہ شرا لطانسلیم کرو۔ تو ہم بحث کریں کے در نہیں خریب میں ہیرصاحب تہاری پیش کروہ شرطیں بیینہ جس طرح تم نے پیش کی ہیں منظور کر تے تہیں چینے کرتے ہیں۔ کہتم مقرره تاریخ یعنی ۲۵ راگست ۱۹۰۰ و کولا مورآ جاؤ علاده ازیں پیرصاحب نے مجھ کوا بیاء فرمایا۔ کہ ہاری طرف سے مرزاک جملہ شرائط کی منظوری کا اعلان کردو۔ چٹانچہ بندہ نے حسب ایماہ پیر صاحب بذر بعداشتهار۲۴ راگست ۱۹۰۰ ومشتهر کردیا که آج بروز جعد ۴ بیجشام کی ثرین میں بعجہ جدردی اسلام پیرصاحب مرزاکی تمام شرا تطامنظور کرکے لا مورتشریف فرمامول مے اور محدث بال المجمن اسلاميدوا قع مو چي درواز ولا موريس بغرض انتظار مرزاصاحب قيام فرماوي مے پينا نجيدو ای شام گاڑی میں معددونتین سوعلاء ومشائخ وغیرہ ہمرامیاں کے تشریف فرمائے لا ہور ہوئے۔ حضرت ممدوح کی زیارت اور استقبال کے لیے اس شوق و ولولہ سے لوگ گئے کہ اشیشن اور بادای باغ پر شانہ سے شانہ چھلتا تھا۔ شوق دیدار سے لوگ دوڑتے اور ایک پر گرتے چلے جاتے تنے۔ حضرت ممدوح آشیشن سے باہرایک باغ میں چندمنٹ استراحت فرما کر محمد ن بال موچی وروازہ میں تقیم ہوئے۔

لا ہور کے علاء کرام جو آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہے۔ آپ کے ساتھ شامل ہوگئے نیز اور بھی علاء اور مشائ و معززین اسلام، پشاور، پنڈی، جہلم، سیالکوٹ، ملتان، ڈیرہ چات، گجرات، گوجرا انوالہ، امرتسر وغیرہ وغیرہ قصبات سے بغرض شمولیت مجلس مناظرہ مصارف کثیرہ کے متجبل ہوکر آپنچے۔ مرزا کے لا ہوری پیرؤں نے مرزا کے نام خطوط ضروری وتار روانہ کیے۔ بلکہ بعض گرم جوش چیلے نہایت مضطرب حالت میں قادیاں پنچے۔ اور ہر چندا ہے پیرمرشد مرزا کو لا ہور لانے کے لیے منت و ساجت کی۔ پاؤل پڑے۔ اور اس کے ان (مرزا کو لا ہور لانے کے لیے منت و ساجت کی۔ پاؤل پڑے۔ گر دلی کمزوری نے ان (مرزا صاحب) کواپے ضدی پیروؤل کی طرف مائل نہ کیا اور بیت الفکر میں بی داخل رہا۔

 حضرت پیرصاحب اور نیز بہندو پنجاب کے تمام مسلم الثبوت مشائخ وعلاء کوتح ری اور تقریری مباحثہ کی دعوت کا اعلان جس کی بزار کا بیال ہندو پنجاب کے تمام اصلاح واطراف بیس مرزائے مباحثہ کی بیس اورائی بیس میں اورائی بیس مرزائے خوتقسیم کیس اورائی بیس بی خیال کرنے کا مستحق نہیں تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا کہ جس پیرصاحب اور علاء کے مقابلہ پر لا ہور نہ کہ مین تی ما دو دوجھوٹا اور بلعون ۔ اس شدومہ کے اشتہار کے بعد جب اس کو پیرصاحب نے کہ بیٹ پول تو گھر میں مرووجھوٹا اور بلعون ۔ اس شدومہ کے اشتہار کے بعد جب اس کو پیرصاحب نے کارروائی ظہور کی نہ آئی ۔ خت افسوں کا موقع ہے۔ کہ مرزا کے مرید انہیں ونوں میں جبکہ پی صاحب خاص لا ہور میں بینکٹروں علاء وفقراء اور بڑاروں مریدوں کے ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ اس معتوں کے اشتہارات شائع کرتے ہیں کہ پیرصاحب مباحثہ سے ہماگ گئے۔ اور شرائط سے اس معتوں کے اشتہارات شائع کرتے ہیں کہ پیرصاحب مباحثہ سے ہماگ گئے۔ اور شرائط سے الکارکر گئے سیحان الندؤ ھٹائی اور ہیش کی ہوتو الی ہودروغ گوئند پر دوئے ا

اس موقع پرمرز أسيح تعليم پرتخت افسوس كرتا ب كدكيا امام الزمال كاتعليم كابهى اثر موتا چا بيد كدايساسفيد جموث كليد كرمشتهركيا جائے۔ اور زيادہ افسوس اس بات پر ب كد مندوا خبار بهى مرزائيوں كى اس ناشائستة تركت پرنفريس كرر ب تصاور بنى اثرار بي سلسلة تقرير فتم موااور سب لوگ جامع مجدشانى من جمع موت اور كارروائى جلسة شروع موئى۔

مولوی محمطی صاحب ..... نے دربارہ عقائد مرز اقادیانی کچھ دعظ فرمایا کہ بیاس کے عقائد ہیں۔ جو صریحاً مخالف قرآن شریف وسنت اجماع است ہیں۔

مولانا موادی عبدالببارصاحب .....غرنوی نے وعظ فرمایا جس کا ماحمل برتھا۔ کہ رسول کریم اور محال برکم اور محال برکم اور محال برکم اور محال برکم اور کا فیرو ہے اور جوان کے خالف ہے وہ مرتد اور کا فر ہے چنا نچہ مرزا قاویانی کے افعال اور اقوال قطعاً مخالف سنت نیوبیوروش صحابہ کرام ہیں اس لیے اہل اسلام کواس سے بچنا چاہیے۔

ابوالفیض مولوی محرصن صاحب .....ایک پرزورتقر بریس امحاب جلسه کاشکریدادا کیا خصوص ان صاحبوں کا جودوروراز بلادوامصارے تشریف لائے تھے۔

مولوی تاج الدین صاحب مولانا مولوی ایو آهین محمد ن صاحب کی تائیدی اور مرزاک چنداشتها دات سے الدی کی کاروائیوں پرنہایت تبلایب اور شائی سے کتیجینی ک مولانا ایوسعید عبدالخالق صاحب نے مرزااوراس کی بیبودہ کارروائیوں کی نسبت سجادہ قشین ریادک کیے۔

مجرایک نابیناصاحب نے جواپنے آپ کو' ظریف' ' چھس کرتے تھے۔ایک ظریفانہ نظم برجى بس كى نسبت حضرت ابوسعيد عبد الخالق صاحب موصوف فوراً كرئر ، موكر فرمايا كه بيد تظمیں پڑھنے کا موقعہ نبیں ہے بلکہ یہاں تو اقوال فیصل الل الرائے علماء کرام کے بکار ہیں۔ مولانا ابدالوفاء مولوی ثناء الله صاحب امرتسری ..... مرزاکی تمام پیشکوئیاں فلط ثابت مونے کی نسبت زبردست دلائل بیان فرمائے اور پیمی فرمایا کہ ایسے خص کو خاطب کرنایا اس کی کمی تحریر کا جواب دینا بھی کو یاعلاء کرام کی جنگ ہے اور ان کی شان سے بعید۔

مولوى مفتى محر عبد الله صاحب توكى بروفيسر اورى انكمل كالح ويريذ يونث جمايت اسلام لا بور ..... چندآ مات قرآن كريم واحاديث نويداور نيز دالكل عقليه سے مرزا كے عقائدكى

نىبىت تردىدى ـ

مولوى احدالدين صاحب ....ماكن موضع شامال ضلع جهلم في مرزائي خيالات كى ترديديس ايك براثر تقریری \_ آخر میں حضرت فخر الاصفیاء وعلاء پیرم معلی صاحب نے دعا خیر کی \_ اور تمام حاضرین نة من كفر بلند كع جلسه رفاست-

ہمارے حضرت اقدس امام الزمال میسے موجود جناب مرزا صاحب بیت الفکر میں تنہا مراقبہ میں سرجھکائے بیٹھے ہیں۔ پاؤں کی چاپ ہوئی سراٹھا کر جود یکھا تو خادم ہے۔ خادم ....جضورمبارك، پيرمېرعلى شاه بھاگ كئے-

حضور ..... فالحمد لله على ذلك إول من ارسيده بود بلائ ولي تخير مرشت كب بها عيد؟ غادم .... كل اورايس مرير پاؤل ركه كر جمائك كه چيچيه پير كرنبين ديكها-

حضور ..... ذرا موش وحواس درست كرك عمامه سراتا وكر چرم يردكها-آئينهاس كودرست كيا لتى كاطلاكى چىسنىيالاردوال سے مندصاف كربا برتشريف لائے۔

تمام خواری اورمصاحب جومردہ صدسالہ کی طرح بے جان بڑے تھے اٹھے سب کے قالبول میں جان آئی۔ بنس کر بیٹھ گئے اور کھڑ ہے ہو کر سروقد تعظیم دی۔ اور مبارک سلامت کا شور

حواري..... وقذ ف في قلوبم الرعب حضور كارعب حجعا كيا\_سب ملال (علاء )اور سجاد ه نشين جو آئے تھے۔سب بھا کے اگر حضور لا مورتشریف نے جاتے خداجانے ان کی کیا کیفیت ہوتی۔ مرزاصاحب ..... يم الك نشان آسانى بكريم ندجا كين ماراد ثمن دركر بعاك جائي-مشيراعلى ....اب ده اشتمار چيوا كرشاكع كراد يجياب كياا نظار يرصاحب تواب بماك على كئے- مرزاصاحب .....ایک اشتهاراس مضمون کالکه دد که بین بهرهال لا بوری فی جا تا مگریس نے ساہے کدا کثریثا درکے جاہل سرحدی پیرصاحب کے ہمراہ بین اورایسے ہی لا بور کے بھی۔

لی اس اشتعال کے وقت میں بجز لا ہور کے رئیسوں کے بورے طور کی ذمہ داری کے میرالا ہور میں قدم رکھنا گویا آگ میں قدم رکھنا ہے۔

مخالفین .....سبحان اللهٔ تقر میکاعذر رفع ہونے پراہ معزز ین اسلام کی ذمہ داری اور تشریف آوری کا حیلہ تکالا اور قادیانی اور حیال چلا۔

کیا پہلے اس کے الہامی خدانے اسے بی خرنددی تھی۔ پس حیلہ سازیوں سے بجورسوائی کے اس لیخی مرز الوکیا حاصل ہوسکتا ہے؟

## باب٥٦ پنجاه وششم

## طاعون

 ملکوں (پورپ) میں اگریزی میں نکالا گیا۔ ہفتہ دارافکم اور البدر دواخبار ہندوستان کے واسطے جاری کیے اور داعظوں کو بھی مقرر کیا گیا کہ جاہلوں کی ترغیب وتحریص کے داسطے بیام ضرور کی تھا۔

ایک رسالہ دافع البلاء نام چھاپا۔ جس کی پیشانی پرسرخی (طاعون) لکھا ہے اس من مضرب است میں جہ کا میں چھیلتے ہواتی سے لوگوں کی مختلف رائیں ہیں۔

ہولناک مرض کے بارے میں جو ملک میں چھلتی جاتی ہے۔ لوگوں کی مختلف رائیں ہیں۔

ا ..... يبل واكثر اور حكماء كي خيالات دوسفول بين طاهر كيه بين -

٢.... كرملمانون ك خيالات لكه أي -

س ..... گھرآ ریداور سناتن دھرم کے فرقہ بندوں میں سے ہیں اور عیسائیوں کے خیالات ظاہر فرمائے ہیں۔ کھرفر مایا ہے۔

''اباے ناظرین خودسوج لوکہ اس قدر متفرق اتوال اور دعادی ہے کس قول کو دنیا کے آھے صرح اور بدیکی طور پر فروغ ہوسکتا ہے۔ بیتمام اعتقادی آموز ہیں اور نازک وقت ہیں جب تک کہ دنیا ان عقائد کا فیصلہ کرے۔خود دنیا کا فیصلہ ہوجائے گا۔اس لیے وہ بات قبول کے لائق ہے جوجلد تر بچھ ہیں آسکتی ہے اور جو اپنے ساتھ کوئی جوت رکھتی ہے۔ سو ہیں وہ بات معہ جو جلد تر بچھ ہیں آسکتی ہے اور جو اپنے ساتھ کوئی شوت رکھتی ہے۔ سو ہیں وہ بات معہ شوت چھ کرتا ہوں۔ چارسال ہوئے کہ ہیں نے ایک پیشکوئی شائع کی تھی۔ کہ بخباب ہیں شخت طاعون آنے والا ہے۔ اور ہیں نے اس ملک میں طاعون کے سیاہ درخت دیکھے ہیں جو ہراکی شہر اور گاؤں میں لگائے گئی ہیں۔ اگر لوگ تو بہری تو بیمرض جاڑہ سے بڑھ نہیں سکتی۔ خدا اس کور ضح کر دے گا۔ گر بچائے تو بہری جھے کالیاں دی گئیں۔ اور خت بدز بانی کے اشتہار شائع کیے گئے جس کا نتیجہ طاعون کی بیمالت ہے جو اب دیکھور ہے ہو۔خدا کی وہ پاک وتی جو میرے پر نازل جس کا رہے طاعون کی بیمالت ہے جو اب دیکھور ہے ہو۔خدا کی وہ پاک وتی جو میرے پر نازل جو کیا۔ اس کی بیمالت ہے۔

ان الله لا يغير ما بقوم حتى لغيروا مابا انفسهم أنه أوى القرية-

ای بیت میں بیت کے بیارادہ فر مایا ہے۔ کہ اس بلائے طاعون کو ہرگر دور نہیں کرے گاجب
سے لوگ ان خیالات کو دور نہ کرلیں۔ جوان کے دلول میں ہیں بیٹی جب تک وہ خدا کے مامور
اور رسول کو مان نہ لیں۔ تب تک طاعون دور نہیں ہوگی۔ اور قادر خدا قادیاں کو طاعون کی تباہی
سے محفوظ رکھے گا۔ تم سمجھو کہ قادیاں اس لیے محفوظ رکھے گا کہ وہ خدا کا رسول اور فرستادہ
قادیاں میں تھا۔

اب دیکھو تین برس سے نابت ہور ماہے کہ دہ دونوں پہلو پورے ہو گئے لینی ایک

طرف تمام پنجاب بل طاعون پھیل گئی۔اور دوسری طرف باد جوداس کے کہ قادیاں کے جارول طرف وودومیل کے فاصلے پر طاعون کا ذور ہور ہاہے۔ گرقادیاں طاعون سے پاک ہے۔ بلکہ آج تک جوشن طانون زوہ باہر سے قادیاں بھی آیاوہ بھی اچھا ہو گیا۔ کیاس سے ہز ھرکر کوئی اور ثجوت ہوگا؟ ........وغیرہ اس بیماری کے دفع کے لیےوہ پیغام جوشدائے جھے دیاہے وہ بھی کہی کہ لوگ مجھے سے دل سے سے موعود مان لیں۔..............

چراس کے بعدان دنوں میں بھی جھے خردی چتانچہ دو عزوجل فرما تاہے:

ماكان الله ليعذبهم وانت فيهم انه اوى القرية لولا الاكرام لهلك المقام انى انا الرحمن دافع الاذى انى لا يخاف لدى المرسلين انى حفيظ الى مع الرسول اقوم إلوم من يلوم افطرو اصوم غضبت غضبا شديد الارض تشاع والنفوس نفساع الا الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك له الامن وهم مهتدون اناتائى الارض ننقصها من اطرافها انى اجهز الجيش فاصبحوا فى دارهم جاثمين سزيهم آياتنا فى الافاق وفى انفسهم نصر من الله وفتح مبين انى بايعتك بايعنى ربى انت بمنزلة اولادى انت وانا منك عسى ان يبعثك ربك مقاماً محمودا الفوق معك والتحت مع اعدتك فاصبر حتى ياتى الله بامره يأتى على جهنم زمان ليس فيها احد (ترجم)

" خدا الیانیس کہ قادیاں کے لوگوں کو عذاب و ہے۔ حالا نکہ تو ان میں رہتا ہے۔ وہ
اس گاؤں کو طاعون کی دست بردادراس کی تباہی ہے بچالے گا۔ اگر تیرا پاس جھے نہ ہوتا۔ اور تیرا
اگرام مدنظر نہ ہوتا۔ تو میں اس گاؤں کو ہلاک کر دیتا۔ میں رحمٰن ہوں جو دکھ دور کرنے دالا ہے۔
میر ہے رسولوں کو میرے پاس چھے خوف اور غم نہیں۔ میں نگاہ رکھنے دالا ہوں میں اپنے رسولوں کے
میر انہوں نگا اور اس کو طامت کروں گا۔ جو میرے کو طامت کرتا ہے۔ میں وقتوں گفتیم کرووں
گا۔ چھے حصہ برس کا میں روزہ رکھوں گا لیتن امن رہے گا اور طاعون کم ہوجائے گی۔ یا بالکل نمیں
رہے گی۔ میرا غضب بھڑک رہا ہے۔ بیاریاں پھیلیں گی اور جانیں ضائع ہوں گی۔ عروہ لوگ جو
ایمان لا تیں محمد اور ایمان میں پھو تھی نہیں ہوگا۔ وہ امن میں رہیں محمد اوران کو تلفی کی راہ ملے
گی۔ یہ خیال مت کرو۔ جرائم پیشہ بی جو جو جی ہیں ہم ان کی زمین کے قریب آتے جاتے ہیں۔
میں اعمد بی اعمد ایمان ایک بیشہ بی ہو جو کے جی ہم ان کی زمین کے قریب آتے جاتے ہیں۔

گرول میں ایے ہوجا کیں گے جیسا کراونٹ مرارہ جاتا ہے۔ ہم اپنے نشان پہلے تو دوردور کے لوگوں میں وکھا کیں گے۔ پھرانمی میں ہمارے نشان طاہر ہوں گے یدون خدا کی مداور فتح کے ہوں گے۔ میں ایک خرید وفروخت کی ہے بینی ایک چیز میری تھی جس کا تو مالک بنایا کہ اورایک چیز میری تھی جس کا تو مالک بنایا کہ خدانے جھ سے تریدوفروخت کی ہے تو جھ سے ایسا ہے جیسا کہ اولا دتو جھ سے ہوادر میں تھ کہ خدانے جھ سے تریدوفروخت کی ہے تو جھ سے ایسا ہے جیسا کہ اولا دتو جھ سے ہوادر میں تھ میں سے ہوں۔ وہ وقت قریب ہے۔ کہ میں ایسے مقام پر مجھے کھڑا کروں گا۔ کہ دنیا تیری حمدوثناء کر سے گی فوق تیرے ساتھ ہے اور تحت تیرے وقعموں کے ساتھ ۔ پس صبر کر جب تک کہ وعدہ کا دن آجا ہے کہ کوئی بھی اس میں گرفتار نہ ہوگا۔ یعن دن آجا ہے کا رفتان تا ہم ہوگا۔ یعن دن آجا ہے کا رفتان تا ہم ہوگا۔ یعن دن آجا ہے کہ کوئی بھی اس میں گرفتار نہ ہوگا۔ یعن دن آجا ہے کہ کوئی بھی اس میں گرفتار نہ ہوگا۔ یعن

اباس تمام وى سے تين ياتيں ابت مولى يى۔

ا..... اول یہ کہ طاعون دنیا میں اس لیے آئی ہے کہ خدا کے سے موعود سے نہ صرف اٹکار سمجھا عمیا۔ بلکہ اس کود کھ دیا عمیا۔

۲..... دوسری ..... بیر که طاعون اس حالت میں فروہوگی۔ جبکہ لوگ خدا کے فرستادہ کو قبول کرلیس مے۔

س.... یک خدا تعالی نے بہر حال جب تک کہ طاعون و ٹیا میں رہے۔ گوستر برس تک رہے تا دیا میں رہے۔ گوستر برس تک رہے قادیاں کواس کی خوفناک جاتی ہے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ بیاس کے رسول کی تخت گاہ ہے۔ اور بیا تمام امتوں کے لیے نشان ہے۔

اب اگرآ ربیلوگ و یدکوسچا سیمحت بین توان کوچا ہے کہ بنارس کی نسبت وغیرہ وغیرہ سناتن دھرم والا کسی اور شہر کو جہاں گائیاں بہت ہول .....اورعیسائی لوگ کلکت کی نسبت

اسی طرح میال شمس الدین اوران کی انجمن حمایت الاسلام کے ممبروں کو چاہیے لا ہور گی نسبت۔

ت . الهی بخش اکا وَنٹینٹ جوالہام کا دعویٰ کرتے جیں اپنے الہام سے لا ہورکی نسبت اور مولوی عبدالبجبار اور عبدالحق شہرامر تسرکی نسبت۔

اور چونکہ فرقہ وہابیہ کی اصل جڑ وہلی ہے۔اس کیے مناسب ہے کہ نذیر حسین اور مجھ حسین وہلی کی نسبت۔

خدا ادراپنے اپنے معبودوں سے دعا کرکے پیشگوئی کریں کہ بیشہر طاعون ہے محفوظ ں گے۔

پس اس طرح سے گویا تمام پنجاب اس مبلک مرض سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور گورنٹ کی بھی مفت میں سبکدوئی ہو جائے گا اور اگر ان لوگوں نے ایسا نہ کیا تو پھر بہی سجھا جائے گا کہ سپچا ہے' ای سال یا اس سے آئندہ سال میں قادیاں میں اپنارسول بھیجا۔' ای سال یا اس سے آئندہ سال میں قادیاں میں چند کیس طاعون کے ہوئے گر مرز اصاحب نے رسالہ ذکور کے صفحہ ہے کا شیہ میں تابی اور انتظار سے بچانا اور اپنی پناہ ماشیہ میں تابی اور انتظار سے بچانا اور اپنی پناہ میں لے لینا یہ اسبات کی طرف اشارہ ہے۔ طاعون کی قسموں سے وہ طاعون جو تحف پر بادی پخش ہیں ہے۔ جس کا نام طاعون جو تحف پر بادی پخش ہے۔ جس کا نام طاعون جارف ہے لینی جھاڑ ود سے والاجس سے لوگ جا بچا بھا گئے ہیں اور کتوں کی طرح مرتے ہیں۔ یہ حالت انسانی بردا شت سے بڑھ جاتی ہے پس اس کلام اللی میں بید عدہ ہے کہ میرحالت آئی بردا دنہ ہوگی۔' وغیر ودغیرہ۔

اس داسطے اس طاعون کا ذکر جوسٹین گرشتہ میں ہوا۔ ان کا حال جو درج پیسہ اخبار ہوایا صحیفہ بجنور وغیرہ میں درج ہوا۔ بعجہ طوالت کے نہیں کرتے اس سال یعنی ۱۹۰۴ء میں قادیاں میں طاعون پھوٹا۔ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

(الکم قادیان ۱۰ ارار بل ۱۹۰۳ء) الله تعالی کے امر وفظاء کے ماتحت قادیاں میں مارچ کی آخری تاریخ ل میں مارچ کی آخری تاریخ ل میں بلیگ چھوٹ بڑی ہے ۱۹۰۳ کے درمیان روز انداوسط موتوں کی مدوسے باز اربند ہوگیا ہے۔ ڈسٹر کٹ بلیگ افسر کو بذر اید چھی قادیان کی حکامات کو ڈس انگلیٹ کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ ادر پھر باشندگال قصبہ لئے صاحب ڈسٹر کٹ بھی تک اس طرف توجہ نہیں کی گئی تھی۔ ادر پھر باشندگال قصبہ لئے صاحب ڈسٹر کٹ بھی تک فدمت میں بھی ایک درخواست دی تھی۔ جو عالباً منظور ہو چک ہے۔

مراہمی تک کوئی ڈاکٹر قادیاں میں صفائی مکانات وغیرہ کے داسطے ہیں آیا۔ باشندہ گاؤں کو چھوڑ کر دن بھر پاہر کھیتوں اور میدانوں میں بسر کرنے گئے ہیں۔ وہ بنی تصفحا جو چندروز پیشتر تھا۔ اب کم ہوگیا ہے اور جولوگ کہتے تھے کہ ہمارے گھروں میں طاعون بیشک پڑجائے کیکن مرزاصا حب کی بیشگوئی غلط ہوجائے کیکن مرزاصا حب کی بیشگوئی غلط ہوجائے ۔ وہ اپنے ایسے دعووں پر بچھتاتے ہیں۔ کیونکہ ان کا بڑا نقصان ہوا۔ طاعون بھی پھوٹ پڑی ۔ اور پیشگوئی بھی پوری ہوئی۔ حضرت اقدس نے بھی پینیں فرمایا تھا کہ قادیاں میں طاعون نہ ہوگی۔ بہرحال اس وقت قادیاں پر طاعون کا حملہ ہورہا ہے۔ تعلیم الاسلام سکول آخرا پر بل تک فی الحال بند کر ویا گیا ہے۔ آج کل دارالا ماں میں آنے والے احباب فی الحال الحال بند کر ویا گیا ہے۔

خداتعالی کاشکرے کہ امارے ڈیرہ شی اس وقت تک پوری خیریت ہے کوئی بیار بھی نہیں اورکوئی فوت بھی نہیں اورکوئی فوت بھی نہیں اورکوئی فوت بھی نہیں ہوا۔ سبتدرست ہیں اوراللہ جل شانہ سب کوہا من وابان تشررست رکھے۔ ہاں قصبہ کے اندرایک احمدی کی بیوی جو بہت دنوں سے بیار چلی آتی تھی۔ اورآ خراس کے سینہ سے خون آنے لگا تھا۔ وہ فوت ہوگئی۔ اندا الله واندا الیه راجعون۔'

(الل صدیث ۱۹۰۱ر پر بل ۱۹۰۳ه) (قادیال میں طاعون) شعر به حباب بحر کو دیکھو کیما سر اٹھاتا ہے کیمو کیما نوٹ جاتا ہے

الله الله المحى كل كاذكر بك كه قاديانى ميح الكار الكاركر كہتا تھا كه قادياں ميں طاعون نه آئے گا۔ كوئى به كہ ہمارى طرح البهام سے دعوىٰ كرے كه اندادى القرية كوئى بك كه بتلا دے۔ قادياں سے دودوكوں پر طاعون نے جو محشر قائم كر ركھا ہے۔ قادياں ميں كيون بين آتا۔ خدا قادياں كوطاعوں كى جابى سے محفوظ ركھے گا۔ كيونكه اس كرمول كا تحت گاہ ہے۔ الله الله! قادياں كوطاعوں كى جابى ہمائى ١٨٦٢)

تے دو گرئ سے ٹی بی بی بھارتے وہ ساری ان کی ٹی جمڑی دو گری کے بعد

آج کوئی ہے کہ قادیاں میں جا کر طاعون کی تابئی آتھوں سے دیکھے۔ کہ تین ہزار کی آبادی سے بہ شکل تین سوآ دی نظر آتے ہیں۔ دد کا نیں بند ہیں۔ بازار دیران اورسنسان نظر آتے ہیں۔ مراسلہ مندرجہ ذیل کو پڑھیے۔

جناب الديرصاحب اخبار الل مديث حمليم! قاديال من آج كل خت طاعون ب

مرزاصاحب ادرمولوی تورالدین کے سواتمام مرید قادیاں سے بھاگ گئے ہیں۔ مولوی نورالدین کا خیمہ قادیاں سے باہر ہے۔ اوسط اموات ۲۰ ۲۵ ہومیہ ہے۔ مولوی نورالدین کی سالی کا لؤکا منظور الحق بھی چل بسا۔ مرزا بی نے اپنے گھر میں بالکل بندش کر دی ہے کہ کوئی آدی نہ آئے پائے۔ سکیم نورالدین اور قطب الدین کو تھم دیا گیا ہے کہ کسی مریض کے مکان پر نہ جائیں۔ مرزا بی کا سکول بھی بیاری کی وجہ سے بند ہے ۔ کا سکول بھی بیاری کی وجہ سے بند ہے ۔ کا سکول بھی بیاری کی وجہ سے بند ہے۔

(اخبار البدرة ديال ١١ مار يل ١٩٠٨م) من مجى كمال صفائى سے ايثريشر في طاعون سے

قادیال کی صفائی کوشلیم کیا ہے۔(ایڈیٹر)

(پیسا خبار ۱۹۰۰ مار بل ۱۹۰۴ء) چها درقادیاں بینی: دار الامال قادیاں آج کل پنجاب میں اول نمبر پر طاعون میں مبتلا ہے۔ بائیس موتوں کی پرسول ۱۱۲ پر بل کواد سط ہے۔

قصبہ میں خوفاک ہل چل چی ہوئی ہے حضرت کے ادران کے خاص حواری متنظراور حواس کے خاص حواری متنظراور حواس کے خاص حواری متنظراور حواس باختہ ہوئے ہے برتری کا مدی ہو۔استے ہنگامہ میں بے اوسان ہوجائے۔اگر کر ہلا کے مصائب میں سے ایک چھوٹی می ساعت بہس مرزا کے سامنے آجاتی ہوئی۔ و خبر میں غریب کی کیا حالت ہوتی۔ برمحل نہ ہوگا۔اگر الحکم اپنا ما ٹو بدل در اور لکھا کرے۔

چه گوئم با تو گر آئی چیادر قادیاں بنی دواینی شفاینی غرض دارالامال بنی

كاجكه

چه گوئم با تو گر آئی چهادر قادیاں بنی وبا بنی بلا بنی غرض دارالزماں بنی

قاديان مسطاعون

رہا نیزها نیش کروم مجمع کج گھم کو سیدها نہ پایا مندرجہ بالاعنوان پر ۱۹۲۸ را پر یل ۱۹۰۸ء کے اہل صدیف نے استہزاک رنگ میں ایک نوٹ کھی ہیں ایک نوٹ کھی ہے۔ اہل صدیف نے بہت ی دلی اخباروں کے خلاف اپنے ہوم اجراء سے بیالتزام کر رکھا ہے۔ کہ اللہ تعالی کے صادق مرسل سے موجود علیہ العملاۃ والسلام اور سلسلہ عالیہ احمد میکی نبست سخت سلح کلای اور غیظ سے زہر اگلا ہے۔ اور ایک سرآشفتہ کی طرح چودہویں صدی کے مجدد خدا تعالی کے سے دمبدی کی عزت پر بڑھ بڑھ کر حملہ کرتا اپنا ایک فرض ہجستا ہے۔ جس کی وجہ بجو اس کے اور کہ مجمد علی میں تبین آتی کہ:

نیش عقرب نہ ازیے کین است مقتضائے طبیعتش این است

ہم کونہا ہے۔ افسوس سے ظاہر کرتا پڑتا ہے کہ بیاوگ باد جوداد عائق کی ودیا نت الیک جوری سے کوری شائع کرتے ہوئے ذرا بھی اللہ تعالی ہے ہیں ڈرتے۔ اور نہ قوم کے سامنے الیک جرات اور دلیری کرتے ہوئے ذرا بھی اللہ تعالی ہے ہیں ڈرتے موجود اور طاعون کے متعلق ایک مبسوط آرٹیل کھنا چاہتے ہیں۔ اگر خدا تعالی نے اس میں توفق دی۔ تو اس مضمون پر سیر کن بحث کریں کے اوراس جلیل القدر نشان کو پیش کریں گے۔ اس وقت ہم صرف بدد کھنا چاہتے ہیں۔ کہ کیا بھی تا دیاں میں طاعون نہ ہونے کے متعلق حضرت اقدس نے کوئی پیشکوئی یا الہام شائع کیا ہے؟ یا تہیں؟ حضرت جیت اللہ کی کوئی بات تھی راز نہیں ہے۔ بلکہ ایسے تمام الہامات اور پیشکوئی ان تمل اور فیصل کی فائل اور قت ہم شائع کرتے رہے ہیں۔ اس لیے کہ کی قدرا خصار کے ساتھ ہم الحکم کی ایک سال کی فائل میں سے چندا قاتباس وائش مند اور انساف پند بیلک کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور پیرا الل حدیث میں سے چندا قاتباس وائش مند اور انساف پند بیلک کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور پیرا الل حدیث کی بیار ہے؟ کہ ڈیٹرے کو چھتے ہیں۔ کہ اگر خدا کے سامنے صافر ہونے کا کچھ بھی خوف ہے قوتا و کہ کہاں کہا گیا ہے؟ کہ ڈوریاں میں جمعی طاعون نہیں آئےگا۔

(دافع الملاه صغده عاشي بخزائن ج ۱۸ ص ۲۲۵ عاشي) "اوی عربی لفظ ہے جس کے معنی میں التان اور انتظارے بچانا اور اپنی پناہ میں لے لیتا۔ بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ طاعون کی قسموں میں سے وہ طاعون جو تخت پر باوی بخش ہے۔ جس کا نام طاعون جارف ہے۔ بعنی جعائر و دینے والی جس سے جا بجالوگ بھا گئے ہیں اور کتوں کی طرح سے مرتے ہیں۔ بی حالت انسانی برواشت سے بڑھ جاتی ہے۔ پس اس کلام اللی میں بید عدہ ہے کہ بی حالت بھی تاویاں پر وار دوریس ہوگ ۔ اس کا تام اللہ الک رام لھالك المقام ( یعنی اگر جھے اس ہوگ ۔ اس کی تشریح بیدوسر االهام کرتا ہے۔ لولا الا اکر ام لھالك المقام ( یعنی اگر جھے اس

سلسله کی عزت کھوظ شہوتی توشن قادیاں کو بھی ہلاک کردیتا اس الہام سے دوبا تیس بھی جاتی ہیں۔ ا ...... یہ کہ پھر جنہیں کہ انسانی برداشت کی صد تک بھی قادیاں میں بھی کوئی واردات شاذ و نادرطور پر ہوجائے ۔ جو بربادی بخش نہ ہو۔ اور موجب فراروانتشار نہ ہو۔ کیونکہ شاذ و تا در معدوم کا تھی رکھتا ہے۔

قرآن شریف پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ طاعون سے کوئی جگہ باتی نہ رہی گ۔
جیسا کہ فرمایا ان من القریة الانسن مهلکوها قبل یوم القیامة او معذبوها اس
سے لازم آتا ہے کہ کوئی قریم س طاعون سے باتی نہ رہے گا۔ اس لیے قادیاں کی نبست بی فرمایا۔
انسه اوی القریة یعنی اس کوانشار اور افراتفری سے اپنی پناہ میں لیار سرزائیں دو تم کی ہوتی
ہیں۔ ایک بالکلیہ بلاک کرنے والی جس کے مقابلہ میں فرمایا لیو لا الا کرام الهلك المقام یعنی
ہیں۔ ایک بالکلیہ بلاک کرنے والی جس کے مقابلہ میں فرمایا لیو لا الا کرام الهلك المقام یعنی
ہیں مقام اہلاک سے بچایا جائے گا۔ دوسری تم کی سرز الطور تعذیب ہوتی ہے۔ غرض خدا تعالی نے
قادیاں کو ہلاکت سے محقوظ رکھا ہے۔ اور تعذیبی سرز امنوع نہیں بلکہ ضروری ہے۔

بیر حفرت اقدس کے ملفوظات ہیں۔ جومندرجہ بالا تاریخ کوشائع ہوئے کیا اس سے صاف طور پر بیس لکا کہ قادیاں بیں طاعون کا آتا ضروری ہادراس طرح پر قادیاں بیں طاعون کا آتا مصدق پیٹیکوئی ہے نہ مطل پیٹیکوئی۔

چر (الحكم نمبرعاموروه الركام ١٩٠١م) ميل مندرجه ذيل دُّارُى مصرت القرس درج ہے: ( لمفوظات مرزاقاد بانی جسم ١٨٠٠مورود ١٥٠٥م) رات كوتين بج معرت اقدس كو الهام موار انسى احافظ كل من فى الدار الا الذين حلوابا لاستكبارى يعنى ش وار کی اندررہے والوں کی حفاظت کروں گا۔ سوائے جنہوں نے تکبر کے ساتھ علوکیا۔

فرمایا علود دسم کا ہوتا ہے ایک جائز اور ایک ناجائز ..... جائز کی مثال وہ علوہے۔ جو حضرت موی علیه السلام میں تھا۔اور تا جائز کی مثال وہ علوہے جوفرعون میں تھا اور فر مایا کہ صبح کی نماز كے بعد بيالهام موا۔ انسى ارى بالملائكه الشداد يعنى مس خت فرشتوں كود يكتا موجيا ك مثلًا ملك الموت وغيره بيل-

فرمایا که خدا کے خضب شدید سے بغیر تقوی وطہارت کے کوئی چی نہیں سکتا۔ پس سب كوجائة تقوى وطهارت كواختياركرين وغيره وغيره-

کیکن انداوی القریخ میں بیام نہیں۔وہاں انتشار اور مل چل شدید ہے بیچنے کا وعدہ

معلوم ہوتا ہے۔

اس گاؤں میں دراصل اس تنم کے سخت دل اور مخالف دین اسلام لوگ موجود ہیں کہ اگراس سلسله كا اكرام ند موتا توبيسارا كاؤل ملاك موجاتا- اوراب بهى اگرچ مكن ب كتبعض واردا تين بول مرتاجم الله ايك مابدالا تمياز قائم ركھے گا۔

ا کیے بدی طول طویل بحث کی اورا ڈیٹراہل حدیث کو ایک شخت ڈ انٹ بتائی ہے پھراس وعارِ فتم كيا ني اب خدائ قدر وعليم تواس امت كي آلكهيس كهول كدوه تير عدا مورومرسل كي شافت كري اوراس طوفان عظيم سينجات يا كيس-آمين

اس کے بعد چہادرقادیاں بنی کی سرخی کھے کرائد یٹر پیساخبار اور نامدنگارسیاح کی خوب (الل مديث ٢ كي ١٩٠١ء) خبرلیہ۔

قاديان مين طاعون

بيا باجيم روشن تا چبادر قادمال بني خزال بني و بابني غرض دارالزيال بني

مثل مشہور ہے د ہقان کی پیٹتالیس عز تیں ہوتی ہیں۔اس لیے کہ وہ ایک دو بلکہ تین چاربلکہ پانچ سات آ می دفعہ ذلیل ہونے سے اپٹے آپ کوذلیل نہیں جانا۔ جب تک کہ حسب تعداد عزت ذلیل ہوکرسل کی ندہوئے۔ پھر پیمی شرط ضروری ہے کہ کسی حساب میں اس کو فلطی نہ ہو جائے۔ کی حال جارے مرزا صاحب کا ہے۔ ایک دفعہ در دفعہ نہیں۔ دس میں دفعہ نہیں مرات کرات دفعہ آپ کی غاطر خواہ عزت ہوتی ہے۔ بلکہ بعض دفعہ تو یہاں تک کافی جاتی ہے کہ مرزاصاحب زبان حال سے کھا کرتے ہیں:

جوہر تو مجھ میں تھے مکوتی مفات ک مرزا بنا کے کیوں میری مٹی خراب ک

کون سام بیندگون ساسال ہے جس ش ہمارے مرزاتی بھکم آیت کریمہ افسلا یرون انھم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین دو تین دفعا ہتا وش ندآتے ہوں سالہا گزشتہ کی رپورٹ کا دہراتا فغول ہے ای سال کی ساتے ہیں۔ ۲۲ اپریل کے اہل حدیث ش قادیاں شی طاعون ہونے کا واقعدورج کیا گیا تھا۔ اس پہکم الحق مرّ مرزائی اخباروں شی ایک غیر معمولی طیش پیدا ہوا۔ اور اہل حدیث جیسے راست بازحی شعار پر چنگ نسبت بہت کھوز ہراگل رہے ہیں۔ چنانچہ افکم سوال کرتا ہے کہ اہل حدیث کواگر خداکا خوف ہے قو ہتلا وے کہ کہاں کہا گیا ہے کہ قادیاں میں بھی طاعون نیس آئے گا۔ ۱۲۳ پریل۔

کو ناظرین اس عبارت سے مرزائیوں کی بے بمی معلوم کرسکتے ہیں کہ قادیاں ہیں طاعون ہونے کا کس لطیف پیرائید ہیں اقرار ہے۔ اس اطیف سے الطف پیرائید ہیں اور ہے جس کو سن کر ناظرین اس پاک جماعت کی چالا کی اور شرم و حیا ہے آگھت بدنداں ہوں گے اخبار البدر قادیاں کے دفتر ہے ۲۵ مرابر بل کو خریداروں کو اطلاع دی گئی کہ اخبار کیم گئی تک بندر ہے گا۔ مطبوعہ کارڈ ہیں کھتے ہیں کہ: '' طاعون حضرت سے موجود کے البام کے ماتحت اپنا کام برابر کر رہی ہے۔'' اللہ اللہ اکس و بی زبان ہے اور کس انداز سے معشوقات ادا میں شلیم کیا گیا ہے۔ اب سنیے! ہم آپ کو ہتا ہے ہیں اور آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔

(دافع ابلاءم ۵، فزائن ج ۱۸ م ۲۲۷) کو پردھوکیسا صاف لکھا ہے کہ: '' قادیاں کے چاروں طرف تمام پنجاب بیل پھیل گئی ہے۔اور دوسری طرف باوجود یکہ قادیاں کے دور ومیل کے فاصلے پر طاعون کا زور جور ہاہے۔ مگرقادیاں طاعون سے پاک ہے۔ بلکہ آج تک چوخض طاعون زدہ باہرے قادیاں بیس آیا دہ بھی اچھا ہوگیا۔کیا اس سے پڑھ کراورکوئی ثبوت ہوگا؟''

ای صفحه بر لکھاہے کہ:'' قادیاں کوطاعون کی تباہی ہے محفوظ رکھے گا تا کہتم سمجھنا کہ قادیاں اس لیے محفوظ رکھی گئی کہ خدا کارسول قادیاں میں تھا۔''

پھر (ص 2، ٹزائن ج ۱۸ ص ۲۲۷) پر ایک الہام کا ترجمہ کیا گیاہے کہ: ''خدا ایسانہیں کہ قادیاں کے لوگوں کوعڈاب دے۔ حالانکہ تو (خود بدولت مرزاصا حب) اس میں رہتاہے۔'' پھر (ص ۱، ٹزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱) پر اپنے مخالفوں کو ڈائٹ ہتلائی ہے کہ: ''میال میش الدین ...... وغیرہ وغیرہ .....فلال فلال شہرول کی نسبت پیشکوئی کریں کہ طاعون سے محفوظ رہیں گے اور اگر ان لوگول نے محفوظ رہیں گے کہ سے جس نے قاویال میں اپنارسول بھیجا ہے۔'' قاویال میں اپنارسول بھیجا ہے۔''

ب إن مرزا تى كى تعليال ناظرين الداده كرسكة بين كدان عبارات كاكيا مطلب به بال بهم اس سے الكاري بين كر رزا تى كو چونكداندركا چورة هار با تعالى كيمرى با تيل توجيى بين وبى بين راس ليے بطور پي بندى يا بحكم لو كدان من عند غيد الله لوجدوا فيه اختلافا كيدر آيكي مرزا تى نكفاتها كدن كيمرح تبين كدانسانى برداشت كى صدتك بهى قاويال ش بهى كوئى واروات شاؤ و ناورطور پر به وجاتى جو بربادى بخش ند بو ۔ اورموجب فرار وانتشار ند بو۔ كونكدشاذ و ناورمعدوم كامم ركانا ب دورموجب فرار وانتشار ند بور روافع البلا عاشيمن منزائن جدائن ٢٢٥ ماشيد)

ناظرین! الهامی صاحب کی اس عبارت کی بھی ہماری سفارش سے الهامی مان لیس کین مطلب اس کا خوب یا در کھیں ۔ بھولے ہوں تو ہم چر ہتلائے وسینے جیں کہ قادیاں میں شاذو بادرواردات ہوں گی۔ جو البی گلیل ہوں گی کہ کا لعدم تصور ہوں گی۔

اس کلام کے بعد قادیانی عادل گواہ کی گواہی سنے جس کا نام اخبار البدر ہے۔ آپ ۱۹ ابریل کے پر چیص میں کھتے ہیں کہ:''یوگندر پال (آریہ) نے بڑے دعوے سے یہ پیشگوئی کی تقی۔ کہ ہم بذریعہون کےقادیاں کوطاعون سے پاک وصاف کریں گے قو جلسکاختم ہونا تھا کہ یوگندر پال تو کیا صاف کرتے۔خودطاعون نے صفائی شروع کردی۔''

اب ناظرین! اس شاؤ د ناورکواوراس مفائی کو ذراصفائی سے دیکھیے تا کہ کی فتم کی کدورت باقی ندرہے۔اللہ اللہ! کہال یہ وعدے کہ قادیال سے دودکوس تک طاعون ہے جو بیار اندرآتا ہے اچھا ہوجاتا ہے۔اس بنا پراس کا نام دارالامن والا مان رکھا گیا تھا۔

پھر بیتر میم کہ شاؤ و نادر داردات ہوں کے جومعدوم کے تھم میں ہوں گی۔جس کا بید انجام بقول اڈ بٹرالبدرطاعون سے صفائی ہوگئی۔ ناظرین منتظر ہوں گی کہ صفائی کس حد تک ہوئی تو ان کی آگا بی کے لیے ہم اتنا ہتلاتے ہیں کہ مارچ اپریل کے دومینوں میں قادیاں میں ۱۳۳ آدی طاعون سے مرسد حالاتک کمل آبادی قادیاں کی ۱۸۰۰ کی ہے۔مفصل معدشہادت آئندہ:

ے فرض نشاط کی کس روسیاہ کہ ہے اک کو ند یہ خودی مجھے دن دات جاہے تاحق لوگ از تے مرتے ہیں۔قادیان طاعون سے صاف ہوجائے تو کیا اوراگر پاک
رہے تو کیا حضرت اقدس مرزا صاحب کے الہام اورتشری میں دونوں با تیں درج ہیں قادیاں
طاعون سے محفوظ رہے گا۔ اور طاعون آئے گا بھی نہ بھی بالکل الکار ہے نہ اقرار دونوں مترادف
ہیں۔ ہاں خاندان رسالت میں طاعون کا دخل ہوجائے تو محل اعتراض ہو ہمی چارد ہواری کے
اندراوراگران میں بھی طاعون تھس جائے۔ تو مرزاصا حسب کی پیشگوئی کا کیا تصور؟ حضرت اقدس
نے نہیے کی تداہیر بتا دی تھیں۔ اس کو کوئی نہ مانے تو اس کا قصور۔ اگر چہارد ہواری متحکم ہوجائے
اور پھر طاعون آجائے۔ تو ہم ذمہ لیتے ہیں۔ بدر سولاں بلاغ باشدو بس۔ ماعلینا الا
الب لاغ ناظرین ان اشتہاروں یا درخواست اوراس کی تردید کوذر اغور سے پڑھ کرخودہی منصف
ہوں اس میں کس کا تصور ہے۔

درخوات چنده برائي توسيع مكان

طوطی شادا بی مطلب اوروں کی بھلی کی کہتا ہے اب کوئی مانے یانہ مانے۔ اس میں حضرت اقدس کے او پر کیا الزام ہے؟ کیوں جذبہ دل کا قصور اس نے ٹکالا النا ناظرین! آپ حضرت مرزا صاحب کی دل سوزی اور ہدردی کو دیکھیے اور اس کا جواب ملاحظہ فر مائیں پھراگر قادیاں میں طاعون صفائی نہ کر ہے تو خدا کے مرسل کی نا فرمانی اور گستاخی کا کیا متھے ہو۔

معنرات! انعاف اورغیرت اللی تواسی کی مقتفی تھی کہ قادیاں مع خاعدانی رسالت معنوداورمرسل صاف ہوجا تا۔ چینی کے ساتھ کھن بھی کہل جاتا ہے بھر بھی اللہ تعالی نے اپنے سیح موعوداورمرسل صادق کا اکرام کیا جواتی ہی بل چل پربس فرمائے۔

جواب درخواست چنده

برخوردارمرزاغلام احمقادياني طالعمره

بعد دعادرازی عرکے واضح ہوکہ بین تبہارے دوئے ہیشہ سے سنتا ہوں اور دورداز کی تبہاری فریخ کی ہوئی ہے اور لوگ جو ت درجو ت آتے ہیں گر افسوں ہے بین تبہارا بھائی اور برگ ہوں میری طرف تم نے کوئی فاص توجہ نہ کی جو تبہاری ٹالائتی کا جوت ہے۔ آخر ہیں بجرے دل سے از خود تم کواطلاع کرتا ہوں کہ بین تبہاری ذاتی عوب سے قطع نظر تبہاری پیشکو کیوں کوا کی سے کو دشتر بھتا ہوں۔ تم نے تو مولوی ثنا واللہ صاحب امر تمری کوئی پیشکوئی ہور و پید دینا کیا تھا۔ جو ان کے آخر تم کھری پیش کردہ پانچ پیشکو کیا ہوں۔ اگر تم میری پیش کردہ پانچ پیشکو کیاں بھی جھے کی کردو۔ تو ٹی پیشکوئی ہزار روپید تے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اگر تم میری پیش کردہ پانچ پیشکو کیاں بھی جھے کی کردو۔ تو ٹی پیشکوئی ہزار روپید تم کو دوں گا۔ اور اگر نہ بابت کرسکوتو صرف تم کو مسلمان ہونے کی دگوت و بتا ہوں۔ پس ایک ہفتہ تک اس دگوت کا جواب بذر یعیا اشتمار جادی و بنا کہ کو شاوئد تعالی نے قرآن مجید ہیں اپنے نبی کو بہی تھم فرمایا ہے۔ بذر یعیا انسان ہونے کی دگوت و تم کو اپنا شریک قرائی تا و اور بی ظاہر کرو کہ ہمالا یہ کیا انسان ہونے کو انسی ہیں۔ دو ہزار روپید چندہ جمح کر کیا ہے۔ حالا تکہ ہمیں اس کی کوئی علاج ہے والائلہ ہمیں اس کی کوئی علاج ہے والائلہ ہمیں اس اشتبار کو ایک دفتر چا ہے۔ جو ہما الگ کی وقت تفصیل سے بیان کردوں گا۔ سردست ہمیں اس اشتبار کو ایک دفتر چا ہے۔ جو ہما الگ کی وقت تفصیل سے بیان کردوں گا۔ سردست ہمیں اس اشتبار کے جواب کا مشتقر ہوں۔ تھی

مولائی مرزاامام الدین برادر کلال مرزاغلام احمداز قادیاں مورورہ ار مارچ ۱۹۰۳ء (مطبوعه الل حدیث پریس)

بعلا صاحب! خداراانسانی ان تحریرول کا ملاحظه فرما کرخدالگتی کہنا۔ آخر کسی چیز کی صد

بھی ہے اور ان خطوں کی بنیاد قادیاں ہے بھی ہے پھر کب تک غیرت الی جوش میں نہ آئے۔ کون
کہ سکتا ہے کہ قادیاں کا تختہ الف دینے کے قائل ٹیس۔ اگر قادیاں میں طاعون آگیا۔ تو کیا عجب
اور کب خلاف البام ہوا۔ البام میں کہاں تکھا ہے؟ کہ قادیاں بالکل طاعون سے پاک رہے گا۔
یہانسان کا کام ہے استے دنوں پیشتر الی پیش بندی کردے دیکھو صفحہ کے حاشیہ وافع
البلاء میں کیا تکھا ہے اگر رہ بھی نہ ہوتا۔ تو لوگ یہ بھی ٹیس سیجھتے کہ مدیر کا کام ڈرانا ہے جیسا موقعہ
دیکھے لوگوں کو ڈراد ہے۔ جس غرض سے ڈرایا گیا وہ پوری ہوگئی۔ اس میں البام کا جھوٹ معرض
نے کہا خابت کہا؟

الکم .... ایک بیرتی مقابله اس عظیم الشان تی کے جوگزشته سال کی اخیری حصه میں اس فرقہ نے کی ہے بہت ہی کم کی ہے۔ جیسا کہ ایک طرف طاعون کے خطر تاک حملوں سے پنجاب کی تمام مردم شاری میں کی آتی گئی ہے۔ فرقہ احمد یہ کی تعداد بڑے زور کے ساتھ برھتی گئی تھی۔ کیونکہ اوگوں نے تجربہ سے دیکھ لیا ہے کہ طاعون سے بچاؤ کی صرف ایک صورت انہیں نظر آئی ہے۔ اور وہ یہ کہ حضرت مسیح کی تعلیم کوقیول کر لیا جائے۔ اس لیے طاعون کی ترقی کے ساتھ جوت ہے۔ اور وہ یہ کہ حضرت اسمے کی تعلیم کوقیول کر لیا جائے۔ اس لیے طاعون کی ترتی کے ساتھ جوت درجوت لوگ جی اس الکم عذر ورک اور وہ یہ کہ حضرت اسے میں واضل ہوتے گئے ہیں۔ الکم عذر ورک اور وہ ایس واضل ہوتے گئے ہیں۔ الکم عذر ورک اور وہ کی تھیں۔

اب ناظرین بدنظر غور دانصاف دیکھیں اور حق کی کہیں۔قادیاں کیا ہزار قادیاں جیسی بستیاں معہ خاندان رسالت کے لقمہ طاعون ہوجا کیں قر کیاالہام جھوٹ ہوسکا ہے نہیں بھی نہیں۔ وہ سب جھوٹے جو الہام کوجھوٹا کہیں۔ مرزائی کیا ایسے اندھے تھے۔ جو بن دیکھے کوئیں بیں گریزے۔

بے خودی بے سبب نہیں غالب پکھے تو ہے جس کی پردہ داری ہے کوئی بات تو ہے جواس پیشکوئی کی جائی پرائیان لائے ہوں کو عام اس کونید مکھ سیسیت تـــــــمسست

(نوٹ) مصنف نے تمت کے بعد لکھا (دوسری جلد ملاحظہ ہو) جو غااباً شاکع نہیں ہوئی۔اگر ہوئی ہے تو فقیر مرتب اس تک رسائی نہیں پاسکا۔کوئی صاحب یہ کتارب پڑھنے کے بعد رہنمائی فرمادیں تو مہریانی۔ حاشیہ جات حاشیہ جات

ل ابتوانبدر كاا دير بحي ٢٢ر مارچ ١٩٠٥ و كاعون كافتكار موكيا\_